## یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان

www.ziaraat.com



۷۸۲ ۱۱-۱۲ پاصاحبالة مال ادركقِّ



Bring L. Sin

نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلا می گتب (اردو) DVD ویجیٹل اسلامی لائبریری ۔

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com

www.ShianeAli.com

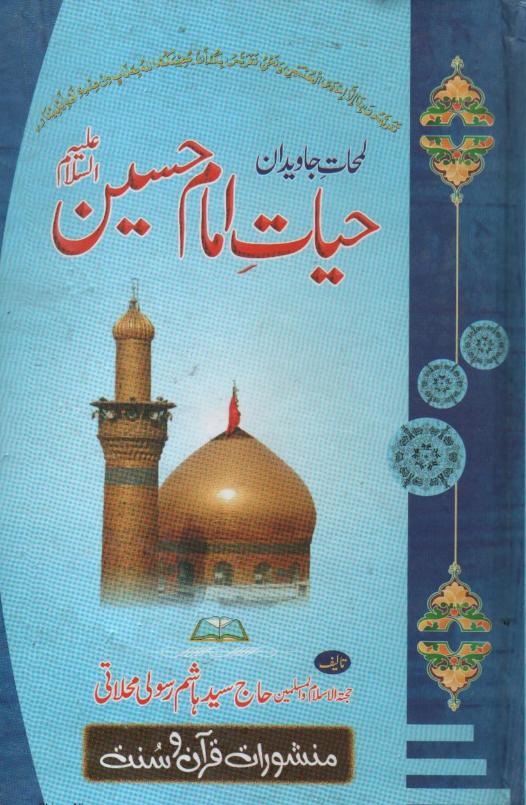

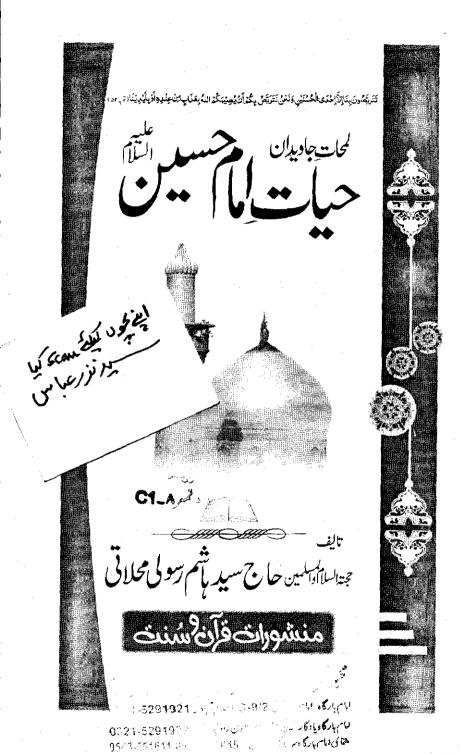

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں۔ نام كتاب لمحات جاويدان حيات امام حسينً مولف - جيداللام والسلمين حاج سيد باشم رسولي محلاتي مترجم \_ مولاناسید شهنشاه حسین نقوی قمی ناشر منشورات قرآن وسنت كمپوزر \_ سيدمحر باقر شرف الدين موسوى پرنٹرز ۔ ککرگراف پرنٹرزار دوبازار لاہور سال اشاعت \_ رہیج الثانی ۴۲۹اھ ق ملنے کا پید فرحان بلاز وگلی نمبر مه بلاک نمبر م چیچه وطنی ۲۹۰۴۵۷۸ و ۲۹۲۳۱۸۲ و ۲۳۰۰ ككر كراف برنٹرزرحمان ماركيٹ غزني سٹريث اردوبازارلا مور ١٩٩٠،٥٦٩٠٠٠

### تعارف منشورات قرآن وسنت

اوارہ ہذامنشورات قرآن وسنت اسلامی عقائد, احکام, اخلاق تاریخ, اجتماعیات اور اقتصادیات کوقرآن وسنت کی روثنی میں چیش کرنے کے ہدف کے تحت وجود میں آیا ہے اس اہم بلنداور وسیح مقصد کے حصول کی راہ میں ادارہ اس سے قبل اپنی چندمنشورات دارالتقافۃ القرآنیے کے نام سے شالع کرچکا ہے بانیان کی نظر میں گذشتہ نام میں دو بنیادی خلاء ہونے کی بنا پر نیانام یعنی منشورات قرآن وسنت کو شخب کیا ہے۔ میں ہم للے خلا

معاشرے میں جس گروہ نے بھی اسلام کے ایک مصدر کواٹھایا ہے وہ بمیشدای میں محوادر گم ہوگیا ہے۔ جس نصرف سنت کواشایا ہے وہ قرآن کا ذکرتک نہیں کرتا۔ اورجس نے قرآن کا نام اٹھایا اس نے صدیت وسنت کومستر د کیا ہے جبیدا کر آنیون کا کہنا ہے۔جس کی بنا پر دونوں گر وہ آج ایک جا مح و جا دید ال نظام کیلیے الحا دی قوا نین اور کفر و شرک کے سا خد و پر دا خد نظام کے سائے سنکول گدائی لئے کھڑے نظر آتے ہیں بلکہ حدیث میں غوط زن اور کم شدہ گروہ نے احادیث کی اسناد کی تحقیق وجبو کورو کے اوراس ست کی طرف رخ کرنے والوں کو ہمیشہ کیلیے سربے زیر کرنے کی غرض سے چوب ارتد ادا تھا یا ہوا ہے ۔ان دونو ل کے مقابلہ میں تیسرا گردہ قرآن دسنت کا نام لینے میں کراہت وعار محسوس کرتا ہے اور ہر جگہ عترت کا رٹانگا تاہے۔ چنانچ قرآن کی سندو جمت كاذكرات بني فوراكم المصنع بين كتغييرعترت كتحت اس كاليمطلب فكتاب كيونك قرآن كيكس مطلب میں استقلال نیس اور ہماری رسائی بھی اس تک نہیں ہے بیلوگ بھی پہلے دونوں گروہوں کی ما نندآ ئين ودستورزندگي مين نتكر عين -جبه قرآن في عقلف آيات بين واضح الفاظ بين سنت كي پیروی وا نباع کرنے کا حکم دیا ہے ( و ماا تا کم الرسول فحذ و ہ و ما نضا کم عنہ فانھوا ) اور تنہیں جو پیچھرسول 🕏 عطافر مائیں لےلو۔اورجس ہے منع کریں اس بے بازرہو۔ ( فاذ االنبست الامورعلیم كقطع اليل المظلم فعلیکم بالقرآن) جب فتضرات کی تاریکی کی مانندتم پرجوم لے آ کیں توتم قرآن کی پناہ المو (ميزان الحكمه ج ٨٩٠٠)

امامٌ كاعراق كى جانب سفر كرنے يرمخالفين كے دوگروہ پیش كے اوراس سفر ميں ان مقامات كا فركركيا جهال امام حسين نے قيام فر مايا چركر بلاك واقعات اور الل بيت واصحاب كى شهادتوں ك بعدامام حسين كي هما دت كابيان باورآ خريس امام حسين كفضائل واخلاق برعليحده سے بحث تحقیق پیش کی ہے اس طرح اس کتاب کے تمام موضوعات کوستر ہ ابواب میں تقسیم کیا ہاس كتاب كے تعارف ميں اگراتنا كهددياجائے كديدامام حسين كے موضوع بردرس خارج کی حیثیت رکھتی ہے تو اس لئے بہتر ہوگا کہ اس میں امام حسین سے متعلق بہت ہے اختلا فی موضوعات برموجودا قوال ونظریات کوپیش کرنے کے بعدان برتائیدیا تنقید پیش کی ہے کہ جس طرح درس خارج میں مجتبد اعظم اینے شاگردوں کے سامنے تقریر کرتاہے چنانچ مکن ہے کچھ پڑھنے والوں کے نزو یک کوئی موضوع مناسب نہ ہولیکن اگر وسعت ذہنی کے ساتھ اس کے فوائد کی جانب توجہ دی جائے تو شاید میہ شکل بھی حل ہوجائے کیوں کہ جیسا کہ میں نے ورس خارج سے تشبیہ وی ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ کتاب محقق ومدقق افراد کیلئے زیادہ مفید ہاں میں بہت سے شمات جود شن کی جانب سے اس موضوع پر پیش کے جاسکتے ہیں حل شده موجود بیں بہرحال انتہائی مفیداور جامع کتاب ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اگرچه بيتر جمه ميرا پېلا كامنېيل كيكن چربهى ضخامت كى وجه يدا گركېيں ادبي كوتاهى محسوس موتو معاف فرمائیں گے۔بارگاہ پر در دگار میں امام حسینؑ کو دسیلہ قرار دے کر دعا کرتا ہوں کہ ہمیں امام حسین اور آپ کے مقدس قیام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بصیرت عطافر مااوراس كوشش كوفلاح وسعادت كاسبب قرارد \_ ] مين \_اورخصوصى دعا كرتا مول مولا نابا قرشرف الدین موسوی کیلئے کہ جھوں نے اس خدمت کاموقع فراہم کیا۔

سيد شهنشاه حسين نقوى

## مؤلف کے مختصر حالات ِ زندگی

ججة الاسلام والمسلمین استاد مولا ناسیّد باشم رسول محلّاتی سن ۱۳۲۸ هاق میں ماہ رمضان کی شب ۱۲۸ کوشہر محلّ ت میں متولّد ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اسی شہر میں حاصل کی ، بعد میں اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ جو خود بھی محلّات کے بزرگ علی کے کرام میں سے تھے المقدر تشریف ہے آئے اور باقر بیاسکول (تم) میں تعلیم کو جاری رکھا جو کہ مرحوم برقعی کے زیران ظام مصروف تعلیم و تربیت تھا۔ پھر والدی حوصلا فزائی پردی علوم کی تحصیل میں مشغول ہوئے۔ اس زمانہ میں صومت شاہ کی جانب سے علماء پراتی تحقی تھی کہ جس کے علوم کی تحصیل میں مشغول ہوئے۔ اس زمانہ میں صومت شاہ کی جانب سے علماء پراتی تحقی تعلیم حاصل متبجہ میں وینی مداری میں طالب علموں کی تعداد بہت کم ہو چکی تھی ۔ البتہ جب استاد محال تعلیم حاصل کرنے مدرسہ میں آئے تو ایران سے شاہ کا فرار ہونا محسوس کیا جارہا تھا۔ لیکن ملک کے سیاسی حالات نا سیاتھ دینے کی وجہ سے مدری اور ہم کلاس کا تلاش کرنا مشکل ہوگیا تھا۔ مگر خوش قسمت سے پڑھائی میں سیاتھ دینے مرحوم آئیت اللہ سیّد معلی خوا کہ وسیسے والدگرائی (حضرت امام مین کی تشویق اور مساتھ دوست کی رفاقت نصیب ہوئی ۔ اس طرح استاد ہاشم رول محل قبل تھی موسلہ افزائی ہے ساتھ دوست کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اس طرح استاد ہاشم رول محل قبل تی کہ وزی کے ساتھ دوست آئے تھے ، جیسے دوست کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اس طرح استاد ہاشم رول علی تھا۔ مرحوم آئیت اللہ شیخ محمد فاضل نظر افنی آئی کانام لیا جاسکتا ہے جن کا شار آئی ہوئی کا میں حیاری کا خوام اور مراجع تقلید میں کیا جاتا ہے۔

استاد کلآتی نے شرح لمعہ، معالم الاصول ، معانی البیان ، بدیع ، مطول ، توانین اور کفلیة الاصول کیلئے دسترت آیت الله شهید صدوتی" ، ججة الاسلام واسلمین شخ اسدالله نورالهی اصفهانی ، آیت الله شهید مطبری آیت الله شخ عبد الجواد اصفهانی ، آیت الله کابری تبریزی اور آیت الله سیر محمد با قری طباطبائی جیسے بزرگ اساتید کے آگے کلمذکیا۔ آپ نے اصول وفقہ کا درس خارج حضرت آیت الله انعظی امام نمین سے بڑھا اور جب تک امام فمین کوتر کی جلاوطن نہ کردیا گیا ان ہی کے درس میں شرکت کرتے رہے۔ البتہ جلاوطنی کے بعد استاد نے مجبور ہوکر ۱۳۸۲ ایش (مطابق ۱۳۸۱ هات) میں تبران ججرت آرمائی اور وہال نوتعیر شدہ مجد

مؤلف ئے مختصر حالات زندگی

المحات جاويدان الماجسين الطيعان

امام صادق "مین نماز جماعت، بیان احکام اور محلد کے جوانوں کی تربیت جیسے امور سنجا لے مگر افسوس چند ماہ بعد ہی والدگرامی کی رحلت کے سبب بیہترین مصروفیت چھوڑ نا پڑی ۔اس کے علاوہ آپ نے بار ہامقامات مقدسے واق کی زیارت کا شرف پایا اور وہاں بھی مختصر مدت ہی سہی الیکن مرحوم آیت اللہ محن المحمن الحکیم طباطبائی " آیت اللہ شاہرودی اور دیگر اساسید سے درس خارج وغیرہ میں استفادہ کیا۔

استادکوشروع بی سے صدیت بقیر اور تدری کی سے بہت لگا و تھا، الہذا جول بی صرف ون بو، فقہ واصول و فقہ واضول کی بیسے مسائل سے دوجیار ہونے کے باوجود بنجد گفری دوئی صلاحیت اور فرن سے واشاعت کے ماہر اساتید کی مددے کا میاب ہوتے چلے گئے۔ باوجود بنجد گفری و و فقی صلاحیت اور فرن سے واشاعت کے ماہر اساتید کی مددے کا میاب ہوتے چلے گئے۔ جب آقائے طباط بائی کے پر نشگ پر لیس کا قم میں افتتاح ہوا تو استاد اور آپ کے چند دوستوں منجملہ مرحوم ججة الاسلام آقائے میر زامجہ حسین دانش آشتیانی اور ججة الاسلام آقائے میں ہوائی جا سین وام پیشکش قبول کرتے ہوئی کے دورہ کا کی کہ مناقب کا کام جہة الاسلام واسلیمین استاد رسول محلاتی اورم حوم آقائے وائش بعد چھا پی جائے۔ اس طرح استاد کی تھی کا کام ججة الاسلام واسلیمین استاد رسول محلاقی اورم حوم آقائے وائش بعد چھا پی جائے۔ اس طرح استاد کی تھی کے بعد استاد کی تھی کہ کے بعد استاد کی تھی کر استاد کی تھی کا کام جہتا الاسلام واسلیمین استاد دوں پر شمنی المنافر مام پر آگا ہے جباراس کے بعد استاد کی تھی کے بعد استاد کی تھی کا کام جہتا الاسلام واسلیمیں استاد دوں پر شمنی المنظر عام پر آگا ہے جباراس کے بعد استاد کی تھی کہ کے بعد استاد کی تھی تھی کہ کے بعد استاد کی تھی کہ کر تھی کہ کر تھی کی سے تھی کہ کر تھی کہ کر تھی کہ کر تھی کہ کر تھی کر تھی کے بعد استاد کی تھی کر تھی کر تھی کر تھی کر تھی کہ کر تھی ک

آپ کے لمی آ خاراوراستادی تاکیفات کونٹین حصوں میں تقسیم کیاجاسکتا ہے:

مِهلا حصه: مختلف كتابول كے حاشيول كى تھيج اوراضاف دفيل . ١. تفسير مجمع البيان ، تأليف : علامه طبوسى ، اشاعت علميه اسلاميه • ١ جلد

- تفسیر نورالثقلین، تألیف: شیخ عبد علی هویزی، اشاعت علمیه قم. ۵ ج
  - م. دار السلام، حاجي نوري، اشاعت علميه قم. ٣ ج
    - ۳. تفسير عياشي ، اشاعت علميه قم ۲۰ ج
    - ۵ مناقب شهر ابن آشوب ، اشاعت علميه قم ، ٣ ج
    - ٢. كشف الغمه ،مرحوم على بن عيسى اربلي ،٣٠ ج
  - مرآة العقول .مرحوم علامه مجلسي ، اشاعت حيدرى تهران ، ا ج
    - اثبات الهداة . شيخ حُرَ عاملُي . اشاعت علميه قم ، ٤ ج
- ٩. ايقاظ الهجعه في اثبات الرجعه ، تأليف : شيخ حُرَ عامليٌّ ، اشاعت علميه قم ، ١ ج

### مؤلف کے مختصر حالات زندگی

### 4

### لمحات جاويدان امام مين الفيلا

- 1 . مقتضب الاثرفي النفس على الاتمه الاثنى عشر ، اشاعت علميه قم ، 1 ج
- 1 1 . نفقات الثلاثه ،مرهوم آيت الله شيخ اسماعيل محلاتي ، اشاعت علميه قم ، اج
  - · دومراحصه: تراجم
- ا. ترجمه: روضة كافي ممرحوم كليني ماشاعت علميه اسلاميه ، حيارى تهران ، ٢ ج
  - ۲. ترجمه: ارشاد مفيد ، اشاعت علميه اسلامي ، حيدري تهران ، ۲ ج
    - ۳. ترجمه: تفسير مجمع البيان ، اشاعت كتابفروشي فراهاني ، ا ج
      - . ٣. ترجمه :سوره مباركه انعام ، اشاعت كتابفروشي فراهاني ، ١ ج
      - ۵. ترجمه: صحيفة علويه ، اشاعت كتابفروشي نظيفي تهران ، ۲ ج
- ٧. ترجمه: الانصاف في النصّ على الاتمه اثنيْ عشر من الاشراف ، اشاعت علميه قم ، ا ج
  - ٤ مقاتل الطالبين ، اشاعت كتابفروكشي صدوق تهران ، اج
  - ٨. سيرة ابن هشام ، اشاعت كتابفروشي اسلاميه تهران ، ٢ ج
    - تيسراحمه: تأليفات
  - کیفر گناه ، اشاعت دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران ، ۱ ج
    - ٢. مبارزه با گناه ، اشاعت علميه اسلاميه تهران ، ١ ج
  - ٣. تاريخ انبياء ، اشاعت دفتر نشر فرهنگ اسلامي تهران ٢٠ ج
    - ٣. تاريخ زندگاني رسولِ خداً ، تهران ٣٠ ج
- ۵. تاریخ رندگانی حضرت فاطمه ً و دختران آنحضرت ، اشاعت علمیه اسلامیه تهران ، اج
- ٢. تاريخ تحليلي اسلام اشاعت وزارت ارشاد اسلامي ٣٠٠ ج (كبله ياسدار اسلام ك چندمقال)
  - تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین علی ، اشاعت علمیه اسلامیه تهران ، ۲ ج
  - ۱۰ تاریخ زندگانی امام حسن ، اشاعت دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱ ج
  - ٩. جنبه هاي اخلاقي وسيره عملي حضرت امام رضاً ، اشاعت دانشگاه مشهد ، ١ ج
    - 1 . شرح تأليفات شيخ طوسي وشرح آنها ، اشاعت دانشگاه مشهد ، ١ ج
    - 11. زندگانی امام حسین ، اشاعت دفتر نشر فرهنگ اسلامی آهوان ۳۰ ج

لِ نَعْلُ ارْمُجَلِّه كِيبان فَرَبَّكَي سال سوم اسفند ماه ١٣٥٦ه ش

### ولادت

ہم ابوعبداللہ الحسین الطفیح کی ولادت ہے متعلق بہت ی روایات حضرت امام حسن کی زندگانی پر مشمل کتاب میں تجاب میں م کتاب میں تحریر کر سچکے ہیں ، البندااب اس موضوع برنقل ہونے والی دوسری روایات پیش خدمت ہیں۔ تاریخ ولا وت

شیعه، اہل سنت ، اہل حدیث اور دیگر تاریخ نگاروں نے مجملہ علامہ مجلس ہی بیٹے مفید مجلی بن عیسی رہلی الوالفرج ابن شہر آشوب ، ابن اثیر جزری اور ابن حجرعسقلائی وغیرہ کے نزد کیک مشہور ہے حضرت امام حسین کی ولا دت جرت کے چوشے سال مدینہ منورہ میں ہوئی اجبکہ بعض دوسر موزمین (مرح کلینی اور اللہ سنت کے عالم دین واقدی وغیرہ) حضرت کی ولا دت باسعادت تیسر سرال جمرت میں مانتے ہیں۔ مع مہنہ اور دن کے بارے بیشہور ہے کہ آپ کی ولا دت با نجویں شعبان کو ہے عموم اہل صدیث اور اور پر ذکر شدہ افراد نے اس قول کو اختیار کیا ہے ہے۔ کی ولا دت با کمعظم ، رہیج الاول کے آخری ایام اور تیرہ ماہ مرمضان المبارک کی نظریہ شہور نہیں ، لیکن میں رہیج الاول اور درمضان المبارک کا نظریہ شہور نہیں ، لیکن میں شعبان المعظم کی بنسبت کمزور ہے جسیا کہ علا مہا کہ علا کہ علا کہ علا مہا کہ علا کہ علا مہا کہ علا کہ علی میں علیہ الرحمہ بھارالا توار میں فرمات ہیں:

"الشهر فی و لادته صلوات الله علیه اله و لد لتلاث فلون من شعبان ... " فی اس طرح مشہورترین قول تین شعبان المعظم کے بارے میں ہے جس کی بہترین ولیل مصباح میں شخ صدوق " کی روایت اور وہ توقیع (تحریہ) ہے جوامام حسن عسکری کے وکیل ابوالقاسم ابن علاء ہمدان کیلئے امام کی جانب سیکھی گئ تھی ، البتہ مشہورترین قول تنبا اس روایت سے ثابت نہیں ہوسکتا، کیونکہ علامہ مجلسی فن حدیث میں ہم ہے کہیں زیادہ ماہر وحاذق تھے اس لئے اس مقام پران کا قول مقبول اور مور واطمینان ہے۔ واللہ الملم۔

ام الفضل في خواب ديكها!

ابن حجروغیرہ روایت کرتے ہیں:

"رسول الله کے چھا عباس بن عبد المطلب کی زوجه ام افضل نے (جنگا ہم مبارک لبابھا) ایک ایسا خواب و یکھا جس نے آئیس مضطرب و پریشان کردیا، چنانچ تعییر خواب کیلئے رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لائیس اور فرمایا زوایت ان عضواً من اعضائک فی بینی : "میں نے خواب و یکھا کہ آپ کے اعضائے بدن کا ایک عضومیرے گھرمیں ہے۔"

چنانچەرسول الله كى خواب كى تعبير بول بيان فرماكى:

تىلد فاطمة غلاماً ترضعينه بلين فنم فاطميِّك يهال بييا بوگااورتم اساپ بين بين تَثَم كساته دو دھ بلاؤگی'' ٢٠

کھے ہی روز بعدامام حسین دنیا میں تشریف لائے اوام الفضل (اباب) نہیں اپنے گھر لے کئیں۔ یے قصہ کو لا دت اور امتخاب اسم

رسول الله كى سدط اكبراماهم سنَّ كوقعه ولادت مين جوروايات شخصدوق سيقل موكى بين ان مين آيا ب: د جب امام حسينَّ دنيا مين تشريف لا ئوتونومولودكوهفور كى خدمت مين لے جايا گيا، تا كه حضرت من خيك كا نام نتخب كريں ـ گرحضرت نے فرمايا:

"میں نام رکھنے میں خداوندعز وجل پرسبقت نہیں لے سکتا۔" برائیں

چنانچای اثناء می حضرت جرئیل نازل ہوئے اور عرض کی:

''علی'' کی نسبت وحشیت تمهارے ساتھ ایک ہے جینے بارون کوموی سے تھی ، البذااپ اس فرزند کا نام فرزند بارون کے نام پررکھو''

حفرت نے جرئیل سے دریافت کیا: ہارون کے فرزند کا نام کیا تھا؟ عرض کی: اس کا نام شبیرتھا، حضرت نے جرئیل سے ،جرئیل نے فرمایا: پھراس کا نام "حسین" رکھیں اوراس طرح حضرت نے مولود کا نام حسین انتخاب فرمایا۔" کے حضرت نے مولود کا نام حسین انتخاب فرمایا۔" کے

ولادت کے بعد

ولادت اِمام حسينً سے معلق امام جعفر صادق فرماتے ہیں:

ومباماً مسينٌ و نيامين تشريف لائ تورسول الله في ان كواسخ كان مين اذان اورباكين

ل فينم ( قاف ريش اورفاء رزير) حضرت عباس بن عبد المطلب اوركباب فرزندكانام بـ

لمحات جاويدان امام سين القيع

میں ا قامت کھی، آپؓ نے ساتویں روز فر مایا کہاس کے سرکے بال تراشے جا کیں اوران کے ہم وزن چاندى بطورصدقد دى جائے ، بھير كاعقيقد كيااور پھراسے دائيةك بېنچادياجائے " و

ایک اور روایت میں اسائر بنت عمیس ملے سے قال ہوا ہے:

و حضرت ً نے ولا دت کے ساتویں روز خاکی رنگ جھیڑوں کا عقیقہ کیااور مستحقین کوان کی دورانیں اور چندرینارعطا کئے اوراس کے علاوہ سرکے بال تراش کرہم وزن جاندی بطور صدقہ دی بھر آخر میں نومولود کے سر پرخکو ق لا کاعطر ملا۔ " مل

لسان پیغمبرے نے کرشہا دت

الل سُنّت كى روايات ميں روايت فوق كى مانداساء بنت عميس وغيره بروايت ہے آپ فرماتى ہيں :
دميں بعداز والاوت بي كورسول الله كى خدمت ميں لے گئى، آپ نے اسے گووميں لے كرگريد كرناشروع كياـ"

میں نے عرض کی ایار سول اللہ میرے مال باپ آپ رقربان ہوجائیں آخررونے کا کیا سبب ہے؟ حضرت نے فرمایا:

ان ابني هذا ستقتله الفئته الباغيه من امتى لا ان لهم الله شفاعتى " الساسك! مير الساس فرزند کومیری ہی امت کا سمگر ٹولٹل کردے گا خدا انہیں میری شفاعت سے محروم رکھے۔''

اساءٌ فرماتی ہیں پھر حضرتؑ نے فرمایا:

يا اسماء لا تنجبري فانها فربته عهدٍ لولدةٍ "أكاساءاس بات كوفاطمه تك نه يهجّانا، كيونكهاس موقع پران کیلئے پیزرغم مناسب نہین۔" سیل

اس طرح کی اور روایات شیعہ کتب میں تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہیں جس طرح شیخ صدوق اپنی امالی میں سلسلہ سند کے ساتھ ام اساء سے حسنین کی داستان ولادیت نقل کرتے ہوئے امام حسین کے بارے

" میں جب حسنین کوآغوش پنجیم میں دے چکی تومیں نے دیکھا آپ گریفر مارہے ہیں اور گودی مين موچودسين سيفرمايا انه سيكون لك حديث اللهم العن قاتله لا تعلمي بذلك فاطمه مواے میرے لال تیری قسمت میں دکھ ہے، اے خدااس کے قاتل پر تیری لعنت ہواور دیکھو (اساء) پیزبر فاطمهٔ کومت دیناً"

لمحات جاويدان امام ين الكلا

اساتٌروایت کرتی ہیں،ولادت کےساتویں روز رسول اللّٰدیکی فر ماکش پر میں نومولودکو لے کرآئی حضور '' نے بے کاعقیق کیا سرے بال اتار کرہم وزن جاندی صدقد دی اور گودیں لٹا کرفر مایا:

ياابا عبدالله عزيزٌ على"أكاباعبدالله! مجم برِ تحت وشوارب-

بیفر ماکر آپ بہت روئے۔ میں نے عرض کی یارسول اللّٰدُ میرے مال باپ آپ پر قربان ہول آپ نے روز ولا دت بھی گریفر مایا اورآج بھی ، آخر گرید کا سبب کیاہے؟

ابكى عملسي أبسني هذا تقتله فئة كافرة من بني اميه لعنهم الله لانالهم الله شفاعتي يوم القيامة يقتله رجل يشلم والديني ويكفر بالله العظيم ممين ابناس قرزند يررور بابهول جي بن امير كظ المول اور کا فروں کا گروفتل کردے گا،خداان برلعنت کرے اور قیامت میں میری شفاعت سے آئیں محروم رکھےاں کا قاتل وہ تخص ہے جووین کی حرمت پامال کردے گااور خداوند متعال کا منکر

اللهم اني استلك فيهما ما ستلك ابراهيم في زريت، اللهم احبهما واحب من يحبهما والعن من یغضهما ملاء السماء والاد ض<sup>ود</sup> اےخدا! می*ں اپنے* ان دونوں بیٹوں کے بارے میں سوال کرر ہا ہوں جو حفزت ابراہیمؓ نے اپنے بیٹوں کے بارے میں کیا تھا، اے بارالہا! ان دونوں کوعزیز و دوست رکھاور جوبھی ان دونول کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھاور تو ان کے دشمنول سے زمین وآسان کے برابردشنی رکھ۔'' مہل

فرشت كي شفاءيا بي

ولاوت امام حسین کی مناسبت سے شیعہ اور سی روایات میں اختصار تفصیل اور متنوں کے اختلاف کے باوجود فرشنوں کارسول اللہ کی خدمت میں تہنیت اور مبارک بادییش کرنے کیلیے زمین براتر نابیان ہواہے ، چنانچەان روايات بىس سىمخىفىرى اىك روايت اس طرح نْقْل ہو كى ہے۔

شُخْ صدوق سند کے ہمراہ این کتاب 'امالی ' میں ام صادق سے قبل کرتے ہیں:

'' جب امام حسینؑ نے کیتی پر قدم رکھا تو خداوند عز وجل نے جبر ئیل امینؑ کو تھم دیا کہ ایک ہزار فرشتوں تے ہمراہ رسول اللہ کی خدمت میں مبارک بادی کیلئے جائیں ،الہذا جبرئیل امین حکم البی پر عملِ کرتے ہوئے ہزار فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نازل ہوئے، کیکن جب ان کا گذر ایک جز کرے سے ہواجہاں مفطری کا می فرشتہ جوعرش اللی کے حاملوں میں سے تھااورا پنی ذمہ داریوں

میں کوتا ہی کی وجہ ہے سزا کے طور پر بال و پرشکت اس جزمرہ میں گرا ہوا تھا جوسات سوسال دہاں عبادت میں مصروف تھا۔

فرشته، جبرئیل امین کود مکھ کر بوچھا: کہاں جارے ہو؟

حضرت جرئيل نے جواب ديا:

خدانے محمصطفی مٹی ایک عمت عطاکی ہے اور ہم انہیں تہنیت و تبریک کہنے کیلئے جارہے

فطرس نے کہا: مجھے بھی اینے ساتھ لے چلوشاید حضرت محمد میرے قت میں دعا کریں۔ چنانچہ جرئیل امین فطرس فرشتے کوایے ساتھ حضور کی مفل میں لے آئے اور خداکی جانب سے امام حسین کی ولادت پرمبارک بادبیش کرے فطرس کا تمام قصه سنایا تو آپ نے فطرس سے فرمایا: اپناجسم حسین ہے مس کروہ تا کہاس کے بعد شفایافتہ زندگی گزار سکو۔

لہذا قطری نے جوں اپنابدن اس باہر کت اور محبوب اللی بیجے ہے مس کیا تو فوراً کھوئے ہوئے بال ویر لوثے گے، چنانچدسول اسلام سے بیکہتا ہوااسے وست رفت مقام کی جانب چلا۔ الله

"اے رسول خدا آپ کی امت اس بیچ کو مار دے گی بیکن میں آج کا احسان اس طرح ا تاروں گا کہ جوبھی زائراس کی زیارت کرے گامیں اس کی زیارت امام حسین تک پہنچادوں گااور جواس پرسلام بھیجے گامیں وہ سلام حسینؑ تک پہنچادوں گااورائ طرح جس نے بھی حسین پر درود پڑھادہ درود میں لے کر جاؤں گاور یہ کہ کرفطری آسانوں کی جانب پرواز کر گیا۔''

· البينة اس مضمون كي احاديث منا قب شهراين آشوب ، خرائج راوندي ، الزيارات اورسرائر دغيره میں فقل ہوئی ہیں۔ ١١ جبكي بعض روايات میں اس سے كہيں زيادة تفصيل بيان ہوئی ہے اور فرشتے كانام بهي 'صلصائيل' وكرمواب \_ ياورشخ صدوق" كى كتاب اكمال الدين اورابل سنت كى کی دوسری کتابوں میں شفایا فتر شنے کا نام دردائیل بیان ہواہے۔ 14 واللہ اطلاعیا

## 11

### حواشى وحوالهجات

لِ [ بحارالانوارج ۱۲۲ مل ۱۹۹۰۱۹۸، ارشاد مفید (مترجم ) ج ۱۴ مه مقاتل الطالبین ( مترجم ) ۲۵، اسد الغابه ج ۲ من ۱۸، الاصاب ج اص ۱۳۳۱ محیایة الامام کحسین ج اص ۲۸، تهذیب استهذیب جسم ۱۳۲۵]

ع [ بحارالانوارج ١٢٨م، ١٢٠ استعياب، حاشيه الاصابيج اص ٢٤٠٠]

س<sub>ة [</sub> بحارالانوار، جلد ٢٣٨، ص ١٩٨، ١٠٠٠ اور دوسر مصادر جوبيل فمبريين و كربوا]

سے آری الاول اور ماہ رمضان کا قول مرحوم شیخ نے تہذیب اور شہید ً نے دروس میں نقل کیا ہے مگر علا سمجلس ؓ نے ان دونوں اقوال کو اختیار کرتے وقت شیخ وشہید کا کل رجوع و کرنہیں کیا چنا نچہ بہتر یہی ہے کہ بحار الانو ارج ۴۲۳ س۴۹۳ پر رجوع کیا جائے ؟

هے [ بحار الانوارج ١٣٨٩ ا٢٠]

ے [ الاصابی بہ صالا ۲۷، مستدوک المصحیحین جسم ۱۳۷۵، شیعه بوالوں میں علام مجلئ نے اس دوایت کو کچھافتلاف کے ساتھ شخ جعفر بن نماسے مثیر الاحزان اورا پی عدونا کی کتاب میں بھی نقل کیا ہے و بحارالاتوارج ۱۳۲۳ س ۱۳۷۲، جسم ۲۳۲۷ اور کشف الغمہ میں بطور مرفوع اس روایت کوام فضل نے نقل کیا ہے اور امالی صدوق ومنا قب ابن شہرآ شوب میں ای طرح کی ایک روایت ام فضل نے نقل ہوئی ہے (بحارج ۱۳۷۳ میں ۲۳۸۲ سامی ۲۳۸۲ سامی )

▲ ["يا محمد العلى الاعلى يقرئك السلام ويقول لك على منك كهارون من موسى فستم ابنك هذا باسم ابن هارون "عارالانوارج"٢٣٨،٣٣٩،٣٣٨ ]

و إبحالانوارج مهم مع مهم ١٥٥٠ ملحقات احقاق ألحق جااص ٢٥٨م ١٠٠٠ ٢١٢]

ال و خلوق سرخی ماک ایک متم کاعطر ہے جوزعفران اور کی دوسر معطرول سے ل کر بنتا ہے ] مل و بحارالانو ارج مسہم س ۲۳۹ م

٣٤ [ملحقات احقاق الحق جااس الهمنقول از تاريخ أخييس وينائج المودة اورديكر كتب]

سملے [ بحارالانوارج ۱۳۹۳ م ۱۳۵۰ ۲۵۱۰ بعض روایات میں بیجی آیا ہے کہ حضور کے نومولود کی ولادت سے قبل وقی کے وزر کے افراد میں ماتا ہے کہ والادت سے قبل وقی کے وزر کیا جب دور اور میں ماتا ہے کہ والادت سے قبل جب

فاطم من کے کہ حالات سے آگاہ ہو کی آوا ہے بابار سول اکرم سے فرمایا: " نیسس نی حاجة فیھا یا ابة " بابا بحصید یک نیس چا ہے ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ احقاف آیدہ الین " ووصینا الانسان ہوالدیہ احساناً حملته امه کر ھاو حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا " امام سین اور جناب فاطم کے بارے میں نازل ہوئی ہے ، مال نے تی کی ساتھ میں وضع حمل کیا اور کہی خبر شہادت تھی کہ ایام حمل وقت عمل میں فاطم نے نی اور تی سے دن گزارے ۔ چنانچدو مولودی دیا میں ایسے جیں جن کیا م حمل چھ ماہ اور جوہیں ماہ شیر خواری کے بغتہ بیں ( ایک حضرت میں گی اور دومرے امام سین ) لبذا امام حسین کیلئے حمل وشیر خواری کے تین مسینے ہیں جہا ذکر آیت میں ہوا ہے ۔ اس موضوع پر مزید معلومات اور دوایات کی حیثیت واعتبار جانے کیلئے بحار الاتوارج ۳۲۳ س ۲۵۲۲ پر جوع فرما کیں ۔ ] کل آی اما ان امن ک سیقتلہ و له علی مکافاۃ الا یزورہ زائر الا ابلغتہ عنہ و لا یسلم علیہ مسلم الا ابلغتہ سلالہ و لا یسلم علیہ مسلم الا ابلغتہ صلواتہ ثم ارتفع " . بحار الاتوارج ۳۲۳ س ۲۵۱۲ ۲۵۱، ۲۵۲ سر ۱۵۲ سے ۱

> کے [مثلاً روایت شخ کتاب الفیۃ میں (بحار الانوار) جسم 109،100] 14 [بحار الانوارج ۲۲۳ موسم ۳۸۸، وملحقات القاق الحق عالم ۲۹۸،۲۵۸]

# Ch. Mr. Jishir Jahrilaz

# ایام نونهالی میں ماں، باپ اور نانا کا سامیہ

ايام نونهالي ميس مال ، باب اورنانا كاساميه

یددورامام حسین کی زندگی کا بہترین اور یادگاردور کہا جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ اٹنی این ان وونوں سے انتہائی بیارو میت کا ظہار فرمایا جس کی وجہ سے اس زمانے میں پوری امت بلکدووسر ہے بھی ان کا احترام کرتے تھے، جوروایات امام حسن سے متعلق ہیں وہ حضرت کی زندگانی پر مشتمل کتاب کے دوسرے حصہ میں تحریر کی گئی ہیں اور ان روایات میں سے جوامام حسین سے حضرت کی محبت ولگاؤ کے متعلق وارد ہوئی ہیں ذیل کے روایات ہیں:

الـ حسين مني وانا من حسين للجاله

اٹل سنت کے ساٹھ سے زیادہ علمائے کرام نے سنداور متن کے مختصر سے اختلاف کے ساتھ رسول اللہ ؟ سے اس روایت کُفِقل کیا ہے۔ لے

بخاری نے کتاب الاوب المفرد "میں یعلی بن مروہ سے جو برز گان اہل سنت میں سے ہیں روایت نقل کی

"الك روز ہم رسول خدا كے ہمراہ كسى كے ہال كھانے پر مدعوضے كداجا تك راست ميں " حسين " نظر آئے حسين كود كيوكر حضرت باہيں بھيلائے ہوئے بچ كى جانب جيزى سے بڑھے، ليكن حسين بن على نانا سے كھيلنے اور آئبيں ہنسانے كى غرض سے ادھرادھر دوڑنے لگے ، آخر جب آپ نے حسين كو پاليا تواكب ہا تھ شھڈى پر ركھا اور دوسرا حسين كے سر پر ركھا اور اپنار خسار حسين كے رضاد سے ملاكر فرما ما ا

 ١٨) دومرابار

كمحات جاديدان امامسين العيلا

حسین میرے کنبے کاایک فردہے۔ " مل

مؤلف كہتے ہيں:

ود کتاب ''النہائی' میں ابن اثیر جزری نے اس حدیث کو سبط کے مادہ اور اصل میں نقل کرتے ہوئے سبط من الاسباط کے معنی کار خیر کرنے میں امتوں میں میری امت بیان کے ہیں۔
مجمع البحرین میں مرحوم طریحی نے ایک اور معنی کا احمال دیتے ہوئے فرمایا ہے جمکن ہے، اس حدیث میں لفظ سبط سے مراد' قبیلہ ہو' یعنی میری اولاد حسین سے چلے گی ، کیونکہ سبط کے ایک معنی ورخت کے ہیں جس کے ایک سے سبت کی شاخیں نکاتی ہیں۔''

٧- امام حسينً كي محبت برايك بهترين حديث

الل سنت کے کچھ علامثلاً علام مختجی نے کفلیة الطالب میں ، حاکم نیٹالپوری نے معرفت الحدیث میں ، محب الدین طبری نے دخائر العقی میں اور دمیری نے حیاۃ العیون میں بیروایت مختلف اسناد کے ساتھ حضرت الدہریرہ سے نقل کی ہے:

"رسول خداً بن فرزند سين کو باتھوں پراٹھا کراپنے سينے اور پيروں پر بيھائے اور فرمائے تھے: حزفد حزفد ترق عين بقة ، اللهم انى احبد فاحبد و آجِبٌ من يُجِبُّهُ سِلْ اُ اَ حِهولُ پيرول والے آوائے پشتر تکھوں والے آ ،اے اللہ! بيس اسے چاہتا ہوں تو بھی اسے دوست رکھاوراس کے چاہنے والوں کو بھی دوست رکھ۔"

مؤلف كہتے ہيں:

مواین اثیر جزری اپنی کتاب نهلیة میں اس حدیث کو محرق کے مادہ واصل میں نقل کرتے ہیں: رسول اللہ حسن وحسین کو اپنے ہاتھوں پراچھالتے ہوئے مندرجہ بالا جملے ارشاد فرماتے تھے، اور حسین اپنے چھوٹے جھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے رسول اللہ کے سینہ مبارک تک آجاتے۔ این اثیر مزید کتے ہیں:

"مزق" ایسے ضعیف وناتوان شخص کو کہا جاتا ہے جو کزوری اور ضعف کے سبب چھوٹے چھوٹے اور نزدیک نزدیک تعدم رکھ کر چلتا ہے۔ خیال ہے! میچھوٹے قد والے آدی کو کہا جاتا ہے جس کا پیٹ بچھوٹے تدارج ، بیار اور کھیل کی غرض سے کہا کرتے تھے اور عین ہفتی جوٹی آئی کھول کی جانب کنامیدوا شارہ ہے۔ (ابن اثیراتا م کام) ای طرح بعض دوسر سے ادبول سے قبل ہوا ہے (مچھر کی آئی ) اس فرزند کے چھوٹے ہونے ہے اس عام رک کے کوئی چیز بھی پشکی آئی دول سے زیادہ جوٹی انہیں ہوتی ہے۔ '

لمحات جاويدان امام سين الكيين

\_حاج فربادمرزا کی کتاب'' قمقام''میں ککھاہے:

''رسول الله َّن ال حديث ك ذريع كربلاكي خونچكال اور پرورد داستان كي خبر دي ہے، كيونك دانشوروں کے تحقیقات کے مطابق ،مچھرکی آئکھ کی بناوٹ جھوٹے ہونے کے باوجودایک جالیدار شیشے کی طرح ہےاورمچھران جالیوں کے پیچھے سے دیکھتاہے . . . گویارسول اللّٰداُس یاک ومطہر بدن کود کیورے تھے جوداردہ جراحات کی وجہ سے صاف دشفاف، جالی داراورسورا خ سوراخ جسم كى صورت اختيار كرچكا تھااوران كواس طرح تشبيه فرمارہے متھے.

سور حفرت بوسف سام محسين كي شابت

اہل سنت کے معروف عالم علام تنجی شافعی اپنی کتاب کفایة الطالب میں ربیعہ سعدی ہے متندروایت نقل کرتے ہیں:

''جبانوگ اصحاب رسول کی فضیلت اور ایک دوسرے پر برتری میں اختلاف میم کرنے گھوتو میں اپنے مرکب پرسوار ہوکر حذیفہ بمانیؓ ہے مدینہ ملنے گیا حذیفہ نے مجھ سے فرمایا: کہاں کے رینے والے ہو؟

میں نے جواب دیا کوفہ کا باشندہ ہوں۔

حذيفة شفرمايا الل كوفه خوش نصيب بين \_

میں نے کہا: اہل کوفیدیں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اصحاب رسول میں کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور میں آ ب سے اس بارے میں موال کرنے آ یا ہوں۔

حذیفدنے کہائم درست آئے ہو، میں وہی کہوں گاجومیں نے ویکھااور ساہے۔

پھر حذیفہ نے اپنی بات کو بول آ گے بڑھایا: ایک دن رسول خداً ہمارے پاس آئیں، چنانچہ گویا جس طرح تمهمین دیکیدر باهول ان کودیکهاهول که حسین بن علی ان کے شانه برسوار تھے۔اور گویاوہ منظراب بھی میری نگاہوں میں ہے جب حضرت کے اپنے دونوں ہاتھوں سے سین کے بیروں كواين سينے سے لگايا ہوا تھا اور فرماتے جارے تھے 🏻 🙆

"ا \_ لوگوا بحص معلوم ہے تم میر \_ بعد بزرگوں کے بارے میں اختلاف کرو گے ہوجان لوکہ آپ حسین بن علی جس کے نانامچر سیدالانبیاءاور نانی خدیجہ بنت خویلد دنیا کی تمام مورتوں میں سب ہے يملے خدااوراس كرسول برايمان لاكى ، يحسين بن على جو مال باب كر موالے سے سب ميں اونجاہے بایعلی بن ابطالب جورسول خدا کا بھائی، دزیرادر چازادہ اوروہ ایمان لانے میں دنیا کے تمام مردوں پر سبقت رکھتا ہے اور مال فاطمہ بنت مجمہؓ جوعالمین کی عورتوں کی سیدہ ہے۔ پیشین

بن علی ہے جو پچا اور پھوپھی کی جانب سے بے مثال ہے۔ان کے بچا جعفر بن ابوطالب ہے جنت میں اپوطالب ہے جنت میں اپنے ورپروں کی وجہ سے مشہور ہے وہ جہاں جا ہے پرواز کرسکتا ہے اور پھوپھی ام ہائی بنت ابوطالب ہے بیدسین بن علی ہے جو ماموں اور خالہ کے بوالہ سے بگانتہ روز گار ہے ،ان کا ماموں قاسم بن محمہ ہے اور خالہ نینب بنت محمہ ہے۔

پر حسین کوز مین پراتاراجوڈ گرگاتے ہوئے چلنے لگے۔

پھررسول خداًنے فرمایا:

ا بےلوگو! پی<sup>حسی</sup>ن بن علی ہے جس کے جدوجدہ ، ماں باپ ، چچااور پھو پھی ، ماموں اور خالہ خوداور بھائی سب کے سب بہشت میں ہیں ، پچ ہے کہ جو مقام حسین بن علی کودیا گیا وہ یوسف بن یعقو ہے کے علاوہ کسی پیغیمر کی اولا وکو نصیب نہیں ہوا۔ لیے

تين وضاحتيں

أول

علامه فجى شافعى عديث قل كرنے كے بعد كہتے ہيں:

"اس صدیث کی سندالی ہے کہ مختلف شہروں کے روحانی پیشوا، علماء مجملہ محمد بن جربیطبری اپنی کتاب تاریخ کتاب میں اورامام اہل صدیث عراتی اوگوں کے محدث ومورخ ابن نابت خطیب اپنی کتاب تاریخ میں اورای طرح محدث اہل شام راولیوں کے شخ و بزرگ ابن عسا کروشقی نے اس صدیث کواپنی تاریخ کے ایک سوپینتیسویں جزء میں مناقب حسین بن علی کے باب میں وکر کیا ہے۔"

•

اس صدیث کے راوی جنگا نام رہید بن سعدی نقل ہوا۔ وہ در حقیقت رہید بن ناجزاز وی ہیں جورجال اور ترجم کی کتابوں میں رہید اسدی کوئی کے نام سے معروف ہیں اور یہ بھی احمال ہے کہ اسدی کوسعدی لکھ ودیا گیا ہو۔ یہ جنگ صفین میں حضرت علی کے اصحاب واعوان میں شام تھی اور حضرت کی رکاب میں اور یہ جنگ صفین میں حضرت علی ہی نقل کی ہے۔ میں اور حضرت کی رکاب میں اور تے ہوایت علی ہی نقل کی ہے۔ میہ بات بھی قرائن سے واضح ہوتی ہے کہ رہید اسدی کا مدینہ جا کر حذیف بن میان سے ملاقات کرنا تا کہ اختلاف کاصل تلاش کر سکیں سے خلافہ میں سے عثمان کے زمانے میں تھا کہ کونکہ اس ذمان نظر رکھتے کے ایک میں اور حضرت علی کی تفصیل کے قائل سے جے ایک میں میان بھی بزرگ اصحاب اور علی کے خاص جا ہے والوں میں سے سے جواسی خذیف بن میان بھی بزرگ اصحاب اور علی کے خاص جا ہے والوں میں سے سے جواسی خدیف بن میان بھی بزرگ اصحاب اور علی کے خاص جا ہے والوں میں سے سے جواسی خاص

آخرى ايام، خلافت عثان كدور، من كوفة كئ تصاوره بي انتقال فرمايا

البت علی کی خلافت کے تقریبا چالیس روز درک کئے جب تک امیر المؤمنین مدینه میں ہی تھے ہیکن اس سے پہلے کہ علی کوفہ تشریف لائیس رحلت فر ماگئے تھے، چنانچہ حضرت حذیف بن ممان نقل حدیث کے فریلے حضرت علی اور دیگرا فراوخاندان من جملہ امام حسین کی فضیلت بیان کرنا چاہتے تھے۔

سوم

امام حسین کے بارے میں اس طرح کی احادیث اہل سنت کی دوسری کتابوں میں اختلاف اساد کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، البذا تحقیق جائزہ کیلئے ملحقات احقاق الحق: جااس اہم الام الام الام الام الام الام ا جماری کتاب ' زندگانی امام حسین'' کے حصد دوم میں مفصل اہل سنت کی کتابوں سے نقل شدہ اسی مضمون کی احادیث دیکھی جاسکتی ہیں۔

### م حضرت جابر سے ایک روایت

المل سنت کے دس سے زیادہ بزرگ علماء نے مختلف السندروایت حضرت جابر بن عبداللہ سے قال کی ہے: ''میں نے پیغیمراسلام'' سے حسین بن علی ملیفائ کے بارے میں سنا:

> من احب ان ينظر الى سيد شباب اهل الجنة فلينظر الى الحسين بن على و من احب ان ينظر الى الحسين بن على و من احب الم وموسر دار جوانان الل جنت كود يكنا حيا ب- ده سين بن على كود كيو لي \_ \_ \_ \_ \_ \_\_\_\_

#### مؤلف لهتي بن.

ہم نے کتاب زندگانی امام حسن میں معروف حدیث ان العسن والعسین سید شباب اهل العند کو اہل سنت کی کتب سے بطور تفصیل نقل کی ہے وہاں رجوع فرمائیں (جاہم ۹۲)۔

### ۵\_ابو ہریرہ سے ایک روایت

بعض علماء مثلاً عالم نیشا بوری نے متدرک میں ، مناوی نے الکواکب الدریہ میں اور خوارزی نے مقتل انحسین میں اور ای طرح دوسرے علائے اہل سنت نے بھی مختلف اسناد کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے:

دوحسین کا بحین تھاایک روز وہ رسول اللہ کی آغوش میں آ بیٹے، آپ نے اپنادہان مبارک کھول دیا ، اس کیفیت کے بعد حضرت ویا توجسین نے بھی اپنادہان کھول کرسر کار دوجہاں کے مند پر رکھ دیا ، اس کیفیت کے بعد حضرت نے فرمایا: الملهم انسی احدہ فاحدہ واحد من یحدہ ' اے خدا! میں اسے چاہتا ہوں تو بھی اسے دوست رکھ ہے' کے

مؤلف كهتيزين:

"امام حسن علی کے بارے میں بھی ای طرح کی روایت آپ کی زندگانی پر مشتل کتاب حصدووم میں نقل کی گئی ہے۔

۲ \_ رسول اللّٰدا بني زبان اورانگشت مبارك

چوسنے کیلئے دہانِ امام حسینٌ میں رکھ دیتے تھے

شيعه اور بعض الل سنت كى كتابول مين آيا ہے كەرسول الله ، مختلف مواقع يرد حسين، كى جھوك اور پياس منانے کیلئے بھی اپنی زبان اور بھی انگشت مبارک امام کے دبان پاک میں رکھتے اور امام حسین چوں کراپتا اشتهاءمٹاتے تھے، چنانچداس مضمون کی ایک روایت جواز طریق اہل سنت ہم تک بیٹجی ہے کچھاس طرح

اخطب خوارزم جابر بن عبدالله فقل كرتے ہيں:

كنامع النبيّ معه الحسينُ بن عليّ فعطش،فطلب له النبيّ ماء أ فلم يجده،فاعطاه لساته فمصهحتي روى ''ہم ایک موقع پر رسول اللہ کے ہمراہ تھے،آپ کے ساتھ حسین بھی تھے،میانِ راہ حسین کو پیاس نگی تو حضوراً نے پانی طلب کیا کہیں وہاں آ ب میسر نہ ہوسکا کمین تب رسول اللہ نے اپنی اسا ن مبارک حسین کے دہاں میں رکھ دی اور حسین اسے چوستے رہے بہال تک کہ خوب سیراب ہو

ابلسنت سے ایک اور روایت منا قب شمرین آشوب میں اس طرح فقل ہوئی ہے:

"جب الم حسين متولد موئة تو فاطمه زبرالي كيان يهاري كسبب أنبين دوده بانامشكل تعا چنانچے حسین کیلیے دائی تلاش کی تی کیکن کوئی مناسب خاتون ند ملنے کے بعدر سول اللہ نے دستور دیا برروز بھوک کے وقت حسین کومیرے پاس لایاجائے۔آپ اپنانگھوٹھانیچ کے مندیس رکھدیتے اورنومولوداہے چوستا، کیونکہ خداوند متعال نے امام حسین کارز ق رسول اللہ کے ابھام (انگوشے) میں

جبكه أيك روايت مين سيوارد مواج جس طرح كبوتراسي مندس بيح كمنديس غذائتقل كرتاب،اى طرح حضورً بھی اینے منہ ہے حسین کے منہ میں غذائتقل کرتے تھے، تغذید کا بیسلسلہ جالیس شب وروز جارى ربايهان تك كمسين كاكوشت ويوست محكم موف لكاف

لیکن به بات که امام حسین نے کسی خاتون کاشیر نہیں پیاحتی اپنی مادرگرا می جناب فاطمة کا بھی دودھ نہیں ہیا، بلکہ بمیشہ رسول اللہ کی انگشت مبارک سے دورھ پیتے تھے۔ الے سید ہاشم معروف حسی اللہ نے ان روایات کے سندودلالت کوضعیف قرار دیا ہے۔اس سے قطع نظر کے بعض ایسی روایات سے منافی بھی ہیں جن میں صراحت سے آیا ہے حضرت نے اپنی مادرنا مداریاام الفضل یاام بانی سے دودھ پیاہے، چنانچ اس مضمون کی چندروایات باب اول میں بیان ہو چکی ہیں اللہ اورام الفضل کی ایک روایت میں اس طرح بیان مواہد فولدت حسیناً فَاعْطُنْدِهِ فَا رْضِعْتُهُ حَتَّى نَحَوِّكَ اللهِ

ایک اورروایت میں آیاہے کہ ام الفضل کہتی ہیں:

"رسول خداً اس وقت داخل ہوئے جب میں حسین بن علی کواپنے بیٹے تئم کے دودھ سے دودھ پلارہی تھی پھررسول خدائے چاہا حسین کواپنے گود میں لےلیں، میں نے حسین، حضرت کودیا، اتی د رمیں طفل نے حضرت کے دامن پر پیشاب کیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو بچے کی طرف اٹھایا۔ اس دوران رسول اللہ یہ فرمایا: میرے بیٹے کو ناراض نہ کرنا اور اُسے پیشاب کرنے سے نہ ردکو، پھر آیائے یاک کیا۔" 18

ایک اورروایت میں جے ابن جوزی نے تذکرہ الخواص میں نقل کیا ہے، اس طرح آیا ہے ام الفضل کہتی ہے: کہتی ہے:

رسول خداًنے فرمایا:

اے ام الفضل! جو ترکت تم نے میرے بیٹے ہے کیا، اُس نے میرے دل کوشیس لگائی۔ اللہ البتداب جوروایت نقل کررہے ہیں وہ شاید گر شند تمام روایات کے بارے میں باصطلاح ابل فن وجہ جمع اور فیصلہ کن ثابت ہو سکے جے شہر بن آ شوب نے ''برہ بنت امیر خزا گ' نامی ایک خاتون نے قل کی ہے: ''جبن ایام میں حضرت فاطمہ سیا ہے بطن مبارک میں امام حسن تھے ، ایک دفعہ حضور کا مدید ہے دور کی شہر کا سفر پیش آیا تو آپ نے فاطمہ سے فرمایا: مجھے جرئیل امین نے تبہارے یہاں متولد موقو اسے دودھ نہ بیانا، ہونے والی بیچی کی خوشخری سنائی ہے آگر یہ بچے میری غیر موجودگی میں متولد ہوتو اسے دودھ نہ بیانا، میں ایک کہ میں والی لوٹ آئوں برق ویت امریکتی ہیں:

بالکل ای طرح جب امام حسین بطن مادر میں تھے تو پیغمبر اسلام نے ایک سفر پرروانہ ہونے ہے قبل زہڑا سے فرمایا "جرئيل نے مجھے مر دہ دیا ہے تم بہت جلد ایک بابرکت بحے کی ماں بنوگی مگر ديھواسے ہرگز دودھ نەدىينا يىبال تك كەمبىلوٹ آؤل."

فاطمة نے فرمایا: باباً ایسابی ہوگا۔

ذَادُوا عَنِ الْمَاءِ ظَمَآناً مراضعه \*

يُعْطيه إِنْهَا مَه آنًا و آونةً

چنانچیاهام حسین کی ولادت کے موقع پر پیغیبراسلام مدینے میں تشریف فرمانہیں تھے مگر آتے ہی فرمایا: بٹی فاطمہ!تم نے دودھ کے بارے میں کیا کیا؟

فاطمة نے فرمایا: میں نے اپنے بچے کودود خہیں بلایا۔ یین کرحضور مقبول نے امام حسین اسے اتن بے تالی ے چوسنا شروع کیا کہ حفرت کو کہنا پڑامیری جان ذرا آرام سے! میری جان ذرا آرام سے!

> "خدانے وہی کیا جواس کا ارادہ تھا کہ بیر (امامت) تھے اور تیری نسل میں رہے۔" اسمقام برسيدطباطبائى عليه الرحمان كياخوب كهاب:

مِنْ جَدّه الْمُصْطَفِيٰ السّاقي أصابعُه

لِسًا نَه فَاسْتَوَتْ مِنْهُ طَبائِعُه وَطَابَ مِنْ بَعْدِ طِيبِ الْآصْلِ فَارَعُه

غَرَسٌ سَقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ يَده د رسول الدُّرِي المَّشت سے تُكلنے والا دور رهسين كى جموك مثانا تھا بھي زبان سے اور بھي انگو تھے سے وہ دود صبيس، بكك صفات رسول الله منتقل مورب متعى رسول الله كالكايا مواليودا جسے خورا ب نے يانى دياده

ائي شاخول (آئمة) كساته يكل چول رائمة ٤- امام حسين كي نسبت بيغير اسلام كالظهار محبت

الل سنت كم شهور عالم دين ترندى في الم يصحيح ترندى مين ابن عباس سے يول روايت كى ہے: " بغيراسلام نام مسين كواي شانون بربهاركها تها كداسة مين امام سين سايك مخض فَكُها: نِعْمَ الْمَوْكُ رَكِبْتَ مَا غُلامُ أُول بِي كِي الْحُوب وارى بِ؟ توفوراً رسول النُّدُّ فرمايا: وَنِعْمَ الرّاكِ مُوريكِهوكهكيا خوب سوار - 14

مكاشفة القلوب مين جناب ابوحامد غزالى اوركى دوسر علماء نے بھى عبداللدين شداد يفل كيا ہے: "ا کی دفعہ جب رسول اللہ مخماز جماعت کی اقتداء وامامت فرمارہے تھے،اسی اثناء میں امام حسین تشریف لائے اور سجدے کی حالت موجود پیغیر کی گردن پر بیٹھ گئے ،حضرت کے سحبدے کو ا تناطول دیا کہ لوگ گمان کرنے نگے کہ شاید کوئی بات ہوگئ ہے، چنانچہ جب امام حسین اتر بے تو نمازتمام ہونے پرعرض کیا گیا:

يارسول اللهُ آپ نے اتناطولانی تحدہ لیا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ شایدکوئی بات ہوگئ ہے، تو حضور نے فرمایا: میرابیٹا سوارتھااور مجھے پسندنہیں تھا کہاہے خودا تاردوں، چنانچے میں نے اسے اس کے مزاج پرچھوڑدیا کہ جوجاہے کرے۔ ' ول

المعجم الكبير مين طيراني اس طرح كى اورعلماء نے بھى يزيد بن الى زياد سے روايت كى ہے: ''رسول اللدُّحضرت عاكشُّ كا هر سے تشریف لار ہے تھے كدآ ب محاكز رفاطمہ كھر سے ہوا، جہا ں سے امام حسین کے رونے کی آواز آرہی تھی۔ آپ فوراً گھر میں تشریف لائے اور فاطمہ ہے

آلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ بُكَاتَهُ يُوْ ذينني '' كياتَهمين نبيل معلوم اس كارونا مجھے اوبيت بِهنچا تا ہے؟ مجع ذخائرالعقی میں جناب محب الدین طبریؓ نے بعلی بن مرہ سے نقل کیا ہے:

إِنَّ النَّبِيَّ "اَخَلَ الْمُحسَيْنَ وَقَنَّعَ رَاْسَهُ وَوَصَعَ فَاهُ عَلى فيه فَقَيَّلَهُ '' فِي تَحْقَيْق رسول اللَّدُ في سينً کواپنی گود میں اس طرح لٹایا ہوا تھا ، بچے کا سرحضور کے ہاتھ پرتھا اور آ پ اپنے لب حسین کے لبول پردهکر بیا کردے تھے۔ " ال

مودة القربي مين ابن شهاب بهداني نے خودامام حسين سے روايت نقل كى ہے: رسول الله من مجھ سے فرمایا: ينا بُنَّىٰ إِنَّكَ لَكَبِدى ، طوُبِي لِمَنْ اَحَبَّكَ وَاَحَبَّ ذُرِّيَتِكَ ، فَالْوَيْلُ لِقاتِلَك ''الـ حسين! تُو میراجگرہے، چنانچدہ نوش قسمت ہے جو تجھ سے ادر تیری ادلاد سے مجبت کرے اور وائے ہو ت<u>تھے</u> مارنے والے پڑ" ماح

ابن صباغ مالکی نے اپنی کتاب فصول المهمة میں سند کے ساتھ امسلم اسے روایت کی ہے: دوجرئيل امينٌ رسول الله ً كى خدمت مين تشريف فر ما تصاوراس وقت حسينٌ مير \_ ياس تصر كه اچا تک حسین حضور کے زویک چلے گئے تو آپ نے انہیں اپنے زانو پر بٹھالیا یہ و کی کر جرئیل فْ فرماياناً تُحبُّهُ مِا مُحَمَّدُ : المِحْرُ كيا آپُّاس بِحِكُومِ التِمْ مِين؟ حضرت ً نے فرمایا: بالکل ایسا ہی ہے یہ مجھے بہت عزیز ہے۔

جرئيل في مزيد فرمايا:

اَهَا إِنَّ اُمِّتَّكَ سَتَقَتُلُهُ، وَإِنْ شِنْتَ اَرَيْتُكَ تُوبَةَ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيها "وليكن آب كامت اس ماردے گی اورا گرآ پ چیا ہیں تو میں وہ زمین دکھا وَل جہال یہ بچہ ماراجائے گا۔'' پر جرئيل نے اپنے پر کھول كرحفزت كومرزين كربلاد كھائى . ' سوم

معجم الکبیو میں طبرانی نے امسلمہ سے روایت کی ہے:

لمحات جاويدان امام سين الطيعة

ووحضور نے مجھے سے فر مایا:

اے امسلمہ!میرے مجرے کے دروازے پر بیٹھ جاؤادر کسی کواندرآنے نددینا۔

امسلمہ کہتی ہے:

چنانچہ میں وہاں بیٹھی تھی کہ اچا تک حسینؓ آئے اور میری طرف بڑھتے بڑھتے وہ حجرے میں رسول اللہ کا کہ جانے ہوں کہ رسول اللہ کئی جانے ہوں کہ وسول اللہ کئی جانے ہوں کہ وستور پراطاعت نہ کرسکی میں حسینؓ کوروک لیتی الیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ تک پہنچ گئے۔

حضرت نے فرمایا: کوئی ہات نہیں۔ رسی

پھر کچھ مدت بعد مجھے محسوں ہوا کہ کافی دیر سے حسین حضرت کے پاس ہیں، چنانچہ جاکر دیکھا کہ حسین " حضرت سینے پر سور ہے ہیں اور حضرت کے دست مبارک میں کوئی چیز ہی جسے دیکھ دیکھ کرآپ گریے فرمار ہے ہیں۔ میں نے گریے کا سبب یو چھاتو آپ فرمایا:

لَعَمْ اَتَانِی جَبُرَلِیلُ ۗ فَاخْبَرَنِی اَنَّ اُمَّتی یَقْتُلُونَه ، و اَتَانی بالتَّربِةِ الَّتی یُقْتَلُ عَلَیْها، فَهِیَ الَتی اُقَلَبُ بِمُعْفی جَرِیًلِ جَبِرِیلُ مَتِ صِینًا کو ماردے گی اورانہوں نے بیرخاک مجھے دی ہے ۔ جرئیل خبردیے آئے تھے کہ میری امت حسین کو ماردے گی اورانہوں نے بیرخاک مجھے دی ہے

كم مسين اس فاك پر ماراجائ گا-" ميل

این ججوعسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب میں آخمش سے اور وہ ام سلمٹ سے یوں روایت کرتے ہیں: دورسول اللّٰدُ تمیر ہے گھر تشریف فرما تھے اور حسنؓ وحسینؓ آپؓ کے سامنے کھیل رہے تھے کہا ک ہنگا م جبرئیل امینؓ نازل ہوئے اور فرمایا:

حضرت ًنے جب پینجر تی توامام حسین کوسینے سے لگا کر بہت گر میر کیا۔

ام سلمةً مزيد قل كرتي بين

آپ نے ایک مٹھی خاک کر بلامجھے دیتے ہوئے اسے سوکھااور فر مایا:

ويح كرب وبلاء بإئے! اندوه و بلاسے۔

امسلمة فرماتى بين اس وقت حضرت في محص فرمايا:

ين أمَّ سَلَمَة إذا تَحَوَّلت هذه التُّرْبَةُ دَما فَاعْلَمي أَنَّ أَبنى قَد قُبِلَ "المام سلمه! جب بيخاك خون مين تبديل بوجائ توجان ليناكم مراحسين ماراكيات المسلمة بالمراكبية على تبديل بوجائية المسلمة المسل

راوی کہتا ہے،امسلمہ فی اس خاک کوشیشے کی ایک طرف میں رکھ دیا تھا ہمین ہرروزاہے دیکھ کر فرماتی

12

لمحات جاويدان امام تين الطيع

تھیں اےخاک، وہ کیبادن ہوگاجب تو خون میں تبدیل ہوجائے گی۔'' ۲۷ مقل خدار دی میں اک انسی روز ور میں جس سے تاتیل اوجسو "کی کینتر میں اس مرسز و روز در اس

مقتل خوارزی میں ایک الیی روایت ہے جس سے قاتل امام حسین کی پستی و ذلالت کا بخو فی انداز ہ لگایا جا سکتا ہے، چنانچے معادیہ بن الجی سفیال نے اپنے بیٹے پر ید کو وصیت کرتے ہوئے کہا:

" مجھے ابن عبال تے حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے وقت میں آپ کے بستر کے ...

ھلڈا مِنْ اَطَائِبِ اُرومَتی واَبُراد عِثْرتَی وَحِیارُ ذُرّیَتی، لا بارِکَ اللّهُ فِیمَن لَمْ یَحْفَظُهُ مِنْ بَعْدی '' پیمیری سُسل کے اطبیبین وطاہرین اورمیرے خاندان کے نیک وصالح فرزندوں میں سے ہے

یہ رف میں میں معام ہوئی میڈیر ک میران کے ہیں وطان کر رمت کا کیا ظاند کھے۔'' خدااس کی زندگی کو بر باد کرے جومیری وجہ ہے بھی اس کی حرمت کا کیا ظاند دکھے۔''

اس کے بعد کچھ در نیندگی کی فیت رہی اور دوبارہ فرمایا:

یا مُسَیْنُ إِنَّ لَى وَلَمَطْ اِتِیلِکَ یَوْمَ الْقِیامَةِ مَقاماً بَیْنُ یَدَیْ رَبَی و مُحصوْمَةً ، وقَدْ طابَتْ نَفُسی إِذْ جَعَلَنِیَ اللّهُ مَحْصِماً لِمَنْ قاتَلَکَ یَوْمَ القِیامة ''الے حسین ! روز قیامت میں تیرے قاتل کے سامنے خصماندانداز میں کھڑا ہوں گا اور میں خوشحال ہوں کہ قیامت میں خدا کھنے تیرے قاتل کا وشمن قراردے''

اس کے بعد معاویہ نے برزید سے کہا:

اب دہ حدیث جوخود میں نے رسول اللہ سے نی ہے تیرے گوشکذ ارکر دہا ہوں، آپ نے فرمایا:

اَتَانِی یَوماً حَسِی جَنْرَ ثِیلُ فَقَالَ: یا مُحَمَّدُ إِنَّ اُمْتَکَ تَفْتُلُ ابْنَکَ حُسَیْناً وَقَا تِلْهُ لَعِینُ هِذِهِ الْهُمَّةِ، وَ

لَقَدُ لَعَنَ النِّی ُ قَالِلَ حُسَیْنِ مِواداً ''ایک روز میرے دوست وحبیب جبریک آئے اور انہوں نے مجھ

ہے کہا: آپ کی بیامت آپ کے فرزند سین کو ماروے گی لہذا اسکا قاتل ملعون امت ہے '' میں مولف کتے ہیں:

''خیال ہے،این عباسؓ کی روایت کے بعد معاویہ کی روایت بنوامیہ کے بمدردوں نے اپنی جانب سے اضافہ کی ہے، تا کہاس جرم وخیانت کا بوجھ امیر شام سے اتار کریزید کے کا ندھوں پر وَال دیا جائے۔''

۸ ۔ امام حسین اوران کے محت جنتی ہیں

جناب شخ صدوق علیه الرحمدا بنی امالی میں جناب حذیفه یمان سے متندروایت فقل کرتے ہیں: دومیں نے خودد یکھا حضرت رسول اللہ جسین بن علی کا ہاتھ تھا ہے ہوئے یول فرمار ہے تھے:

ينا أَيُّهَا النَّاسُ هَلَا الْحُسَيْنُ مِنُ عَلَى فَاعْرِفُوهُ ، فَوَالَّذَى نَفْسى بِيَدِهِ إِنَّه لَفِي الْجَنَّةِ وَمُوجَيهِ في الجنَّةِ

لمحات جاويدان امام سين القياد

، وَمُجِنَّى مُجلَّه فِي الْجَنَّةِ "أيلوكو! اس پيچان لوية سين بن علي ہے، مجھاس خداكى قتم جس كِ قَبْضَهُ قَدْرَت مِن مِيرى جان ہے بِشك بيد جنت ميں ہاوراس كا چاہنے والا بھى جنت ميں ہاور اس كے مجول كے محبّ بھى جنت ميں ہيں۔ " اللے

٩ \_ ا يك قابل توجه حديث

جناب ابن شہراً شوب نے اپنی مناقب میں ابن حماد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے: دو پینمبر محسن و حسین کوشانوں پر بٹھانے کیلئے زمین پر بیٹھ گئے اور انہیں اس طرح بٹھایا کہ دونوں کا ایک پیر حصرت کے سینے پر اور دوسرا ( کمر ) پشت پر تھا پھر فرمایا:

يغم الْجَمَلُ جَمَلُكُما إن تم دونول كاكيا خوب (مرك) اون ب-" وي

مفصل صديث اس طرح سے ہے:

إِنَّ النَّبِيَّ بَرَكَ لِلْحَسَنِ وَالْمُحْسَيْنِ فَحَمَلَهُما وَخَالَفَ بَينَ أَيْدِيهِما وَ أَرْجُلِهِماوَقَالَ نِعْمَ الْجَملُ حَمَلُكُما

مرحوم علامه بسل جملے و خالف بین ایدیهما وار جلهما کا تجزیتین معنی میں کرتے ہیں:

ا اس طرح بشمایا ہوگا کہ دونوں کارخ ایک دوسرے کا مقابل تھا۔

۲۔ دونوں کی پشت ایک دوسرے کے مقابل تھی۔

۳\_ایک کی پشت اوردوسرے کا چېره حضرت کی جانب تھی۔

ممکن ہے چوتھ معنی اس طرح ہوا یک فرزند کودائیں کا ندھے پرسامنے کی جانب اور دوسرے بیٹے کو بائیں کا ندھے پر پاشت کی سمت بٹھار کھا تھا۔ بہر حال رسول اللہ کا اس قول فعل سے ایک مشتر کہ اس جھ میں آتا ہے وہ پر جھنے والوں پر پوشیدہ نہیں کہ حضرت محمد صطفی ملتی آتا ہم کس ورجہ ان دونوں بچول کوعزیز رکھتے تھے۔ تھے اور ان سے بیار ومحبت کا انتہائی اظہار فرماتے تھے۔

۱۰ پیجمی ایک اور دلچسب روایت

ابن شهرآ شوب نے حسن بھری اورام سلمٹے روایت کی ہے:

''ایک روز جرئیل این رسول الله کی خدمت میں شرف متھ کدامام حسن وامام حسین حضرت کے قریب تشریف ایک میں اللہ کا کہ میں میں تشریب قریب تشریب کے گروحلقہ بنائے ہوئے آئیں ''وحید کلبی'' میں سے تشمیب و یہ گاس وقت جرئیل نے اپناہاتھ اس طرح بڑھایا گویا کوئی شے ہاتھ میں لے رہ ہیں

میں دھید بن خلیفہ کلبی رسول خدا کے اصحاب میں سے تصر جوخوبصورتی میں ضرب المثل تصاورار باب تراجم جیسے: ابن اثیر اسدالغابداورابن مجرالاصاب میں کلصتے ہیں بھی جبرئیل دھید بن خلیفہ کلبی کی صررت میں رسول خدا کے سامنے حاضر ہوتے کہ اچا تک سیب انار اور پہ ظاہر ہوئے اور انہیں دونوں کو بطور مدیب پیش کیا ، دونوں بیچے بھلوں کو کے کررسول اللّٰدگی خدمت میں آئے۔

آپ ئے تینوں پھلوں کوسونگھ کرفر مایا: انھیں اپنے بابااور مادر گرامی کے پاس لے جاؤ۔

بنج ناناً کے دستور پر عمل کرتے ہوئے انہیں خفر نت فاطمہ اورا ماملیؓ کی خدمت میں لے گئے الیکن حضرت کے انتظار میں انہیں استعال نہ کیا گیا ، جب حضرت تشریف لائے تو سب نے مل کر انہیں تناول کیا، لیکن تعجب بیضا کہ انہیں جتنا کھایا جا تاوہ کم نہ ہوتے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ کی رحلت تک وہ کی باراستعال برختم نہ ہوئے ، چنانچہ امام حسین فرماتے ہیں :

وہ اپنی اصلی حالت میں باتی سے مگر جب ہماری مادرگرامی کی شہادت ہوئی تو ان میں سے انار مفقو دہوگیا پھرسیب اور بہموجود سے اور اسی طرح جب ہمارے بابا کی شہادت ہوئی تو کیاد یکھا کہ بہجی مفقو دہوگیا پھرسیب اور بلاآخرہ ایک وقت اس خاندان پرایسا آیا کہ کر بلامیں دشمن نے میرامحاصرہ کرکے پانی بند کردیا ، چنانچہ مجھے جب بھی بیاس گئی اس سیب کوسوگھ لیتا تو میری شنگی خاموش ہوجاتی تھی لیکن وقت ایسا بھی آیا کہ شدت پیاس نے مجھے مارڈ الا تب اس سیب کو کھاتے ہوئے گویا بی موت کود کھر رہا تھا۔

حضرت امام زين العابدين الطَلِيكان فرمايا:

''یدواقعہ بابانے مجھے اپنی شہادت سے ایک ساعت قبل سنایا اور جب میرے بابا شہید ہوئے تو اس نشیب ( قل گاہ) سے اس سیب کی خوشبو آر ہی تھی، میں نے بہت تلاش کیا، کیکن مجھے سیب نظر نہ آیا اور جب قبر مبارک کی زیارت کی تو وہی خوشبو قبر سے آرہی تھی، چنانچہ ہمارے خصوص شیعہ جب بھی میرے بابا امام حسین کی زیارت کا شرف ہوتو وقت سحراس سیب کی خوشبوسو نگھیں گے۔''

تصرسول خدائے قل کیا گیاہے کہ آپ نے فرمایا جرئیل دحیکی کی صورت میں میرے پاس آیا۔

## (F.

### حواثى وحواله جات

لے [ان بزرگ علائے اہل سنت کے نام اور ان کی کتابوں سے مزید آگا ہی کیلیے ملحقات احقاق الحق ج ااص ۹،۲۷۵ میں پر رجوع فرمائیں ]

ع [الادب المفروص • اطبع قاهره بمسنداحد بن خنبل جهه ۲۵ اینفن بن پاچید جام ۲ ۲۳ میچی ترندی جسام ۱۹۵۰ فائق زمخشری جهام ۱۹۷۸ دردیگر تساب

ت من رون من مستور و این این این این این این این اور پیچه دیگر کتابون نے قبل ہواہے، نہلیة ابن اثیر ج سے [ملحقات احقاق الحق ، ج ااس ۲۹۳ کہ جس میں فدکورہ کتابوں اور پیچه دیگر کتابوں نے قبل ہواہے، نہلیة ابن اثیر ج اس ۲۲۳۳

م ۔ اردایت کے اختیام پرمؤلف نے تو ضیح دی ہے کہ شواہدو قرائن سے استفادہ ہوتا ہے کہ بیاختلا ف نظر خلفائے ثلاثہ کے زمانہ سے مربوط ہے آ

2[" أَيُّهَا النَّاسُ لَأَغُوفَنَّ مَا اخْتَلَقُتُم فِيهِ مِنَ الْعَيَار بَعْدى، هذا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي خَيْرُ النَّاسِ جَدَّا وَجَدَّةُ جَدُّهُ مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ سَيَّدُ النَّبِينَ، وَجَدَّتُهُ خَديجَةُ بِنْتُ خُويْلِدِ سَابِقَةُ بِسَاءِ الْعَالَمِينَ إلى الْإيمانِ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَامُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ وَوَزِيرُهُ وَابْنُ عَمَّهُ وَسَابِقُ رِجَالِ الْعَالَمِينَ إلَى الْإيمانِ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَامُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ وَوَزِيرُهُ وَابْنُ عَمَّهُ وَسَابِقُ رِجَالِ الْعَالَمِينَ النَّاسِ عَمَّةً وَخَيْرُ النَّاسِ عَمَّةً عَرْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَحَالِهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ النَّاسِ عَمَّةً وَعَيْرُ النَّاسِ عَمَّةً عَنْ عَلِيهِ وَمُهُ وَعَمْتُهُ فَى الْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُ ، وَحَمَّتُهُ أَمُّ هَانِي بِنْتُ ابِي طُلِبٍ ، هذَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِي حَيْثُ النَّاسِ عَالاً وحَالَةُ خَالُهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ ، وَخَالَتُهُ وَيَنْتُ بَيْنُ مُحَمَّدٍ . ثُمَّ عَلَى خَيْرُ النَّاسِ خَالاً وحَالَةُ خَالُهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ ، وَخَالَتُهُ وَيَنْتُ بَيْنُ مُحَمَّدٍ . ثُمَّ عَلَى خَيْرُ النَّسِ خَالاً وحَالَةُ الْمُاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ ، وَخَالَتُهُ وَيَنْ بَنِ عُلِهُ وَحَمَّتُهُ فِى الْجَنِّةِ وَعَمَّةُ وَجَدَّتُهُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعَلَّهُ فِى الْجَنِّةِ وَعَمَّةُ وَعَمَّةُ فِى الْجَنِيةِ وَعَمَّةُ وَعَمَّةُ فِى الْجَنِيقِ ، وَهُو وَ أَعُوهُ فِى الْجَلَةِ ، وَهُو وَ أَمُوهُ فِى الْجَنَّةِ وَمَلَى مَا وَتَى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِي عَلْمُ الْحَسَيْنُ بُنُ عَلِي مَا الْعَلَمُ الْمُ اللّهُ مِنْ يَعْقُوبُ بَ " . كَفَاية الطَالبِ مُلْمُ الْمُ الْمُعَلِى الْعَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِى الْمُعْلِمُ الْمُ الْحُولُ فِى الْجَنِي وَهُو وَ أَعُوهُ فِى الْجَنَّةُ فِى الْمَعْتَالُ الْمُعْلِى الْعَلَمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ہے[ملحقات احقاق الحق،جاابس ٢٩١،٣٥٩]

ی متدرک هاکم ، جاجس ۷۸، تقل انحسین خوارزی جس ۱۳۹ه اسعاف الراغیین در حاشیه نوالا بصار به ۳۰ ، ودیگر کتب جوملحقات احقاق الحق ج ۱۱ به ۲۹۷ ۲۹۷ میس نه کور ہے ]

ب بوسات نواق ق من المسين المنطب خوارزم م ١٥٢] 9 [منقول از مقتل الحسين المنطب خوارزم م ١٥٢]

ول [مناقب، ابن شهراً شوب، جهم من ٥٠]

ل [ جيسروايت ١٦مي ٢٠٠٠، بحارث ١٩٨٥، اوروايت ٢٠٠١ز ج ٢٠٠٠ بحار م ٢٠٠٥]

عل [الائمة الاثنى عشر،ج ٢ ص•ا]

### سالے [فصل اول جس]

سم [طبقات، ابن سعد، ج٨م ١٨م

هِل [" دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللّهِ وَ آنا اُرْضِعُ الْحُسَيْنَ بْنُ عَلِىَّ بَلَيْنِ ابْنِ كَانَ لَى يَقَالُ لَهُ قَنَم ، فَتَنَاوَلَهُ رَسُوُ لُ اللّهِ وَنَـا وَلَنْمُهُ ايّـاهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَاهْوَيْتُ بِيَدى الِيْهِ ، فَقَالَ : لا تزرمى ابْنى ، وَرَشَّهُ بِالْمَاءِ .... " مُثْمَلَ الحسين مُن ١٢٨٨ع

ال [" يا أمَّ الْفَصْلِ لَقَدْ أَوْجَعَ قَلْبِي مَا فَعَلْتِ بِهُ" تَذَكَّرَة الْخُواسِ مِن ٢٣٣]

على ["لَسَمْ احَمَلَتُ فَاطِمَةُ مَا لِلْحَسَنِ حَرَجَ النَّبِيُّ فِي بَعْضِ وُجُوهِهِ فَقَالَ لَهَا : إِنَّكِ سَتَلِدينَ غُلاماً قَلْهُ هَشَّالَى بِهِ جَبْرُ فِيلُ ، فَالا تُرْضِعِهِ حَتَى اَصِيرَ النِّكَ ، فَالْتُ : فَدَحَلْتُ عَلَى فَاطَمَةَ حِينَ وَلَدَتِ قَلْتُ : فَلَاتُ عَلَى فَاطَمَةَ حِينَ وَلَدَتِ الْمُحَسَنُ وَلَهُ ثَلَاتُ مَا اَرْضَعَتُهُ فَقُلْتُ لَهَا : اَغْطِيهِ حَتَى اُرْضِعَهُ ، فَقَالَتْ : كَلا ثُمُ اَدْرَكُمْهَا رِقَّةُ الأَمُها وَ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ رِقَّةُ الْاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْضَعَتُهُ فَلَمَا جَاءِ النَّبِيُّ قَالَ لَها : ماذا صَنَعْتِ ؟ قَالَتْ : اَذْرَكَنَى عَلَيْهِ رِقَّةُ الْامَهاتِ فَأَرْضَعْتُهُ فَقَالَ : اَبْهِ اللّهُ عَرْوَجَلُ إِلّا مَا اَرَادَ .

فَلَمَا حَمَلَتْ بِالْحُسَيْنِ قَالَ لَهَا: يَا فَاطِمَةُ اِنَّكِ سَتَلِدِينَ غُلاماً قَدْ هَنَّانِي بِهِ جَبْرَئِيلُ فَلا تُرْضِعِيهِ حَتَى أَجَى وَخَرَجَ رُسُولٍ فَي بِغْضِ وُجوهِه ، فَوَلَدَتْ أَجْمَى وَلَيْكَ ، وَخَرَجَ رُسُولٍ فَي بِغْضِ وُجوهِه ، فَوَلَدَتْ فَالِحَمَّةُ اللَّهِ قَفَالَ لَهَا: مَاذَا صَنَعْتِ ؟ فَالَتْ: مَا فَالِحَمْةُ اللَّهِ قَفَالَ لَهَا: مَاذَا صَنَعْتِ ؟ فَالَتْ: مَا أَرْضَعْتُه وَتَى جَلَا وَسُولُ اللّهِ قَفَالَ لَهَا: مَاذَا صَنَعْتِ ؟ فَالْتُ: مَا أَرْضَعْتُه ، فَأَخَذَهُ فَجَعَلَ لِسَانَه فِي فَهِه فَجَعَلَ الْحُسَيْنُ يَمُصُّ حَتَى قَالَ النَّبِيُ : أَيها حَمْيُن أَيها حُسَيْنُ أَرْضَعْتُه ، فَأَخَذَهُ فَجَعَلَ لِسَانَه فِي فَهِه فَجَعَلَ الْحُسَيْنُ يَمُصُّ حَتَى قَالَ النَّبِيُ : أَيها حَمْيُن أَيها حُسَيْنُ أَوْمَ وَلَهِ كَالِعَامَة . " مَا قَبِ ابْنَ شَهِ آ شُوب، جَ٣٣٨، صُلَيْلُ الله أَلِا مَا يُرِيدُ ، هِي فِيكَ وَفِي وُلِّذِكَ يَعني الْإِعَامَة . " مَا قَبِ ابْنَ شَهِ آ شُوب، جَ٣٣٨، صُلَيْلُ الله أَلِا مَا يُرِيدُ ، هِي فِيكَ وَفِي وُلَّذِكَ يَعني الْإِعَامَة . " مَا قَبِ ابْنَ شَهِ آ

المراجيح ترزي المساي ١٩٨٨]

9 [" بَيْنَهَا رسولُ الله يُصَلِّي بِالنَّاسِ اذَا جَانَهُ الْحُسَيْنُ فَرَكِبَ عُنُقَهُ وَهُو سَاجِدٌ فَاطَالَ السُّجُودَ بِالنَّاسِ حَتَّى ظُنُوا أَنَّه قَدْ حَدَثَ اَمْرٌ ، فَلَمَّا قَصَلٰى صَلاتَه قالوا قَدْ اَطَلْتَ السُّجودَ يَا رسول الله حتى ظَنَنا آنَّه قَد حَدَثَ اَمْرٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّ ابنى قَد ارْتَحَلَنى ، فَكُوهِتُ اَنْ اُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَه " ملحقات احْقَالَ الْحَلْ، عَالِمُ ٢٠٠٦

مع اور الع [ملحقات احقاق الحق، جهاام السوما manuman

مع [ملحقات احقاق الحق، جراام ١٦]

سی افصول المهدة جن ۱۵۱۴ مخضراختلاف کے ساتھوام سلمیٹ اس طرح کی بہت کی روایات علاء الل سنت نے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہیں ہے۔ (ملحقات احقاق، ج11، من ۳۱۲،۳۳۹)]

سير [ملحقات احقاق الحق، ج اام ٣٣٩]

هيني [كفايت الطالب مين حافظ بخى في اس روايت كوفل كيا بيكن ال مين: و ماوله كفاً من التواب " ( يعنى جرئيل في اس جكه سا يك مشى خاك رسول الله كوميا ) كاجمله بي موجود سه لبغرامعلوم موتا بي كه يبال بيجمله بعلاديا كيا سي



۲۶ [تهذیب النهذیب ، ج۲۶ م ۲۳۵] کا [مکوتات احقاق اکمی ، ج۱۱ م ۲۷۳] ۲۸ [بحار الانوار ، ج۳۶ م ۲۷۲] ۲۹ [مناقب ، ج۳م م ۲۸۷] ۲۱ [مناقب ، ج۳م م ۲۸۳]

## رحلت ِرسول الله عسے شہا دتِ امیر المؤمنینؑ تک

زندگانی امام حسن الطیعی میں بھی ذکر ہوا کہ امام حسین الطیعی کیلیے سب سے زیادہ شیریں ایام وہ مختصر شب و روز تے جس میں آپ کے نانارسول اللہ کی مہرومیت کا سامیر پر تھا، کیکن افسوس رحلت رسول اللہ اس خاعدان کیلئے تسلی تشفی کے بجائے مصیبت ومظلومیت کا آغاز بن کرسامنے آئی، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ہرروز ا یک نئ مصیبت کے کر طلوع ہوتا تھا یہاں تک کے ظلم و تعدّی کے ایام کر بلاکی سرز مین رمنتهی ہوئے۔ پیغبراسلام کی رحلت یوں تو تمام سلمانوں کیلئے نا گوار حادثہ تھی الیکن ان کے خاندان مطہر خاص طور پر امام حسين كيليح ميدوا قعدنا قابل برداشت تهاساى حادثه سيدمنا فقول كوجرأت بهونى كه خاندان رسالت مسكو مختلف راستوں سے ظلم وتعدّ کی غلط بیانی وفریب دہی کے ذریعے،امت کی رہبری ہے دور رکھیں اوراس طرح اپنادىريىنەمقصد پاتكيىل-بېرحال پېغېر كےاس پاك طنيت او عظيم المرتبت فرزندكى روح مسلسل مصائب وآلام کی وجہ سے متاکز ہوتی رہی اور حضرت حسین بن علی اس غیر معمولی استعداد اور فہم وذ کا کے باوجودروز بروزان رخجوآ لام سے روحانی طور پر بحروح ہوت<u>تہ چلے گئے۔</u>

وقت رحلت وحسنين ينبئن كي سفارش

ي صدوق أي امالي مين حفرت جابر بن عبداللدانصاري مستندحديث قل كرت مين: دومیں نے رسول اللہ کی رحلت سے تین روز قبل آ پ کوحضرت علی سے تفتگو کرتے سا:

سَلامُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَاالرَّيْخِانَتَيْنِ، أُوصيكَ بِرَيْخَانَتَكَى مِنَ الدُّنْيَ، فَعَنْ قَليلٍ يَنْهَدُّ رُكْناكَ وَاللَّهُ خَـليه فَنهى عَلَيْك '' درودوسلام ہوتم پراے میرے دوریحانوں (خشبواور پھول)کے والدگرا می لے میں شہیں اپنے ان دنیا وی دو بھلول کی سفارش کرتا ہول (اے ملیّ !) بہت جلد تمہاری زندگی کے وو

ستون منہدم ہوجا کیں گے اور میر الله ہی تمہارا محافظ ہے۔"

اس صدیث کا ادامہ یوں ہے:

فَـلَـمَا قُبِصَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ قَالَ عَلَيٌّ : هذا اَحَدُ رُكْنَى الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَمَا ماتَتْ فَأَطِمَهُ ۗ قَالَ

عَلِيٌّ هٰذَا التَّانِي الَّذِي قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ۗ

"جبرسول الله "فرملت فرمائي تومولائ كائنات فرمايا

" پیمیری زندگی کےان دوستونوں میں ہے ایک تھاجوٹوٹ گیااور جب فاطر می<sup>ا الانٹ</sup> کی شہادت ہو کی تو فر مایانیده دوسراستون تھاجس کی جدائی کی خبر پیفمبر کے مجھے سنادی تھی۔'' 🔥

ہم نے زندگانی امام حسن باب سوم میں اس روایت کو اہل سنت کی کتابوں سے بروایت جابر بن عبداللہ انصاری تقل کیا ہے سے اس طرح زندگانی امام حسن کے باب سوم میں رسول اللہ کی وہ روایات بھی جس میں دونوں شنرادوں سے آپ نے اظہار محت فرمایا ہے، ابن عباس سفل کی ہیں، جس میں امام حسین کا بستر رسول الله كفزد كي جانااور حضرت كانهيس اين سينے سے لگا كر تخن فرمانايان مواہے۔

اس كے علاو مقتل الحسين خوارزى سے روايت نقل ہوئى ہے:

''رحلت ِ رسول الله مليَّة لِيَّم ك وقت حسنينَّ حضرتٌّ ك نزد يك تشريف لائ اور حسنينٌ نے خود کوحضرت کے سینے سے لگایا اور رونے لگے۔حضرت علی نے چاہا کہ بچوں کوجدا کرویں بمکین رسول الله في فرمايا:

دَعْهُ مِهٰ ايَسَمَتَّعَانِ مِنِّى وَاَتَمَتَّعُ مِنْهُما فَسَتُصيبُهُما بَعْدى أَثْرَةٌ... ''اَسَعِل الْبَيْن جيورُ دوتا كهريه مجم ے اور میں ان سے سکون پاسکوں اس کئے کہ یہ میرے بعد نا گوار حالات میں مبتلا ہوں گے۔'' پھرآ ٹے نے عیادت کیلئے آنے والے اصحاب سے فرمایا:

قَـدْ خَلَقْتُ فِيكُمْ كِتَابَ اللّهِ وَعِتْرَتِي اَهْلِ بَيْتَى، فَلْمُضَيِّعُ لِكِتَابِ اللّهِ كَالْمُضَيِّعِ لِسُنتَى، وَالْمُضَيِّعُ لِسُتَّى كَالْمُضَيْعِ لِعِنْرَتِي، إنَّهُما لَنْ يَفْتَرِقا حَتَّى يَرِدا عَلَيَّ الْحَوْض

''بے شک میں تمہارے درمیان اپنی دویادگار چیزیں کتاب خدا اور میری عترت چھوڑے جارہا ہوں البذاجس نے بھی کتاب خدا کوچھوڑ ااس نے گویا میری سنت کوٹرک کیااور جوبھی میری سنت کو اکارت کرے وہ میری عترت کو چھوڑنے والا ہے بے شک بید دونوں ایک دوسرے سے جدانہیں موں کے بہاں تک کہ ہوش کوٹر پر مجھے آ ملیں۔" ہے

فراق مادر

پنجبر کی رحلت نے امام حسین کی لطیف روح کو بہت متاثر کیااورابھی زندگی کی آٹھویں بہار ہی دیکھی تھی کہ رسول اللہ کے سبط اصغر پر دوسری مصیبت آپ کی ستم دیدہ کڑی اور غمز دہ مادر گرامی کی مظلومانہ شہادت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

امام حسین نے اپنی مادرگرا می کوفراق بدر میں ہمیشہ گریہ کنال پایااور گریداس وقت دوچند ہوجا تا تھاجب

بى بى دونول كوبغيررسول خداكة تنهاد يمحتى تفين:

''بی بی نے رحلت پدری کا تناصد مه لیا که ہمیشه سر پر پٹی باند ھے رہتی تھیں اور روز بروز لاغرو ضعیف ہوتی جار ہی تھیں۔ آنسو بھری آئکھوں ، شکت دل اور لحہ لحدرونما ہونے والی بے حالی کی كيفيت بهجى اين فرزندول امام حسن وامام حسينً مع فرماتين: كهال بين وه جوتهبين اينابياً كهته تھے کہاں ہیں تمہیں عزت دینے والے جو تمہیں اپنے شانوں پر بٹھاتے تھے اور جوتم دونوں کو اسقدر چاہتے تھے کہ آئییں تمہارا پیدل چلنا گوارانہ تھا میری آئیسیں آئییں دیکھنے کورس گئی ہیں کہ بابا آئیں اور تہمیں درواز ہ کھول کر آواز دیں اور بمیشد کی طرح شانوں پر سوار کریں' ہے بعض روایات میں ریجی آیا ہے کہ سیدہ، جناب حسنینؑ کا ہاتھ تھام کرون میں کسی بھی وقت بقیع میں

تشریف لے جاتیں اورایک گوشے میں بیٹھ کر گریے فرماتی تھیں اور جب رات ہوجاتی توعلی انہیں گھر لے

#### مال كاجنازه

کشف الغمه میں علی بن میسی اربلی نے زہرا عظیات کی داستان شہادت اُساٹٹ بن عمیس کی زبانی بوں رقم کی ہے: ''جب زہڑا کی (شہادت)روح پرواز ہونے لگی تو میں نے چاہاحضرت پر چارڈ ال دوں کہ اچا تک المام حسنٌ وامام حسينٌ گھر ميں داخل ہوئے اور فرمايا: اساء ہماري مال اس وقت آرام نہيں فرماتي

اساء نے عرض کی: آپ کی مادرگرائ آرام نہیں فرمارہی ہیں، بلکہ آ بے سے جدا ہو چکی ہیں۔ یہن كرامام حسن نے خودكومال كے جنازے برگراديا اور چېره كمطبركے بوے ديے ہوئے فرمايا: يَا أُمَّاهُ كَلِّميني قَبْلَ أَنْ تُفَارِقَ رَوُحِي بَلَني!

"ا ميرى مال! جان دين سے پہلے مجھے سے بات كريں۔"

ادهرامام حسین مال کے بیرول کو بوسے دے رہے تھے اور فر مارہے تھے:

ينا أمّاه أنّا النُّكَ الْمُحسَين ، كَلَّميني قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّعَ قَلِي فَأَمُوكُ! " أَمَالَ مِيل آ بِكالسينَّ بُول مجھے سے کلام کریں اس سے پہلے میر اکلیجا پھٹ جائے اور میں مرجاؤں۔''

اساءً فرماتی ہں:

میں نے بیمنظرد مکھ کر دونوں سے عرض کی:

داے فرزندان رسول اُجائیں اور اپنے باباعلی مرتضی کو خیر غم سنائیں ، دونوں بی غمز دہ حالت میں سوئے مسجدروانہ ہوئے ۔اصحاب نے رونے کا سبب پوچھاتو بچوں نے مال کی جدائی کا مرثیہ بڑھاامیر المونین بے تابانہ بیت غم کی جانب روانہ ہوئے اور پکھدر یعد تجہیز و تلفین کے انظام کئے۔ " میں انتظام کئے۔ " میں

ایک اور روایت کے مطابق علام مجلس نے امام حسین کا جسد مادر سے وواع ہونا اول تحریفر مایا ہے: "جب علی نے عسل میت سے فراغت پائی اور جنازہ تیارہ و گیا تو حضرت نے اپنے بچول اور زہراً کی معروف کنیز فضہ کو آواز دی آخری رخصت کو آجا کیں فرمایا:

ینا زَیْنَبُ اینا سُکیْنَهُ یا فِضَهُ ایا حَسَنُ ایا حُسَیْنُ اهَلُمُوا تَزَوَّدُوا مِنْ أَمَّکُمْ فَهَا الفِواقَ وَاللَّهَاءُ الْسَاسُ الْسَجَنَّةُ این سُکیْنَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

اس وقت امام حسن اورامام حسين آ ووفغال كساته مينوحه رير هرب يتع :

"آ ووافسوس جارے دل کی آ گنانا اور مادرگرامی کی مصیبت میں بھی خاموش نہیں ہوگے۔" حضرت امیر المونین فرماتے ہیں:

إِنِّى أَشْهِدُ اللّهَ أَنَّهَا قَدْ حَنَّتُ وَأَنْتُ وَمَدَّتُ يَدَيْهَا وَ صَمَّتُهُما إِلَى صَدْدِها مَلْياً ، وَاذاً بِهَاتِفِ مِنَ السَّمِاءِ يُسَادِي اللَّهِ مَلاَيكَةَ السَّماواتِ "مَثْل كُوابَى ديتا السَّماواتِ "مَثْل كُوابَى ديتا مول كداس كريدوزارى كشور مين فاطمة نے اپنے دونوں ہاتھ تكا لے اور بہت ديردونوں بيحول كواپنے سينے سے لگائے ركھا تب اچا تك ہاتف فيبى كى صدا آئى:

پ الوالحن ان دونوں کوسینئرز ہرائے سے اٹھالو، خدا کی تئم اس منظر کود بکھ کرآسان پر فرشتے گرمیہ کناں ہیں۔

میں نے فوراً بچوں کوان کی مال سے جدا کر کرے بند کفن باندھ دیئے۔ " 🛕

آ خری رسومات

روایات میں ہےامام حسنؓ وامام حسینؓ نماز جنازہ اورجسم اطہر کی تدفین میں بھی موجود تھے، چنانچہ کتاب خصال میں شیخ صدد ق'ے امیر المومنینؓ ہے روایت کی ہے:

'' جنازه بین فقط چهافراد: ابوذرغفاریٌّ،سلمان فاریٌّ،مقدادٌّ، بمارٌّحَذیفه ٔ اورعبدالله بن مسعودٌ شامل نتھے'' **9** 

ایک حدیث این شمرآ شوب نے تاریخ طبری سے یون فقل کی ہے:

'' حصرت فاطمۃ کوتار کی شب میں فن کیا گیاآور بی بی کے جنازے میں جناب عباس علی مقداد ۔ اور زیر کےعلاوہ کوئی شقا۔'' ( PZ

تيسراباب

لحات جاديدان اماحسين القيلا

مرحوم این شهرآ شوب مزید بول فرماتے ہیں:

ایک روایت کے مطابق حضرت علی ،امام حسن ،امام حسین ، جناب عقیل ، جناب سلمان ، جناب ایک از اسلمان ، جناب ابوز رَّجناب مقدادٌ ، جناب عمار اور جناب بریرهٔ نماز جناز ه میں شریک تھے۔

🛟 ایک دوسری روایت میں ان اساء گرامی کےعلاوہ این عباس اور آپ کے فرزند فضل کا نام بھی آیا ہے۔

اورای طرح ایک اورروایت میں جناب حذیفہ اور جناب عبداللہ بن مسعودگانام بھی ملتا ہے۔ اللہ مال کی شہاوت کے بعد

امام حسین کیلئے نا قابل برداشت مصیبت مادرگرامی کی وہ جان گھلانے والی مظلومانہ شہادت تھی جس نے فاطمہ کے تمام بچول کی لطیف روح پرغیر معمولی اثر چھوڑا۔ اگر چہ فاطمہ کے بعد امیر المونین کے بیت الشرف میں چنداور مخدرات بھی قدم فر ماہو میں الیکن بچول کی نسبت صدیقہ کبری کی جگہ کون پُر کرسکتا تھا۔ ہاں بچول پر مال کا فراق اور باپ کاحق ضایع ہونا اور امیر المونین کا گوشنشنی میں تلخ زندگی بسر کرنا جے خوطی ان جملوں میں فرماتے ہیں:

فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَنْ فَدَى وَفِي الْحَلْقِ شَجِي "وميس نے الي كيفيت بيں صبر كيا گويا آئھ ميں خار اور حلق ميں بڑى بھنسى ہو''

لہذا نانا کی رحلت اور مال کی شہادت کے ساتھ والد کی غربت و تنہائی کاعالم اولا و زبرا عظیمات کیائے غم افزائی کا سبب تھا، کیونکہ ایسا ہرگزنہیں تھا کہ بیغیر معمولی ہوش و زکاوت اور خدادا دصلاحتوں والے والدگرامی پر دھائے جانے والی جانسوز مصیبتوں سے عافل رہے ہوں۔ خاص طور پر حکومت وقت کی جانب سے امیر الموشین پر عائد کی جانے والی مصیبتوں اور بند شول سے خوب واقف تھے۔ مشارات میں اور دوسرے مالی حقوق ایک ایسی حدیث کے ذریعہ ضائع کئے جارہے تھے جس کے تنہا سامع ابو بکر شتھ رسول اللہ ہے فرایا:

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْسِاءِ لِأَنُورِتُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً لِل

البت فدک کاغصب کیا جاناً بی اہل بیت رسول ایعنی امیر المومنین اور آپ کی آل واولا د کیلئے مالی اور آ اقتصادی تنگی کا بڑا سبب تھا، پچھ مدت ابعد عمر ؓ کے دور میں تو کئی دوسری مشکلات سامنے آنے گئیں، چنانچہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، دوسرے دورخلافت میں کسی بھی اصحاب رسول اللّٰدُ گا بغیر اجازت کے مدینہ سے خارج ہوناممنوع تھا، اس میں امیر المومنین بھی شامل تھے یعنی علی ممنوع الخروج تھے۔خود اس سیاست نے خاندان عصمت وطہارت کو جنی کھا ظاسے تنگ حالی میں مبتلا کررکھا تھا معلوم نہیں عمرؓ نے کس سیاست کی بناء پراس حکم کودیا ہواتھا چنانچہ شہورا سکالرڈا کٹر طاحسین جیسے حضرات غلیفہ وفت کی اس سیاست کا تجزید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وه دُرتے تھے کہ بیں اصحاب رسول دوسرے شہروں میں جا کرفتنا تگیزی ندکریں، ١٢ کيونک جب فائز كيائي ممالي بن ابي طالب، عباسٌ طلحة ورزبيرٌ وغيره كوبالكل الهميت نهيس دى؟

توانہوں نے جواب دیا:

جہاں تک علیٰ بن ابی طالب کی بات ہے تو ان کی شان ومنزلت اس سے نہیں زیادہ ہے کہ انہیں حکومت میں کوئی منصب دیاجائے، کیونکہ وہ ان چیز ول سے بے نیاز ہیں اور رہادوسری شخضیات كاذ كرتو مجھےان ہےمختلف شہروں میں فتنہ وفساد کا ڈراگار ہتا ہے۔''

يبال ابن الى الحديد معترل كاحاشية كركرنا مناسبت ركمتاه، چنانجيده كلصة مين:

''جرو مختلف شہروں میں ان حصرات سے فتنہ وفساد کا خوف کھاتا ہواسے اس وقت اس فتنے کا خیال کیوں نہ آیا جب انہی حضرات کو چینفری شوری میں شامل کیا، تا کہ بیز مام حکومت جے عابیں دے دیں۔" سال

لہزاان ختیوں ُ خلاف قانون ظالمانہ بے جابند شوں کے ذریعے چاہا گیا کہامیر **المونین ٔ خان**شین ہوکر ساست ومعاشرتی مسائل سے لاتعلق ہوجائیں بلکہ ایک مؤلف کا بیان ہے، یہ سیاست علی کو جھلادیے كاذرى*چىيىيىي* 

البة حكومت كي جانب سے امير المونين كواس وقت اہميت دى جاتى تھى، جب مجبور أاحكام فقهى، قضاوت اورمخنلف مسائل ميں اسلام کی هيقی موقف معلوم کرنا ہوتا تھا، کيونکه رسول الله علی بن الی طالبً كے علاوه كوئى اورالين شخصيت ندتھى جودين خداكامحافظ اورنگهبان موه شايداى وجهددوسرے اصحاب كى طرح امير المونين كوجلاوطن كرنانهايت مشكل امرتها \_

میرے بابا کے منبر سے اتر آ!

ابن جرعسقلانی این كتاب الاصابين روايت فقل كرت ين:

''ایک روز عمر ؓ منبر پر بیٹے خطاب کررہے تھے کہاتنے میں حسین بن علی وہاں تشریف لاے تو نزد بک آ کرفر مایا:

إِنْوِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِي وَاذْهَبْ إِلِي مِنْبَرِ أَبِيكَ ''ممير \_ باباكمثبر \_ انزواد داسين باباك منبر يرجاوً!'' امام حسین کے اس جملے نے عمر کھنجھوڑ کرر کھادیا کیکن انہوں نے جواب میں کہا:

لَمْ يَكُنْ لِأَبِي مِنْبَرٌ " الصيبينَ ! مير بابا كاتو كو لَي منبر تبين؟"

امام حسينٌ فرماتے ہيں:

ال وقت حفزت عمرٌ ن مجھا ہے پاس بلا کر بٹھالیا اور جب منبر سے اتر ہے تو گھر لے جا کر کہا:

مَنْ عَلَّمَكَ ؟ يَتْمَهِينِ كَنْ غَسَلُهَا كَرَ بَشِجَاتُهَا؟ فِلْ

میں نے جواب دیا: مجھے کسی نے بیں سکھایا۔

مین کرعمر بولے:اے مسین اہمارے گھر آتے رہا کروا

امام حسین فرماتے ہیں:

آیک روز میں ان کے گھر گیا تو معلوم ہوا معادیہ کے ساتھ گفتگو کررہے ہیں اور ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر درخانہ پر فتظر تھا، کیکن چند کھے بعد جب وہ جانے لگا تو میں بھی لوٹ گیا، کچھروز بعد جب مرا نے مجھے دیکھا تو کہا:

اے حسین ! آ بُّ آ ئے نہیں ؟ جواب دیا کہ آیا تھا، لیکن تہارے بیٹے کی طرح میں بھی لوٹ آیا اس لئے کہ تم معاویہ کے ساتھ بات کررہے تھے اس برعمرؓ نے کہا:

فَانَسُنَا أَنَّبَتَ مَنَا تَوىٰ فِي رُوُّ سِنَا اللّهُ ثُمَّ أَنَّمُ إلا تَمَ عَمر كَ سِيْرُ سِنَا وولائق موء كونكر ميمقام وعظمت مارك سين منا ويونكر ميمان مناسب كارت الله عنه المارك المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسبة عن المناسبة ا

#### عثانًّ كا دورِ حكومت

بلآ خردوسرادورخلافت جس میں اہل بیت طہارت کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گزرگیا، چنانچہ جس کی جانب امیر المونین خطبہ تقشقیہ میں اشارہ فرماتے ہیں:

فَصَبَرْتُ عَلَىٰ طُولِ الْمُدَةِ وَشِدَّةِ الْمِحْنَةِ حَتَّىٰ اذا مَصَىٰ لِسَبِيله

امیرالمونین کے گھرانے کو بھی ان تمام مسائل کا شدت سے سامنا کرنا پڑا، کیکن ان حضرت نے اپنے بعد خلافت کا مسئلہ اور پیچیدہ بنادیا، کیونکہ اب تک خاندان بنوا میہ جو دشنی اہل بیت پر شفق ہے ،ان میں کھل کر وشنی کرنے کی جراکت نہ تھی ، بلکہ پس پردہ اور مختاط سیاست کے مالک ہے ایکن تمیسرے دور حکومت میں نہ فقط مرکزی حکومت پر ان کا تسلط تھا، بلکہ مختلف صوبوں پر تعینات ہونے والے گورز بھی اس خاندان سے وابسطہ ہے اور اس طرح آ ہستہ آ ہستہ رسول اللہ کے خلص خیرخواہ اور سے سپاہی تمام کلیدی منصبوں سے محروم کر دیئے گئے، اس وجہ سے اصحاب کی ایک بڑی تعداد گوشنشین کی زندگی بسر کر رہی تھی اور بسے حضرت عماریا سر ابوذرغفاری اور عبداللہ بن مسعود بھیسے اصحاب کبارا بے دین فریض کر رہی تھی۔ بہت جو کے امر بالمعروف و نبی عن المنکر کو انجام دیتے تو انہیں ضرب و شتم ، اہانت و بے حرقی کا منہ پر عمل کرتے ہوئے امر بالمعروف و نبی عن المنکر کو انجام دیتے تو انہیں ضرب و شتم ، اہانت و بے حرقی کا منہ

و یکھنا پڑتا تھا اورا گرزیادہ بولتے تو سزا کے طور پر جلاوطنی اور اسیری کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی تھیں، چنانچی محقق حضرات کیلئے ہم نے زندگانی امیر المونین میں سیوا قعات تفصیل کے ساتھ تحریر کئے ہیں۔ 14 تاریخ اسلام کے اس حادثہ کا ذکرخودامیر المونین اللیکھنے نے نہج البلاغہ خطبہ سوم میں اس انداز میں کیا

فَيِالَلَهِ وَللشَّورى ، مَعَىٰ اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الاَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَىٰ صِرْتُ أَقْرَنُ إِلَىٰ هَذِهِ النَّطَائِرِ اللَّكِنِي اَسْفَقْتُ إِذَا سَقُوا ، وَطِرْتُ إِذَ طَارُوا فَصَعَا رَجُلٌ لِضِغْنِهِ وَمَالَ الآخَرُ لِصِهْرِهِ مَعَ هَنٍ وَ هَنٍ ، اللَّهِ عَلْمَ أَنْ قَامَ ثَالِتُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِصْنَيْهِ بَيْنَ نَليلهِ وَ مُعْتَلَفِه ، وَقَامَ مَعَهُ بَنُو اللَّهِ يَخْضِمُونَ مَالَ اللّهِ خِصْمَةَ الرّبيع اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّه

و الساح دا المين تجھ سے اس وجود ميں آنے والی شور کی کے بارے ميں مدد مانگنا ہوں۔ آخر يہ کيسے لوگ ہيں جو مير ہے اور جھے ان و وفول کے برا برجائے گئے اور جھے ان ووفول کے برا برجائے گئے اور الم شور کی ان (اہل شور کی) لوگول کا جھے ہم روفول کے برا برجائے گئے اور الب بات يہال تک آئي کے کام ليتے ہوئے برنشيب وفراز ميں انکاساتھ ديا۔ کوئی جھے ہے اس طولانی مدت ميں کس طرح صبر وحل سے کام ليا ہو ہے ان ميں سے ايک نے حسد و کينے کی خاطر پھرايک بار مير حتی سے دوگر دانی کی (سعد بن بی وقاص) جبکہ اس دوسرے (عبد الرحمٰن بن عوف) نے عثمان سے دامادی کی نسبت بر قرار رکھنے کی خاطر پھرایک بار مير حتی سے دوگر دانی کی (سعد بن کی اب وقاص) جبکہ اس دوسرے (عبد الرحمٰن بن عوف) نے عثمان سے دامادی کی نسبت بر قرار رکھنے کی بیان تک کہ اس گروہ کا تيسر افر و کھڑ اہوا ہوائی کہ اپنے دونوں حضوں تہہ و بالاکو پر کر ليا انجام دیا ، بيبان تک کہ اس گروہ کا تيسر افر و کھڑ اہوا ہوائی کہ اپنے دونوں حضوں تہہ و بالاکو پر کر ليا اور اس طرح خاندان والے عزیز وا قارب سب جمع ہوگئے اور مال خداکو مزہ لے کر يوں کھا رہے تھے جیے اونٹ موسم بہارگی گھا سے کھا رہے۔ "

فتح ایران ،افریقااور دیگرواقعات میں

حسنین کی شرکت پراہل تاریخ میں سے چندایک کا اظہار خیال

تاریخ طبری اور کتاب العبر 19 وغیرہ میں وارد ہواہ ام جسن وامام حسین طبیعی عثان کے زمانے میں ان چنگوں میں شریک تھے، جس میں عقبہ بن نافع ،عبداللہ بن سرح ،عثان کے برادر رضائی سالار جنگ ان چنگوں میں شریک تھے اور جنگ کا اختتام بعض افریقی علاقوں کی فتح پر ہوا۔ اسی طرح امام حسین ایران سے ہونے والے معرکوں میں خاص طور پر فتح طبرستان میں شرکت فرمائی اور نمایاں کارکروگی رہی۔ چنانچے معروف اس کالرسید ہاشم معروف حشی لکھتے ہیں:

'' فتوحات میں شرکت فقط انہی دو کتابوں میں ملتی ہے،جس کی بناپران کی صحت پرتر ددپیدانہیں ہونا چاہئے، کیونکہ ان جنگوں پر مشتمل بہت سے تاریخی حقائق پہلے ہی مہمل د پوشیدہ ہیں اور انھیں نقل نہیں کیا گیا۔''

سيدہاشم مزيد فرماتے ہيں:

"نذكوره مطلب محيح به بكن بعض مواقع برعد م نقل خود عدم وقوع پرقرينه مواكرتا به بلبذا يجهاور شوابد سے بھی سمجھ میں آتا ہے كہ حضرات حسنين ان معركوں میں شريك ند تصفاص طور پر جب علی مسكه خلافت وزعامت مسلمين ميں مظلوماندرو بے كاشكار ہوئے ہوں! چنانچه آپ نے خود خطبه شقشقيه ميں اس تعدى كا ظهاران الفاظ ميں فرمايا ہے: أدى نُواشى نَهِا اور جس كى ميراث تاراح موچكى ہو۔"

اس خاندان عصمت کے زویک عاصبین کا حکومت کرنا ندموم و ممنوع تھا تو کیے حکمرانوں کی امرونہی ، عزل وتقر راور جنگ وسلم پر مہر جواز شبت کی جاسکتی تھی چنانچاس مثالی قانون کے تحت انتظامی حکومت اور فوجی امور میں شریک کارنہ ہونا ہی قریب فہم ہے البتہ بقائے اسلام ، اتحاد سلمین اور اللی آئیں کی سربلندی کی خاطر عوامی جلسوں اجتماعات اور دیگررسو بات میں خلاف طبع ہی ہی شرکت فرمایا کرتے تھے۔ الحاصل موز مین کا اہمام کے ساتھ جنگوں میں شرکت کونقل کرنا خود عدم شرکت پر بہترین ولیل ہوسکتی الحاصل موز میں کا اہمام کے ساتھ جنگوں میں شرکت کونقل کرنا خود عدم شرکت پر بہترین ولیل ہوسکتی ان روایات کے علاوہ ایک اور نے ہے جاد غیر معتبر روایت کواس طرح نقل کیا ہے کہ بعض کا کہنا ہے ۔ ان روایات کے علاوہ ایک اور نے ہے جاد غیر معتبر روایت کواس طرح نقل کیا ہے کہ بعض کا کہنا ہے ۔ دور اسمی خاس فرزند پر بیربن معاویہ کی سے ساتھ خاستی فرزند پر بیربن معاویہ کی سیسیسالاری میں اور کا گئی تھی ۔" معاویہ کی سیسیسالاری میں اور کا گئی تھی ۔" معاویہ کی سیسیسالاری میں اور کا گئی تھی ۔" معاویہ کی سیسیسالاری میں اور کی گئی تھی ۔" معاویہ کی سیسیسالاری میں اور کی گئی تھی ۔" معاویہ کی سیسیسالاری میں اور کا گئی تھی ۔" معاویہ کی سیسیسالاری میں اور کی گئی تھی ۔" معاویہ کی سیسیالاری میں اور کی گئی تھی ۔" معاویہ کی سیسیالاری میں اور کی گئی تھی ۔" میں اور کیالیت کی سیالاری میں اور کیا گئی تھی ۔" معاویہ کی سیسیالاری میں اور کیا گئی تھی ۔ تعلق کو کو کی سیالور کی میں اور کیا گئی تھی ۔ کور کیا کی تھی کیا کی کھونوں کیا کہ کا کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کی کور کیا کھونوں کی کھونوں کی کور کیا کھونوں کی کور کیا کھونوں کی کھونوں کے کھونوں کی کھونوں کور کیا کور کے کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کور کی کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کے کھونوں کی کھونوں کے کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کی کھونوں کی کھونوں ک

جبکہ خودمؤلف نے اس روایت کوغیر معتبر جاننے ہوئے قبول نہیں کیاہے۔ انہی ہے اعتبار اور غیر مستند روایات میں ریکھی حکایت کیا گیاہے:

'' جب مدینے اور دوسرے علاقوں کے انقلابیوں نے حصرت عثانؓ کے گھر چڑھائی کی اور نیتجیًا عثانؓ مارے گئے تو امام حسنؓ اورامام حسینؓ نے ان کے گھر کا دفاع کیا۔''

کونکہ روایات اہل سنت کی چند کتابوں کے علاوہ کہیں اور ذکر نہیں ہوئی ہیں، لہذا خیال ہے بیروایات سیا ست دانوں کی طرف سے اپنے اخراض ومقاصد کے حصول کیلئے سیاس آلد کارلوگوں نے جعل وساخت کی ہول، چنانچے سبط اکبرامام حسن کے بارے میں الی روایات کے جمہول ہونے پر شرح وتفصیل دی گئ الا مزید تصدیق کیلئے قارئین رجوع کرسکتے ہیں، البستہ ائندہ صفحات پر چندروایات بیان کی جائیں گی۔ تيسراباب

14

لمحات جاويدان اماحسين الظيلا

حضرت ابوذر گی جلا وطنی کاغم انگیز واقعه

حضرت ابوذر غفاری جیسے بزرگ صحابی کی شام ور بذہ کی جانب جلاوطنی پر شمل واستان کا تھوڑا (حسہ)
زندگانی امام حسن جلد اول میں تحریر ہو چکی ہے، آھیں یہ مصائب تعلیمات اسلام، قوانین قرآن اور سنت
پنجبر کے دفاع اور حق پری کے جرم میں تحمل کرنا پڑی ۔ ۱۹ بیان ہو جکا کہ حضرت عثان کے دستور کے
مطابق جب حضرت ابوذر گوشہر سے نکالا جانے لگا تو مدینے کے کسی شخص کو بیری حاصل نہیں تھا کہ وہ
انہیں دخصت کرنے جانا گویاس اسلامی پیرو کے ساتھ ایک ایسے مجرم ساسلوک رکھا گیا، جے حکومت
اسلامی اور نظام الہی میں تخریب کاری کے جرم میں شہر بدر کیا جارہا ہو۔

کیکن امیر المؤمنین نے اس پرو پگنڈے اور خیائت پر پی تضور کو مثانے کیلئے اس عظیم المرتبت صحافی رسول کی قدر دانی اور عزت واحتر ام کرتے ہوئے شہر بدری کے وقت اُنہیں دونوں امام حسن ، امام حسین جناب عقیل چھتیجوں داما دعبداللہ بن جعفر اور عمار بن یاس کے ہمراہ جا کر حکومت کی پروا کئے بغیر رخصت کیا اور نہ فقط رخصت کیا بلکے علی کے ہمراہ آنے والے ہرائیک فرد نے ابو ذر غفاری سے حاکم کے ظالمانہ رویے پر تنقید کی جو کہ تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ سال

چنانچەرخصت كوقت امام حسين في ارشادفرمايا:

ابوذرجو کہ ضعیف العمر صحابی رسول تھے،امام حسینؑ اور دیگر آنے والے افراد کے جملات من کررونے لگے اور فرمایا:

رَحِمَكُمْ اللَّهُ يَا اَهْلَ بَيْتِ الرَّحْمَةِ ، إِذَا رَايَتُكُمْ ذَكَرْتُ بِكُمْ رَسُولَ اللَّهِ مالِي بِالمَدينَةِ سَكَنَّ وَلَا

شَسَجَنَّ غَيْرُكُمْ ، اِنِّي ثَقَلْتُ عَلَىٰ عُثْمانَ بالحِجازِكَمَا ثَقَلْتُ عَلَىٰ مُعالِيَةَ بِالشَّامِ ، وَكَرِهَ اَنْ أُجالِرَ اَحِاهُ وَالْمِنَ خَالِهِ بِالمِصْرِيْنِ فَافْسِدَ النَاسَ عَلَيْهِمَا ، فَسَيَّرَنِي الىٰ بَلَدِ لَيْسَ لِي بِهِ ناصِرٌ وَلا دافعٌ إِلَّا اللّه وَاللّهِ مَا اُرِيدُ إِلَّا اللّه صَاحِبًا ، وَمَا احْشَىٰ مَعَ اللّهِ وَحْشَةً ۚ

"اے خاندان رحمت! خدا آپ لوگوں پر رحمت نازل کرے میں جب آپ گوگوں کی زیارت کرتا ہوں او بھے رسول اللہ گی یا دستاتی ہے، میر المدینے میں آپ لوگوں کے علاوہ اور کون ہے میں جس طرح شام میں معاویہ کیلئے بھاری تھا ای طرح جازی سرز مین پر عثمان گیلئے مزاحم رہا، اسی لئے وہ جھے اپنے بھائی اور ماموں زاد بھائی کے شہروں میں نہیں بھیج رہا کہ کہیں وہاں بھی لوگوں کوان کے خلاف تیار نہ کردوں میں بیل بھی ایک سرز مین کی جانب شہر مدر کررہے ہیں جہاں خدا کے علاوہ نہوکوئی آ شنا ہے اور نہ ہی کوئی یارو مددگار، البذانہ تو خدا کے علاوہ کسی سے مدد کا طالب ہوں اور نہ ہی

اس كےعلاوہ كى سےخوف زدہ ہول۔"

اس گفتگو کے بعد علی اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں کولوٹ گئے اور خلیفہ وقت کے کارندے ابوذر ہ کو رہندہ کی جانب لے خلیفہ نے بیمارے حکم کونظر رہندہ کی جانب لے شخے ۔ خلیفہ نے بیما ہراس کوئل کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ آپ نے ہمارے حکم کونظر انداز کیا اور مروان کوئر ابھلا بھی کہا۔ حضرت نے بھی اس کا جواب دیا۔ اور جب عثمان ہی ہو حض ہو کر ابھل بھی کہا۔ حضرت نے گلی دی ہو ہے مصیل گلی دینا چاہے۔ تو علی بیس کر غضبنا کے ہوئے اور بین طرح مروان کوئم نے گلی دی ہوئے ، پھے اور کلام کا تباولہ ہوا! بالا خربعض مہاجروان سار کی مداخلت پر مصالحہ پر نئے ہوا۔ البتداس واقعہ کو ابن الی لیدو غیرہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ دیل مقتل عثمان کی واستان

بعض تاریخ نگاروں ہے جٹ کر جو تحقیق بات زندگانی امام حسن میں پیش کی گئی ہے وہ پیتھی کہ امام حسن اور امام حسن ، امبر المؤمنین کے تھم پر عثمان کے گھر پہرا دے رہے تھے، یہاں تک کہ جملہ آوروں کی زو میں آ کرامام حسن ذخی ہوئے۔ بالکل بے بنیاد اور حقیقت سے عاری نظر بیدہ، کیونکہ عثمان کی جانب سے قانون شکنیاں اور خلاف وزیان اتنی زیادہ تھیں کہ کسی بھی الہی فرد خاص طور پر امبر المؤمنین اور آ پ کے معصوم فرزندوں کیلئے اُن کا دفاع اور جمایت کرنے کا کوئی مناسب مقام نہیں تھا، کیونکہ بات اس حد تک خراب ہو چک تھی کہ دنیا کے فریب خوردہ لا و بالی شخصیات مثلاً طلحہ "مزیبر آور عمر و بن عاص وغیرہ بھی ان کی جمایت کرنے کہ نے تارئیں تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ انہی شخصیات نے تو لوگوں کوئل خلیفہ پر آ مادہ کیا کہ جمایت کرنے کیلئے تیارئیس تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ انہی شخصیات نے تو لوگوں کوئل خلیفہ پر آ مادہ کیا

۱۳۳۷ ووشہول سے مراد بھر ہ اور مصر ہے، کیونکہ بھر ہ میں مامول زادعبد اللہ بن عامر تھا اور مصر میں حاکم کا بھائی عبد اللہ بن الی سرح تھا۔

تيسراباب

١٩١١

لمحات جاويدان امام سين القيعة

تھا، چنانچیزندگانی امام حسن میں ان تمام شواہد کوذکر کیا ہے جواس بات پردلیل ہو سکتے ہیں۔ ۲۹۔ لہذا ہمارے نزدیک مسلم ہے ایسی تمام روایات اور خبریں شاید ہے آبر و خاندان بنی اُمیدکو مسلمانوں کے درمیان اہمیت دینے اور ان کے کاموں کو مشروعیت دینے کیلئے جعل وساخت کی گئی ہیں یا دوسرے مقا صدیوشید وہیں۔ واللہ اعلم

والدكي حكومت كے دوران

علفاء ثلاثه کے ادوار میں جو پچھ ہوادہ تل عثانٌ پرتمام ہوا۔اس کا اورامیر المؤمنین کی پچیس سالہ گوششنی کا بھی زمانہ گزرگیا بلآخر مسلمان اس نتیج پر پنچ کہ اب سوائے علی بن ابی طالبؓ کے کوئی اور مسلمانوں کی رہبری اورلوگوں کی راہ جن وعدالت کی طرف رہنمائی نہیں کرسکتا۔

الیکن افسوس مسلمانوں کو پیدنیال بہت دیر سے آیا جبکہ بےراہ روی ، نادرست عادثیں ، آسائش طلبیال نفس برسی ریاست طلبی اور ذخیرہ اندوزی جیسی بیاریاں لوگوں بیں سرایت کرچی تھیں بیچنی بیامراض شوق شہادت ایثار اور فداکاری ورک دنیاوغیرہ جیسی صفات حسنہ کی جگہ لے چی تھیں، البذاعلی سیجھی ان تمام سجرویوں اور خرافات کومٹا کرحق وحقیقت برغمل کروا ٹا دشوارتھا کیوں کہ اب پانی سر سے گزر چکاتھا، چنانچہ اس بات کا اظہار خطبہ شقشقیہ میں امیر المؤمنین نے فرمایا ہے۔ حضرت کی حق طلبانہ سیاست لوگوں کو تصفیم نہ ہوگی اور خونین خالفتیں شروع ہونے لگیس آپ کی ذات کیلئے ہر روز ایک نے انداز کی مشکل پیش نہ ہوگی اور خونین بیس سے ایک شقی میں امیر الروم دارقین کا مقابلہ کرنا پڑا اور آخر الامر مارقین بیس سے ایک شقی کے ہاتھوں شب اندیسویں ماہ مبارک رمضان کی تھر کے وقت محراب عبادت میں شہادت کو پہنچے اور مجر ویوں اور آخر افات سے جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دیدی۔

امیرالمؤمنین ہےلوگوں کی بیعت کا دن

احتجاج طبری میں روایت ہے، جب لوگوں نے علی بن ابی طالب کی بیعت کر لی تو آپ امام حسن وامام حسین کے ساتھ مبحد میں تشریف لائے اورامام حسن سے فرمایا:

''بیٹاحسن!اٹھواورحاضرین سےخطاب کروہ تا کہ میرے بعد قریش تمہیں فراموش نہ کریں۔'' چنانچیامام حسنؑ برسرمنبر گئے اور حمد و ثنائے پرودگار کے بعد فرمایا:

" لَيُهَا النَّاسُ سَمِعْتِ جَدَى رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٍّ بِابُهَا وَهَلْ تُدْخَلُ الْمَدِينَةُ الِا مِنْ بابِهَا "" مِين نے اپنے جدرسول اللہ کے سنا ہے آپ فرمار ہے تھے:

''میں علم کاشہراُورعنَّی اس کا دروازہ ہیں۔ کیا کوئی شخص شہر میں بغیر دروازے کے داخل ہوسکتا ہے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے اورامام حسنؓ کو سینے سے لگا کر پیار کیا، پھرامام حسینؓ سے فرمایا: د بینا حسین تم بھی اٹھواور خطاب کرو، تا کہ میرے بعد قریش یاوے نہ زکال دیں اور دیکھوتمہارا خطاب تمہارے بھائی کے خطاب کا پیرو ہونا جیائے"

چنانچاهام حسین منبر پرتشریف لے گئے اور حمد و تنابی پروردگار اور حمد و آل محمد پردرو دوسلام کے بعد فرمایا: مَعْ الشِرَ السَّنَاسِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ عَلَياً هُوَ مَدِينةُ هُدى ، فَمَنْ دَحَلَها نَجَى وَمَنْ تَحَدَّلَفَ عَنْهَا هَلَک ''میں نے رسول خداکو بیفر ماتے ہوئے ساکہ بیشک علی بن ابی طالب ہمایت کا شہر ہیں لہذا جواس شہر میں واضل ہوگیا وہ ہدایت یا فتہ اور ای طرح جواس شہر سے دور ہواوہ مالک ہوا۔''

ر کا ب پدر میں ناکٹین ، قاسطین اور مارقین سے جنگ

امام حسین ،امیرالمؤمنین بینها کدیگر فرزندوں کی مانندا پنے بابا کی رکاب میں بے وفاؤں و بیعت شکنوں
(ناکثین ) ستمگروں ( قاسطین ) اور تارکین دین ( مارقین ) سے ہونے والی جنگوں میں ہرجگہ باپ کی رکاب
میں رہے اور امام حسین جہاں جسی ضرورت محسوں فر ماتے اور بابامانع بھی نہ ہوتے تو خودان دشمنان خدا
مسلمین سے نبرد آزمائی کیلئے تشریف لے جاتے ،ای طرح آپ کے خطابات میں سے ایک خطاب جو
مسلمین نے جنگ صفین روانہ ہونے سے قبل فر مایا، وہ تاریخ کے صفحات پر موجود ہے ، چنانچہ اہل کوفہ سے
قب بن

ينا أهلَ الْكُوْفَةِ أَنْتُمُ الْآجِنَّةُ الْكُرْمَاءُ وَالشِعارُ دُونَ الْدَثَارِ، جِلُّوا في اطْفَاءِ مَا وَ تَرَبَّيْنَكُمْ وَتَسْهِيلِ مَا تَوَعَرُ عَلَيْكُمْ وَتَسْهِيلِ مَا تَوَعَرُ عَلَيْكُمْ ، اَلَا إِنَّ الْحَرُبَ شَرُّهَا وَرِيعٌ وَ طَعْمُها فَطَيعٌ ، فَمَنْ اَخَذَلَها اَهْبَتَها وَاسْتَعَدَّ لَها عُلَّتَها وَلَمْ يَاجَلَها قَبْلَ اَوْانِ فُرْصَتِها وَاسْتِبْصَادِ سَعْبِه وَلَمْ يَالَمُ مُكُلُومُها قَبْلَ أَوْانِ فُرْصَتِها وَاسْتِبْصَادِ سَعْبِه فَيها فَذِكَ قَمَنُ أَنْ لا يَنْفَعَ قَوْمَه ، وَانْ يُهْلِكَ نَفْسَه ، نَسْئَلُ اللّه بِقَوْتِه اَنْ يَدْ عَمَكُم بِالْفَيْمَة فيها فَذكَ قَمَنُ أَنْ لا يَفْعَ قَوْمَه ، وَانْ يُهْلِكَ نَفْسَه ، نَسْئَلُ اللّه بِقَوْتِه اَنْ يَدْ عَمَكُم بِالْفَيْمَة فيها فَذكَ قَمَنُ أَنْ لا يَفْعَ قَوْمَه ، وَانْ يُهْلِكَ نَفْسَه ، نَسْئَلُ اللّه بِقَوْتِه اَنْ يَدْ عَمَكُم بِالْفَيْمَة وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ بِقَوْتِهِ الْنَ يَلْعُرُ مَا مُولَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ بِقَوْتِهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ بِعَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ بَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللل

بھر پورکوشش کرو۔جان لو کہ جنگ بُر ے اثر ات رکاوٹو ں اور ٹکنخ مسائل کی صورت میں سامنے آتا

ہے اور جو بھی جنگی ساز وسامان آ مادہ کرے اور زخموں سے پہلے ان کے دردوں کا احساس نہ کرے وہی جنگ مون ہوتا ہے، البتہ جو جنگ شروع ہونے سے پہلے عقل وقہم اور بجھ داری سے کام لیے بغیر جنگی امور میں جلد بازی سے کام لے وہ اپنے لوگوں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس لیے اس کا مرجانا بہتر ہے اور ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوت سے آپ تمام لوگوں کو واپس لوٹ جانے میں مدفر مائے۔" ۲۸

جنگ صفین ونهروان میں

جنگ جمل کی طرح صفین میں بھی امام حسین اپنے پدرگرامی کی رکاب میں دشمنان اسلام سے جنگ کی ، اگر چربعض روایات میں ریبھی آیا ہے، حضرت علیؓ نے اس خوف سے کہ کہیں رسول اللہ کی نسل منقطع نہ ہوجائے حسنین کومیدانِ جنگ میں جانے خاص طور پر دو ہدولڑنے سے منع فرمایا ، چنانچہ ریہ مطلب نہج البلاغہ میں بھی آیا ہے :

اِمْلِكُوا عَنَى هٰذَا الْغُلامَ فَأَنَّى الْفَسُ بِهِلَنْمِنْ . يَغِنِى الْمُحَسَنُ وَالْمُحَسِّنُ . لِنَلا يَنْقَطِعَ بِهِما نَسْلُ رَسُولِ اللّه "اس جوان (امام صن) كوروك لو كيونكه مجھان دونوں كے جانے سے ڈرہے كہيں رسول اللّهُ كَيْسِلُ مُنْقَطِع نه بوجائے ـ" مع

اس طرح بعض روایات میں بیجھی ملتا ہے کہ امیرالمؤمنینؑ اپنے فرزند محمد حفنیہ کوان دنوں کاسپر بناکے رکھا،الہذا محمد حنفیہ سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو!علی تنہیں توموت کے مندمیں ڈال دیتے ہیں، کیکن حسنؓ و حسینؑ کواذن جہازئییں دیتے تو محمد حفیہ نے ہی جواب دیا تھا:

انَّهُ منا عَنِناهُ وَانَا يَمِينهُ فَهُوَ يَدْفَعُ عَنْ عَنِيه بِيَمِينه " يشك بيكِنَّ كَى دوآ تَكْصِين بين ادريش ان كا دست راست بول للبذامير \_ بابالين باتھ سابی آ تکھوں كی حفاظت كرتے ہيں " ميع اس جواب سے والدو بھائيوں كی نسبت ادب واحر ام كا بہترين اندازه بوسكتا ہے۔

زندگانی امام علی میں ایک اور نقطہ ہم نے بیان کیا ہے، عباس بن بکار نے حضرت ابن عباس سے متند روایت نقل کی ہے:

امیرالمؤمنین نے جنگ میں ایک روزا پنے فرزند محمد صنیفہ کو بلا کرفر مایا ''دشمن کے میمنے پر حملہ کرو!'' حکم پاکر محمد حنفیدا پنے دستے کے ہمراہ حملہ آور ہوئے اور آنہیں شکست دے کرزخی حالت میں لوٹ آئے اور بابا حان کودکی کرفر مایا:

العطش!بابا بجھے پیاس گی ہےامام نے کچھ پانی اپنے فرزندکو پلایااور باتی ان کی زرہ اور بدن پرڈال دیا۔ راوی کہتا ہے: میں نے خودزرہ کی حلقوں سے خون کے قطروں کو گرتے ہوئے دیکھا، کچھ دیر فرصت دینے کے بعد پھر حکم دیا:اے مجمد ادشن کے میسرے برحملہ کرو۔

محد بن حنفیہ بھی پہلے کی طرح اپنے گروہ کے ساتھ مملد آور ہوئے اور جب میدان سے دشمن کے قدم اکھاڑ دیے تو زخموں سے چور چور اپنے بابا کی خدمت میں پانی پانی کہتے ہوئے اوٹ آ ہے۔ امیر المؤمنین اپنی جگدسے کھڑ ہے ہوئے اور پہلے کی طرح اپنے فرزند کو بیار کیا اور پچھ دیر آرام کرنے کا فرمایا اور پھر فرمایا: بیٹا! اب قلب لشکر پر تملہ کرو!، چنانچے محمد حنفیہ نے قلب لشکر پر تملہ کیا بمیکن بہت زیادہ زخی ہونے کے سبب اوٹ قوآئے مگر بابا کود کھے کررونے لگے علی نے اٹھ کر بیٹنانی پر بوسد دیا اور فرمایا:

فِ داک اَبوک لَقَدْ سَرَدُننی وَ اللّه یا بُنی فَما یُنکیک أَفَرَ مَا مُجَزَعٌ " بین تم پر قربان جاوَل، حُدا کی شم تم نے اپنے بابا کو بہت خوش کیا ، گربتا و کی گر رہے ک لئے ہے؟ بیخوش کے آنسوں ہیں یا بے تالی کے؟

#### محرحفيه نے جواب ديا:

کیے ندرووں آپ نے تین بار بغیر مہلت دیئے جھے موت کے منہ تک پہنچایا گرمیں زندہ نی آیا جبکہ میر دونوں بھائیوں کواذن جہاد نہیں دیتے۔

#### امام في محمد كي سركابوسه ليا اور فرمايا

#### يين كرمحرنے جواب ديا:

بَلَىٰ يَا أَبُهُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِداكَ وَفِدا هُمَا " كيول نَهِيل بإباجان! خدا مجھے آ بِّ براوران دونوں پر قربان کرے۔ " اسم

روایات واحادیث سے یہی استفادہ ہوتا ہے کہ امام حسین جنگ صفین کی طرح مسله حکمیت ، جنگ نہر وان اور دوسرے تمام مسائل میں سائے کی طرح امیر المؤمنین کے ہمراہ موجود رہے اور خدا ہی بہتر جانت ہے کہ کس نئی اور تحق سے والدگرای کے حق میں ہونے والی تمام بے وفائیاں اور لوگوں کی جانب سے ہونے والی ستیاں مشاہدہ فرماتے رہے۔

مجھے نہیں معلوم کہ حفرت نے تاریخ اسلام کے اس تلخ اور المناک حادثے کو کس طرح برداشت کیا ہوگا کہ جب عالم انسانیت کی مثالی شخصیت امیر المؤمنین کو اموی اور خارجی سازش کے تحت ضربت لگائی گی اوروہ تاریخی عظیم المرتبت شخصیت محراب عبادت میں غلطان بہنون ہوکر جام شہادت پی گیا۔

لمحات جاويدان امام سين القليع

جس طرح امیرالمؤمنین نے رسول اللہ کے سبط اکبرامام حسن کی تربیت پرخاص توجہ مبذول رکھی اوران کی پرورش روح میں کوئی دقیقہ فروگذار نہیں رکھا، یہاں تک کہ اپنے بعد کے دستور العمل کو وصیت کی صورت میں بیان کر ڈالا کہ جس کا کچھ حضہ '' زندگانی امام حسن'' میں ذکر کیا گیا ہے ، بالکل اسی طرح سبط اصغرامام حسین پر بھی حضرت نے اپنی توجہ خاص عنایت فرمائی لینی امیرالمؤمنین نے اپنی دلبند اور عزیز فرزند کوقدم قدم پر تعمیری مفید اور رہنما مشورے نہیں اور تذکرات دینے سے دریئے نہیں فرمایا جس میں سے کچھ پیش خدمت ہیں۔

امام حسین سے امیرالمؤمنین کی وصیت

حضرت علیؓ نے اپنی دلچیپ ہیت آ موز اور زندگی کیلئے مفید وصیتیں کی جوتمام اولا دمثلاً ،امام حسینؓ سے فرما کیں وہ اصول کافی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں من جملہ وہ معروف وصیت جوان جملات سے شروع ہوتی ہے:

بِسْمِ الْلَهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ: هذا ما أوْصَىٰ بِه عَلِى بُنُ أَبِيطالِب ... يَبِهَال تَكَ كَفَر ما يا: ثُمَّ اتَى أَصِيكَ يَا حَسَنُ وَجَمِيعَ أَهْلِ بَنْتِي وَوُلْدى وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقُوىَ اللّهِ ... يوصِيت ترجيك مَا أَصِيكَ يَا حَسَنُ وَجَمِيعَ أَهْلِ بَنْتِي وَوُلْدى وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقُوىَ اللّهِ ... يوصِيت ترجيك مَا أَصِيكُ بِيل (٣٣٨،٣٣٣) ما تحد كتاب زندگاني حضرت على مِين وَكركر جَيك بين (٣٣٥،٣٣٣)

اس کے علاوہ ایک اور وصیت جوابن شخ کی امالی اور ورام بن الی فراس کی تنبیب الخواطر (جرکہ مجمور ورام کے نام محروف ہے) میں سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے، جب امیر المؤمنین علی کا بظاہرا حضار تھا تو آپ نے امام حسن وامام حسین ، مجمد حفیہ اور دوسرے تمام چھوٹے فرزندوں کو طلب کیا اور ان سے جو وصیت فرمائی اس کے آخری جملات یہ ہیں:

يا بُنَّىَ عاشِروَا النَّاسَ عِشْرَةً إِنْ غِبْتُمْ حَنُّوا الِنَّكُمْ وَ اِنْ فُقِلْتُم بَكُواْ عَلَيْكُمْ ، يا بَنِيَّ إِنَّ الْقُلُوبَ جُنوُدٌ مُجَنَّدَةٌ تَتَلا حَظُ بِالْمَوَدَّةِ وَ تَتَناجِىٰ بِها ، وَ كَذَلِكَ هِيَ فِي الْبُغْضِ فَإِذَا ٱحْبَئْتُمُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرٍ خَيْرٍ سَبَقَ مِنْهُ الْيَكُمْ فَارْجُوهُ ، وَاذَا ٱبْغَصْتُمُ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ سَبَقَ مِنْهُ الْيُكُمْ فَاحْذَرُوهُ

 البته اس وصیت کا آخری صقه إنَّ القلوب جنود مجنّدة ... وقیق نکات کا حامل ہے جو کہ بعض دوسری روایات میں بھی آیا ہے جس کی شرح تفصیل ضروری تھا، کیکن موضوع سے نکل جانے کا ڈر مانع ہے، جبکہ اس کی تفصیل اینے مقام پر بیان کی جانچی سیسے

نے البلاغہ میں بھی جو وصیت نقل ہوئی ہے وہ مختصر سے فرق کے ساتھ اصول کافی والی ہی وصیت ہے، البتہ فرق سیہ کے کہنے البلاغہ میں امام حسن وامام حسین سے وصیت فرمائی ہے، جبکہ اصول کافی وغیرہ میں تمام اولا دسے خطاب ہے، اس مقام پرنے البلاغہ میں سیّدرضی علیہ الرحمہ کی منتخب وصیت ملاحظہ ہو:

دونوں کوتقو کی الی کی نصیحت کرتا ہوں اور بھی حصول دنیا کی تلاش مت کرنا اگر وہ تہاری تلاش میں کئی ہواور دنیا وی کسی شے کے چھین لئے جانے پرافسوں نہ کرنا ہیدشہ ق بات کہواور دنیا کا کام اجرو آخرت کیلئے کیا کروظالم کے دشمن اور مظلوم کے یار ومددگار دہنا۔

تم دونوں تمام اولا د، خاندان اور ہراس خط کے پانے والے کو وصیت کرتا ہوں ، تقوی المی اور اسے امرین اور اسے اس خط کے ساتھا ہے درمیان اصلاح کو برقر ارر کھواس کئے کہ تہارے جد برزگوار سول اللہ سے میں نے سنا ہے لوگوں کے درمیان اصلاح رکھناتمام نماز وں اور روزوں برزگوار سول اللہ سے میں نے سنا ہے لوگوں کے درمیان اصلاح رکھناتمام نماز وں اور روزوں

 لمحات جاويدان اماحسين الفيعاذ

ے افضل ہے، خدا کیلئے تیمیوں کا خیال رکھنا ، کبھی ان کے دہان پر نوبت نہ لگانا اور کبھی تمہارے ہوتے ہوئے وہ تباہ وہر بادنہ ہوجا کمیں۔

- مدارا، خدارا! پڑوسیوں کا خیال رکھنا کیونکہ رسول اللہ ان کی سفارش اس طرح فرماتے تھے ہمیں گمان ہونے لگتا کہ شابد پڑوسیوں کو دارتوں میں شارفر مائیں گے۔
  - 🚭 خدارا خدارا ( توجد کھو!) نماز کو ہرگز فراموش مت کرنا کیوں کہ بیتنون دین ہے۔
- کے خداراخدارا! پروردگار کے گھر کو یا در کھناءا سے بھی خالی نہ چھوڑ نااورا گرتم نے اسے خالی چھوڑ دیا تو خدا تنہیں نہیں بخشے گا۔
- 🛟 خداراخدارا! مال وجان اورزبان سے راہ خدا میں جہاد کرتے رہے اور ہمیشہ یا در کھو جود و بخشش اور باہمی روابط برقر اررکھنا بعنی ترک تعلقات ہے پر ہیز رکھنا۔
- ہ امر بالمعروف ونہی عن المئکر کو بھی نہ بھلانا ور نہ تہہارے درمیان موجود بدکر دارلوگ تم پر حاکم بن جائیں گے بھر دعا بھی کروگے تو قبول نہ ہوگی۔

پھرحضرت نے فرمایا:

بر رس رس رس رسی در ایم می تمهارے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خون میں اس بہانے سے تکین نہ
دیکھوں کہ امیر المؤمنین کو مارا گیا ہے۔ میرے قاتل کے سواکسی اور کومیرے بدلے میں نہ
ماراجائے اور یاور کھواگر یہی ضربت دنیا سے رخصت کا سبب ہے تو بدلے میں ایک ضربت
مارتا، اور اس کے بدن مردہ کی ہے حرمتی نہ کرنا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سناہے کہ
پاملی بدن سے پر ہیز کرواگر چوہ ہ خطر تاک کتے کا ہی کیوں نہ ہو ۔ (نج البلاغہ باب رسائل: شارہ میں)
جامع اور درس آ موز وصیت

علی کی دسیتوں میں سے جو فقط امام حسین کیلیے نقل ہوئی ہے، اسے ملی بن شعبہ آئے تحف العقول میں تفصید آئے تحف العقول میں تفصید آئے تحف العقول میں تفصید آئے ہے، البتہ کتاب اعجاز اور ایجاز ابی منصور ثعالبی میں جو دصیت وارد ہوئی ہے دہ اس کا خلاصہ ہے ہیں ہم یہاں پروہی تحف العقول والی کائل دصیت منتخب ترجے کے ساتحف کل کررہے ہیں: اللہ اسے میرے بیٹے! میں فقر و بے نیازی میں تقوئی پروردگار کی وصیت کرتا ہوں اور خشم وخوشحالی میں حق بات کی اور فقر وغنا کے وقت اعتدال کی ، دوست ور شن سے عدالت کی ہی وکوشش کے وقت نشاط کی تخی اور آسائش میں راضی برضائے الہی رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔

اےمیرے عزیز فرزندا جس شرکا نتیجہ جنت ہودہ شنہیں اور جس خیر کا نتیجہ جہنم وعذاب اللی ہواسے خیر مت سجھنا، جنت کے مقالبے میں کوئی بھی نعمت غیراہم اور بے قدر ہے اور اس

تيسراباب

طرح دوزخ اورعذاب الٰہی کےمقابل ہرآ ز مائش اورفکر میں خیر اور راحت ہے۔

🧢 اے میرے بیٹے! جوایے عیبول کور کھتا ہواہے دوسرول کے عیب دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی ادر جوتقوى ادر پر بيزگارى كالباس اتارد كى بھى شے سے خُود كۈنبيں ؛ ھانب سكتا اور جو تقدير پرراضي مووه ہاتھ ہے گئي چيزول پرغم زدهنييں موتا، جودوسرول پرظلم وتعدى كى تلوار اٹھائےوہ ای تکوار کالقمہ بنتا ہے جوایئے بھائی کیلئے گڑھا کھود تا ہے وہ خوداس میں گرتا ہے ، جو دوسروں کی پردہ داری کرتا ہے خوداس کے شرم ناک اور رسوا کنندہ اعمال ظاہر ہوتے ہیں، جو اپنی خطا ؤ س کو بھول جائے وہ دوسروں کی غلطیوں کواہمیت دیتا ہے جو بغیر تیاری کے مشکلات کا مقابله کریگاجان اووه ہلاک ہوجائے گا، جوبغیر سوچے سمجھے موجوں سے نکرائے گااس کامقدر غرق ہوجانا ہے، جوخود بنی اوراینے رأے پرا کتفا کرے وہ خص گمراہ ہوجائے گا جوفقط اپنی عقل کے ذریعے بے نیاز ہونا جا ہے اس کے قدم لڑ کھڑا کیں گے ، جولوگوں پر بردائی ادر تکبر كريگاوه ذليل وخوار موجائ كالم جوعلاءاور وأشمندول سے بمشینی رکھے گااس كے احترام و وقار میں اضافہ ہوگا جو پست و کمینہ لوگوں ہے میل جول رکھے گا وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل وخوار ہوجائے گا، جولوگوں کو بے وتو ف اوراحق سمجھے گا لوگ اسے گالیاں دیں گے، جو يُر بے مقامات پر رفت وآ مد کر ریگاوہ مورد تہت قرار پائیگا جس نے شوخی کی وہ ہلکا شار کیا جائے گا اورجوجس كام ميس زياده مصروف رہے گاوه اس سے كام ميس معروف موجائيگا، جوزياده بول موگا اس کی گفتگویس نغزش اورخطابھی زیادہ ہوگی اورجس کی نغزشیں زیادہ ہوجا کیں اس کی شرم وحیا کم ہوجاتی ہےاورجس کی شرم وحیاجاتی رہے دو پر بیز گاری و پارسائی سے ہاتھ دھو بیٹھتا کے اور یا در کھو! ایسے لوگوں کے دل مردہ ہوجاتے ہیں اور جس کے دل مردہ ہوجائیں اٹکاٹھ کانہ

🧢 اے میرے فرزند! جودوسرول کے عیبول کود کی کربھی انہیں اپنا تاہے وہ خوداحت ہے، جوموت کوزیادہ یاد کرتا ہوگا وہ اپنی زندگی میں قلت اموال پر بھی قانغ نظر آئے گا، جو پیجان لے کہ اس کی با تنیں بھی اعمال کاحصّہ ہیں وہ مفید گفتگو سے ہٹ کر بولنا چھوڑ و سے گا۔

🗘 اے میرے فرزند! مجھے تعجب ہےائ تحف پر جوسزا سے ڈرتا ہو، کیکن گناہ چھوڑنے پر تیار نہ ہواورا ک طرح تعجب اس پرہے جو جزائے پر دردگار کا امید دارتو بولیکن نیتو نیک اعمال انجام دیتا ہوا در

🥰 اے میر بے فرزند! سوچ بیجار نورانیت اور بینشءطا کرتا ہے، مگر غافل و بے خبرلوگوں کا نصیب

تاریک اور جانال و ناوان لوگوں کا مقدر گمراہی ہوتا ہے، سعادت مندوہی ہوگا جودوسر سے لوگوں کے حالات سے نصیحت لے، ادب باز ماندگان کیلئے بیشترین میراث ہے، خوش اخلاقی انسان کا بہترین ساتھی اور رفیق ہے، قطع رحم سے زندگی گھٹا دیتی ہے، الہی احکام کی نافر مانی کے ساتھ دولت اور لے احتماجی نہیں ہوتی۔ تھ دولت اور لے احتماجی نہیں ہوتی۔

اے میر فرزند! مشکلات سے چھٹکارادی طریقوں سے کمکن ہے نو خاموثی میں اور باقی رہا ایک وہ کم عقلوں ، ناوانوں اور احمقوں سے ترک صحبت میں پوشیدہ ہے۔اے میر فرزند! جو محافل میں خداکی نافر مانیوں کو اپنازیور بنائے خدا ذلت وخواری اس کے شامل حال کردیتا سے اور جو محفی علم ووانش کی جنجو کرتا ہے وانشمندہ وجاتا ہے۔

اے میر فرزند اعلم ددانش ایسے جسم کی مانند ہے جس کا سرلوگوں کی خاطر تواضع کرنا ہے، اس کی بیاری بدمزاجی اور سیخ خلق میں ہے، ایمان کے خزانوں میں سے ایک ، مصیب ونا گوار حالات میں برد باری اور صبر تخل ہے، فقر ونا داری کا زیور عفت و پاکدائمنی ہے، توانگری اور ثروت مندی کا زیور خدا کے حضور شکر گزاری ہے، زیادہ رفت و آ مد آ زردگی خاطر اور افسر دگی لاتا ہے، مختلف کا موں میں علم اور اس کے اختیار سے پہلے اطمینانِ خاطر کا ہونا دور اندیشی اور احتیاط کے خلاف ہے، انسان کا خود پہنداور خود بین ہونا عقل کی بے بسی پردلیل ہے۔

ے اے میر فرزند! عجب ان نگاموں پر کہ جن کی دجہ سے بعد میں افسوس موتا ہے اور عجب ان باتوں پر جن کی دجہ سے فعتیں ہاتھ سے چھن جاتی ہیں۔

میرے بیٹے! اسلام سے بڑھ کرکوئی عزت وشرف اور تقوی و پر ہیزگاری سے بڑھ کرکوئی اسیر سے بڑھ کرکوئی اسیر سے بڑھ کرکوئی قلعہ نہیں: خدا کے حضور قبولیت کیلئے" تو بہ" سے زیادہ کا میاب اور موافق شفیج اور وسیل نہیں ہے، صحت و تندر تی سے زیادہ نفیس کوئی لباس نہیں جو بھی اپنی رسیدہ روزی پر قناعت واکتفا کرے اے جلدی راحت نصیب ہوگی اور اس نے اپنے کئے سکون دل مہیا کرلیا۔

کے اے میرے بیٹے الالح ورض رخج وآلام کی تنجی ہے ختیوں کی سواری ہے، اور بیانسان کوپستی میں لیجا کر گنا ہوں میں تقسیق ہے اور یمی حرص تمام برائیوں کا مرکز ہے دیکھو! ادب واخلاق سیھنے کیلئے بیکافی ہے اس سے اجتناب کروجود وسرول میں ٹری گئی ہے۔ ۲سمی

تبہارابراورد بی تم پروہی حق رکھتا جوتم اس پر کھتے ہو، جس شخص نے خود کو بخت ومشکل کا میں اس کے انجام اور نتائج کو جانے بوجھے بغیر ڈال دیااس نے خودکو نا گوار حادثات کے سامنے کھڑا کردیا۔کوئی عمل کرنے سے پہلے تدبیرتم کو پشیمانی سے محفوظ رکھتی ہے، جو کاموں میں دوسروں کے مشوروں کو اہمیت دے وہ مقامات لغزش وخطا کو بہتر جانتا ہے۔ صبر ناداری کی فرصال ہے بخلا در سنجوی بیرا ہمن ہے مسکینی اور ناداری کا۔ پسلے حرص ولا کی علامت ہے فقر و مختابی کی ،خوش اخلاق افرادادرمہذب فقیر بہتر ہیں بدمزاج دولتمند تنی ہے، ہرشے کیلئے روزی مہتر ہے ساورخوراک مخصوص ہے فرزند آ دم کی مخصوص روزی موت ہے۔

ا ہمیر نے فرزندا کسی گنامگار کور حمت اللی سے ناامید نہ کرنا کیونکہ کتنے ہی لوگ گناہ کو عادت بنالیتے ہیں اوگ نیک اچھے اور عادت بنالیتے ہیں انگین ان کی زندگی کا خاتمہ نیکی پر ہوتا ہے اور کتنے ہی لوگ نیک اچھے اور عاملِ خیر نظر آئے ہیں، دوز خ سے عاملِ خیر نظر آئے ہیں، دوز خ سے خدا کی بناہ مانگ اہوں۔

🧢 اے عزیز فرزند! بعض اوقات معصیت کارنجات یافتہ ہوجا تا ہے ہمیکن بہتیرے عمل خیر والے بدیختی اور ہلاکت کے کنویں میں جا گرتے ہیں جواپی زندگی کا دستور صدق وسیرهی راه کوقراردےاس پرمشکلات زندگی آسان ہوجاتی ہیں،انسانی نفس کی بالیدگی اور نجات نفس کی مخالفت کرنے میں ہے، ساعتیں عمر کو گھٹاتی ہیں، واے ہوان تشکر وں کے حال پر کہ جنکا فيصله كرنے والاسب حكمرانوں كاحاكم اور چھيا كركام كرنے والوں كے راز كا جانے والا ہے۔ 🗘 اے میرے فرزند اروز جز اکیلیے بدتر زادِراہ بندگان خدار بشگری ظلم اورز بردی کرنا ہے اور ہر (ظلم)الیا گھونٹ ہے جوملق میں خراش کردیتا ہے اوراییا نوالہ سے جوگلو گیر ہوجا تاہے، جب تک پہلی نعمت نہ چھن جائے کوئی دوسری نعمت نصیب نہیں ہوتی، جان لوآ سائش سے تختی، نعت وخوشحالی سے دشواری زندگی سے موت اور تندری سے بیاری کس فقد رزو یک ہے۔ ۲۸ چنانچيخوش اقبال ہے و دانسان جس كاعلم وكل ، جس كى پيندونا بيند ، جس كاتر كرنا ، جس كا بولنااورخاموش ربناای طرح جس کی گفتار و کردار بھی خدا کیلئے خالص ہے اور خوش نصیب ہوہ عالم جو بائل ہونیز کوشش کرتا ہواور موت ہے ڈرتا ہواوراس صورت کیلئے ہرحال میں آمادہ اور تیار ہوا گران سے یو چھا جائے تو ان کا جواب خیر خواہی اور نصیحت ہوتا ہے آگر انہیں ان کے حال پرچھوڑ دیں تو وہ خاموثی اختیار کرتے ہیں ،ان کا بولنا بھی درست ہوتا ہےان کی اورخاموثی بھی اس لئے کہ بات کرنے سے عاجز ہیں ان کا جواب ہوتی ہیں وائے ہوان کی حالت يرجومحروميت ذلت وخوارى اورنا فرماني مين مبتلا ہوں، لہذا أس چيز کواپناتے ہيں جس کے بارے میں دوسروں کو پیندنہیں کرتے جوخودانجام دیتے ہیں گرای کی بات پر دوسروں ک<sup>ی</sup>

اه) آ

لحات جاويدان امام ين الفياة

عیب جوئی کرتے ہیں۔

اے میرے بیٹے! پیر جان لوکہ در حقیقت جس کا انداز گفتگونرم ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں عزیز ہے۔خداوند متعال تحقیرتی ،فلاح اور کامیابی کی تو نیق عنایت کرے اور تمہیں اپنے فرمانبر داروں میں فراردے در حقیقت وہ بڑامہریان اور بخشنے والا ہے۔

پدربزرگوارکے آخری مراسم

حبیبا کہ' زندگائی امیر المؤمنین'' بیل تفصیل کے ساتھ ذکر ہوچکا ، چالیسویں سال ہجری میں امیر المیر المیر المیر المؤمنین' کی المومنین' کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور امام حسین نے بڑے بھائی امام حسی بھتی کی مدوسے اپنے بابا کے جناز رے کی کوف میں تدفیدن فرمائی ۔ البت مدتول حضرت کی قبر مطہر سوائے اہل بیت اور ان کے خاص افراد مخفی رہی اور آخر الامر خلیف عباس ہارون الرشید کے زمانے میں ایک واقعہ کے نتیجہ میں قبر مطہر آشکار ہوا۔

### حواثى وحواله جات

ا [زندگانی امام حسن کے باب دوم میں تفصیل جوروایات تحریری گئی ہیں ان میں سے ایک حدیث میں امام حسن امام حسن امام حسین کور بحان یعنی خوشبواور بھولوں تے جمیر کیا گیا ہے۔]

مع [ بحارالانوار، جسهم عن ١٢٦]

س<sub>.[</sub>زندگانی امام حسن، تیسرافصل]

مع [حياة الأمام الحسين، باقر شريف، ج اج ٣٢٠]

30° ما ذالَثُ بَعْدَ ابِيهَا مُعْطَبَةَ الرَّأْسِ ناحِلَة الْحِسْمِ ، مُنْهَدَّةَ الرُّكْنِ بِاكِيَةَالْعَشِ، مُحْتَرِقَةَ الْقَلْبِ ، يُعْشى عَلَيْهَا ساعَةَ بَعْدَ سَاعَةٍ ، وَتَقُولُ لِوَلَدَيْهَا : أَيْنَ أَبُوكُما الَّذَى كَانَ يُكْرِمُكُمَا وَيَحْمِلُكُما مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ؟ أَيْنَ أَبُوكُما الَّذَى كَانَ يُكْرِمُكُما وَيَحْمِلُكُما مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ؟ أَيْنَ أَبُوكُما الَّذِى كَانَ أَشَدَ النَّاسِ شَفَقَةً عَلَيْكُما فَلا يَدْعُكُما تَمْشيانِ عَلَى الْآرْضِ ؟ وَلِأَارَاهُ يَفْتَحُ هذَا الْبَابَ أَبُداً ، وَلا يَعْمِلُكُما عَلَى عَلَيْقِه كَمَا لَمْ يَزَلُ يَفْعَلُ بِكُما "رَمَاقَبِ اِيَنْ شَهِرَّ شُوب، ج٣٩٣٣٣ مَلَا اللهَ عَلَى عَلَيْقِه كَمَا لَمْ يَزَلُ يَفْعَلُ بِكُما "رَمَاقَبِ ايَن شَهِرَ شُوب، ج٣٩٣٣٣ مَلَ ١٤٣٩ عَلَى عَلَيْقِه كَمَا لَمْ يَزَلُ يَفْعَلُ بِكُما "رَمَاقَبِ ايَن شَهِرَ شُوب، ج٣٩٣٣ مَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْكُما عَلَى عَلَيْكُ مِلْكُما عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْلًا عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْكُما عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

ہے[اس ردایت معلوم ہوتا ہے جناب ام کلثوم کا ایک نام سکید بھی تھا لیکن ہمارے پاس موجود کتابوں میں بیات نہیں ملتی۔ ادھرعلام جلس نے بھی اس حدیث کوخاص معتبر ما خذہ نے فن نہیں کیا ہے، چنانچہ بحار الانوارج ۲۲۳س ۹ سار رجوع فرمائیں]

△ [ تمس طہرانی نے اس منظر کو یوں نظم کیا ہے۔ جب جسم جناب زہراً کو مولائے کا نکات نے مسل دے کر گویا پھول کو کفن میں نہان کیا، تو ای اا نثاء میں آپ کے نورچشم تشریف لائے اور گرید وزاری کرتے ہوئے مال کی جانب رورانہ ہوئے اساں اپنے قیموں کو ایک بار پھر عبت کے وہ میں لے لیس ، یہ کیا ہوا جو ہمیں اپنے ول سے نگال دیا اورہم سے آتک میں بند کر لیس ، اور پھر خود مال کے جنازے پر گرادیا گونوعلی محسوس ہونے لگا، تب ان ماہ پاروں کی عبت میں روہ پلنے گی ، اور ہاتھ پھیل کردنوں کو آئوش میں لے لیا اورائیا گریہ ہوا کہ بے ہوش ہونے لگے تب اچا تک آسان سے ندا آئی کے اس خدا کے فرشتوں کے والی ، ان دو ہل ہوں کوشاخوں سے اثر اود کیونکہان کے شورسے یہاں شور ہور ہا ہے۔]

<u> 9 [خصال صدوق جن ۳۲۰، چاپ تهران]</u>

وإ مناقب،ج ١٩٩٣]

لل اور ال [الفعنة الكبرى، ج اص ١٤]

٣٠ [شرح نيج البلاغة ابن الى الحديد ج ١٩٥٥ ١٩٠٠]

سمل [حياة الامام الحسين عليه السلام ج اص ٢٩٠]

ھا۔ آ گویاعمریہ سوچ رہے تھے کہ بچے کو کسی نے سکھا کرروانہ کیا ہے اور شاید ملی سے بد کمانی کرتے ہوئے تقید میں جاہتے تھے۔ ا

الله الماساب المسامة المستعمة المعارة المعاري مين بجوهناف اندازيين ذكر واليه كيكن كتاب ابن عساكر مين

الفاظ کی بھی نشست و برخاست ہے بنا براین ان کتابوں کے علاوہ ''ادب اسسین میں ۲۲ ، ۲۲ '' ملاحظ کریں]

علج [روایات اور تاریخ کے گوشد و کنار میں (عرب پرتی کا) نظر بید کھائی دیتا ہے چنانچد حضرت بھر میں خطاب نے بھی رسول
الندی تمام زحمتوں کا صلہ یہ جانا ہے گئو معرب کو عظمت کی ہے اور خاندان رسول کو بھی عظمت عرب ہونے میں ہے۔]
۱۸ [ج امس ۴۳۳۵ ای طرح حضرت ابو ذری کی ملک بدری کا حال زندگائی امام حسن کے باب چھارم میں ملاحظ فر ماکس آ

ال و تاریخ طبری، ج۵ مس ۵۸۵۷ میلب العمر این خلدون ج۲س ۱۳۵۱۲۸

مع [سيرة الائمه الأثني عشر باشم معروف، ج٢ بص٢٥]

الي [ زندگانی امام حسن جاس ١٣٧\_١٣٩]

مع اور سع [زندگانی امام حسن جام ۱۲۳]

وقرح ابن الى الحديد، ج٢م، ص٥٥ عد ٢٥٠ حياة الامام أحن با قرشريف، ج١٨٠ ٢٥٠ مع.

٢٦ [زندگانی امام حسن علیه السلام جاص ١٣٦٦ - ١٣٢]

ير [احتجاج طبري]

المرح نج البلاغه ابن الى الحديد، ج اج ١٨٠٠]

وي اور مين [شرح ابن الى الحديد، ج ام ١١٨]

اسي بحار الانوار،ج ٢٥٥ مس ٣٢٨]

٣٢ [امال، اين اشيخ بس ٢٤ وتنبيه الخو اطر، ج ٢ص ٧٥]

سس [مبارزه با گناه ، تالیف و لفص : ۳۲۵ ، فاری زبان شاعر کهتا ب

. جنس خود را همچو کاه و کهرباست نوریان مر نوریان را طالبند گرم گرمی را کشید وسر دسرد

ذرّه ذرّه کاندر این ارض وسماست ناریان مر ناریان را جاذبند

در جهان هر جیز چیزی جذب کو د ۳۳ [میرةالائمة الاثنی عشر، ہاشم معروف صنی، ۲۶،۹۳]

27 [تخة العقول، ١٨٨ ، ١٩ يابنى اوصيك بتقوى الله فى الغنى والفقر وكلمة الحق فى الرضى والغضب و القصد فى العنى ولفقر. بالعدل على الصديق والعدو . وبالعمل فى النشاط والكسل . والرضى عن الله فى النشاط والكسل . والرضى عن الله فى النشاط والكسل . والرضى عن الله فى النشاط والكسل . وكل نعيم دون الجنة محقور . و كُلُ بلاء دون النار عافية واعلم اى بنى آله أبصر عب نفسه شغل عن عيب غير ومن تعرى من لباس التقوى لم يستتر بشي من اللباس . ومن رضى بقسم الله لم يحزن على ما فاتة . ومن سلً سيف البغى قتل به . ومن حفر بئراً الأخيه وقع فيها . ومن هتك حجاب غيره انكشفت عورات بيته و من نسى خطبته استعظم خطيئة غيره . ومن كابد الأمور عطب . ومن اشتغنى بعقله ذلً . ومن تكبّر على عطب . ومن اشتغنى بعقله ذلً . ومن تكبّر على عطب . ومن اقتحم الغمرات غرق . ومن اعجب برأيه ضلّ . ومن اشتغنى بعقله ذلّ . ومن تكبّر على

## 02

الناس فل. ومن خالط العلماء وقرّ. ومن خالط الأندال حقر. ومن سفه على النّاس شتم. ومن دخل مداخل السّاس فله . ومن كثر كالامه كثر مداخل السّدء عرف به . ومن كثر كالامه كثر خطاؤه ، ومن كثر خطاؤه ، ومن كثر خطاؤه أو من الله ، ومن قلّ حياؤه قلّ حياؤه قلّ حياؤه أو وعه ، ومن قل ورعه مات قلبه ، ومن مات قلبه دخل النار.

اى بنى من نظر فى عيوب الناس ورضى لنفسه بها فذاك الأحمق بعينه. ومن تفكّر اعتبر ، ومن اعتبر ، ومن اعتبر ، ومن اعتبر كانت له المحبّد عند الناس . المحبّة عند الناس .

أى بعنى عزّ السمؤمن غناه عن الناس. والقناعة مالًا لا ينفاد. ومن اكثر ذكر الموت رضى من اللنيا باليسير ومن علم ان كلامه من عمله قلّ كلامه آلا فيما ينفعه. اى بنى العجب ممّنْ يخافِ العقاب فلم يكن ، ورجاالثواب فلم يتُب ويعمل اى بنى الفكرة تورث نوراً. والغفلة ظلمة. والجهاد لة ضلالة ، والسّعيد من وعظ بغيره. ولأدب خير ميراث. وحُسن الخلق خير قرين. ليس مع قطيعة الرّحم نماغ، ولا مع الفجور غنى . أي بنى العافية عشرة اجزاء تسعة منها في الصّمت آلا بذكر الله وواحدٌ في ترك مجالسة السّفهاء. أى بنى من تزيّا بمعاصى اللهِ في المجالس اورثه الله ذلاً. ومن طلب العلم علم. أى بنى راس العلم الرّفق، و آفته الخرق، ومن كنوز الايمان اصبر على المصائب. والعفاف زينة الفقر والشّكر زينة الغنى . كثرة الزّيارة تورث الملالة والطمأنينة قبل الخبرة ضد والعفاف زينة الفقر، والشّكر زينة الغنى . كثرة الزّيارة تورث الملالة والطمأنينة قبل الخبرة ضد المحرّم واغ جاب المرّء بنفسِه يَدُلُ على ضعفِ عقله . أى بنى هم نظرة جلبت حسرة . وكم من كلمة سلبت نعمة . اى بنى لا شرف أعلى مِن الاسلام . ولا كرم أعز من التقوى . ولا معقل أحرز من الورع . ولا شفيع أنجح من الوبة . ولا المال أذهب بالفاقة من الرّضى بالقوت . ومن اقتصر على بلغة الكفاف تعجل الرّاحة وتيوء خفض المّعة .

أى بنى الحرص مفتاح التعب ومطية النصب وداع الى التقحم فى الذّنوب والشّره جامع لمساوى العيوب و كفاكَ تأديباً لنفسك ماكرهته من غيرك. الأخيك عليك مثل الذى لك عليه. ومن تورّط فى الأمور بغير نظر فى العواقب فقد تعرّض لِنَّوائب. التّدبير قبل العمل يؤمنك النّدم. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء الصرح جنّة من لفاقة البخل جلباب المسكنة. الحرص علامة الفقر. وصول معدم خير من جاف مكثر لكلّ شيء قوت ، وابن آدم قوت الموت الموت أنْ بنى لا تؤيس مذنباً ، فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير ، وكم من مقبل على عمله مفسد فى آخر عمره صائرالى النار ، نعوذ بالله منها.

أَىْ بنتى كم من عاص نجا. وكم من عامل هوى . من تحرّى الصّدق خَفّت عليه المؤن. في خلاف النّفس رشدها . السّاعات تنتقص الأعمار. ويل للباغين من أحكم الحاكمين وعالم ضمير المضمرين . يابنتى بنس الزاد الى المعاد العدوان على العباد . في كلّ جرعة شرق ، وفي كلّ اكلة غصص . لن

تنال نعمة الا بفراق الحرى. ما اقرب الرّاحة من النّصب والبؤس من النّعيم والموت من الحياة والسّقم من الصّحة. فطوبي لمن أخلص لِلله عمله وعلّمه وحبّه وبغضه و الحله وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله. وبخ بغ لعالم عمل فجد وخاف البيات فاعد واشتعد، ان سئل نصح وان ترك صمت كلامه صواب وسكوته من غير عي جواب. والويْل لمن بلي بحرمان وحدلان وعصيان فاستحسن لنفسه ما يكرهه من غيره وأزرى على النّاس بمثل ما يأتي واعلم أى بُني أنّه من لانت كلمته وجبت محبّه. وفقك الله لرشدك و جعلك من أهل طاعته بقدرته انّه جواد كريم. "] كلمته وجب تاقمان عمر عمرة مي كمت آميز كلمات من آيا به كناوب سيسيما وفريان بالديول المان عني من والترسيم المناه لرشدك و على المناه لرسيم المناه لوله المناه المناه لوله المناه المناه

ے ہے اسان کی حال میں بھی مندتو خوش اور نہ ہی ول تگ اور مایوں ہوجائے ،اس لیے کہان (خوشی دنگی) کا کوئی اس الیس کتی جلد تغیر و تبدل کا شکار ہوجا کئیں۔] اعتمار نہیں کتی جلد تغیر و تبدل کا شکار ہوجا کئیں۔]

# شہادتِ پدرکے بعد

زندگافی امام حسن العلی میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ امام کی شہادت کے بعداہل کوفہ نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی الیکن شام میں معاویہ بن افی سفیان نے خلافت کا دعوی کر کے امام حسن ہے جنگ کی تیاری شروع کی، چنانچہ امام حسن نے بھی شکر حرب اپنے بچان ادعبیداللہ بن عباس کی سپر سالاری میں اسوے شام روانہ کیا تاکہ خود امام نے اشکر کو لے کر ان سے ملحق ہو تکیس الیکن امیر شام نے عبیداللہ بن عباس کو یا فی لا کھ نقد درہم دیتے اور باقی یا فی لا کھ درہم حکومت شام سے تعاون کرنے کے بعد دینے کی عباس کو یا فی لاکھ نقد درہم دیتے اور باقی یا فی لاکھ درہم حکومت شام سے تعاون کرنے کے بعد دینے کی مبالار میشن کی اور وہ دنیا کی زمگینی پر اس طرح فریفتہ ہوئے کہ شکر حق کا ساتھ بھی چھوڑ ااور بغیر کسی کو سالار بنائے آٹھ ہزار سیا بیوں کے ہمراہ فوجی شام سے جالے ۔ البتہ تنہا عبیداللہ نے دین کو دنیا پر فروخت نہیں کیا بلکہ بہت سے مشہور ایسے ہی فوجی سر بر اہول نے جو ملی کے زمانے کی جنگوں سے خستہ بھی تھے اور ضعیف بلکہ بہت سے مشہور الیے ہی فوجی دنیا طلب اور منافقوں پر مشمل تھی ، چنانچہ تقاضائے زمانہ اور معاویہ کی مبل لہذا امام حسن کی اکثر فوج دنیا طلب اور منافقوں پر مشمل تھی ، چنانچہ تقاضائے زمانہ اور معاویہ کی صورت میں ناچاراس سے کیا۔
مبل لہذا امام حسن کی اکثر فوج دنیا طلب اور منافقوں پر مشمل تھی ، چنانچہ تقاضائے زمانہ اور معاویہ کی صورت میں ناچاراس سے کیا۔

صلح امام حسن پرامام حسین کاموقف

بعض مورخین نے چندروایات کا سہارا لے کر جو تحقیق کے بعد غیر معتبر ثابت ہوئیں یہ کہناہے کہ امام حسین اپنے بھائی کا معاویہ سے سلح کے تخت مخالف حتی آئے نے کُل مقامات پراس کا اظہار بھی فر مایا ان جملہ روایات میں سے ابن اخیر، اسدالغابہ میں اور دوسر نے نقل کرتے ہیں کہ مخالفین صلح میں خود ایک شخصیت حسین بن عُن کی تھی جنھیں اس سے کراہت تھی چنانچہ حسین نے بھائی سے فر مایا:

اُنْشدک اللّه ان تبصد ق اخدو نه معاویه و تکذّب احدو نه ابیک؟ " خداکی تم کیا آ پُّ نے معاویر کو چانبیں بنادیا اور اپنے بابا کو چھلائیں دیا ہے۔ " چوتھاباب

لمحات جاويدان امام بين الطبيع

اس پرام حسن نے جواب دیا: اسکت ان اعلم بھذا الامر منک "فاموش رہویس اس مسلے میں تم اور آگاہ ہوں " لے مسلم میں تم سے زیادہ آگاہ ہوں " لے

مخضرتبديلي كساتهاس كفتكوكوابن عساكرني اين تاريخ مين يون فقل كياب

جب امام حسین نے بھائی کواپنے ارادے (صلح) میں پختہ پایاتو مخالفت جھوڑ کرامام حسن سے فرمایا:

انت اکسر ولد على وانت خليفتى وامونا الأمرك متبع فافعل ما بدالك "آبِعلى " كبر على فرزنداور بهار سي خليف بين البذاجو جابين الى برعمل كرين آب بيمين تالع اور فرمانبردار باسمين على عرب الم

بہر مال جو بھی امام حسن وامام حسین کی منزلت سے آشنائی رکھتا ہوگا اور اگر اسے ان کے مقام ومرتبت و عصمت وامامت سے آگاہی ہے تو یقیناً اس کیلئے مندرجہ بالا روایات کی ساخت وساز اور جعل میں کوئی شبہ

باتی نہیں رہے گا ، جبیا کہ بیان ہو چکا بید دنوں ستیاں آت لیلمبیر کے اعلیٰ مصداق ہونے کی وجہ سے مقام عصمت کے مالک ہیں اور من جانب اللہ رہبروامام ہونے کی وجہ سے مفترض الطاعہ سب بران کی اطاعت

تصمت کے مالک ہیں اور ن جائب المدر ہر وامام ہونے فی وجیسے سر س الطاعہ منب پریان مالا سے واجب ہے، البذابیہ وجھی انجام دیتے ہیں وہ خدا کی طرف سے عائد ذمہ داری کے مطابق ہوتی ہے بنابراین

اس نظریہ کودوسروں سے زیادہ پیخود جانتے ہیں، لہندا پھراس طرح کی روایات اور مباحث کیلئے کوئی عنجائش باقی نہیں رہتی جبکہ ان کے مقابل ہمارے مدعی کو ثابت کرنے کیلئے معتبر ترین اور علم حدیث کے تواعد پر

ب بورااترنے والی بہت می روایات موجود ہیں، چنانچہ چندروایات ملاحظہ فرمائیں:

ا مشہورروایت (جوہم نے تشریح بیان کے ساتھ زندگانی امام سن میں نقل کی ہے) میہ ہے کہ آئم میں جو کام انجام دیتے تھے وہ خدا کا حکم ہوتا تھا۔ سع

٢ جس مين امام سين كاامام حسن كي نسبت غير معمولي احتر ام اوران كي تعظيم كرنابيان مواب جوامام م اقر مسير فقل مواب اما تكلّم الحسين بين يدى المحسن اعظاماً له سي

امام سین احترام کی خاطر بھائی کے حضور کلام نہیں فِرماتے تھے۔

المراجس كقصيل متن كرساته بعد مين بيان موكى اس مين آيا ب

جب معاویداین الی سفیان نے حصول بیعت کیلئے امام حسن امام حسین اور امیر المؤمنین کے چند اصحاب کو بلایا تو جوں ہی حضرت قیس بن سعد سے سوال ہوا تو انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے امام حسین کودیکھا تو امام نے فرمایا: یا قیس الله امامی ، یعنی الحسن فی احقیس امام حسن ہمارے امام ورہبر ہیں ۔

۴۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ امام حسن کی شہادت انچاس یا پچاس ہجری قمری میں واقع ہوئی ، جبکہ معاویہ ۲ ہجری میں اس دنیا ہے رخصت ہوا اور اس سال واقعہ کر بلاکا آغاز ہوالیعن تقریباً دس سال کاعرصہ یا یجھزیادہ امام حسین امت کے مطاع ور ہبر سے البذا آپ ہی کی اطاعت سب پر فرض تھی لیکن بھائی کے دسخط شدہ سلح کا احترام محفوظ رکھنے کیلئے ہم ال سے جوسلے امام حسن سے مخالفت کا پہلور کھتا ہو گریز کیا یہ اُں تک جب بہت سے شیعوں نے قیام اور معاویہ سے جنگ کی رائے دی تو آپ نے صبر دنقیّہ کا تھم صادر فرمایا اور آئیس لکھ بھیجا کہ جو ہم معاویہ سے طے کر بھی ہیں اس پر پابندر ہیں گے ،اور جان او کہ میں معاویہ کی موت کے بعد لا تھم لی پیش کروں گا۔

میں اس پر پابندر ہیں گے ،اور جان او کہ میں معاویہ کی موت کے بعد لا تھم لی پیش کروں گا۔

(آئیدہ شخات پر تفصیل ملاحظ فرمائیں گ

چنانچرزندگانی امام حسن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا کہ ایک طرفہ حالات وشرا لط اور عوام کو معاویہ کا فریب دینا، دوسری جانب لوگوں کا جنگ اور احقاق حق ہے حسکی اور عوام کا فرزندر سول کے خون کو معمولی جانناوغیرہ اس طرح کے وہ دلائل ہیں جن سے بخو بی روش ہوجا تاہے کہ اگر امام حسین بھی اپنے برادرامام حسن کی جگہ یعنی شہادت امیر المؤمنین کے بعد منصب امامت پرفائز ہوتے تو وہی کرتے جوامام حسن کے حسن کی جگہ یعنی شہادت امیر المؤمنین کے بعد منصب امامت پرفائز ہوتے تو وہی کرتے جوامام حسن نے صلح کے ذریعے کہا۔

اسی طرح آگرامام حسن شہادت امام حسین کے بعد امامت پر فائز ہوتے اور معاویہ کے بعد بزید کا زمانہ پاتے تو قیام وشہادت کے علاوہ کسی اور راہ کو نہ اپناتے۔

شیعہ بزرگ عالم دین مرحوم شرف الدین کے بقول:

''یدد ہھائی ایک رسالت کے دوچرے تھے یعنی ہرایک کی ذمدداری اپنے زمانے کے حالات و شرا لط کے مطابق تھی جواہمیت کے لحاظ سے بھی اور فدا کاری وجان نثاری کے ہوالے سے بھی معادل اور ہم وزن تھی۔امام حسن کوجان کی پروانہ تھی اور راہ خدا میں حسین سے بڑھ کرکوئی صابر اور درگذر کرنے والا نہ تھا، ایک نے اپنی جان کو خاموثی کے جہاد میں صرف کیا، تا کہ گرم جنگ کیلئے فرصت اور موقع فراہم ہوسکے یعنی اگر یوں لکھا جائے تو مناسب ہوگا کہ شہاوت کر بلاسینی ہونے سے پہلے حسن تھی۔''

صاحبان نظراورالل عقل كاكهناب:

''امام حسن کاروز ساباط (مقام ملے)امام حسین کے روز عاشورا سے کہیں زیادہ فداکاری کے مفہوم کو اوج عطا کرتا ہے،اس لئے کہ امام حسن نے مظلو مانہ انداز میں ایک زبر دست بہادر کا کردارا داکیا۔ شہادت عاشورا اس اعتبار سے حشی تھی کہ امام حسن نے ہی اس کی بنیا در کھی اور سینی بے مثال کار نامے کے دسائل فراہم کئے۔

امام حسن کی مکمل کامیا بی حکیمانه صبروشکیبائی کے ذریعے حقیقت کو آشکار کرنے میں تھی ،لہذا جس

۲۲ کی چوتھاباب

لمحات جاويدان اماحسين القلعلا

کے آشکارہونے کے بعد ہی امام حسین گواس پرشکوہ نصرت وکامیابی کاسہرانصیب ہوااوراگریہ کہا جائے تو بجاہوگا کہ بیدد و پاک گوہرا یک ہی داستان کے بنانے والے تھے، چنانچہ حکیمانہ صبرو مختل کا کر دارامام حسن نے اواکیا اور جنگ، رجز ہشور مردانہ قیام کافتش امام حسین نے باندھا تا کہ یہ دوکر دارا نی کامل تک نیک کے ذریعے ایک ہی ہدف ومقصد تک رسائی پاکیس '' شیعہ مشہور بزرگ عالم معروف کاشف الغطاء علیہ الرحمہ کے کہنے مطابق:

معاویہ بن ابی سفیان کے مظالم وجرائم جواس نے اپنے ایام حکومت میں انجام دیے مثلاً جلیل القدر صحابی رسول اللہ حجر بن عدی اور ان کے ساتھوں کوئل کیا ای طرح دوسرے بزرگ صحابی رسول عمر و بن حمق خزاعی کوئل کروایا خود جعدہ بنت اشعث کے ذریعے امام حسن کوشہید کروایا اور یہاں تک کہ لوگوں سے بزید کی جو کہ فسق و فجور میں مشہور تھا بیعت لینے کے وقت کیا کی چھمظالم روا نہیں رکھے گئے؟!

چنانچیا سے بہت سے واقعات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

" ''دریجھوکہ اہام حسن کی صلح نے معاویہ کی کیسی مٹی بلیدی؟ اور سی طرح اس کی تمام کوششوں پرپانی کیجیے ہوا۔'' پھیرڈ الداور شوم افکار کی تمام ترستون لرزان کردکھا ہے حتی کہتی آشکار اور باطل ملیامیٹ ہوا۔'' چنا نچدواضح ہی بات ہے کہ ان حالات میں امام حسن کیلئے صلح ایک نہایت ضروری عمل تھا، ای طرح پر نید کے مقابل جنگ وقیام امام حسین کیلئے ایک اہم فریضہ تھا البتہ یہ دو بظاہر مختلف اقدام اس وقت کے سامی حالات کے تقاضی کی وجہ سے معرض وجود میں آئے ۔ بنابراین اگر صلح امام حسن کہ جس نے امیر شام کو رسواکیا اور شہادت امام حسین جس نے برید کی ننگ وعار اور شرم گین زندگی کا وفتر بند اور سفیانی حکومت کا مقدر تاریک کردیا نہ ہوتی بھی آئے کہ دوسیط حسنین آئی محنت پیش نفر ماتے تو نہ فقط بہت کی مشقتیں مضابح ہوتیں ، بلکہ خود آئین اسلام بھی ابوسفیان کے آئین میں جونسی و فجور ، جھوٹ و دعا، شراب محقتیں ضابح ہوتیں ، بندر ، چیتوں سے تھیلیں اور نیک وصالح کوگول کونا بود کرنے پر شتمل ہوجا تا! لیے معاویہ سے صلح امام حسین کا موقف

اس ایک نکت کی جانب توجیصر وری ہے بعض روایات میں امام حسین کا صلح نامہ سے خوش نہ ہونا ہمین ایک لعد میں امام حسین کا صلح نامہ سے خوش نہ ہونا ہمین بعد میں امام حسن سے گفت وشتید اور علت واسباب صلح کو دریافت کرنے کے بعد رضایت کا اظہار فرمانا وارد ہوا ہے میں جملہ ایک مرسل و خالی السندروایت جھے ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب میں فقل کیا ہے:

دویعنی امام حسین گریاں حالت میں اپنے برادر کے پاس کے مگر خندال صورت میں واپس لوٹے تو نزد کیاوں نے اس کیفیت پرسوال کیا تو اس پرامام حسین نے فرمایا:

مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ ہیں انہیں سکھانے جارہا تھا اور ان سے کہا کہ کس بات نے آپ کو خلافت چھوڑنے پر ابھارا تھا۔" کے خلافت چھوڑنے پر ابھارا تھا۔" کے مگر بیر دایت مرسل اور خالی السند ہونے کے علاوہ اس عبارت پرختم نہیں ہوجاتی بلکہ اس کا بقیہ دھتہ روایت میں شک وشہداوردیگر روایات سے خالفت کو ظاہر کرتا ہے چنانچہ باتی ماندہ روایت یول ہے: "قال: فطلب معاویة البیعة من الحسین فقال الحسن یا معاویة لا تکر ھدفانہ لا بیابع ابدا أو یقتل! ولن یقتل حتی یقتل اھل الشّام" معاویہ نے نام حتی یقتل اھل الشّام" معاویہ نے نام حسین نے معاویہ سے فرمایا:

اے معاویہ! اس فعل پراہے مجبور مت کرو کیوں کہ وہ (حسین ) ہرگز بیعت نہیں کر یگا یہاں تک کہ ماردیا جائے اور اس کا خاندان ماردیا جائے اور اس کا خاندان منہیں مارا جائے گا یہاں تک کہ اس کا پورا خاندان منہیں مارا جائے گا یہاں تک کہ اہل شام کو ماردیا جائے! ''

جیسا کہ کہا گیا ہے (مندرجہ ذیل) آگے آنے والی روایت بھی مرسل وخالی السند ہونے کےعلاوہ دوسری بہت میں روایات سے خالفت رکھتی ہے مثلاً میر حدیث رجال کثی میں اس کی سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے جسے غلام محمد بن راشد نے فضیل سے روایت کی ہے میں نے امام جمعفر صادق سے سنا ہے: معاویہ نے امام حسن کو خط کھھا:

آپ تسین اوراصحاب علی میرے پاس (شام) ضرور آئیں۔ چنانچ حضرت اپنے ساتھیوں من جملہ قیس بن سعد عبادہ کے ہمراہ معاویہ کے پاس پہنچ ۔ معاویہ نے امام حسن سے کہا: آٹھیں میری بیعت کریں۔امام نے اٹھ کربیعت کی۔ پھروہ امام حسین سے بولا! تم بھی میری بیعت کرد۔امام نے بیعت کی۔

اور پھر قیس ہے کہا کہ بیعت کرے اس پر قیس نے امام حسین کی جانب دیکھا تا کہ اسے کوئی دستوردیں توامام حسین نے خرمایا: اسے قیس! میراامام دہ (امام حسن کی جانب اشارہ) ہے۔ " کی اسی طرح میاس حدیث کی بھی مخالف ہے جو' اخبار الطّوال' نامی کتاب سے نقل ہوئی ہے جس آیا ہے جو نہی معاویہ سے سلح کی مصروفیت تمام ہوئی تو عدی بن ہاشم عبیدہ بن عمر کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں آیا اور عرض کی:

دو تم نے عزت کے بدلے خواری خریدلی ، زیادہ دے کر تھوڑا قبول کرلیا ، آج میری بات مان لیس پھر چاچیں تو بھی میری بات نہ مانے گا آ ہے امام حسن اور انکی صلح کو چھوڑ کر کوفداور دوسرے علاقے کی شیعہ لوگوں کو جمع کریں اور مجھے میرے دوست کے ساتھ اپنا فرماز وا بنا کی تا کہ ہم

اجا نک نگی کواروں کے ساتھ پسر ہند (معادیہ) پرحملہ کر سکیں۔

امام حسين نے ان کے جواب میں فرمایا:

انَّ ا قَـدُبايعنا وعاهدُنا و لا سبيل لنقْض بيُعتنا ""بم نے بيعت اورعهدو بيان با تدحا ہے اور جارے پاس بیعت توڑنے کا کوئی راستہیں۔' و

اس طرح بدروایت بیخ مفیدٌ کے تخن سے بھی مخالفت رکھتی ہے؟ جسے انہوں نے اپنی کتاب ارشاد میں اصحاب سیرہ سے لک کیاہے:

جوں بی امام حسن کی شہادت واقع ہوئی توعراق کے شیعوں میں ترک بیدا ہوا تو انہوں نے امام حسین کو

''مُعاویہ سے منصب خلافت واپس لیس تا کہ ہم آپ کی بیعت کریں ہیکن امام نے اس نظریہ سے خودداری کرتے ہوئے انہیں یاددھانی کروائی کہ ہمارے اور معاویہ کے درمیان عہدو پیان ہے جس کا توڑنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک مدت وعدہ پورانہیں ہوجائے اور اس بارے میں ہم معاویہ کی وفات کے بعد سوچیں گے۔' مل

امام مسین سے قل ہواہے۔

جعدہ بن هبيره كاامام حسين كے نام خط

جعدہ بن هبیرہ، امیرالمؤمنینؑ کے بھانجاور'ام الحسین' نامی آپ کی ایک دفتر کے شوہر اوراس طرح امام حسین کے چھوپھی زاد بھائی اور بہنوئی تھے جو کونے میں سکونت پذیریتھے، جنگ جمل کے موقع پرامیرالمؤمنین جب کوفہ پنچیقو پہلے انہی کے گھرتشریف فرماہوئے تھے۔ لا

بہر حال امام حسین سے سبی رشتہ داری اور حسبی قرابت داری کے علاوہ بیاس خاندان عصمت وطہارت کے شیعوں اور معروف دوستداروں میں شار کئے جاتے تھے اور جوں ہی حکومت معاویہ سے امام حسین کی مخالفت كاعلم ہواتو جعدہ نے امام حسينً كے نام أيك خطاس مضمون يرمشمل لكھا:

'' بعنی امابعد تحیت وسلام کے بعد عرض ہے کہ آبلاشبہ جولوگ آپ کے شیعوں میں یہال ( کوفہ میں )

للے سیو ہیں جن کیلیے حضرت ام کلثوم نے ماہ رمضان کی شب اکیس کو بابا کی خبر شبادت س کر فرمایا: بابا جان آج جعدہ کو مسجد جانے کا دستورصا در فر مادیں۔امام نے بظاہر فوراً قبول کیا مگر فوراً ہی فر مایا:''موت سے فراز نبین'' اورخود حسب دستور مجد تشریف لے گئے اور جب حضرت زخی ہو گئے تو جعدہ جو کہ پہلی صف میں تصامامت کیلئے آ کے بڑھااور انہی کی امامت میں کوفہ والوں نے اپنی نماز کوتمام کیا۔

[ar)

ہیں وہ سب اپن نگاہوں کو آ ب کی جانب لگائے ہوئے ہیں اور بیلوگ مقام ومنزلت میں کسی کو آ کے برابز بیں جانے بیلوگ آپ کے بھائی حسن کا نظرید معاویہ سے جنگ کے بارے میں بخو بی جانتے ہیں اور آ پکو بھی دوستوں کے ساتھ نرم اور دشمنوں کے مقابل تنداور دستور الٰہی کیلئے سخت جانة بين للبذاا كرآب صد درصدا بناحق لين كااراده ركحة بين اور قيام فرمانا حياست بين تو ہارے یاس (کونے) تشریف لے آئیں کیوں کہ ہم نے آپ کی راہ میں مرنے پرخودکوآ مادہ

امام حسينً نے جواب میں لکھا:

"جَبال تك مير ، بعائى المحسن كالعلق بنو مجھاميد بكر أنبيل كاميانى كے ساتھا پنى راه میں ثابت قدم رکھے اور رہی میری بات ، تو سن لوکہ فی الحال میں مصلحانہ قیام کا ارادہ نہیں رکھتا، چنانچیآ پاوگوں پرخدااپی خاص رحت نازل کرے زمین سے لگےرہیں اوراینے گھروں کو گھات ینار بیٹے جائیں اور جب تک معاویہ زندہ ہے لوگوں کی بدگمانی سے بیچے رہیں البذاجوں ہی خدا امیرشام کوموت ہے ہمکنار کرلے بشرطا ینکہ میں قیدحیات میں ہول تب آپ کیلئے اپنی رائے کو ضرورلكھوں گا۔" 🌿

اس طرح یہ بات نتیجہ کے طور پسمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن کی پیروی کو ائی ذمدداری مجھتے تھے لہذا معاویہ کے ساتھ ملے کو قبول بھی کیا اور اس پر پابندر ہے اس لیے جب تک معاویہ زندہ رہا بھائی کے کئے ہوئے معاہدے کا احترام کیا (جس کی تفصیل آئندہ مفات پر ملاحظہ فرمائیں گے) ۔البتہ یہاں دونکتوں کی جانب توجہ مبذول کرواناضروری ہے۔

#### دونكات كے ذريعے اختلاف روايات كاحل

اول: جيسا كبعض في وضاحت كى ب،ان روايات مين "بيعت ومعاهده" كالفظ الناصطلاحى معنی میں استعال نہیں ہواہے، بلکہ حکومت معاویہ کے سامنے کے وسکوت مراد ہے لیعنی چراس کا مطلب بيهوگا\_روايات كى تعبيرات اورعبارتون مين اقوال علماءتسامح وتغافل كاشكاررہے ہيں جبك اصطلاحی لحاظ سے بیعت کے معنی کسی کواولی الامر جا ننااس طرح حاکم اوراس کی حکومت کی بیروی حمایت، دفاع اور طرفداری کا عبد و بیان باندهناہے جو کہ اس مقام پر بالکلِ درست وضیح نہیں ہے۔ كيونكه نة توامام حسنً اورنه بى امام حسينً بلك سي بهي زمانے كے ظالم وجابر حض كى كسى بھى امام نے نة بيعت كى اورندى كوئى عهد دييان باندها چناني بم نے زندگانى امير المؤمنين اور زندگانى امام حسن میں بیان کیا ہے ان دونوں مقدس استیول نے خلافت کوز مانے کے تقاضے اور مصلحت

اسلام کی خاطر چھوڑ دیا ، مگر موقع پاتے ہی فعلاً وقولاً حکومتوں سے اپنی مخالفت اور عدم رضایت کا اظہار فرماتے تھے مثلاً خطبہ شقشید وغیرہ میں امیر المؤمنین اور امام حسن کے خطبات میں اس کے محمونے نظر آتے ہیں۔ اس طرح زندگانی امام حسین میں آئندہ صفحات پر بیان ہوں گے کہ امام حسین کو بھی جوں ہی موقع فراہم ہوتا تو آپ حکومت شام سے خالفت کا اظہار فرماتے ، اس پر اعتراض کرتے اور حکومت کی کارستانوں کو عوام کے گوش گر ار فرماتے تھے جتی اگر چاہتے تو معاویہ کی جانب جانے والے بیت المال کے اموال کو ضبط کروا کر استعمال کر لیتے تھے۔

چنانچاس مطلب پرشاہد آئندہ صفحات میں روایت ملاحظ فرمائیں گے، لہذا شااید ہی کوئی ان روایات اور منا قب شہرا بن آشوب والی روایات ، دونوں کو صحیح مانے اور دونوں (متناد) کیلیئے معنی و مفہوم کا قائل ہونا عقل سے دور دکھائی دیتا ہے۔

ووم : بقینا اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین معاویہ سے سلح کرنے پردل سے راضی نہ تھے کیوں
کے خود امام حسن بھی دل سے راضی نہ تھے بلکہ کوئی بھی متدین اور مومن اس پردل سے راضی نہ تھا
چنا نچہ جسیا کہ بیان ہو چکا کہ امام وقت حضرت حسن جبنی علیہ السلام نے ایک طرف تو جب اپنے
ہی ساتھیوں کی سستی ، کا بلی ، نفاق اور لوگوں کا دوچہ و مشاہدہ کیا اور دوسری جانب امیر شام اور اس
کے ساتھیوں کی شیطنت لوگوں کو دھو کہ اور غلام بیانیوں کے علاوہ دوسرے اسباب کو ملاحظ فر مایا تو
آب اس نتیج پر پہنچ کہ معاویہ کی حقیقت آشکا در رنے کیلئے اور خاص طور پر اسلام و مسلمین کی
حفاظت کی خاطر سوائے سلح اور ترک خلافت کے کوئی اور داستہ سامنے ہیں رہا ہے، اہذا اس کام میں
کمال اکراہ کے باوجود ناچار ہو کر صلح نامہ پر دستخط فر مایا بالکل اپنے پدر ہزرگوار امیر المؤمنین کی مانند
گوشتینی اور پیچھے ملنے پر تیار ہوئے۔

چنانچ خطب شقشته میں فرماتے ہیں: فصبرت وفی العین قذی وفی العلق شعبی آری توالی نها آیک اور مقام پرفرماتے ہیں: فحزی قریشا عنی العوازی فاتھم ظلمونی حقی واغتصبونی سلطان ابن المی الله مقام پرفرماتے ہیں: فحزی قریشا عنی العوازی فاتھم ظلمونی حقی واغتصبونی سلطان ابن المی الله عاود میں اور کا اللہ من صلح کرنے اور اعتراضات کا ہوف قراریانے کے بعد فرماتے ہیں:

میں نے بیام (صلح ) اس لیے قبول کیا ہے کہ میراکوئی یا دو ومددگار نہ تھا ور نہ میں اپنے رات ودن ایک کرے اسے ختم کردیتا اور میرے اور اسکے درمیان فیصلہ کرنے والا خدا ہوتا ... فیا بنابرایں بیات قابل قبول ہے کہ امام حسین اپنے براورا مام حسن کی طرح دل سے ملے پراضی نہ تھے ، مگر مصلحت اسلام کی خاطر کر واگونٹ بینا قبول کیا ، الہٰ ذا اس مضمون کی جوروایات ہم تک بینچی ہیں آئیس اس مصلحت اسلام کی خاطر کر واگونٹ بینا قبول کیا ، الہٰ ذا اس مضمون کی جوروایات ہم تک بینچی ہیں آئیس اس

چوتھا ہاب

معنیٰ رحمل کیاجائے من جملہ 'انساب الاشراف' میں ایک روایت وارد ہو کی ہے:

"جب معاویہ سے ملح کا ماجرا گزر چکا تو کوفہ کے چند بزرگ جو کمابل بیٹ کے شیعوں میں سے تتھے مثلاً جندب بن عبداللہ ،مسیّب بن نجبہ سلیمان بن صروخزاعی وغیرہ امام حسینٌ کی خدمت میں حاضر ہوئے امام اس وقت کونے کے دارلا مارہ میں نوکروں ، غلاموں کوسامان اٹھانے کا وستوردےرہے تھے، جبان حضرات نے سلام کے بعد گزشتہ واقعہ سے ناخوشی کا اظہار کیا **۔ ت**و یوں گویا ہوئے:

میں بھی اس داقعہ (صلی) سے خوش نہیں ہوں الیکن میرے بھائی نے جب یہی ارادہ کیا تو ول سے نا گوار ہونے کے باوجود اطاعت کرنا ضروری تھا اور حضرت امام حسین نے ان آیت سے استشہاد کیا کہ خداوند متعال فرما تاہے:

﴿فَعَسى أَنْ تَكُوهُ وا شَيْناً وَيَجْعَلَ اللّه فيهِ خَيْراً كَتيراً ﴾ "دليني بوسكّنا ب كرتم كى چيزكونالپند کرتے ہواور خداای میں خیر کثیر قرار دے۔'' 🗓

اسى طرح ايك اورمقام برخداوند متعال ارشاد فرما تاہے:

﴿ وَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم وَعَسَىٰ اَنْ تُجِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمَ وَانْتُمَ لا تَعْلَمُونَ ﴾ "اور مِمكن ہے جےتم بُرا بجھتے ہووہ تہارے تن میں بہتر ہواور جےتم دوست رکھتے ہو وه براموخداسب كوجانتا إدرتم نهين جانة مو" كل

رين كرجندب بن عبداللد<u>ن</u> عرض كي:

"خداكى تىم بمىن قويد پريشانى بى كىمىن آئ (ابل بىت ) مورظلم وتىم قرارند يا كىل ورند مارى کیا حیثیت ہے کیونکہمیں بیاق معلوم ہے کہ بیاوگ متعقبل قریب میں ہم سے دوئ کیلئے ہاتھ بوهائیں کے لیکن ڈراس بات کا ہے کہ خدانخواستہ ہم ظالموں اور مجرموں کی مدو ونصرت کریں کیونکہ ہم آپ کے شیعہ اوران کے دشمن ہیں۔' الل

صلح کے بعد ،اور مدینہ واپسی

جیا کرندگانی امام حسن میں وکر ہوچکا ، بعد ارصلے ، رسول خدا کے سبط اکبرام حسن این خاندان کے ہمراہ اپنے اصلی جائے پیدائش مدین طیب اوٹ آئے اورامام حسین بھی اپنے بوے بھائی کی طرح مدینے میں سکونت پذیر ہوئے اور جیسا کہ گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں امام حسین نے معاویہ کے خلاف قیام كرف اوسلح كامعابده تو رف كخوابال لوكول كويبي جواب ديا

" بم نے معاویہ سے عہد کیا اور اس پر پابند بھی ہیں البذاجب تک وہ زندہ ہے ہم کوئی اقد امنہیں

کریں گے۔"

شهاوت امام حسنٌ كاغم أتكيز ماجرا

المام حسن ملك كي بعدائي خاندان مع اباعبدالله العسين كمدينه منوره دايس تشريف في آئ وار وہاں ذاتی امور کے علاوہ عبادت اور لوگوں کی ہزایت میں مصروف ہوئے۔اس توقف کے دوران بھی معاومیاوراس کے درباریوں سے شام اورمدیے میں تکراؤ ہوتے رہے۔خط ویپغامات کے ذریعے ردو بدل ہوتی رہی جو کتفضیل سے ذکر ہو چکی ہے۔

بالآخرامام حسن کے دس سالہ تو قف کے بعد معاویہ کو گرراحت ہوئی کہ اینے شیطانی اراد ہے بعنی اسپنے فاس بيني يزيدى ولى عهدى كوكيوكر عمل ميس لائ جوكه سلح نامدى شرائط كي اور قوانين اسلام كي بهي خلاف تقابكين اس عظيم جرم كى انجام وبى كيلية اميرشام كزو يكسب سے اہم ركاوث رسول الله ك سبطا کبرامام حسن بجتی کاوجود تھا،لہذاوہ پر بید کوولی عہد بنانے میں اتنا پختہ ارادہ رکھتا تھا کہاس راہ میں ہر برے جرم وخطا کیلئے تیار تھا، بنابرای اس نے میصمم ارادہ کرلیا کدامام حسن کوجس طرح ممکن ہوتل

چنانچاس كھناوے جرم كيليح جعدہ بنت اشعث بن قيس (زوج امام حسن )سب سے بہترانتخاب تھى۔ معاویہ نے اس کوایک خط ککھااوراس کے ساتھ سو ہزار (ایک لاکھ) درہم روانہ کروایا اور وعدہ دیا کہ اگر حسن بن عَلَىٰ گومسموم كرديا تواپنے بيٹے يزيد ہے تمہارا عقد كروں گا۔بالآخريہ ہولناك جرم انجام پايارسول اللّٰدَ کامعصوم فرزنداس مجرم عورت کے ہاتھوں مسموم ہوکر شہید ہوئے۔

شهادت كودت جووميتس آب في اليخ جهوالي المائسين سارشادفر ما كيران مي ساك يرشى: جنازے کو مسل و کفن دینے کے بعد میرے جدر سول اللہ کے مرقد کی جانب لے جانا ، تا کہ ان سے تجدید دیدار کروں کیکن شایدلوگ بیگمان کریں کہتم رسول اکرم کے پبلومیں مجھے دفنانا چاہتے ہوالہذا اگرجمع بوكرتمهار، مقابل آجائين توتمهين خداك تشم ديتا هول كدميرى خاطراكيد قطره بهي خون

جب امام حسین نے وصیت ریمل کرنا جا ہاتو عایشہ کے ہمراہ کی لوگ آ گے آ ہے ،امام حسین اوران کے ورميان مُنفتكومونى، عايشةً في كها:

لا تدخلوا بيتي من لا أحبّه ،ان دفن الحسن في بيتي لتجزّ هذه وأوْمات الى ناصيتها ''ميركُرُ میں اے مت داخل کر وجے میں پیندنہیں کرتی اگر حسنؑ میرے گھر میں فن کیا گیا تو میرے سر کے اگلے بال کٹ جا کیں گے (اعتراض کامحادرہ) یہ ہم نے زندگانی امام حسن کی جلد ۲ میں عائشہ کی بات تجزیے کے ساتھ قل کیا ہے اور اس کے شمن میں جو سوالات اجرتے ہیں انہیں ذکر کیاہے مثلاً:

پہلاسوال:ان شخصیت سے کیوں عائیشہ کوالفت ومحبت نہیں کہ جس کی محبت پررسول اللّٰد گئی بہت می روایات ملّٰتی ہیں؟ یعنی حضرت ؓ نے امام حسنؓ کی محبت لوگوں پر فرض قرار دی ہیکن عاکشہ ؓ ان سے ن سے بیشنہ نفرت كرتى تھيں؟

ووسراسوال: رسول الله كالكركيول كرعا نشرٌ عم بوطقا إجب كه عا نُشرٌ خودرسول الله ّ روايت كرتى بين كه حضرت في فرمايا:

نىحىن مِعاشر الانبياء لا نورَث ذهباً ولا فضّة ولا داراً ولا عقاراً؟ " بهم (خداكيتْيبر) كُولَى شَصّونا جاندی، گھر اورز مین ارث کے طور پرنہیں چھوڑتے۔"

تيسراسوال: اگرىيى حديث دوسرى كى حديث كذريع تخصيص پاچكى ہے تو كيے رسول الله كى زوجه ك باب ك يعنى سُسَر ( ضر ) كيلين وفن بونا جائز تها ليكن فرزندر سول الله كيكي جائز نبيس؟ البيته اس مقام براور بهت سے سوالات ہیں۔

مثلًا احتجاج طبري كروايت مين آيا بجب عائش نهكها:

نىخوا ابنكم عن بيتى! ولا يهتك على رسول اللّه حجابه " اَسِيّع جَوَالُولَ كُومِيرِ كُمَّرِ سَے دور لے جا وُاوررسول الله م کی ہتک حرمت مت کرو۔''

مین کرامام حسین نے جواب دیا۔ (جواب متن اور زجمیہ کے ساتھ پہلے بیان ہو چکا) وا

# (4.)

#### حواثى وحواله جات

لے[اسدالغابیۃ ،جسم ۴۰ کالل این اثیر جسم ۴۰۰۵] ع [تاریخ این عسا کر ،جہم ۱۳] ع [کتاب زندگا کی امام حسق ،جہم ۴۰۰۵]

٣ [حياة الامام حسن ،ج موص ٢٥٢ منقول ازمنا قب ابن شهر آشوب ج ٢٩ م

هي [بحار الانوارج مهم بص ٢١]

ل [ بوری طرح بدودمقالے زندگانی امام حسن ج۲ میں موجود میں۔مولف کہتے ہیں: اس صفے کو تحریر کرتے وقت عجیب ا تفاق بدہوا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے عراق وایران جنگ بند کرنے کی قرار داد پراسلامی جمہور سیایران نے دستخط کردیئے ہیں بیقرار داد ۵۹۸ کے عدد ہے معروف ہے، آٹھ سال ایران عراق جنگ کے بعد جوشرق وغرب کے اتحاد واسلام دشمن طاقوں کے بےحساب مدے ایران کے خلاف لڑی گئی لہذاجس کے بتحاث نقصانات بھی سامنے آئے، حکومت اسلامی اور انقلاب اسلامی کے رہبر کبیر (امام ٹمینیؓ) اس بتیجے پر پہنچے ہیں کد اسلامی مملکت اور اسلام کے بنیادوں کو محفوظ رکھنے کی غرض اگر چیخت ووشوار ہے کیلن جنگ بندی کو تبول کرلیں اور بیالندام جمکیہ مٹلخ ودشوار تھا کیکن واضح طور پر مختلف بیانوں اخباروں اور اشتہاروں کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی اسکالروں، سیاست دانوں اور دانشمندوں نے اسلامی جمهورىياريان كےاس حكيمانداور شجاعانداقدام كى سراياتعريف كى جبكدذكى ربط اور مقامات بالا كے تمام افراد اقرار كررى ہیں کہ جنگ کے زمانے میں استعاری طاقتوں نے ایران کے خلاف اپنی تمام کوششوں کے باوجودونیا کے آ گے ظاہر کیا کہ ایران جنگ طلب اورخون ریزی کو بیند کرتا ہے جبکہ عراق صلح طلب اور امنیت کا خواہان ہے مگر پس پردوسیع بیانے پر عراق کوئیمیکل بم ، زہر کمی گیسول اور دوسرے بہت ہے پیچیدہ انداز کے تشندہ آلات واوز ارہے بھی لیس کرتے رہے تا كەلىران كىلئے جنگ بندى كى قرارداد پرد تخط كےعلاده كوئى اورراه باتى نىدە پائے اگر چەبہت سے انقلالى،شہادت طلب اور فدا کارجوانوں کیلئے جو کتیج حالات ومشکلات ہے داقفیت بھی نہیں رکھتے اس ملح نامہ کو قبول کرنا بہت وشوار ہے تی ک ہم جیے لوگوں کیلیے بھی جومسائل کوزد یک سے مشاہرہ کرتے رہان کیلے ملح امام سن جو کہ معاوید کی جانب سے وقت پانے بر پروپیگندے اور قدرت کے استعال کے بعد سامنے آئی مجسم ہوکر سامنے آجاتی ہے۔ والحصد لله علی كآ حال إ

كي ["و دخل الحسين عليه السّلام على أخيه باكياً ثمّ خرج ضاحكاً! فقال له مواليه: ما هذا ؟ قال: المحبّب من دخولي على امام أريد ان اعلَمه فقلت : ماذا دعاك الى تسليم الخلافة ؟ فقال: الّذي دعا اباك فيما تقدّم" مناقب جميم ٢٣٥]

إن أنّ معاوية كتب الى المحسن بن على صلوات الله عليهما ان اقدم انت و الحسين وأصحاب على ، فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الانصارى فقدموا الشّام ، فأذن لهم معاوية وأعدّ لهم المخطباء فقال : يا حسن قُم فبايع ، فقام وبايع ، ثمّ قال للحسين تُ قُم فَبايع ، فقام فبايع ثمّ قال : ياقيس

## (21)

قسم فبايع ، فالتفت الى الحسين ينظر ما يأمره ، فقال : يا قيس انّه امامى . يعنى الْحسن " "بحارالانوار، ح ٢٣٩، ص ١١ فقل ازرجال ش\_ ]

9 [" يما أبها عبدالله شريته الذّل بِالعِزَ ، قبلتم القليل وتركتم الكثير اطعنا اليوم وأعصنا الدّهر ، دع المحسن ومارأى من الصّلح ، واجمع اليك شيعتك من اهل الْكوفة وغيرها وولنى وصاحبى هذه الممقدمة فلا يشعر ابن هند آلا ونحن نقارعه بالسّيوف "حياة الامام سين جهم ١٦٠ ا، الاخبار الطّوال وينورى ص ٢٠٣ سمنقول بالبتدانساب الاشراف جهم ١٥٠ ، يكفتار جمر بن عرى سيمنسوب كي كل بانبول في تقر فرق كساته مي أفتكرام مسين سه كي تواب ويا- الله فرق كساته مي أفتكرام مسين سه كي تواب ويا- الله فرق كساته مي أفتكرام مسين سه كي تواب ويا- الله المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على الله المناسبة على المناسبة المناسبة على المناس

مل " لمّا مات المحسن تحرّكت الشّيعة بالمعراق و كتبوا الى الْحُسُين فى خلع معاوية والبيعة له ، فامتنع عليهم و ذكر انّ بينه وبين معاوية عهداً وعقداً لا يجوز نقضه حتى تمضى المدّة فاذا مات معاوية نظر فى ذلك "ارشاد منير (مترجم) ت٢٣٠، انساب الاشراف ت ٣٣٠ المان شيعول كمام من لكم عين شأة بنو بعده وغيره ]

" إلى [" اصّا بعد فانّ من قبلنا من شيعتك متطلّعة "انفسهم اليك ، لا يعدلون بك احداً ، وقد كانوا عرفو رأى المحسن اخيك في المحرب ، وعرفوك باللّين لاؤليائك والفِلطة على الحداثك والشّمنة في أمر اللّه فان كنت تحبّ ان تطلب هذا الامر فاقدم علينا فقد وطنّا انفسنا على الموت معك "

" أمّا اخى فاتّى أرجو أن يكون اللّه قد وفقّه وسقده وامّا الله فليس رأيي اليوم ذاك فالصقوا: رحمكم اللّه. بالأرض واكمنوا في البيوت واحترسوا من الطّنّة مادام معاوية حيّا فان يحدث اللّه به حدثاً وأنا حيّ كتبت اليكم بوأيي والسّلام" حيّاة المام الحيينُّ ج٢٣٠،٢٢٩ اللّه المراحب ٢٣٠،١٣٠ الله المراحب ا

سل [نيج البلاغه (نامه ١٣)]

٣٤] [زندگانی امیرالمؤمنین، جام ٢٥١١ و٢٥٣]

٥٤ [ "واللهِ ما سلّمت الامر الله الا أنّى لم أجد انصاراً ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلى ونهارى حتى يحكم الله بيني وبينه .. "احتماح بطرى بس ١٣٩]

لل [سورهٔ نساء، آسیه ا]

يلي [سورة بقره ء آبية ٢١٦]

إلا آن أن تُضاموا فما نحن؟ فأنا نعلم أن القوم سيطلبون مودّتنا بكلّ ما قلرواعليه ولكن حاش لله انْ نوازر الظّالمين ونظاهر المجرمين ونحن لكم شيعة ولهم علو " الساب الاشراف، ٢٣٥،٣٥ ١٣٩]
 إلى [ "قليماً هتكت انت و ابوك حنجاب رسول الله والدخلت بيته من لا يحبّ رسول الله قوبه، وانّ اللّه يسئلك عن ذلك يا عايشة ، انّ أخى أعلم أمرنى ان أقرّبه من أبيه رسول الله ليحدّث به



عهداً ، واغلمى انَّ آخى أعلم النّاس بالله ورسوله ، وأغلم بتأويل كتابه من ان يهتك على رسول الله ستره ، لأنّ اللّه تبارك وتعالى يقول: "لا تدخلوا بيوت النّبى آلا ان يؤذن لكم " وقد أدخلت أنت بيت رسول اللّه الرّجال بغير اذنه وقد قال اللّه عزّوجل : " يا ايّها الّذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النّبى " ولعمرى لقد ضربتِ أنت لابيك وفاروقه عند أذن رسول اللّه المعاول ، وقد قال اللّه ععر وجل : " انّ الّذين يغضّون اصواتهم عند رسول اللّه اولئك الّذين امتحن اللّه قلوبهم للتّقوى " ولعمرى لقد ادخل ابوك وفاروقه على رسول اللّه "بقربهما منه الأذى ، وما رعيا من حقّه ما امرهما به على لسان رسول الله ان الله حرّم على المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم احياء ، وباللّه يا عايشة لو كان هذا الذى كوهنه من دفن الحسن عند ابيه جائزاً فيما بيننا و بين الله لعلمتِ آنه سيد فن وان رغم معطسك! " احتاج طرى اوب الحسن عند ابيه جائزاً فيما بيننا و بين الله لعلمتِ آنه سيد فن وان رغم معطسك! " احتاج طرى اوب الحسن عند ابيه جائزاً فيما بيننا و بين الله لعلمتِ آنه سيد فن

# بھائی کی شہادت کے بعد

شہادتِ امام صن العَلَیٰ کے بعد اسلامی رہبری کی سنگین ذمہ داری امام حسین کے دوش پر آئی اس طرح امام حسین کی امامت اور اس کی دشوار یوں کا دور شروع ہوا۔ معاویہ بن ابی سفیان اپنی ننگ وعار اور نفاق و کفر سے پُر حکومت کے دس سال گزار چکا ہے اور اس مدت میں جھوٹ ، فریب ظلم و نتجاوز کے ذریعے وہ جننا کرسکت تھا اسے اموی حکومت کی بنیا دوں کو مضبوط کیا لہذا اپنے مقاصد کوتو سیع بخشنے کیلئے بیت المال کو ب حساب خرچ کرنے کے علاوہ اس کے جتنے مخالف منے آئیس درہم ودینار کی جھنکار اور مقام ومنصب کی حساب خرچ کرنے کے علاوہ اس کے جتنے مخالف منے آئیس درہم ودینار کی جھنکار اور مقام ومنصب کی گری سے فریب وے چکا تھا۔ ہاں فقط ایک بہی خاندان اور اس کے شیعہ شے جنہوں نے دیانت اور تقوی کا شوحت دیے ہوئے اسلامی اقد ارکی کمل حفاظت کی اور معاویہ کی دھمکیوں ، پُرکشش پیشکشوں اور ہر طرح کی لانچ کو گھر اکر پُر وقار استقامت کا ہے مثال مظاہرہ کیا۔ بلاشیہ یہی وہ شخصیات تھیں کہ جن کی رہنمائی فرزندر سول تحضرت امام حسین فرمار ہے تھے۔

اس کی علت بھی عیان تھی بہر حال معاویہ کا انداز سیاست ایسا ہی تھا، اس نے رعب، وحشت اور گھٹن کی فضاء کو حاکم بنادیا تھا، لہٰذالوگوں میں حق بیانی مفقو داور جرائت اظہار مرچکا تھا اور شجاعت و بہادری نامی صفت ناپید ہوچکی تھی ، لیکن امام حسین اور آپ کے مختصر اصحاب نے اطمینان قلب کے ساتھ حق گوئی اور حق حق برتی کو اینا شیدہ اور اس کے نتیج میں ظاہر ہونے والے رقمل یعنی شہادت کیلئے بھی خود کو آ مادہ کررکھا تھا حق پرتی کو اینا شیدہ اور اس کے اسلام و سلمین کے ساتھ دو، نامنا سب سلوک ورویہ کو آپری کارکر نے الہٰذا امیر شام کا حقیقی چرہ اور اس کے اسلام و سلمین کے ساتھ دو، نامنا سب سلوک ورویہ کو آپری کا گاہوں سے اور اپنی مندرجہ بالابات پردلیل پیش کرنے کی خاطر اس کے چند کارنا موں کی فہرست آپ کی نگا ہوں سے گزار ناہیں ، اگر چہ بچھلی کتابوں زندگانی امیر المؤمنین اور زندگانی امام حسن میں بعض واقعات تحریر کئے جا کئی بیابرایں کوشش یہی ہوگی کہ مطالب کی تحرار ندہونے یا ہے۔

كتب ابل سنت مين معاويه كاكردار

بتاریخی اعتبارے بیہ بات مسلم ہے کہ خلافت بلکہ حکومت معادیہ بھی اس کے معیار پر پوری نہیں اتر تی اور جیسا کہ ہم نے زندگانی امیر المؤمنین میں ذکر کیا بی حکومت عوام سے فریب، جھوٹ، دھو کہ دھی اور ظلم و تجاوز پر استوار تھی چون کہ بیدوہ بات ہے جے صراحت کے ساتھ خود معاویہ نے لوگوں سے خطاب کرتے میں بڑی اقتیاد

'' خدا کی قتم میں نے تم سے جنگ نہیں کی کہتم نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا حج بجالا و اور نہ ہی زکات دلوانے کیلئے بلکہ اس قوت آزمائی کا واحد سبب تم لوگوں پر حکومت کرنا تھا سووہ خدانے مجھے دے دی اور یا در کھو مجھے تمہاری عدم رضایت کی کوئی پروائیس'' 13

اس کے بعدانتہائی بے بروائی سے کہا:

''اور جان لو کہ میری جانب ہے حسن بن علی کو جو بھی عہد و پیان دیا گیا تھا وہ میرے زیر یا ہے اور میں اس کی کسی شرط پر بھی و فادار نہیں رہوں گا۔

این الی الحدید اس گفتگو کے بعد الی اسحاق مبیعی سے معاویہ کے بارے میں نقل کرتا ہے: و کان واللہ غداراً ''خدا کی شم بے وفائی اور عہد شکنی معاویہ کی عادت تھی۔''

ای طرح عبدالرحمان بن شریک نخعی کونی سے بھی نقل کرتا ہے:

هذا واللهِ هوالتهائكُ " خدا كي شم معاويه كايغل حرمت شكى ہے-"

مندرجہ بالا بیا تو ال این جرجیے لوگوں کیلئے لیے تکر بیاور جواب کی حیثیت رکھتے ہیں جوآئ بھی معاویہ کے دفاع میں کتابیں لکھتے ہیں، اس پرلعن وطعن کو جائز قران ہیں دیتے جتی اسے عادل اور شخص لعمل مسلمان کا درجہ دے کر اس کی جمایت کا پھرسینوں پر مارت ہیں اور محبت کا دم بھرتے ہیں کوئی ان سے بو چھے کہ کیا یہ مسلمان کا شیوہ ہے کہ بے شرمی کے ذریعے پردہ داری بھی کرے اور بیان تکنی پر ذمہ داری کے ماتھ اسلامی قوانین کو پاؤں تلے روندے ماتھ اسلامی قوانین کو پاؤں تلے روندے اسے کیونکر عادل جانیں اور پھراسے رسول اللہ کے عادل اصحاب ہیں شار کر کے اس کا دفاع کریں؟ جو کام معاویہ اور این جرجیعے لوگ کر گئے ہیں اس کا فیصلہ آئندہ عہد کی تاریخ اور مسلمان کریں گے نہ اُن

ع بیمی معاویہ کے حیلوں اور مکاریوں میں سے بلکہ تاریخ کی ناانصافیوں میں سے ہے کہ اپنے غلط کئے ہوئے کام کوخدا سے منسوب کر کے اسے خدا کا فیصلہ شار کیا جائے گویاان افراد نے قرآن کی تلاوت نہیں کی جہال خدا پیٹیمبرکی تصدیق کرد ہا ہے: وَ مَا کُنتُ مُتَّاجِدَ لَهُ مُضِلِّدِينَ عَصْداً 'اور میں گراہ کرنے والوال کوا پنامددگار بنانے والا بھی نہیں۔'(کہف ماہ)

كطرفداراورندأن كے وظیفہ خور۔

#### حديث كأمابقي

تمام ائل تاریخ نے لکھاہے، معاویہ پیان شکنی کے فدکورہ بالا اظہار کے بعد اس انداز میں کہ خالد بن عرفط اس کے آلد بن عرفط اس کے آگے اور حبیب بن جمار کا ندھے پر پر چم اٹھائے چل رہا تھا کوفہ آیا، پھر منبر کوفہ پر بیٹھ کر امام حسن وامام حسین کی موجودگی میں حضرت علی کی نسبت بدزبانی کی اور پھر امام حسن کا موضوع چھیڑا کر حضرت کو نامناسب الفاظ سے یاد کیا۔ جس پر امام حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ، تا کہ جواب دیں، لیکن امام حسن نے فوراُ بھائی کا ہاتھ تھام کر آئیں بھادیا اور خودا ٹھ کر فرمایا:

ایقیا الدّاکو علیّاً! انا الحسن وابی علیّ، وانت معاویة وابوک صحرٌ، اُمّی فاطمة واُمّک هندٌ وجدّی رسول الله وجدّک حربٌ، وجدّتی حدیجة، جدّ تک فتیلة، فلعن الله اخصلنا ذکراً و الاُمنا حسبا، و شرّنا قدیماً وحدیثاً واقدمنا کفراً و نفاقاً ...فقال طوائف من اهل المسجد آمین و اسعیٰ بن ابی طالب کی نسبت بدزبانی کرنے والے! میں حسن بول اور میراباب علیؓ ہے، تو معاوید اور تیراباب صحر ہے، میری مال فاطمه اور تیری مال بند ہے، میرے جدر سول الله اور تیرا جد حرب ہے میری جدہ فدیج اور تیری مال بند ہے، اب آ و خدا سے اس پر لعنت کروا کس جوزیا دو گمنا م اور حسب میں زیادہ پلید ہے اور خدا کی اس پر لعنت بوجو ماضی و حال میں بدتر اور کفر و نفاق میں قدیم بڑے۔

- امام کی اس نفرین پرمسجد میں موجودلوگوں نے آمین کہا۔
- 🥌 ابوالفرج لکھتے ہیں: راوی حدیث ( یحیی بن معین ) نے کہا: میں بھی آ مین کہتا ہوں \_
- ت حدیث کادوسرارادی جس نے برائے ابوالفر بے نقل کیا یعنی ابوعبیدہ نے کہاہے، جس نے میرے لئے حدیث نقل کی یعنی فضل بن حسن بصری نے کہا: میں نے بھی آمین کہا۔
- ک آخر میں ابی الحدید بھی جنہوں نے ابوالفرج سے بیاحدیث نقل کی ہے کہتے ہیں: میں بھی کہتا ہوں: آمین!

معاویہ کے دیگر جرائم بطورا خضار سے شراب نوشی

أعمر بن صبل ابني كتاب مسندمين عبداللد بن بريده سيمستندروايت نقل كرتے بين:

سے عصرحاضرے ایک معروف مؤلف نے جرائم و گناہان میں یزیداوراس کے باپ کامقالیہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ''معاویہ کے جرائم یزید سے کئی گنا تھے اگر حکومت کے حصول سے قبل کے جرائم جن کاار تکاب معاویہ چصول

لحات جاويدان امام سين الله حکومت کیلیے کیااوران کی جوابی سلطنت کے دور میں کیا،ملادیں تو در حقیقت مبہوت کن اور حمریت انگیز ہیں۔ معاویہ کے نزدیکے حصول حکومت اورنفسانی خواہشات کی تھمیل، جاہ طلی اورزندگی کی لڈتوں کے علاوہ کوئی اور ہدنے نہ تھا۔ لہٰ ذاا سے حیوانی ہدف تک رسائی کیلیے کسی تسم کے جرم وگناہ عار نہ کیا کیوں کہ وہ علی اور خاندان علی ے دشمنی رکھتا تھا، چنانجے ان کی نسبت کسی بھی طرح کے ظلم وزیادتی ہے درینج نہیں کرتا تھا۔'' نہ کورہ بالا تاریخ نولیں نے حصول سلطنت کے بعد معاویہ بن الج سفیان کے نامشروع انتجام دیتے ہوئے **کامول** کوتاریخی حوالوں ہے ذکر کرتے ہیں: دین کی جن خلاف وزریول کومعاویہ کھلے بندوں، بے جابانہ انتجام دیتا تھا ہم ان کی مخصر فہرست بعنوان مثال پیش کررہے ہیں: ايشراب نوشي (الغدير،ج ام ١٤٩٠) ۴ رئیتمی کیاس بہننا۔(الغدیریج ۱۹۳۰) س سونے اور حیا ندی کے برتنوں کا استعمال ۔ ( افعد یر ، ج ۱۹ م ۲۱۷ ) سم كانا مسيقي سننا (شرح ابن ابي الحديد، ج١٦م ١٦١) ۵\_قضاوت برخلاف اسلام\_(الغدير،ج٠١،٩٣) ٢\_ چور كى حدكوليعني حدودالبي كوترك كرنا\_ (اغد يروج ١٥٩٣) ٧\_ولدالزنا كومقام واجميت دينا\_ (شرح ابن البالحديدج ١٦ص ١٨٨) ٨عليٰ ہے جنگ كرنا جس ميں مچھتر ہزاراورشايداس ہے بھی زيادہ افرادقل ہوئے۔ (مروج الذہب، ٢٦ ۾٣٠) ٩ هيديان على تحقل وغارت كرى سيليون ح كالجسجنا ـ (افد رين ١١،٩٠١١) •اقبل ما لک اشترٌ \_ (مروج الذهب، ج۲ بس ۴۹) ااحجر بن عدیٌ اوران کے ساتھیوں کو پھانس دینا۔ ( افغد مرین ڈاہس ۵۲)

۱۲\_عمرو بن حمق " كوييانسي دينا\_(الغدير، ج١١٩س٣) ۱۳ مصر پرحمله اور حفزت علی کے نمائند مے محد بن الی بکر کافل ۔ (مروج الذہب، ج۲جس۹۴۹) ١٨ر شيعيان على كالل عام \_ (الغدير، جاابس ٢٨) ۱۵ د حضرت علی کی زمت میں صدیث گڑھنا۔ (افغد رینجااجس ۲۸) ۱۶\_عثمان بن عفان کی مدح میں حدیث جعل کرنا۔ ( لغدیر مقااص ۲۸) ے ایماز جعہ کے خطبات میں حضرت علیٰ پرسب وشتم کرنا۔ (افغد یر، جاابی ۲۵۷)

۱۸\_امام حسن کانش (مروج الذهب،ج مهم ۳۲۷) ٩١ ـزبردتى يزيدكوا يناول عبد مقرر كرنا ـ ( كالل ابن اثير بي ٣٩ م٥١١٥٠)

٢٠ ـ بده كروزنماز جمعه پره هائي \_ (مروح الذهب، جهم ٣٧)

۲۱ معاویدامام حسنؑ کے ماووان تمام مندرجه بالا کامول کونہایت جراًت کے ساتھ بے دریغ انجام دیتا تھا۔ (البت بعض واقعات آئده صفحات رتفصيل في قل كري ك)

ياننچوال باب

(44)

لمحات جاويدان امام سين الطيعلا

"عبدالله بن بریده کتے ہیں: کہ میں اپنے بابا کے ہمراہ معاویہ کے پاس گیااس نے ہمیں عزت دی فرش پر بٹھایا اور ہمارے لئے کھانا منگوایا چنانچہ جب ہم نے کھانا کھالیا تو شراب منگوائی گئ اس نے شراب پیتے ہوئے باباکی جانب بڑھایا تو میرے والدنے کہا: جب سے رسول اللہ گئے۔ حرام قرار دی ہیں نے اسے منہ سے نہیں لگایا۔" مع

اس کےعلاوہ اور بہت می روایات نقل ہو کی ہیں ،کیکن ہم اس ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں ،چنانچے مزید معلومات کیلئے الغدیرج ۱۰ص ۸ اپرموجوور وایات ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

معاويه كي سودخواري

امام ما لک اورنساائی وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں عطاء بن بیار سے روایت نقل کرتے ہیں:

''معاویہ نے سونے باچا ندی کا ایک ظرف اس کے وزن سے زیادہ قیمت میں فروخت کیا تو

ابودرداء (صحابی رسول اللہ ) نے اس سے کہا، میں نے خودرسول خداً سے سنا ہے کہاں طرح کے
معاملات میں دونوں جنسوں کا بغیر کم وزیاد کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اس پر معاویہ نے جواب
دیا میری نگاہ میں ہے معاملہ صحیح ہے!

ابودرداءنے کہا:

'' کوئی ہے جو مجھے معاویہ کے پاس موجود عذر سمجھائے، میں رسول خداً کی بات کر رہا ہوں اور وہ ۔ اپنی رائے سنار ہاہے؟ لہذا جس سرزمین پر تو سکونت پذیر ہے میں وہاں نہیں رہ سکتا۔'' چنانچہ ابو در داء شام ہے جمرت کرکے عمر عبن خطاب کے پاس شکایت لے کر آئے تو انہوں نے

> معاویہ کو خط کے ذریعے ایسے معاملات سے منع کیا۔ ہے تھم رسول کے خلاف اپنے باپ کے زنا زادہ کوخو دیسے نسبت دینا

ابوسفیان کے ساتھ اس کے بیٹے معاویہ کے ذریعے زیاد بن عبید (زیاد بن ابیہ یازیاد بن سیہ) کا بعنوان فرزند کمحق ہونا تاریخ کاشرم انگیز ،رسواگن اور فتیج ترین حادثہ ہے۔ بول معاویہ کے ریکارڈ میں ایک اور نامناسب حرکمت کا اضافہ ہوا جوشر بیت محمّد ک کی مخالفت کا واضح ثبوت بھی ہے۔

ما ما حب روت المحالية المحالية والمريف مدن المحالية والمحالية والمحالية والمحالية المحالية ا

يانچوال باب

· 41

لمحات جاويدان امام سين عليه

اس زنا ہے قرار پایا ہے' اوراس طرح زیاد عبید کے گھر پیدا ہوا۔ (تصد کا تفسیل آئندہ سفات پر ملاحظ فرمائیں۔)
جب معاویہ مطلق العنان حاکم بن گیا تو اس زیاد کو فارس کا گور زمتنج کیا اور کچھ ہی مدت بعد جب معاویہ و زیاد کی بے باکی ، بے حیائی ، مکاری اور بے راہ روی کی تعریف سفنے کوئی تو اپنی حکومت کوزیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کیلئے سیسیاست اپنائی کہا سے اپنے ہی خاندان کا فروظ اہر کرے ۔ لہٰذا اس سے قبل معاویہ جب بھی اسے خط لکھتا تو زیاد بن عبید لکھتا تھا، کیکن اب جو خط لکھا تو اس میں زیاد بن ابوسفیان لکھ کر جب بھی اسے خط لکھتا تو زیاد بن عبید لکھتا تھا، کیکن اب جو خط لکھا تو اس میں زیاد بن ابوسفیان لکھ کر جب بھی اسے خط لکھتا تو زیاد ہوئے جالباز اور مکار خض مغیرہ بن شعبہ کے ذریعے دوانہ کیا۔

تاریخ نگارول مثلاً یعقوبی نے اپنی تاریخ (ج۲ج ۱۵۸ ما ۱۵۹ میل مسعودی نے مروج الذہب (ج۲ص ۵۹) میل این عسا کرنے اپنی تاریخ (ج۴م ۴۵۰) میں این الجا لحدید نے (ج۴م ۵۰۰) میں اور این اثیر نے کامل (ج۳۳ سا ۱۹۳) میں اور ای طرح بہت سے دیگر صاحبانِ قلم نے اس داستان کو مختصر ردوبدل کے ساتھ یوں کھا ہے:

''امیرالمو منین عنی کی شہادت کے بعد معاویہ نے زیاد بن عبید کی قدرت اور شخصیت سے ڈرتے ہوئے اسے مختلف خطوط لکھے اور بالآ خرا کیہ خط میں اسے برادرم اور فرزند ابوسفیان کہہ کر مخاطب کیا اور حامل نامہ مغیرہ بن شعبہ نے بھی زیاد بن عبید معاویہ تک بہنچانے میں اپنی زبان کافن استعال کیا۔ بہر حال زیادہ بن عبید کوشام لے آئے اوراس کی آمد پر سجد میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا تا کہ زیاد بن عبید کو خاند ان ابوسفیان کافر د ظاہر کیا جائے ، چنا نچہ جب مجمع اکتھا ہوگیا تو معاویہ منبر پر جابی بھا اور نیچے زیمیت پر زیاد کو بھا کر حاضرین سے خطاب کیا اور اس میں کہا کہ جولوگ گواہی کیلئے تیار ہیں کہ زیاد میر ابوسفیان کا میٹا ہے وہ اپنے مقام پر کھڑے ہوجا کیں! اس پر چندافراد نے کھڑے ہوگر گاہی دی۔

من جمله ابومر يمسلولى شراب فروش في تقصيل بيان كرتي موع كواي دى:

ہاں! زمانۂ جاہلیت تھااور میں طاکف میں شراب فروثی کرتا تھا کہ ایک روز ابوسفیان میرے پاس آئے اور کہا: 'آسے ابومریم میرے لیئے فاحشہ اور زانیؤورت لے کرآؤ ۔''

میں نے کہا:

میں تو حارث بن کلدہ کی کنیز (سُرِیہ) کے علاوہ جو کہ اس کے غلام عبید کی زوجیت میں ہے کسی فاحشہ کاسراغ نہیں رکھتا۔

ابوسفیان نے کہا:

يانچوال باب

لمحات جاويدان امام حسين القيطة

کوئی بات نہیں ای کو لے آؤاگر چہوہ گندی ہے۔ بین کرزیاد بن عبیداٹھ کھڑا ہوا اور غصے کی حالت میں بولا!اےابومریم زبان کولگام دے،ہم نے گواہی مانگی تھی نہ گالم گلوچ!

ابومریم نے کہا:

اس میں بہتری ہے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تا کہ جو میں نے دیکھا ہے اس کی گواہی دول چنانچے بیں اس عورت کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تو ابوسفیان کی شخصیت و بزرگ سے آگاہ ہے، اس نے نزو کی کیلئے مورت مانگی ہے کیا تو چلنے کو تیار ہے؟

ہاں تیار ہول مگر کچھ درم مرکزاس لیے کہ عبید ابھی بھیٹر چرانے (جنگل) گیاہے وہ واپس آجائے تو رات کا کھانادوں گی اور جب وہ سوجائے گا پھر تیرے ساتھ چلوں گی۔

ابومریم کہتاہے:

زیاده درینگرری تقی کدیس نے دیکھاده عورت غرورے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں اے ابوسفیا ن کے پاس کے گیاوہ صبح تک ابوسفیان کے ساتھ رہی اور صبح ہونے پر جب ابوسفیان باہر آیا تو میں نے یو حصا کیسی تھی؟ تو

ابوسفیان بولا اگر بغل کی بد بونه ہوتی تواچھی عورت تھی۔

ایک دوسرےمقام پرابومریم سے بیدانعداس طرح نقل ہواہے:

میں جوں ہی اس عورت کوابوسفیان کے پاس لایا تو وہ (ایسفیان) اس کی آسٹین پکڑ کراندر لے گیا اورمیں گھبرا کرای بندوروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ ابوسفیان مانتھ کا پسینہ خشک کرتا موابابرآ ياتومين نيوچهاكيسي هي؟ تواس في جواب ديا:

''اے ابومریم اگر منہ کی بد بواور بیتان گرے نہ ہوتے تو میں نے آج تک ایسی عورت نہ دیکھی

بعض اہل تاریخ نے اس شرم انگیز واستان کا اختیام اس طرح کیا ہے:

جب ابومريم اين بات بورى كرچكا توزياداين جكه مع الهوااورلوگول كوخاموش كرواتي موسك كها: ايّها النّاس انّ معاوية والشّهود قد قالوا ما سمعتمٌ ولسْت أدري حقّ هذا منْ باطله و هووالشّهود الحلم بسما قالوا وانما عبيد اب مبرور "السالوكوامعاورياوراسككواه جوكهه يكودةم ني الياء مجھے معلوم نہیں کیاحق ہے اور کیا باطل کیونکہ معاویہ اور اس کے گواہ (مجھے) بہتر جانتے ہیں لیکن مجصحا تناضروركهنام كيعبيدايك احجهابات تهامه

اس داستان كاختتام يركهاجائ كدز هے بشرى وب حيائى!

بہر صورت معاوید نے انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ پنجبر کے صریح وواضح دستور کی مخالفت مجرم مجمع میں انجام دی۔ آپ نے فرمایا:

"فرزنداس كاشاركياجائي جس كى عقد مين وهورت بواورزاني كى سزا پھر ہے " كے

حسن بھری سے نقل ہواہے،معاویہ میں حارائیں صفات تھیں جن میں سے ایک کی وجہ ہے بھی اسے فاس وفاجر کہا جاسکتا ہے، چنانجدان حارمیں ہے ایک زیاد ہے سبی رشتہ جوڑنا ہے جورسول اللہ کے قول: الولد للفراش وللعاهر الحجر کے کی تطیخالفت ہے۔

ابونخيي ڪهتے ہيں:

''رسول اللهُّ كاحكام ميں سے پېلاتكم جو يا مال ہواوہ مېمى جوزياد كے بارے ميں انجام ديا گيا۔'' عاوید کے اس عمل پرغرب کے بہت ہے مشہور شاعروں نے (ملامت آمیر) کلام کہاہے من جملہ عبدالرحمٰن بن حکم دغیرہ سے بیاشعار قال ہوئے ہیں:

الا ابُّلغُ معاوية بْن صخر

اتغُضب ان يقال أبوك عفَّ

فأشهد ان رحمك من زياد

واشْهد انّها حملَتْ زياداً

قَدُّ صَاقَتُ بِمَا تَأْتِي الْيدانل وترْضىٰ أنْ يقال: أبوك زان كرحم الفيل من ولد الاتان وصخرُ منْ سميّة غير دانٍ

"كوئى معادىيات كهدل كرتيرا العمل أعلى المات مارے ماتھ بندھ كئے بير، كدكيا تواپي باپ كى تعریف س کرناراض ہوتا ہےاوراس کی برائی (زناکاری) پرخوش ہوتا ہے، میں گواہی ویتا ہول تیرااورزیا د کارتم (ہاں) گویاا یسے کہ جیسے ہاتھی کسی اور جانور کے ساتھ ایک شکم سے متولد ہوا ہو، میں گواہی دیتا ہوں كهابوسفيان اگرسميه بي زديك نبين جواتو پهريه (زياد) من كانطفه بـ...

ووسرے ایک اور شاعر کا کلام ہے:

ولكن الحمار ابوزياد

زياد لست أدرى من أبوه

''میں نہیں جانتا کرزیاد کاباپ کون ہے مگر جانتا ہوں کد گدھازیاد کاباپ ہے''۔

ابل سنت کے ایک معروف اس کالرسکتواری کی تحریر جے وہ اپنی کتاب محاضرۃ الاواکل میں لکھتے ہیں: ''احکام رسول اللّٰدٌ میں ہے جو پہلاتھم بہا نگ دہل پائیمال ہواوہ معاویہ کا زیاد کے بارے میں پیر دعوی تھا کرزیادمیر ابھائی ہے، جبکہ خود ابوسفیان نے ان الفاظ میں زیاد سے بےزاری کا ظہار کیا كديه ميرابيانبين اورندى خاندانِ أميه ساس كاكوني تعلق ہے، ليكن جب معاوية حكمران مواتو اسے اپنے قرابت داروں میں سے قرار دے کر فارس کا گورنر بنایا اور زیاد نے ہر طرح کا طغیان

سرکشی اوظلم وزیادتی بداخلاتی اور بےاد بی خاندان پیغیبرً کے ساتھ روار کھا۔'' 🗜 حدودالبي كانغطل

ماوردی اور دوسروں نے روایت کی ہے کہ ایک چورکومعاویہ کے پاس لایا گیا تواس نے چوری کے جرم میں باتھ کاٹنے کا حکم دیا چورکی ماں نے کہا:

يها اميىرالىمۇ مىنيىن اجْعلْهافى دىنوبىك الَتى تتوبُ منْها؟فخلَّى سېيلها "'اسےمعاويدار گاماركېكى اینان گناہوں جزءقراردے جن سے توبکریگااور معاویہ نے اسے رہا کردیا۔ ول اب ذرامعاویہ کے طرفداروں سے یو چھاجائے کہآ یاا دکام الٰہی عمل کرنے کیلئے ہم تک مہنچے ہیں یاا یک عورت کی فرمائش پرترک کرنے کیلئے؟ جبکة قرآن میں حکم پروردگارہے:

تـلْك حُـدودُ الـلَهِ فلا تعْتدُوها ،ومنْ يتعَدَ حدود اللّهِ فأولنكَ همْ الظّالمون "الكِّن بيرحدوداللي ہیں جن سے تجاوز نہ کرنااور جو حدودالہی ہے تجاوز کرے گاوہ ظالمین میں شار ہوگا۔" (بقرہ ۲۲۹۷) اس طرح ایک اور مقام پرارشادالی ہے:

ومنْ يغص اللَّهَ ورسولُهُ ويتعَد حدود يدْخلهُ ناراً خالِداً فيها ''اورجوغداورسول كي نافر ماني كرے گا اوراس کے حدود سے تجاوز کر جائے گا خدااسے جہنم میں ہمیشہ کیلئے داخل کردے گا۔ (نام ۱۲٪) دوسری بات یہ ہے کدایسے گناہوں کی توب ہوں ہی قبول کی جائے گی جس میں تمام سلمانوں کاحق یامال ہواہووہ کسی مخص ثالث کی توبہ ہے معاف کردیا جائے گا؟ البیتہ اساسی اعتراض توبہ ہے کہ آیا حدود الٰہی کا چھوڑ ناکس کانے اختیار میں ہے؟ جبکہ فرکورہ آیات میں کوئی اسٹناء بھی نظر نہیں آتا!۔

بيآ يات فل نفس كي آيات كي طرح ہے كہ جس ميں ارشادا لہى ہے:

ومنْ يَفْتُلْ مؤمناً متعمّداً فيجَزاؤُهُ جيهنم حالداً فيها' ''اور جؤيهي سيمؤمن كوتصداً قُلّ كرے گااس كى جزاء جہنم ہے۔'' (نیاء ۱۹۳۶)

تیسری بات یه کفرض کریں بیسب مسائل معاوید کے نزدیکے حل شدہ تھے لیکن اسے بدا طمینان کہاں سے حاصل ہوا کیموت اسے توبکرنے کی مہلت دے گی اوروہ اس دنیا سے جانے سے قبل ان تمام گناہوں کی توبہ بھی کرے گا؟ دوسری روایت ہے ایسے ہی اعتراضات سامنے آتے ہیں جنہیں آپ قار مین بہتر جانتے ہیں۔

بروز بدهنما زجعه كاانعقاد

مروج الذهب مين مسعودي لكصنة مين:

'' جنگ صفین کے بعد کونے کارہنے والا ایک شخص اونٹ پر سوار دشش میں داخل ہوا تو اچا نک

شام کارہنے دالا ایک شخص اس موارے اُلجھنے لگا کہ یہ (ناقہ) اونٹ الیمبراہ جسے تونے جنگ صفین میں چھینا تھا اس پرکوفی سوار نے صراحاً انکار کیا۔ بالآخریہ جھٹڑا جا کم شام تک بہنچا، حاکم نے شامی سے گواہ طلب کئے تو شامی نے اسپنے دعوے کی پیروی میں بچپاس گواہ پیش کردیئے ان سب نے کہا کہ یہنا قہ شامی کا ہے، چنانچے معاویہ نے بھی شامی کے دعوے اور گواہان کے بیان کے مطابق فیصلہ شامی کی موافقت میں کیا اور کونی پرلازم حکم دیا کہ اونٹ شامی کودیدے کونی سوار نے کہا:
اے خدا! تو ہی اصلاح کرے کیونکہ یہ جمل (اونہ) ہے (ناقہ) اونی نہیں!

کیکن معاویہ نے تھم دیدیا اس برعمل کیا جائے...! مگر جوں ہی لوگ متفرق ہوئے تو امیر شام نے کوفی اونٹ سوارکو بلایا اور اونٹ کی قیت دریافت کر کے اس کی دوگئی قیت دیکراً سے راضی کیا اور کہا:

أله في عليه أنّى اقابلهُ بعاةِ اللهِ عافيهم من يفرِق بين الناقة والمجمل "على" سے جاكر كہنا ميں اليك لاكھا يسے فوجيوں كوتم سے جنگ كيليئے لار ماہوں جن ميں ايك بھى اليانہيں جوناقه وجمل ميں تميز ركھتا ہو'' كالہ

مسعودی اس داستان کوقل کرنے کے بعد کہتے ہیں:

"معاویه کی بے چون و چرااطاعت اوراس کی اندھی تقلید کا حال میہ و چکاتھا کہ جنگ صفین کیلئے نکلتے وقت معاویہ نے انہی لوگوں کونماز جمعہ بدھ کے دن پڑھادی۔" سال

مؤلف لکھتے ہیں:

"اگرہم امیرشام کے جرائم کا یہاں ذکر کرنے لگیں اوا یک جدا کتاب مرتب ہوجائے البتدان چند نامشر وع اقد امات کا ذکر اس جرم عظیم کیلئے مقد مدایک ہے کہ جس کی وجہ سے امام سین کاعظیم خونی قیام رونما ہوا یعنی برید جیسے فاجر وفاسق کی ولی عہدی۔ بنابرایں چنداور کارناموں کو بعنوان فہرست ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی تفصیل الفد رین جو امیں بخو بی دیکھ سکتے ہیں۔ زندگانی امام سن میں پچھٹل کیا تھاوہ یہ تھے:

ا۔ سفر میں نماز قصر کے بجائے بوری نماز برط صنات اللہ اسلام عید الفحل میں اذان کہنا۔ اللہ علیہ عید الفحل میں اذان کہنا۔ اللہ

ل عربي زبان مين من اقد "شر ماده كوكهتي مين اور جمل شر زكو كهتي مين -

سل اگر خیال بیہ کے کہ وہ ناقہ وجمل کے درمیان تمیز ندر کھتے ہول تو ایسا بھی تبیس تھا بلکہ "الناس علی دین ملو سکھم" کا قاعد ہ دائج تھا جب انہوں نے بار ہا جھوٹ وغلط بیانی کو حاکم کی طرف سے دیکھا ہوتو پھر کیوں اپنے ہم وطن کے حق میں جھوٹ کو پُر اجا نیس المہذا جھوٹی گواہی دے رہے تھے کہ بینا قہ فلان کا ہے۔

يانچوال باب

لمحات جاويدان امام سين الكليع

۳ ایک وقت میں ملکی دو بہنول سے عقد معاویہ کے فتو کی میں جائز قرار دیا۔ ال

۳۔ حجر بن عدی، رُشَید بَجر ی اور عمر و بن حمق خزاعی کے علاوہ بہت سے بزرگ اصحاب رسول کو قل کروایا جس پر بزر گان دین نے اعتر اصٰ بھی کیا۔ کے

۵۔ رسول اللہ اور خلفاء اربعہ کی سنت کے خلاف عیدین کا خطبہ نماز عیدین پر مقدم کردیا۔ ۱۸ اور اس کے
 ۲۔ حجاز ، عراق اور مصر کے بہت سے لوگوں پر اقتصادی یابندیاں عائد کیس جبکہ شام اور اس کے

اطراف کے باشند کے شکر اور وظیفہ خوار پر بے حساب دادود ہش کی بارش رہی۔ ول

2- اپنی خرچیوں اور سالان تخمینے کے بہانے سے جس کی ملکیت جابی ضبط کرلی۔ مع

۸۔ رئیٹم اور دیبا کالباس پہننا، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال اور اسلام کے قانون کے خلاف عمل کرتے ہوئے ہوئے جاندی اور جواہرات سے مرضع چیزیں زیب تن کرنا۔ اینے

ابوہرریہ، سمرۃ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ جیسے زرخریدلوگوں کے ذریعے اپنی ، ابوسفیان اور
خاندان بن امید کی مدح وتعریف میں اور علی واہل ہیت کی مذمت میں احادیث گڑھوا نا۔ اہل
شخفیق کیلئے زندگانی امیر المؤمنین اور زندگانی امام حسن میں ان خود ساختہ احادیث کی مثالیں
مہ جہ، میں ۲۶۰

موجود ہیں۔ مل

ا میغیر کی اسانِ مبارک سے امیر المؤمنین کیلئے لا تعداد فضائل دمنا قب نقل ہونے کے باوجود محفل و مجالس اور منبروں سے حضرت علی پرسب وشتم کرنے کا حکم۔ سوم

اا۔ شیعیان علی کو ڈرانا، دھکانا اوران کے اموال کو زبردتی صبط کردانا، ان کے رہائی اورکاروباری مقامات کوشیعہ ہونے کے جرم میں تباہ و ہرباد کرنا اور عبداللہ بن ہاشم مرقال ،عد ی بن حاتم طائی ، صعصعہ بن صوحان ،عبداللہ بن خلیف طایی جیسے شیعوں کے بارے میں حکم صادر کیا کہ سرکاری اور غیر سرکاری اوارے اور عدالتیں انگی گواہی قبول نہ کریں ، بیت المال کے وفتر سے ان کے نام مثانے کا حکم اور تمام حکومتی اداروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کونو کریاں ،مشاغل اور کام نہ دیا جائے ، تا کہ بیگردہ ہر کی اظ سے شکستہ اور عقب ماندہ ہوجائے۔ مہیں

يزيدكي ولي عهدي

بلاً خرمعادیہ کے اس عظیم جرم کا ذکر ہے، جس کی خاطر دوسرے بہت سے جرائم کا مرتکب ہوا، کیونکہ اسلام وسلمین پر جتنے بھی مصائب و آلام گزرے یہ جرائم ان سب کا سرچشمہ تھے۔ بلاشبامام حسین اور آپ کے انصارای جرم کےخلاف اپنی جانوں سے کھیل گئے اور شہادت کو پہنچے، البذاجرم وفساد کا یہ جرثومہ جومعاویہ کے وسیلہ سے مسلمان پرمسلط ہوااس کو بہتر انداز میں پہچانے اور قیام امام حسین کی گہرائی تک رسائی کیلئے پر بید بن معاویہ کی زندگی کے رنگ وڈ ھنگ کا جاننا ضروری ہیں۔

یزید ۲۵ یا ۲۶ جمری قمری میں پیدا ہوا، اس کی ماں''میسون بنت بجدل کلبی''تھی ، بحارالانوار میں کتاب الزام الناصب مين آيا ہے بجدل كلبى كاايك غلام تھاجو بمبسترى كرتاتھا، چنانچە يزيد كانطف اس سے ثمراجس کی جانب نسابکلبی نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے:

> بقتل التَوك والْموت الْوحيّ بأرض الطّف أولاد النبيّ

فانْ يكن الزّمان أتى علينا

فَقدُ قتل الدّعيّ وعبد كلب

"الرآج جم رِبرُ اوقت آيا بي كا مصيبت بي كيول كهكل ابن زياداوريزيد في كرب وبلايس اولا دنبی کےساتھا سے زیادہ ظلم کیا تھا۔''

تيسرے مصرعے ميں دُعِي سے مرادابن زياداور عبد كلب سے مراد يزيد ہے۔ (10م

بہرصورت یزید پیدا ہونے کے بعد ماموں ، نانا اور نانھیا لی رشتہ داروں میں شام کے دیہات بنی کلاب میں جوان ہوا کیونکہ وہ لوگ مسیحیت چھوڑ کرتازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے،اس لئے ان کے درمیان شراب نوشی اورسگ بازی عام تھی،الہٰ ذایزید بھی بحیین ہی ہے ان کا عادی تھا اور بقول علائلی یزید کی تربیت خالص مسیحی تربیت تھی۔۲۶ اس کی شکل وصورت اور جسمانی کیفیت ریتھی گھنے بال، چبرے پر چیک کے داغ اور پیمیکا پن تھا جبکہ اخلاق وکر دار میں اپنے دادااور باپ کی طرح دوغلااور ہٹک کرنے والا ،غدار تھا۔ میرسیدعلی ہندی کہتے ہیں:

"اگرچه بزیدسیاست بازی اورشیطنت میں باپ کا ہم پلد نه تفالیکن سنگ دلی اورغداری میں معاویہ کے مانندتھا،ای طرح اس کی طبیعت میں شفقت وعدالت بھی ناپیڈتھی وہ لوگوں کا خون بہتا د کی کرلذت یا تا اور دوسرول کے قل اوراذیت پرمسر ور ہوتا تھا،اس کے ہم تشین کتے اور بندر تھے جواس کی درندہ صفتی پر بہترین گواہ تھے۔''

یزیدوای ہے جس کیلئے امام حسینؓ نے ولید بن عتبہ کے طلب بیعت پر فر مایا:

انّ ينزيند بْسَ معاوية رجلٌ فاسقٌ شاربٌ للْحمْر، وقاتِلٌ للنّفْس الْمحرَمةِ بمعْلنٌ بالْفَسْقُ والْفجور، و مفلسى لا يُسابع ملك " باشبريزيد بن معاويد فاس بشراب خوراورنفس محتر مه كا قاتل باورعلى الا علان گناه ونافرمانی خدا کوانجام دیتا ہے۔ مجھ جسیا بھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرسکتا۔'' 🛂 شكاركاعاشق

یزید کی ایک بهت ہی واضح صفت حیوانات کا شکارتھا کہ جس میں وہ اپناا کثر وقت صرف کرتا تھا، بنابرایں تاریخ فخری میں آیاہے: يانچوال باب

(10)

لمحات جاويدان امام سين الطيعة

''برنیدایین شکاری کول کوسونے کے ہار، ہاتھ میں کڑے اور یازیب حی انہیں زریفت پہنا تاتھا

اور ہرایک کتے کیلئے خاص غلام عین تھا۔" 🔥

كتاب بنراك مؤلف اس بارے ميں ايك داستان قل كرتے ہيں:

"عبيدالله بن زياد في كوف كايك شهرى برجار لا كددينار كاجرمان عاكد كيا اوراس فم كووصول کرکے بیت المال میں جمع کروایا ، ادھرو و خض کوفے ہے دشق گیا، تا کہ بزید سے عبیداللہ بن زیاد کی شکایت کرے، جب دمشق پہنچا تو بزید کا سراغ لیا، چنانچ معلوم ہوا کہ شکار گاہ گئے ہوئے ہیں، شخص بزید کی غیرموجودگ میں وشق میں رہنامصلحت نے خال جان کرشہرے باہر خیمدلگا كرانظاركرنے لگا، چنانچه ايك روزسونے چاندى اور جواہرات سے مزين فيمتى لباس پہنے ہوئے پیاس سے بے حال ایک کتا خیے میں گھس آیا پی شخص سمجھ گیا ہو، نا ہو یہ برزید بن معاویے کا کتا ہے لبندا اسے پانی اور غذا دے کراسے بیار کرنے لگاء ای اثنا میں ایک خوبصورت جوان بہترین گھوڑے پر بادشاہوں کی شان وبان ہے مزین گردوغبار میں اٹاہواوہاں آن پہنچا، اس شخص نے کھڑے ہوکرسلام کیا،سوارنے یو چھا کیا تونے یہاں سے کوئی کتا گزرتے ہوئے دیکھاہے؟ اس براس مردکوفی نے کہا جی حضور آپ کا کتامیرے فیمے میں ہے، پانی لی کر آ رام کررہاہے، یہ س كريزيد كھوڑے سے اُتر ااور خيمے ميں آ كرآ رام سے بيٹھے ہوئے كتے كى رى باتھ ميں تھام كر جانے لگا، موقع غنیمت جان کراس مخص نے اپنی مشکل بیان کردی شکایت من کرعبید الله بن زیاد کے نام تحریکھی کہاس کا مال بھی لوٹا دواورا ہے قیمتی خلعت بھی عطا کرو۔اورا پینے کتے کو لے کر چلنا بناادر میکونی بھی دشق کے بجائے کوفہ کی جانب روآ نہ ہو گیا۔

### ہزید کو بندرول سے بہت بیار ومحبت

مورخین نے لکھا ہے، یزید کو ہندرول ہے بہت لگاؤ تھاحتی اس کا ایک خاص بندرتھا جس کی بزید نے ''ابو قیس' کنیت رکھی تھی۔ لکھاہے، وہ جب بھی شراب پیتا تھا تو اپنا جھوٹا ( باقی ماندہ ) جام اس کے منہ میں لگا ویتاتھااورکہتاتھا؛ بیبندر بی اسرائیل کے بزرگول میں سے ہے مگر گناہول کی وجہ سے شنح ہوکر بندر ہوگیا ہ، یہاں تک کہ بعض گھوڑ دور کے مواقع پراسے ایک سرکش گدے پر بٹھا کرمقابلہ میں شرکت کروا تاتھا ایک بارجب ابوقیس مقابلے میں جیت گیاتویزید نے خوثی کے عالم میں پراشعار کہے:

فليس عليها ان سقطت ضمان

تمسكك أبا قيس بفضْل زمامها

فقد سبقت خيل الجماعة كلها

وخيل أميرالمؤمنين أتان "ابوتیس لجام اچھی طرح تھامنا کیونکہ اگر گھوڑے نے گرادیا تواسے کچھنیس کہاجا سکتا، ابوقیس تیرا گھوڑا

لمحات جاويدان امام سين الفلط

سب پرسبقت لےرہاہے کیونکہ میرا(ایکا) گھوڑاہوا کی طرح چلتاہے۔''

پھرایک مرتبہ مقابلہ میں شرکت کیلئے ابوقیس کوسواری پر بٹھا یا مگر وہ ہوا کے جھونکوں سے منجل نہ سکا اور زمین برگرااورمر گیانویزیدیرا تناغم طاری جواکدایے کفن دے کرفن کروایا اورکی روز تک سوگ منایا اورائل شام کو تھم دیا گیا کہ ابوقیس کی تعزیت پیش کرنے حاکم کے باس آئیں۔

حديد كاس بندر كم يس مندرجه فيل مرشد كاشعار كم

جاؤالنا ليعزّوا في أبي قيس على الرَوُوس وفي الأعناق والرّيس

فيه جمالٌ وفيه لحية التيس

لا يبْعد اللَّه قبراً أنت ساكنه " کتنے ہی بزرگ اورقوم کےلوگ (اے ابوقیس!) تیری تعزیت کیلئے میرے یاس آئے ہیں ابولیس تو کتٹا جمیل،حسین تصاورتو بھی تواس قوم کا ہزرگ تھا،اےابوقیس!خدانے اس قبر کا خیال کیاہے جس میں تو

سور ہاہے بالکل ای طرح جس طرح ایک صاحب دیش اپنی ریش کا خیال کرتا ہے'۔

اور یزید کی ان حرکتوں سے رسوائی اس مقام تک پیچی کہ ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا:

فحنّ الى الارض القرود يزيد

زيد صديق الفرد ملَ جوارنا فتباً لمن أمسى علينا خليفةً

كم كرام وقوم ذو ومحافظة

شيخ العشيرة أمضاها والجملها

صحابتهُ الأَذْنُونَ منه قرودٌ

''بزیدانسانوں کی آبادی ہے نکل کر بندروں کی آبادی میں جابسا لعنت ہوہم لوگوں پر کہ جن پر بیزید خلافت کررہاہے کہ جس کی دوتی پست ترین بندروں سے ہے۔''

يزيد بميشه شراب مين مست ربتاتها

یہ بات بھی تاریخی اعتبار ہے مسلم ہے کہ بزید کے صفات میں ایک صفت اس کا دائم الخمر ہونا تھا، ملکہ يهال تك لكها كياب كداس كى موت كاصلى سبب حدس زياده شراب نوشى تھا بيس اور لكھتے ہيں بمھى كى نے برزید کوعادی حالت میں نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ شراب میں مست پایا گیا۔ہم زندگانی امام حسن میں بھی اہل سنت کی مشہور ومعروف کتابوں سے اس کی جانب اشارہ کر چکے ہیں، چنانچے ان میں سے ایک روایت مدے کسیدام حسین کی شہادت کے بعد جب عبداللہ بن خطله شام سے مدیندواہی اوٹ کرآ سے تو بنی اميے علاف قيام امام سين م معلق يزيد كا تذكره كرتے ہوئے كہا:

"خداك قتم اگرجميس آسان سے بطور عذاب پھر برسنے كاڈر ند ہوتا تو ہم بھى يزيد كے خلاف قيام نەكرتے كيونكەدەمال، بہنوں اور بيٹيوں كے ساتھ ذكاح كوحلال جانتا ہے، شراب پيتا ہے، تارك الصّلاة ب، خدا ك تتم الركوني ايك بهي ميراساتهدند ي تب بهي اسدامتان البي بحجة مويّ تنبا اس ہے جنگ کرو**ں گا۔ اس** 

www.ShianeAli.con

پانچوان باب

لمحات جاويدان امام سين الله

اُس كے ساتھيوں ميں سے عبداللہ نے بھي كہا:

"جماس كى بال سے آرہے ہيں جو بدين، شارب خمر،سك باز جانبورنواز ہے "

منذر بن زبیریز ید کے بارے میں کہتے ہیں:

' خدا کی شم وہ شراب خوار ہے اور شراب کے نشتے میں اتنا مست ہوجا تا ہے کہ نماز تک چھوڑو پتا

ابوعمر بن حفص بزید کے بارے میں کہنا ہے:

''خدا کی تئم میں نے بزید کوشراب کی وجہ سے نماز جھوڑتے ہوئے دیکھا۔'' س**ہم** اور پیشعرتو خود بزید سے قتل ہواہے:

والجلس على دكة الخمّار واسْقينا دع المساجد للعبّاد يسْكُنها

"معبدنمازيول كيليح چهوردو بهاري معجدتو شراب خاند به جهال پينے پلانے كاتذكره بوتا ہے."

جباس کے باب معاویہ نے روم فتح کرنے کیلئے بزید کوروانہ کیا تو پی غذ قذونہ میں (در مران نامی) ایک شہر میں اپنے نشکر کے ہمراہ قیام پذیر ہوا اور (ام کلثوم نای) ایک عورت کے ساتھ عیاثی میں کئی روز تک مصروف رہا جبکہ وہاں کی آب وہوا نامساعد ہونے کی وجہ سے شکر والے پھوڑے، پھنسیوں اور بخار کے مرض میں مبتلا پڑے تھے اور بہت ہے لوگ تو امراض کی وجہ نے خزاں کے بیوں کی طرح گر کر مرجھی سے بھے

تھے، مگر جب بھی بزید سے جلداز جلدوہاں سے چلنے کا اور پیمقام چھوڑ دینے کہاجاتا تا کہ لوگ ہلاکت ے جاکیں تو میاشعار جواب کے طور پر پڑھتا:

بالْغذقذونة منْ حمّى ومن موم ما انَّ ابالي بما لاقتُ جموعهم اذا اتكات على الأنماطِ في عُرف بدَير مرَان عندي امّ كلثوم

'' مجھاس ہے کیا کہ لوگ چوڑے پھنسیول اور بخار میں مررہے ہیں مجھےتو در مر ان میں آ رام و تکیے اور بہترین بسترمل گئے ہیں اور پھر مز ہ تو یہ کہام کلثوم بھی میرے یاس ہے۔''

نیز بیکفرآ میزاشعاراس کے ہیں جوشراب کی تعریف میں کہتا ہے:

ومشرقها الساقي ومغربهافمي شميسة كرم برجها فغردنها

حكث نفرأ بين الحطيم وزمزم اذا انزلتُ من دنّها في زجاجة فخذُ ها على دين الْمسيح بُن مريم فانْ حرمتْ يوماً على دين احمد

''میراسورج انگورے بنتاہے کہ جس کابرج پیانتشراب کی تدمیں ہے، جومشرق یعنی دست ساقی ہے

طلوع ہوکرمغرب لینی میرے دہان میں غروب ہوتا ہے، یہ جوں ہی ضراحی سے جام میں ڈھلتا ہے واس کی صدائے غلغل اور نہ وبالا ہونے سے جو حُباب بنتے ہیں وہ بالکل ان حاجیوں کا شورلگتا ہے جو کعبہ

اور چاہ زمزم کے درمیان راز و نیاز کررہے ہوتے ہیں،اورا گرشراب دین محمد میں حرام ہے تو کیا ہوا میں اسے دین سے کے مطابق ٹی رہا ہوں'۔ سے

یزید کے بارے میں معودی مروج الذہب میں یوں رقم طراز ہیں:

"نيزيدعياشي كاليها پُتل تھا كدوه شكارى جانورول، تُتو بخصوص بندرون، شكارى درندول (جيتوں) اوران کےساتھ شراب کی محفلوں کا شوتین تھا، ایک مرتبہ کا ذکر ہے وہ بزم شراب میں بیٹھا تھا اور پسرزیاداس کی بغل میں بیٹھاتھا (بیواقد شہادت امام حسین کے بعد کا ہے۔) تویزید ساتی کود کھے کر بولا: ا یک جام شراب دے تا کہ میری جان کو قرار آئے اوراییا ہی ایک جام پسرزیاد کو دے، کیونکہ میمیرا راز در ہےاس نے میری حکومت کومضبوط بنایا ہے اور جان لوید میرا حاصل حیات ہے، پھر تھم دیا کہ گانے والیاں گلوکاری شروع کریں۔ یزید کافسق و فجوراس کے نزدیکیوں، دوستوں اور گورزوں مين بهي سرايت كركياتها، بلكدان پرغالب آكران كي طبيعة ل كابھي حصد بن كياتها، چنانجداي کے دورحکومت میں مدینداور مکہ جیسے مقدس شہروں میں بھی گیت گانے عام ہوئے اور لاو بالی کو رواج ملايهال تك كهلوك اعلانيطور پرشراب نوشى كرتے تھے-" مع

ابوقیس کی داستان جوہم پہلے ذکر کر چکے اور ایک عرب شاعر برنید کی مذمت میں اشعانقل کر کے مزیر سعود کی کہتے ہیں:

"جب لوگ يزيداوراس كے عمال كے ظلم وستم تلے دہنے لگے اوراس كے ظلم و تجاوز روز بروز برد صنے لگااور جب اس كافس نواستدرسول ك قل سے سب يرآشكار موااور شراب خوارى عام مولى اوراس طرح فرعونی، بلکهاس ہے بھی بدتر انداز حکومت خاص وعام پر ظاہر ہونے لگا تو مدینہ کے لوگوں ، نے اس کے تعین کردہ گورز کوشہر سے نکال باہر کیا۔" ۲سے

ایک اور مقام پر لکھتا ہے:

''لینی بریدکانام شراب خوار پڑ گیا تھا اوراہے شرابی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔'' سے ع

ابوالفرج اعاني مين لكھتے ہيں:

" نرید کے حاشینشینوں میں انطل نامی ایک عیسائی شاعر تھاجو ہمیشہ اسکے ساتھ رہتا تھاوہ اور بزید مل كرشراب پيتے ،غناء وموسیقی سنتے حتی يزيد سفر ميں بھی اے اپ ہمراہ رکھتا تھا چنانچہ يزيد كی ہلاکت کے بعد جب عبدالملک بن مروان حاکم ہوا تو اس (نطل) شاعر کو دربار میں بلایا اور اعزازی طور پراسے اپنامقرب قرار دیاحتی وہ ان اوگوں میں سے ہواجو بغیرا جازت کے دربار میں آ سكتے تقے وہ خُزى (ریشى)جبه پہنتا تھااورسونے كى زنجير گلے ميں ڈالےرہتا تھا بكھاہے كماس يانچوال باب

لمحات جاويدان امام بين الظيفة

ک داڑھی سے شراب کے قطرات ٹیکتے رہتے تھے" 🗷 كفركاا ظهاريزيدكي ايني زباني

مروج الذهب مين مسعودي لكھتے ہيں:

"جبعبدالله بن زبيرن عج يس يزيد ك خلاف قيام كيا، يزيد ني سركوني كيلي لشكروآنه كيا

اورعبدالله كام خط ميں بدووبيت لكھ كر بصح:

ادعو عليْك رجال عكِّ وأشعرا

ادع الهك في السّماء فاتّني ''تو آ سانول سے اپنے خدا کو پکاراور میں تجھ سے جنگ کیلئے عک داشعر (قبیلوں) کے لوگوں کو بلاؤں گا۔''

اورابن زبیری نے شہادت امام حسین کے بعد بزید کی عقائدوخیالات کی عکاسی ان اشعار میں کی ہے: ليْت اشْياخي ببذر شهدوا

جزع الخزرج منْ وقْع الاسلْ ثم قالوا يا يزيد لا تشل وعدلناه ببذر فاغتدل

خبرٌ جاء ولا وحيّ نؤلُّ

منْ بني احمد ما كان فعلَ

لسنت من حندف ان لم انتقم " كاش آج بدرك بزرگ ہوتے اور ديكھتے كه ميں نے قوم خزرج پر كيسے تلواريں چلائي ہيں تو وہ ضرور مجھ سے خوش ہوکر آ فرین کہتے کیونکہ میں نے ان کے بزرگ وقل کرے بزرگان بدر کابدلہ لیا ہے، بی

ہاشم حکومت کے طالب تھے در نہ نہ تو کوئی وحی آتی تھی اور نہ ہی کوئی خبر ، میں اپنے بزرگوں کا نہیں اگر محمر کی

اولادسےانقام نہلےلوں۔''

لاهلوا واشتهلوا فرحأ

قذ قتلنا القومن اشياخهم

لعبت هاشم بالملكِ فلا

تین ساله خلافت میں تین بے مثال ہولنا ک حادثات

مورخوں نے عموماً لکھاہے، یزید کی حکومت تین سال چھ ماہ سے زیادہ نہ چل سکی الیکن یزید کی عدم سیاست اسلام کے مقدل دستورات سے سر بچی اور بے حیائی نے اس مخضری مدت میں تین ایسے ہولناک اور بے

مثال جرم انجام دیئے جس نے نہ فقط بنی امید کی تاریخ کو بے نقاب کرڈالا، بلکہ در حقیقت تاریخ اسلام کو

داغ دار کردیا (جس کی تفصیل و آئنده صفحات پر بیان ہوگی) یہاں سرسری طور پر ذکر کرتے ہیں:

پہلاسال: امام حسین اور آپ کے اصحاب کی شہاوت اور اولا دوخاندان رسول اللہ گازنگ وروم کے کفار کی طرح اسیر بنا کر گلی گلی قربی قربی گھمانا جتی ان کے بے گناہ عورتوں اور بچوں کو کر بلا ، کوفیہ اور

شام وغیرہ میں شہید کرنا جے نقل کرتے ہوئے قلم شرمسار ہے۔

دومراسال: مدینه منوره کے لوگول سے جنگ کرنے کیلیے لشکر جرار روانه کرنا جوتین دن وہاں رہااور اس كيلية تاريخ كاعظيم ترين جرم مباح قرارديا كياجوقبر مطهر يغيبر كركر دلشكر شام نے انجام ديا

www.ShianeAli.com

اور مسجد نبوی میں خون کی ندی بہائی ، کنواری الرکیوں کی عزت محفوظ ندر ہی اور کوئی گھریاتی ندر ہا، وغیرہ دغیرہ ۔اس کی تفصیل بعد میں پڑھیں گے۔

سال سوم: مكه مكرّ مه ك گھرول كوويران كيا گيا ،حرم البي اور بيت الله ميں ہزارول انسانوں كاقتل عام کیا گیا خاند کعبدیرآتش باری کرے مجنت سے ایک حصدتاہ کردیاات قتم کے بولناک جرائم میں بز یدے اہلکار مشغول رہے، یہاں تک کہ خدانے مزید مہلت ندی شام کی فوج جوابھی تک اپنے ہولناک جرائم میں مشغول تھی خبر مرگ پربیرس کرمجبوراً راہی شام ہوئی ورندا گروہ زندہ رہتا تو خدا جانے اور کہاں تک میل جاری اور کیا کچھنہ کر گزرتا۔

### ہزید کی ہے وین اور حرمت هکنوں کے اسباب کیا تھے؟

تاریخ نویسوں نے بزید کے ان تمام کارناموں ،حرمت شکنیوں حتی مسلمانوں کے عمومی افکار کا احترام جس کی ظاہری حفاظت اور رعایت کی سیاست کم وبیش اس کا باپ معاویداور دوسرے لحاظ کرتے رہے يزيد فقطعى ندى اس كيلي مختلف علل واسباب تحرير كئے گئے ہيں خاص طور براس كى نشوونمااور تربيت شام كمسيحيول كدرميان بونائى خوداسلامى تعليمات دورى كالتمسبب تفاكيونك تاريخ كابيان ب "معاویہ نے برید کی مال میسون بنت بجدل کوان ایام میں طلاق دی تھی جب وہ برید سے حاملہ تھی، البذامیسون کواس کے آبائی قبیلے 'کلب' میں جوسیحیوں کے علاقے میں بادیشین تعاوالیں لوٹا دیا گیا اور یقبیلہ عیسائیوں کے ساتھ کثرت معاشرت کی وجہ سے انہی کی عادات ورسومات ہے ما نوس تھا اور آئین نصرانیت ان کے ذہنوں پر (اسلام سے) زیادہ غالب تھا۔ بظاہرا یے ماحول میں جب پزید کی نشؤ ونما ہواور حدیہ ہے کہ حصول علم کیلئے عیسائی معلم کے سپر دکیا گیا، پھر آ داب مسحیت کے ساتھ عرب کا تند وتیزخلق وخوامتزاج یا گیا چنانچہ لادبالی بن ،خیانت اسکی طبیعت کاجزءاورشراب نوشی، ہندروں، کتوں اوروحشی جانوروں سے بیاراور ہتک حرمت بزید کے وجود کاهضة قراریا گیااورایسے میں حکومت وقدرت نے اسے بہت کچھ کرنے کاموقع فراہم کیا۔'' البتة نصرانيت اوراس ك تعليمات برباقي رہنے كاسبب انطل نامى وہ دائم الخرشاعر تھا جويزيد كے دربار میں مخارکل ہونے کے علاوہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔

لىكن مىرۇلآئمالاتى عشر كولف كانظرىيە،

مسيحيول كى كوديس بروان چر هناان تمام برحمول جنك آميز يول اورمقدسات اسلام كى توبين كاواحد سببنهين بهوسكتا يعني فقط ماحول ايك انسان كواس حدتك درنده صفت بشهوت ران اور سخت دل بنادے کہ وہ اپنی چند سالہ زندگی میں ایسے اعمال انجام دے جونہ تو کوئی عیسائی اور نہ

بی کوئی صحرانشین (غیرتعلیم یافته د جامل) عرب بدوانجام دیتا ہے کیونکہ صحرانشین عرب اگر چیدیابانوں میں تہذیب وتدن سے دور ہوتے ہیں پھر بھی وہ ایسے اخلاق حسنہ اور پسندیدہ رسومات مثلاً وعدہ کی وفاخق اخلاقی پڑوسیوں کا کھاظ، جود وکرم، شجاعت وتمایت، عزت وآبرو، ناموں کی حفاظت جسے التجھے صفات وغیرہ

کے مالک ہوتے ہیں کہ جن کی اسلام نے بھی تائیدی ہے، جبکہ یزید بن معاویہ کوان اخلاق حمیدہ ہو کر بمہ صفات کی بوتک نصیب نہ ہوئی ، چنانچہ اس کی تاریخ زندگی ان صفات سے عاری نظر آتی ہے، کیونکہ یزید کی شرمناک زندگی کے نمونے مثلاً بہنوں ، پھوپھیوں اور محارم کے ساتھ عقد نہ تو بادیہ نشین عربوں کے ہاں جہال بزید کی نشونما ہوئی اور نہ ہی پڑوی میں رہنے والے عیسائیوں کے بادیہ تیں۔ یہاں ملتے ہیں۔

مؤلف کے خیال میں ان تمام درندہ صفات کا ہونا ،اس کی دیوسرتی اور بے حیائی کا سرچشمہ خاندان امید کی طینت وسرشت ہے بلاشہ بزید کے آباء واجداد کی اسلام دشمی ،کفر ،شرک اور بنی ہاشم سے نفرت کس سے پوشیدہ نہیں ۔بالفاظ دیگر وہ اپنے دادا ،باپ اوراس شجر ہ خبیث کا وارث تھا۔
کیا بہی ابوسفیان اور معاومیہ نہ تھے جو رسول اللہ کی وفات سے دوسال قبل تک اسلام کی نابود کی کیا ہی تمام سے مقابل جنگ خندق میں وہ لشکر جمعے اپنی تمام سے مقابل جنگ خندق میں وہ لشکر جمعے کرنا ، اسپر بے تھا شااخر اجات برداشت کرنا کس کا کام تھا ؟! مگر جب ایک طرف اپنی تمام کوششول کو بے تمر ہوتے دیکھا اور دوسری جانب جزیرۃ العرب میں اسلام کی سرفرازی اور جانر کی تمام اقتصادی مراکز میں اسپنے قدم اکھڑت دیکھیے تو مجبور ہوکر ظاہری طور پر اسلام قبول کرنا پڑا والے کہام اکس کرنا پڑا والے کہا ہو ایک ورائی اور جن کی بہت می مثالیس گذشتہ شخص اور بی ہاشم کی نابودی کیلئے وستور العمل مرتب کیا جانے اگا۔ (جن کی بہت می مثالیس گذشتہ شخص اور بی ہاشم کی نابودی کیلئے وستور العمل مرتب کیا جانے اگا۔ (جن کی بہت می مثالیس گذشتہ شخص تہ پڑتریہ وجا ہمیت وضافت پرتی تھی مسیحیت ونھرانیت وضافت پرتی تھی مسیحیت ونھرانیت وراشت اور تہذیب و تمدن سے دوسرائی جرائم کار تکاب کیا۔'' میں مامنے آئی جس نے تئین سال اور چند ماہ کے دور کومت میں بے سابھہ جرائم کاراز کاب کیا۔'' میں

#### ان گنا ہوں کا بڑا ذمہ دارمعا و بیتھا

بہرحال بلیٹ کریک کہاجائے گا کہان تمام گناہوں اور جرائم کابو جھامیر شام کی گردن پرہے، کیونکہ نہ تو وہ سیم وزر دھونس ودھمکی اور مکروفریب کے ذریعے اسے مسلمانوں پر ولی عہد بنا کر مسلط کرتا اور نہ ہی بیتمام واقعات چیش آتے ،جبکہ امام حسین اور دیگر اسلامی شخصیات اس کام کے سخت مخالف تھے، لہذا معاویہ کو ع پانچوال باب

لمحات جاويدان امام سين القلط

پہلے ہی دن اس شیطانی اور ضداسلام خیال (ولیء ہدی) کے خطرات سے آگاہ کر دیا تھا، کیکن ایک طرف امیر شام کی بزید سے محبت اور درباریوں کی حمایت اور دوسر کی جانب مکروفریب، رشوت و دادودہش تصنع اور جعلی دستاویز نے مل کرتار نخ اسلام کے ایک بڑے حادثے کوجئم دیا۔

كيونكه امير شام كابيسانح آفريدا قدام بني اميدكي غاصب وظالم حكومت كے خلاف امام حسين كے سلحانه قيام كاسب بنا۔ البستاس واقعد كو آغاز تاانجام بغور پڑھنے كيلئے مستقل باب پیش كریں گے۔

> ستبیل سکینه در ادارین نبر۸-۵۱

# 94

### حواثى وحواله جات

 إ " والله أنّى ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجّو ا ولا لتزكّوا ، انكم لتفعلون ذلك وانّما قا تلتكم لأتمامّر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وانتم له كارهون " ـ " ألا وانَ كلّ شي ۽ أعطيت الُحسن بن علمي تحت قدمي هاتين لا أفي به "شرح اس الم الحديد، ق٢١، ٣٣٠] م ["دخلَّت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفراش ، ثمَّ أتينابالطَّعام فأكلناتُمَ أتينابالشَّراب فشرب معاوية "، ثمّ ناول أبي ثمّ قال :ما شربته منذ حوّمه رسول الله ... "مند التمدين شبل ، ج ٥٥ م المام ﴿ وَ"انَّ معاويةَ باع سقاية ً من ذهبٍ أو ورقٍ بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول اللَّه عن مثل هذا ألا مثلاً بمثلٍ ؟ فقال معاوية : ماأرى به بأساً ! فقال له أبو الدّرداء : من يعذرني من معاوية؟ أنا اخبره عن رسول اللّه وهو يخبرني عن رأيه؟ لا اساكنك بأرضِ أنت بها ، ثمّ قدم أبو الدّرداء على عمرين الخطَّاب فذكر له ذالك فكتب عمر الى معاوية ان لاتبع ذلك ألا مثلاً بمثل وزناً بوزْن " موطا ما لک، چ۲ چ چ هر ۵۹ سنن نسائی ، چ کے ص ۱۲۷ سنن پیچی ، چ۵ چ س ۱۸۰ اورایسی ہی ایک اور روایت عبادہ بن صامت وغيره ي كيحة رياد تفصيل كرساته فقل جوئى ب، الغديرج واس ١٨٠ يا ١٨٠] إن "الولدللفراش وللعاهر الحجر ، ألا ومن ادّعي الى غير أبيه ، أوْ تولّى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لغنة اللَّه والملاتكة والنَّاس أجمعين ولا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ "تَحْيَح بخارى ج٢٣، ١٩٩ فرأَنَض وصحيح مسلم حمّا ص ایسی، رضاع سیج تر ندی جام و ۱۵ بسنن نسائی جهام و ۱۱ بسنن الی دادو، جام ۱۳۰۰ بسنتی بیتی جهام ۴۳۱ ہے [ تاریخ ابن عسا کر،ج ۵،ص ۸۱ و تاریخ طبری،ج ۲ ص ۱۵۷ کالل ابن اخیر وج ۳ م ۴۰۹ ٨٦ تاريخ ابن عساكرج ٥٩٣ ١٣٦] <u> 9</u> [نقل ازمحاضرة الاوائل ب<sup>س ٢٠</sup>١١] ال والتائم ابن كثير، ج ٨ص ١٣٦ بحاضرة السكتو ارى بص١٩٢ وادعام السلطاني بص ٢١٩ إ

سل [مروح الذهب، ج٢ص ٢٦]

سمل [الغدير،ج٠١٩]

هل [الغديرين ١٩١٥]

لاله الغديرين •ايس ١٩٩]

ی و اگران بزرگانِ دین کے حالات شہادت تفصیل کے ساتھ مطلوب ہوں تو ہماری کماب زندگانی امام حسن کی طرف رجوع کریں۔]

٨ل [الغدير،ج •اص ٢١١]

ولي حياة الامام الحسين، جهم ١٣٨٠ ١٢٨]

مع [الضأ]

الع الغديرج واص ١١٥ وحياة الامام حسين ج عص ١٩٨٠

سيع [زندگانی ام حسن، ج م ج م ١٨٢١٤٨ حياة الامام حسين، با قر شريف، ج م م ١٥٨١٥١٥]

سلي [زندگافی امام حسنّ، باب مفتم مؤلف ہذا]

سهيق [زندگاني امام حسنّ باب مفتم]

هُمْعِ [بحارالانوار،ج٣٣،ص٢٠٠]

٢٦ [حياة الامام الحسين: ج١٩٠٠]

ع [سيرة الائمة الاتي عشر، بإشم معروف ج ٢٥٠ مياة الامام بحسينَ ،ج ٢٩٩٥ م

M [ ترجمه تاریخ فخری ص۱۷]

وح [حياة الامام حسين، ج عن ٨ أفقل ازجوابر المطالب وانساب الاشراف]

مع [حياة الإمام حسين ج عص ١٨٨]

٣٢ \_ ["...والله الله ليشرب الخمر ، والله الله ليسكر حتى يدع الصّلاة ." البداية والنهاية ، ١٩٥٥ ما ٢١٢ على المراين الثيري مهم ٢١٥ على المراين الثيري مهم ٢١٥ على المراين الثيري مهم ٢١٥ على المراين الثيري من مهم ٢١٥ على المراين الثيري من مهم ٢١٥ على المراين الشيري من مهم ١١٥ على المراين المراين

٣٣ [" والله رأيت يزيدبن معاوية يترك الصّلاة مسْكراً..." البدلية والنهلية ، ج٨، ١٢٠٥ كال، ابن اثير، جهص ٢٥]

سهيع [ستمة المنتصية جن ١٩٣]

27 [مروح الذهب ٩٣٣ - " وكان يزيد صاحب طربٍ وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة عملى الشّراب وجلس ذات يوم على شرابه وعنْ يمينه ابْن زيادٍ وذلك بعْد قتل الحسّين فأقبل على ساقيه فقال :

اسقنى شربة تروّى مشاشى ئم صلْ فاسق مثلها ابْن زياد صاحب السر والامانة عنْدى ولتسْديد مغْنمي وجهادى

" ثمّ امـر الـمـغنّين فغنّوا ،وغلب على أصحاب يزيد وعمّاله ماكان يفعله من الفسوق وفي ايامه ظهر الْغناء بمكّة والْمدينة واسْتغملت الْملاهي وأظُهر النّاس شرب الشّراب .."]

٢٣. [ ولسّمنا شسمىل السّائس جور يزيد وعمّهم ظلّمه وما ظهر منْ فسقه منْ قتله ابْن بنت رسول الله " وانْ حساره ومنا ظهـ ر من شـ رب المـ حسور وسيـ ره سيرة فرعون بلُ كان فرعون أعمل منه فى رعيته وأنْصف لخاصيّة وعامّته ،أخرج اهل الممدينة عامله..."] ٣٤ [ " وكان يسمّى يزيد السَكْر ان الخمير " مروح الذهب ج ٢٥ [ ٩٥]

مع [اغانی،ج یص میا<sub>]</sub>

وسي [مروح الذهب جهص ٩٥]

عيد الرف الديمة الأتى عشر باشم معروف هني الم ١٩٥٠م. ١٩٥٥]

# يزيدكي ولىعهدى

معاويه كومشوره دينے والا پہلامخص

مورخين نے لکھاہے:

امیرشام کی جانب سے مغیرہ بن شعبہ اے کوفہ میں گورنرتھا، بیشتر مورخوین نے لکھا ہے، سب سے پہلا شخص کی میں جانب سے مغیرہ بن میں بزید کی ولیعبدی کی شیطانی فکر ڈالی اور یہ بھی اس وجہ سے تھا کہ معاویہ اسے معزول کر کے ایپنے چھازاد سعید بن عاص کو والی کوفہ مقرر کرنا چا ہتا تھا، لہذا مغیرہ (جوعرب کے معروف چالاک سیاست بازوں میں سے تھا) نے یہ چا ہا کہ کسی طرح معزولی کے ادادے سے معاویہ کو بازر کھے چنا نچہ اس منصوبے کے تحت مغیرہ شام گیا۔ وہ چا ہتا تھا کہ سب سے پہلے خود یزید کو ولی عہدی کا خواب دکھلائے اور پھراس کا ارادہ تھا پڑید کے ہمراہ جا کر معاویہ کواس کی رائے دے۔ وہ مطمئن تھا کہ وہ معزولی سے بازر کھرکرا پنا مقصد پالے گایس شام پہنچے ہی اپنے ساتھیوں سے کہا:

"اگرآج میں مقام امارت وریاست حاصل ندکر سکاتو گویامیں نے پچھوند کیا۔"

*پھر برنید*ے ملاقات کی اور بولا:

اے یزید!اصحاب پنجبرتو مر بھیاور قریش کے بزرگ بھی اس دنیا سے رخت سفر با عمدہ بھی افقط ان کی اولاد ہیں جن میں تم سب سے برتر و مد براور سیاست وسنت اوردانائی میں لائق تر ہو، کیکن

لے مغیرہ بن شعبہ تقفی بصدر اسلام کا ایک منافق اور جالاک سیاست باز آ دی ہے، چنانچہ امیر المؤمنین سے منقول ایک روایت کے مطابق: " وہ بھی اسلام کے آگے تسلیم ندہوا۔ "ای طرح دوسری اروایت میں تماریا سرعے فرمایا: " خدا کی شم مغیرہ دہ فخض ہے جو بمیشہ تی کو باطل کے ذریعے پنہاں کرتا ہے، وہ دین پراس وقت عمل کرتا ہے جب اسے اپنی ونیا ہے ہم آ ہنگ یا تا ہے اسلام میں بہت سے فضنے اور فساد جنہوں اس نے تاریخ اسلام کارخ سیدھی، تجی راہ سے موثر کر افراف پر لگا دیا اس کی شیطنت اور فباہت کی وجہ سے تھے، ہرشر و فقنے کا سرچ شمہ یہی ہوتا تھا۔ " کتب تراجم میں میر پرشرح تفصیل موجود ہے۔ ( قامیں الرجال جمع میں میر پیشرح تفصیل موجود ہے۔ ( قامیں الرجال جمع میں میر پیشرح تفصیل موجود ہے۔ ( قامیں الرجال جمع میں میر پیشرح تفصیل موجود ہے۔ ( قامیں الرجال جمع میں میر پیشرے تفاصل موجود ہے۔ ( قامیں الرجال جمع میں میر پیشرے تفاصل

معلوم نبین کیون امیرالمؤمنین لوگون سے تمہاری خلافت کیلئے بیعت نہیں لیتے؟

یزید بولا: کیاییکام مکن ہے؟

مغیرہ نے جواب دیا: کیوں نہیں!

اس مکالمہ کے بعد برزید نوراً معاویہ کے پاس گیااور مغیرہ بن شعبہ کی فکر سے معاویہ کوآ گاہ کیا۔ جس پرمعاوییانے مغیرہ کو بلایااور کہا:اے مغیرہ پزید کیا کہہ رہاہے؟

مغیرہ نے کہا:اےامیر!عثان کے بعدرونماہونے والا اختلاف اورخون ریزی یادہوں گے؟للبذا اس سے پہلے کہ آ یکسی حادثے کا شکار ہول بزید کی بیعت حاصل کریں کیوں کہ بزید آ پ کا جانشین اورعوام کا چھار ہبر ہوسکتاہے اور اس طرح کسی بھی خونریزی ہے محفوظ رہا جا سکتا ہے!

معاویے نے ( کھیوچ کر) کہا:اس کام میں کون میری مدد کرے گا؟ مغیرہ نے جواب دیا:اہل کوفہ کی بیعت میراذمہ،بھرہ کےلوگول سے زیاد بیعت لے گااورا گران

دونول صوبول نے بیعت کرلی تو پھر کسی میں جرأت نہیں کہ خالفت کر سکے ادرا گر خالفت ہوئی بھی

معاویہ نے مسکراتے ہوئے خوثی کے انداز میں کہا: اگر ایسا ہے تو چھڑ تھیک ہے تم اپنے منصب پر واپس جاؤ گراس موضوع پراینے نزدیکیوں سے بحث و گفتگو کروتا کہ اس کے مطابق اقدام

مغیرہ معادیہ کے دربارے اٹھ کرایے ساتھیوں کے درمیان پہنچا تو انہوں نے یو چھا کیا ہوا؟ تومغیرہ نے کہا: ''میں نے معاویہ کا قدم ایس رکاب میں رکھا ہے جس کا فاصلہ امت مجمد سے بہت زیادہ ہےاور (آج)ایساشگاف ڈال کرآیا ہوں جو بھی پُرٹییں ہوگا۔'' مع

چرمغیرہ جیسے ہی کوفیہ پہنچا اور وہاں اینے اعتماد کے افراد سے یزید کی ولی عبدی پر مفصل داستان سرائی کی چنانچدوہ لوگ فوراً تسلیم ہوئے اورائی اپنی بیعت کا اعلان کیا،اس کے بعد مغیرہ نے اپنے فرزندموی بن مغیره کے ہمراه دس یااس سے زیاده افراد کوئیس ہزار درہم دے کرشام روانہ کیا۔

وہ لوگ شام پہنچ کر معاویہ سے ملے اور اسے برید کی ولی عہدی اور خلافت اور اس کی بیعت لینے کیلئے حوصله افزائی کی اوراس کام پر رغبت دلائی تو معاوید نے انہیں کہا:

ابھی جاؤاوراس بات کاکس سے تذکرہ ندکرنااور آئندہ کیلئے تیار رہنا۔

پھرموی بن مغیرہ سے یو چھا: تبرے باپ نے کتنے درہم دے کرا نکادین خریداہے؟

موسیٰ نے جواب دیا تمیں ہز ہے۔

99

لمحات جاويدان امام سين الطيلا

چھٹا ہاب

اس پرمعاویہ نے کہا: بلاشبه انکادین وایمان خودان کے نزد یک کتنا بے قدر و قیمت ہو گیا ہے۔ سی ایک دوسری روایت نقل ہو کی ہے:

مغیرہ نے اپنے بیٹے عروۃ کے ہمراہ چالیس خاص افراد کو معاویہ سے ملاقات کیلئے روانہ کیا، وہ جب معاویہ سے ملاقات کیلئے روانہ کیا، وہ جب معاویہ سے ملے تو امیر شام سے گفتگو کی ۔اے امیر! مغیرہ نے ہمیں آپ کے پاس امت محر کے ایک اہم مسئلے پرغور کیلئے روانہ کیا ہے، اے امیر! آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، لہذا ہمیں آپ کے بعدلوگوں میں انتشار کا ڈر ہے، آپ ہمارے لیے کوئی قطب بناجا کیں، تا کہ ہم اس سے متوسل رہیں!۔

معاویہ نے کہا: آپ لوگوں کی نظر میں کون ہے؟ انہوں نے کہا: ہم امیر کے فرزندیزید کو بہتر جانبے ہوئے انتخاب کرتے ہیں۔

معاویہ نے پوچھا: کیا پچ کہ رہے ہو؟ وہ یک زبان ہوکر بولے! ہاں۔

امیرمعاویے نے کہا: کیایتم سب کی متفقدائے ہے؟

کہنے گئے: ہماری اوران تمام لوگوں کی یہی رائے ہے جو کو فے میں ہمارے پیروہیں۔

معاویہ نے بین کرعروۃ بن مغیرہ سے بوچھا: تیرے باپ نے انکادین وایمان کتنے میں خریداہے؟ عردۃ نے کہا جارلا کھورینار میں۔

اس پرمعاویہ نے کہا: بلاشبہ بہت ہی کم قیمت میں ان کا دین خریدا ہے۔ پھران لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

ہم آپلوگوں کی تجویز پر ضرور غور کریں گے، البته اور جلد بازی کی جگه سوچ سجھ کر قدم اٹھانا بہتر ہے ہی

اس قصہ کے اختتا م پرید ذکر کرنا برائیس کہ مغیرہ بن شعبہ اس بارگناہ اور تاریخ کے سیاہ ترین سانحہ کے بعد زیادہ عرصہ زندہ ندرہ سکا، چنا نچیا لمان تاریخ نے لکھا ہے ، مغیرہ امام حسن کی شہادت کے چند مہیئے بعد بچپاس ہجری میں و نیا سے رخت سفر باندھ گیا اور حاکم بھرہ زیاد بن ابیہ نے کوفہ پر بھی امارت حاصل کر لی (جس کی تفصیل مناسب مقام پر بیان ہوگ ) ، البت بیان ہوگ ) ، البت بیان ہوگ کر بہت سے مغیرہ جیسے مغز فروش سیاست والوں کا ہوا ہے ، جنہوں نے معاویہ جیسے حکمر انوں کے ساتھ بیٹھ کر تاریخ اسلام میں شرمنا ک اور واہیات اقد امات کے بین ، البذا تاریخ بین عمر و بن عاص ، زیاد ابن ابیاور مغیرہ جیسے لوگوں کی داستا نیں موجود ہیں ۔ (عمر و بن عاص ضفات برماد ظفرہ کیں ہیں ہے اور زیاد بن ابیہ کے حالات آئندہ صفحات برماد ظفرہ کیں گیا ورزیاد بن ابیہ کے حالات آئندہ صفحات برماد ظفرہ کیں گیا۔)

حجصاباب

(100)

لمحات جاويدان اماحسين الفيعز

### حكمرانول كيلئة درس عبرت

تاریخ کی بیدداستان در حقیقت تمام حکمرانوں کیلیے عبرت انگیز درس ہے، البذا آج بھی حکمرانوں کو چاہیے مغیرہ بن شعبہ جیسے خود غرض، مجرم، کھلے لا اوبالی اور تقویٰ سے عاری لوگوں کو اہم عبدہ پر تعینات نہ کریں اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اہم عبدہ پر تعینات نہ کریں اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اہم عبدہ پر تقریا دریں جو ذاتی مقام ومنصب کے شحفظ کی خاطر تمام مسلمانوں، بلکہ اپنا اولیا اولیا اولیا اولیا نوست کی بھی مسلمت کو خطر سے بیس ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی نگا ہوں میں فقط شہوت اپنا اور جو کرتی اور حب ریاست ہوتی ہے۔ لبندا ضروری ہے خدا، قرآن اور پنغیم ول کی سنت کو نصیحت کے طور پر جو ان سے نقل ہوئی ہے:

وَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً " أور ميس مراه كرنے والوال كواپنامد وگار بنانے والا بھى نہيں'' ( كہف ١٥)

اوران کے اقوال وارشادات کو کہ جن میں فاسق، بایمان اور منافق لوگوں کے مشورہ کرناممنوع قرار دیا گیا ہے، ہرگز فراموش نہ کریں، چنانچے معامیہ جس کی فطرت اور عادت میں کفر و نقاق تھا اس نے اسلامی دستورات پر توجہ ندد سے ہوئے عمروبن عاص مغیرہ بن شعبداور زیادہ بن اپیاوران جیسے دیگر منافق، فاسق اور جرائم پیشہ افراد کوائی حکومت کے اہم امور کانظم نسق دنیا میں اپنی بیرسوائی اور آخرت میں عذاب الہی کا سامان مہیا گیا، بلکہ پورے خاندان امریکونت اور تقرین کا مستحق قرار پایا۔ (آئندہ صفحات پہم اس بات پر بھی توجہ دیں گے کہ معادیہ نے بیکی ولی عبدی کیلئے قاس توگوں سے جومشورے کئے۔)

### زيادبن ابييسه معاويه كااس معامله مين رائ طلب كرنا

كالل التواريخ ميں ابن اثير تحرير كرتے ہيں:

"مغیرہ بن شعبہ کی رائے کے بعد معاویہ کا یزید کی بیعت کے بارے میں ادادہ مزید متحکم ہوگیا چنانچہ امیر شام نے اس بارے میں زیاد بن ابید (بعرہ کا گورز) کو خط لکھ کراس کی رائے طلب کی جیسے ہی معاویہ کا پیغیم زیاد کے پاس پہنچا ، اپ خاص مشیر عبید بن کعب نمیری کو بلایا اوراس موضوع پر تفصیل سے رائے طلب کی معاویہ کے موصول شدہ خط کا تذکرہ کیا، گرکیونکہ پزید کے لاوبالی اوراس کے برے اعمال سے آگاہ تھا، لہذا نمیری سے کہا:

تو معاویہ کے پاس جااور انھیں سمجھا کر کسی طرح اس کواس ارادے سے بازر کھاوراس کو کہا خود معاویہ کو بھی اس قدم کے اٹھانے میں لوگوں کی نفرین کا وہم اور خوف ہے، کیونکہ بیزید لا وبالی آدی ہونے کے علاوہ شکار سے بہت زیادہ لگاؤر کھتا ہے۔ لے البندا تو معاویہ سے جاکر بیزید کے کردار بی گفتگو کر تاکہ دوہ اس کام میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔
تاکہ دوہ اس کام میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔

عبيدنے كہا: كياس كےعلاوہ امير شام كوسمجھانے كاكوئي اور راستہ ہے؟ زیادنے کہا: اورکون ساراستہ ہوسکتاہے؟

نمیری نے کہا: میرے خیال میں معاوید کی بات رد کرنے اوران کے فرزند کی برائی کرنے ہے بہتر يهوگا كه ين خود يزيد ال كراسي آگاه كرول كه امير شام نے زياد بن ابيد سے مشوره ما نگاہے اور میں بزید سے خواہش خاہر کرول کہ وہ اپنے لااوبالی حرکات سے بازرہے، تا کہ رائے عامداس بارے میں بہتر ہو۔اس طرح معاویہ کی مخالفت بھی نہ ہواور جوتم چاہتے ہووہ بھی پورا ہوجائے۔ زیادنے کہا: اچھی رائے ہے تم جاؤ، چنانچدا گر کامیاب ہو گئے تو مقصد حل ہوجائے گاور نہ ہمنے خیر خواہی کردی۔

اس طرح نمیری نے شام چینج کریزید سے ملاقات کی اورا پنامدعاییان کیا پھرمعاویہ ہے گراس کام میں جلدبازی نه کرنے کی سفارش کی کہ جھے امیر شام نے قبول کیا۔ " مے

کیوں معاویہ نے اس ہولناک جنابیت اور فساد کی جڑ کومسلمانوں ترحمیل کیا؟

معاویہ کے اس جرم میں اور مسلمانوں پر مسلط کرنے کا واحد محرک اپنے فرزند برزید سے شدید محبت تھی ور نہ خود بار بایزید مین مسلمانول برحکومت کی لیافت وصلاحیت کے فقدان کا اقر ارکر چکاتھا، چنانچے معاوید کی گفتگواور کلمات کے مابین تاریخ میں یول ثبت ہواہے:

لَولاهَوَاىَ فِي يَزِيدُلَأبصَرتُ رُشدِي "الرميرى يزيد عضد يدمجت نهوتي تويس في إلى رشدو صلاح اور بھلا گی د کھیلیا تھا۔'' 🕭

اس طرح ایک اورمقام پریزید کوناطب کرے کہا:

مَا القي الله يشيء اعظمَ في نَفسِي مِن استخِلافي إيّاك " فداكو الماقات كرت وقت مير \_ یاس مخصے اپناجاتشین بنانے سے شمین اور بڑا جرم نہیں۔ " و

اور جب سعيد بن عثان في اعتراض كيا:

عَلاَمْ جَعَلْتَ وَلَدَكَ يَنِيلِهِ وَلِيُّ عَهلِك ؟فوالله لِلَّهي خَيرٌ مِن أَبِيهِ وَأَمَىّ خَيرٌ مِن أُمِّهِ وَأَنَاخَيرٌ مِنه ؟ "كسمعيار پراپ فرزنديزيدكواپناولى عهد بناديا خداكى تىم ميراباب اسكى باپ سے ميرى مان اس کی مان سے اور خود میں اس سے بہتر ہوں؟"

تومعاویے خواب میں کہا:

فَوَالله مِ مَايَسُرُني أَنَّ لِي بِيَزِيلُمَالًا الفَوطَةِ ذَهَا مِثْلَك "وقتم بخدا! الرَجِح تيرى تش سونے سے بحرى خندق بھى مجھل جائے تب بھى مير ئزديك بزيد سے زياده عزيز كوئى نہيں۔" على

ایک اور قل میں ہے کی اس سے کہا:

والله بَومُلفَت لِنَى الغَوطَةُ رِجَالاً مِنلَک لَکانَ يَزِيدُاْحَبَّ اِلْیَ مِنکُم تُحلَکُم 'دفتم بخدا! اگرغوطه شام بھی تم جیسے لوگوں سے بھرجائے تب بھی پزید میر نے زدیک تم سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہے۔'' لا اوراسی محبت کی جبہ سے بھی معاویہ نے اپنے بیٹے پزیدکواس کی شہوت رانی ، لااوبالی بن اورجگہ جگہ جنگ حرمت سے نہیں روکا، بلکہ اگر بھی کچھ کہا بھی تو یہ کہتا تھا، کرنا چاہتے ہوتو اعلانے نہیں بلکہ پس پردہ انجام وینا، چنانچے اپنے اشعار میں پزیدسے میہ کہا:

وَأُصِيرِعَلَىٰ هَجرِ الحَبِيبِ الْقَوِيبِ وَٱكتَحَلَت بِا الغَمصِ عَينُ الرَّقِيبِ فَإِنَّمَاالَّيلُ نَهَادُ الآدِيبِ قَدبَاشَرَالَّيلُ بِأَمرِعَجِيبٍ

1

إنصِب نَهَارًا في طِلاَبِ العُلىٰ حَتَٰى إِذَاللَّيلُ أَتَى بِاللَّهُجَا فَيَاشِرِ الَّيلَ بِمَاتَشَتَهِى كم فَاسِقِ تَحسَبُهُ نَاسِكَاْ

اس شیطاً ٹی ہدف تک پہنچنے کیلئے معاویہ نے کوئی سرنہیں چھوڑی

روایات میں ہے دین کے بزروگوں نے بتایا ہے:

حب الشى يعمى ويصم "كسى چيز سے زياده محبت انسان كواندها اربهرا كرديتا ہے۔" چنانچيد معاويہ جمى اپنے فاسق ، فاجر، لاوبالى اور بدكر دار بيٹے ہے محبت ميں اتنا اندها ہو چكاتھا كه اسكے نزد كي بيٹي كومسلمانوں پر بعنوان خليفہ ا پناول عبد بنانا اہم تھا جا ہے اس راہ ميں كسى جمى طريقہ كواپنا نا پڑے، لبذا اپنى طبیعت کے مطابق تمام تر مالى، جانى اور افرادى وسائل استعال كئے، جومندرجہ ذیل ہیں: خطيبوں اور شاعرول كوخريدا

یہ بات تو واضح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ،عرب شاعروں کالوگوں کی نگاہ میں خاص مقام تھا، چنانچہ تاریخ کا یہ بات تو واضح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ،عرب شاعروں کالوگوں کی نگاہ میں خاصہ ہوتا تھا یا اسکے برعکس معلوصفائی اورامن و آشتی کا سبب بھی کلام شاعر ہوتا تھا، بھی تو توم وقبائل کی آبروریزی کاموجب بنآیا سبھی منظوم کلام کی وجہ سے خاندان وشیرہ کی عزت افزائی ہوا کرتی تھی۔ بہر حال بیوا قعات تاریخ کے صفحات برموجود ہیں۔

مراسلام کے ظہور کے بعداور قرآن مجید نے اس جاہلانہ طرز فکر سے مقابلہ کرنا شروع کیا، چنانچہ ہے آیت نازل ہوئی: ﴿ وَمَاعَلَم مناه النّعو وَمَا يَبَغِي لَهُ ﴾ يا آيت ﴿ اَلنَّه عَراءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوونَ ﴾ اوراس طرح کی دوسری آیت سے شاعروں کے کابازار ماندھ پڑنے لگا، پس رفتہ رفتہ عربی قصائداور عرب شاعروں کے اشعار نے اپنا رنگ کھونا شروع کیا جن کی وجہ سے کل تک کے سیاستدان اور فریب کارشخصیات

كمحات جاويدان امام مسين الفيلا

(1·m)

اینامقصد بورا کرتے تھے۔

إِذَازُلُولَ الاقتدامَ لَم تُزَلزَل

وَكُنتَ سَيفَ الله ِ لَم يُغلَل

كيكن افسوس قيادت درببري ميس انحراف كيسبب جب معاويه جيسے بتقوى اور بدرين افر ادكااسلامي منصبول پرتقرر ہونے لگا تو عرب کا بیغلاطریقہ دوسرے بہت سے کلچروں کی طرح رسول اللہ کی زحمتوں پر یانی پھیرنے کیلئے دوبارہ زندہ ہونے لگا یعنی ایک بار پھرا جرت پرکام کرنے والے بے میراور قلم فروش شاعروں نے خداسے غافل حکمرانوں کی سیاست ج کا نے کا بیڑ اٹھایااورایسے حکمرانوں کی بیضرورت بھی تھی لہذاان دین فروش اور مز دور شاعرول میں سے ایک نام'' عجاج '' کا ہے جس نے چند درہم ودیناریا کھلاہ اور گھوڑوں کی خاطریا شعاریز بدکیلئے کے:

عَن دِين ِ مُوسىٰ والرَّسُولِ المُوسَلِ يُفرَعُ أَحِيَاناًوَحَيناً يَختَلى.

جيطاباب

اس نے ان اشعار میں کمال بے شرمی سے بزید جیسے تکین وجود کوراہ اسلام کے مجاہدوں ،خدا کیلئے تلوار چلانے والوں اور حفزت موئ ورسول کریم جیسے پیغمبروں کی صف میں شامل کیا ہے۔اس طرح ایک اور ضمیر فروش شاعر ''مسکین داری'' ہے جسے معاویہ نے حکم دیا، یزید کی بیعت کیلئے لوگوں کو ترغیب دلاتے رہو لبذاجب ولی عہدی کی خالفت كرنے والول من جمله سعيدبن عاص ، مروان بن حكم اور عبدالله بن

عامروغیرہ کومعاویہ کے پاس بلایا گیاتو یہی شاعرمعاویہ کی مدح میں گویا ہوا: انْ أَدْ عَ مِسْكَنَاً فَإِنِّي أَبْنُ مَعْشُو

مِنَ النَّاسِ أَحْمِي مِنْهُمُ وَأَذُودُ أَلْأَلَيْتَ شِعْرى مَايَقُولُ أَبْنُ عَامِر وَمَوْوَانَ أَمْ مَاذَا يَقُولُ سَعِيدُ بَنِي خُلَفًاءِ اللهِ مَهْلاَقَانَما يَيوَ بُهَا الرَّحْمَانُ حَيثُ بُو بِدُ

اذَاالْمِنْبَرُ الْغَرْبِيُّ خَلاهُ رَبُّهُ فَانَّ أَميرَ الْمُؤْ مِنينَ يَزيدُ

عَلَى الطاثِرالْمَيْمُون والْجَلُّصُاعِدُ لِكُلَ أَناسَ طَائرٌ وَجُدُودُ فَلاذِلْتُ أَعْلَى النَّاسِ كَغْياً ولَمْ تَزَلْ وُفُودٌ تُساميها اليُّكَ وُفُودُ

وَلأزالَ بَيْتُ الْمُلْكِ فَوْقَكَ عَالِياً تُشيَدُأَطْنابٌ لَهُ وَعَمُودُ أثاث كَأَمْنَال الرَّئال رُكُودُ قُذُورُابن حَرُب كَالْجَوبي وَتَحْتَها

ال طرح ایک شاعر" احوص" ہے جس نے بزید کی خدمت اپنی شاعری کے ذریعے انجام دی وہ ملاحظہ

مَلِكٌ تَدِين لَهُ المِلُوكُ مُبَارَك يُحِبِي لَهُ بَلخَ دَحِلَةً كُلُّهَا

كاذت لَهَيبَتِه الجبَالُ تَوُل وَلَهُ الغُرَاتُ وَحَاسَقَى وَالنَّيل

7

(1014

جصاباب

لحات جاويدان امام سين النيخ

#### -خوف و هراس و د مشت اورمخالفین کاقتل

معاویہ کی دنیا کے دیگرسیاست باز حاکموں کی طرح اپنی شاہانہ پرواز بین کی رکاوٹ کو پہلے وعدہ وعیداور اللہ بحتی خوف و ہراس سے دورکر تاور نہ نامعلوم افراد کے ہاتھوں اسے ختم کرواد یا کرتا تھا، اس طرح قاتل بھی محفوظ رہتا اور رکاوٹ بھی ہے ہوجاتی ، چنانچیا مامس مجتبی کی داستان شہادت بھی ہے کہ جعدہ بنت اشعت کے ہاتھوں زہرولوا کرتاری کا کا وہ ہولناک حادثہ رونما کروایا جے بھلایا نہیں جاسکتا۔ سعد بن ابی وقاص بھی انہی افراد میں سے تھا جنھیں بزید کی ولی عہدی پر اعتراض تھا اس لئے جب امیرشام بزید کی بیعت لینے رگاتو پہلے اسے محموم کروایا۔ ہا ان نافین میں عبدار حمٰن بن خالد بن ولید بھی تھا جوشامیوں بیعت لینے رگاتو پہلے اسے محموم کروایا۔ ہا ان نافین میں عبدار حمٰن بن خالد بن ولید بھی تھا جوشامیوں کے نزد یک نہایت محترم تھا۔ لکھا ہے ، جب شامیوں سے بزید کی خلافت پردائے ماگی گئی تو اہل شام نے عبدار حمٰن بن خالد بن ولید کو ابنا نمائندہ بنا کرمعاویہ کے پاس بھیجا، جب عبدالرحمٰن کے ذریعے شام کے عبدالرحمٰن برن خالد بن ولید کو ابنا نمائندہ بنا کرمعاویہ کے پاس بھیجا، جب عبدالرحمٰن کے ذریعے شام کے موری کا ارادہ کیا، بتا کہ بزید کی ولی عہدی مخالفت سے دوچارنہ معاول کا ارادہ کیا، بتا کہ بزید کی ولی عہدی مخالفت سے دوچارنہ معاول کیا۔

اس بارے میں ابن عبد المر اپنی کتاب استیعاب میں لکھتے ہیں:

"امیرشام مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ اچا تک عبدالرحمٰن مریض ہوگیا۔ توامیرشام نے اپنے با اعتاد یہودی طبیب کو بلاکر معالجہ کیلئے روانہ کیا، تاکہ علاج کے بہانے اسے موت کے گھاٹ اتاردیا جائے، چنانچہ یہودی طبیب نے ایساز ہردیا جس سے وہ تخت اسہال کا شکار ہوا اور نقابت کے سبب اس ونیا سے رخصت ہوگیا۔"

ابن عبدالبرمزيد لكصة بين:

" یہی بات سب بنی کہ عبدالرحمٰن کے بھائی مہاجر بن خالد نے اس یہودی طبیب سے بھائی کا بدلہ لینے کا قصد کیا، چنانچہ ایک روزیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شام آیا اوررات کی تاریکی میں جب یہودی طبیب قصرشام سے باہرآ رہاتھا تو اس پرحملہ کیا جس پرطبیب کے ساتھی فرار ہوگئے گرطبیب کوائی مقام پر ماردیا گیا۔" 11

اس طرح مدیندگی ایک اور معروف شخصیت عبدالرحل بن انی بگرتھ، جے اس جرم میں جان ہے ہاتھ دوسونا پڑی کی ایک اور معروف شخصیت عبدالرحل بن انی بگر تھے، جے اس جرم میں جان ہے ہاتھ دوسونا پڑی چنا نجیہ جب معاویہ بیعت بزید کی مہم پر مدیند آیا تو ابن انی بگر کوراضی کرنے کیلئے ایک لا کھ دوہ ہم روانہ کے گر انھوں نے کہ کروائی کردیئے کہ میں اپنادین ان پیسوں میں نہیں بچ سکتا۔ پھر چندروز بعدلوگوں نے ساکرائی بگر جو مدینہ سے مکہ تشریف لے جارہ محصور سے میں کی بیاری کے سبب انتقال کر گئے۔ بہر طال تاریخ کے گوشہ و کناراوران قرائن سے معلوم ہوتا ہے ان کا سبب مرگ

مجی سعد بن ابی وقاص اور عبدالرحمٰن بن خالد والا بی تھا۔ کے مخالفین کی جلا وظنی ،خوف ورعب اور طاقت کا استعمال

ڈرانا، دھمکانااور بے جارعب دہشت قدیمی سیاستدانوں، تاریخ کے حکام جوراورکہنہ ظالموں کا وطیر ہ رہا ہے جس کی مثالیس زندگانی امیرالمونینٹ اور زندگانی امام حسنؑ نامی کتابوں میں پیش کی جاچکی، وہاں عرض کیا گیا کہ مختلف خاندانوں کے ساتھ حب اہل ہیتؓ کے جرم میں وہی سیاست استعال کی گئی جس کی بنیادیں قبل وغار تگری خوف ودہشت کا ماحول،اغواءودھونس دھمکی پراستوارتھیں۔

البت معاویہ بن الجی سفیان نے اسی پراکتفا نہیں کیا، بلکہ تاریخ کے عظیم انسان حجر بن عدی اوران کے ساتھیوں ،عبدالرحمٰن بن حسان ،صغی بن فسیل ، قبیصة بن رہیعہ ،شریک بن حداد وغیرہ اوراس طرح رشید اجری عمر قبل مرقال رشید اجری عمر قبل نے جوہریہ بن مسبم ،عبداللہ بن سحی ، محمد بن ابی حذیفہ ،عبداللہ بن ہاشم مرقال عبداللہ بن خلیفہ طائی اورعدی بن حاتم جیسے بینکر ول شریف انتفس اور پر ہیز گارلوگوں کو امیر المومنین علی عبداللہ بن خلیفہ طائی اورعدی بن حاتم جیسے بینکر ول شریف انتفس اور پر ہیز گارلوگوں کو امیر المومنین علی طرفداری کے جرم میں شہید یا قبدیا کی دورودراز جگہ جلاوطن کردیا جہاں کی آب وہوا خراب تھی ۔حدید کہ معاویہ نے دفاع خوا تین پر جھی رحم نہ کیا۔ بہت می بافضیات اور قصیح خوا تین مثلاً ام اُلخیر بارقیہ ،سودہ بنت عمارہ ،مدانی ، زرقاء بنت عدی بن غالب ،ام البراء بنت صفوان ، بکارہ ہلالیہ اوردار میہ جو نیہ وغیرہ کو دریا اورد حمکی دی گئی جوتار تخ بیں شبت ہیں ... (تفصیل زندگانی ام حسن میں ملاحظ فرا کئیں )

- کیابسر بن ارطاہ وہ جنایت کارنہ تھا جس نے ماجرائے حکمیت کے بعدمعاویہ کے تھم پر سرز مین میں اوردیگر علاقوں میں تمیں ہزارانسانوں کے منہ انگارے ڈال کرجلایا اور تلوار قبل کردیا ہے لیا دیا ہے۔ کہا کہ کیا وہ سمرہ بن جندب نہ تھا جس نے زیاد بن ابیدی طرف سے عارضی حکومت میں فقط بھرہ میں جھواہ سے کم مدت میں آئے تھ ہزار آدمیوں تو آل کیا۔ والے
- کیا تاریخ کا بے مثال خونخو ارزیاد بن ابیہ نہ تھا جھے ابوسفیان سے سرز دہونے والے اس شرمناک اور رسواکن واقعہ کے باوجود ، ابنا بھائی اور ابوسفیان کا بیٹا کہہ کر بھرہ اور کوف کے لوگوں پر اس طرح مسلط کیا کہ دہ پورے بارہ سال عراق کے دونوں شہروں کا مطلق العنان حاکم تھا ، اپنے زبانہ حکومت میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹواد ہے ، آنکھیں نکلوالیں اور بے گناہ لوگوں کو مرداڈ الا فقط مجد کوف میں آئی ہے ۔ معل

چنانچائن اثیراس کے بارے میں رقم طراز ہیں:

وَ كَانَ ذِيَادُاوَل مَن شَدُّدَامَوَ السَّلطَانَ وَأَ كَدَّالُمُلكُ لِمُعَاوِيَةَ وَجَرَّدَسَيفَه وَأَخَلَبلظَيْةَ وَعَاقَبَ عَلَى الشُّبْهَةِ " معاويه كَا حَدَّال الشُّبْهَةِ " معاويه كَ عَكر منافي النُّبْهَةِ " معاويه كي حكومت اورسلطنت كو شخكم بنانے والا پهلاڅض زياد تھا جس نے اپني نُنگي تلوار

معاویہ کے دشمنوں کے سامنے کردی ذرای تہمت لگا کر گرفتار کرتا اور شبہد پراذیتیں دیتا تھا۔" علی چنانچواہل تاریخ نے لکھاہے:

جس روزات موت آئی اس نے ستر شیعیان علی اپنے منبر کے پائے کے پاس کھڑے کئے میں روزات موت آئی اس نے ستر شیعیان علی اپنے منبر کے پائی کھڑے کئے ہوئے تھے تا کہ انھیں اذبت دے، یاعلی سے برائت کا طالب تھا، اوران پر لعنت بھیجیں ورنہ ان کوئل کر دیا جائے ابھی وہ بالائے منبر بیٹھاڈرا، دھمکا ہی رہاتھا کہ اچا تک اس کے ہاتھ میں اتنا شدید دردا ٹھا کہ بے حال ہوکرز مین پرگر پڑا۔ اسے گھر لے جایا گیا مگرای کے سبب موت واقع ہوگئے۔'' ۲۲

۔ بہرحال معاویہ اوراس کے ظلم برسانے والے ممال کی جانب سے ظالمانہ آل وغارت اس حدکو کا گئے گئے تھے کہ امام محمد باقر" فرماتے ہیں:

وفُعِلَت شَيَعَتَنابِكُلِّ بَلدَةِ ، وَفُطِعَتِ الأَبِدِى وَالْأَرْجِلُ عَلَىٰ الطَّنَّةِ وَكَانَ مَن يُذَكُّرُ ، بِحُبَّاوَالإَبْقِطَاعِ اِلْيَنَاسُجِنَ اَونُهِبَ مَالُهُ اَوهُدِمَت دَارُهُ ''بهارتشيعول كوهرشهر بين لَّل كيا گيا،شك پران كه باته پاؤل كائه في گئيه ، جوجه بهارامحت بهوااور بهاريساتهدونت و آمدر كهتااست يااسير بنالياجا تأيا پهر اس كى عزت و آمرو، مال وجان اورگھر كوويران كردياجا تاہے'' سامل

اسی طرح امام حسین نے معاویہ کو چوخطوط کیھے ان میں سے ایک خط میں آیا ہے... انشاء اللہ آئندہ صفحات پر خط کا کمکل متن وتر جمہ پیش کیا جائے گا۔ ۲۲

یزید کیلئے بعت لینے میں معاویہ نے ہروسلے کواستعال کیا، جب لالچ ودولت سے کام نہ بنا توائی کی راہ کواختیار کرتا۔ اس بیعت کے ماجرا کو بخو لی واضح کرنے کیلئے لازم ہے کہ تفصیل سے واقعات نقل کئے جائیں۔

مختلف شهرون مين نامه رساني اورمفصل سمينار كاانعقاد

ابن اثیر جزری کتاب کامل میں اور طبری اپنی تاریخ میں چھین ججری کے بعد کے واقعات لکھتے ہوئے کتتے ہیں:

جب زیاد بن ابیمر گیا ۲۵ معاویت بیت بزید لینے کا مصم ارادہ کیا۔ ۲۹ اس نے اسم مم کا آغاز مختلف مقامات پرخط لکھ کرکیا، چنانچہ ایک خط مدینہ میں تعینات صوبیدار مروان بن حکم کولکھا کہ وہ لوگوں سے بیعت بزید کا مطالبہ کرے، چنانچہ مردان نے ایک بڑے جمع میں تقریر کے ذریعے اس بیغام کو وام تک بہنچایا جس پرمدینہ کی فقط چارشخصیات کے علاوہ سب نے رضایت یا سکوت کا اظہار کیا۔ وہ شخصیات حضرت اباعبداللہ امام حسین عبدالرحمٰن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمراور عبد

اللدين زبير تنصيه

مروان نے جیسادیکھا دیساہی خط معاویہ کیلئے لکھااور اُدھر معاویہ نے مختلف شہروں میں موجود کارندوں کو بھی خطوط لکھے کہ وہ پرید کی تعریف وقوصیف کے بعد سوال بیعت کریں اور جب سب راضی ہوجا کیں تو وفو دکی صورت میں اُنھیں شام روانہ کریں لہذا بچھہی روز بعد وفو دکی صورت میں لوگ شام روانہ ہونے گئے ،لکھا ہے عراق کا قافلہ احنف بن قیس کی سالاری میں اور مدینہ سے بھی ایک وفد محمد بن عمر و بن حزم کی سالار کی میں وار دشام ہوا۔

1.4

بعدآ زاں جب وفودآ پنچتو معاویہ نے ایپ ایک نزو کی ساتھی ضحاک بن قیس فہری ہے کہا: جب میں ان آنے والول کے جلسہ سے خطاب کر چکول تو سب سے پہلے تم کو اُٹھنااور او گول کو مرکز خلافت یعنی یزید کی بیعت پر آمادہ کرناہے اور مجھے بھی ان لوگوں کے سامنے اس کام پر ترغیب دینا ہے۔

بہر حال جب بیسازش کامیاب ہوگئ تو معاویہ نے خلافت، کے مسئلہ اس کی اسلام میں اہمیت اور یزید کے فضائل علم ودانش اور اسکے سیاستداں ہونے پر تفصیل سے خطاب کیا اور آخر میں ان اوگوں سے بیعت بزید کا کی پیش کش کی۔ پھر ضحاک نے طے شدہ پروگرام کے تحت بزید کے فضائل پیش کئے اور معاویہ سے مطالبہ کیا کہ وہ بزید کو اپنا جانشین مقرر کرے۔ بعد از ال معاویہ کے امور کا میرکر وہ عمر و بن سعید اشرق آیا اور بالکل وہی ضحاک والے جملات و ہرائے۔ پھر بزید بن مقتع جو امیر شام کا خاص نمک خوار تھا اھر اور خاک بن قیس وعمر و بن سعید کی طرح خطاب کرتے ہوئے امیر شام کا خاص نمک خوار تھا اھر اور خاک بن قیس وعمر و بن سعید کی طرح خطاب کرتے ہوئے کہا:

میر (معادمیک جانب اشارہ) اگراس دنیاہے رخصت ہوگئے تو ہمارے لئے بید (یزید کی طرف اشارہ کیا) امیر المومنین ہے اور جواس بات کو قبول نہیں کرے گا تو پھریہ (تلوار کی جانب اشارہ) ہے۔ کیے این اثیر مزید لکھتے ہیں:

معاویہ نے بیعت بزید کیلئے ہر ممکن تدبیراور چال کواستعال کیا، ہر دوست و دشمن کی رضایت کو حاصل کر کے اپناحا می بنالیالبذا جب شام و عراق کی جانب سے مطمئن ہوگیا تو ایک ہزار سوار یوں کے ہمراہ عازم جاز ہوا، چنانچہ مدینہ سے نزدیک ایک علاقہ میں حضرت امام حسین ، عبداللہ بن زبیر،اور عبدالرحمٰن بن الی بحر سے ملاقات ہوئی تو وہاں معاویہ نے ان سے ترش روئی برتی اور اس کا نداز گفتگو تخت و تندر ہاان کی طرف توجہ نہ دی اور اسکے بعد جب مدینہ کے عوام سے خطاب کیا کہ جس میں بزید کی تعریف کی اور اس کی خلافت و بیعت کولازی قرار دیا اور خطاب کے درمیان کہ جس میں بزید کی تعریف کی اور اس کی خلافت و بیعت کولازی قرار دیا اور خطاب کے درمیان

ر المرادم کی کے تمام جھیار استعال کئے بخالفت کرنے والوں کیلئے سخت لہجد استعال کیاورکہا: کیاورکہا:

مَن اَحَقَّ مِنهُ بالنِخِلا فَقِ فِي فَضلِهِ وَعَقلِهِ وَمَوضِعِهِ ؟ وَمَاطَنُّ قَوماً بِمُسَعِينَ حَتَّى تُصِيبَهُم بَوَ الِقَ تَبَحِثُ مَن اَحَقَّ مِنهُ بالنِخِلا فَقِ فِي فَضلِهِ وَعَقلِهِ وَمَوضِعِهِ ؟ وَمَاطَنُّ قَوماً بِمُسَعِينَ حَتَّى تُصِيبَهُم بَوَ القَّ تَبَعِثُ السَّالِ مِن فَلا اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ وَتَعَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَتَعَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

اورایک شعر پڑھ کراپناخطاب ختم کردیااور سیدھا عائشہ کی خدمت میں گیاوہ پہلے ہی س پیکی اور ایک شعر پڑھ کراپناخطاب ختم کردیااور سیدھا عائشہ کی خدمت میں گیاوہ پہلے ہی س پیکی تھیں کہ معاویہ نے حسین کیلئے کہا ہے: تو ایک کہ اور کہ یُعَامِعُوا کر حسین وغیرہ نے بیعت نہ کی تو نھیں میں قبل کروں گا۔ عائشہ نصیحت کرتے ہوئے کہا: سناہے تم نے قبل کی دھمکی دی ہے؟

معاویہ نے جواب دیا:

۔ آپ ہی بتا کیں کہ جو بیعت انجام پاچکی بہلوگ مخالفت کررہے ہیں تو میں کیونکر انجام بیعت کوقر ژدوں۔

عائشتن كها:ان يزمى كرو، مجهاميد بمستقبل مبن همايت كريس ك-

اس کے بعد ابن اثیر لکھتے ہیں:

معاویهاس واقعہ کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس سے ہمراہ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیراور دوسرے افراد بھی مکہ روانہ ہوئے بتمام راستہ میں اور مکہ بھی مدینہ کے برخلاف امیر شام نے غیر معمولی احترام اور عزت کا سلوک روا رکھا۔ یہاں تک کہ ایک روز اخسیں بلایا اور بزید کی ولی عبدی کا مدعا پیش کیا اور چاہا کہ اپنی صریحی اور قطعی رائے ہے آگاہ کریں بھین کی افراد پر فیل جواب شدیا، چنانچہ معاویہ کی ایک دوبار تکرار پر عبداللہ بن زبیر نے کلام کیا:

میم کهتے بیس کهتم ان تین کامول میں سے کسی ایک کوافتدار کرو۔ یارسول اللہ کی طرح خلافت کو آزاد چیوڑ دو، تا کہ یہ کام لوگ انجام دیں یا پھرابو بکڑی طرح کسی غیرخاندان کی فردکوخلیفہ بناؤور نہ پھرعمر کی مانند جانشینی کوشور کی پرچھوڑ دو۔

معاویہ نے بو چھا: کیاان تین راہوں کےعلادہ کوئی اور راہیں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں۔ معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اب تک تو درگزرہے کام لے رہاتھا کیکن بعدازیں میں نگوار کی زبان میں تم ہے بات کروں گا۔

اس کے بعد حکم دیا کہ ان میں سے ہرایک کے سر پر دودد شمشیرزن برہنہ تلوار لے کر کھڑے ہوجا سی پھر بولا:

قسم بخدامیں جو کہدرہاہوں اگراسے نہ مانا اور میری بات ردکی تو پچھ کہنے سے پہلے بی تلواریں سروں پرگرجا کیں گا ورحکم دیا تھیں باہرلا و اور مجد لے چلوا و روہاں منبر پرجا کر تقریر میں کہا: بیلوگ مسلمانوں کے بزرگ اور برگزیدہ ہتی ہیں جن کی رائے اور مشورہ کے بغیر کوئی کام انجام نہیں پاتا ، لہٰذا انھوں نے بزید کی دلی عہدی قبول کرتے ہوئے بیعت کرلی ہے اب آپ حضرات بھی خدا کے نام پر بزید کی بیعت کریں۔

جب ید یکھاتو لوگوں نے برید کے ہاتھ پر بیعت کی الیکن جب اس خودساختہ جلسہ سے معاویہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ روانہ ہواتو دوسرے لوگوں نے امام حسین کی خدمت میں آ کرکہا، آپ تو فرمارہے تھے کہ برید کی بیعت نہیں کریں گے پھرید کیا ہوا؟

انھوں نے کہا: ہم نے بیعت نہیں گ۔

لوگوں نے بوجھا: پھریدساراماجرا کیاتھا؟

آپنے کہا: ہمیں ماردیاجا تا۔

اس واقعہ کے بعد اُدھر جب مدینے کے لوگوںنے بھی بزید کی بیعت کرنی تومعاویہ(اپنا مصر میں میں مصر

مقصدیار)شام روانه بوگیا۔ کل

یہ تھا کامل ابن اثیر میں نقل ہونے والاوہ بیعت یزید کا ماجرا کہ جس کا ترجمہ آپ نے حاشیوں کو ہٹا کر ملاحظ فرمایا،البتہ ہم نے بغیر کسی اعتراض اور بحث کےاصل عبارت نقل کر دی ہے۔

ا يك نكته پرتوجه

قارئین محترم کی اطلاع کیلئے فقط ایک لطیف پہلوپر توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر اس روایت کا آخری حصہ حصے ہے کہ امام حسین نے جُنس ہیں معادیہ کے جلا دوں کی تلوار دں کے خوف سے سکوت اختیار کیا اور معاویہ کی افواہوں اور جھوٹ کے مقابل کسی بات کا اظہار نہ کیا اور لب بستہ رہے ہتوا مام کے اس عمل کو مارے جانے کے خوف برمجمول نہ کیا جائے اس لئے کہ حضرت نے بعد کے سالوں ہیں ثابت کیا کہ اس راہ میں نہ صرف بنی بلکہ اپنے ساتھوں اور فرزندوں کی جانیں قربان کرویں گے جہین بی اُمیاور ہزید کی نگ وعار ذلت و پستی کی حکومت سے حوالے اپناتن نہیں کریں گے، بلکہ امام نے اس موقع کومناسب نہ جانا

• 11•

لمحات جاويدان امام سين القيلا

کہ اعلانی اظہار خالفت کرتے اور اس کام کیلئے ابھی زمین تیار نہ تھی۔ اگر اس روز امام اس راہ میں شہید ہوگئے ہوتے تو آپ بعد میں زمین ہیں جو گئے ہوتے تو آپ کا خون ضابع جاتا اور اس روز وہ نتیجہ حاصل نہ کر سکے ہوتے جو آپ بعد میں زمین ہموار کر کے ، اپنے کام کیلئے حالات سازگار بنا کرنی اُمیہ کے چہرے کو ہر طرح سے بے نقاب کرنے کے بعد اپنے قیام اور شہادت سے حاصل کیا۔

اس وقت امام حسین نے اسلام کی مصلحت اس میں و یکھا کہ سکوت کریں اپنی جان آیندہ کیلئے محفوظ رکھیں تا کہ عظیم تر انقلاب ، زیادہ موثر شہادت میش بہامرات حاصل ہوں ، جب پس منظر فراہم ہوگیا، لوگ معاویہ اور ہنوامیہ کے تلم اور فریب کے ہاتھوں سے بخو بی واقف اور آگاہ ہوگئے تو پھوڑا، پھنسی ، پیپ اور مسلمانوں کے خون سے بھر ہے اس جسم کونشتر لگانے میدان نینوامیں لشکر کفراور تنم کے مقابل آگرا پی جان، اپنے جوانوں اور ساتھوں کی جان اپنے محترم دین اسلام پر فدا کرتے ہیں اور دوز قیامت تک کیلئے جان در لیرانہ اور خونین قیام سے اسلام اور مسلمین کوفائدہ پہنچایا اور راہ خدامیں اور اسلام کیلئے ہرقیام کیلئے مونداور مثال بناویا۔

اس لیں منظر کواس واقعہ کے چارسال کے طولانی عرصہ (۵۱ھ ہے۔ ۱۰ھ جب معادیہ مرکبا) تک کیلئے اٹھار کھاجس کی وضاحت آئندہ ابواب میں آئے گی۔

معادیہ کے بیعت یزید لینے کے بعد کیا ہوا

معا ویہ ہے بیعت یزید ہے ہے بعد ایا ہوا جیسا کہ بیان ہو چکا، بعت یزید کے ماجرا کے بعدامام کی فیان اظام معاوید آور بزیڈ کی اعلانہ کا لفت کا آغاز کیااور حکومت امیر شام کے خلاف مسلح قیام کاماحول تیار کرنے گئے، البذاخصوصی یاعموی محافل و بجالس

ہ عادی اور موست ہر سمام سے معالک میں ہا ہونا ہوں بیار سرے سے بہدا سو میں سوری اور ہو میں موقع پاتے ہی بنی امیہ کے مظالم کولوگوں کے گوش گزار فرمانے تھے چنانچیآ ہستہآ ہستہ امام حسین کا بیت الشرف مرکز بن گیاان محروموں مظلوموں اور ستم زدہ لوگوں کا جن کے ناک میں دم آھیے تھے اور ان

ی حکومت ہے۔راضی نہ تھے۔خاص طور پر عراق کے شیعوں کیلئے جومعاویہ کے گورزوں کی جانب سے

ائتہائی مظالم خل کر چکے تھے۔اس کیفیت کود کھ کرمعاویہ کے جاسوسوں نے امیر شام کوکھ کرتمام حالات سے آگاہ کرتے ہوئے ممکنہ قیام کاخوف ظاہر کیالیکن معاویہ ایک عجیب نذبذب میں گرفتار تھا اور نہیں جانتا

تھا کہ حضرت سے نکر کس نوعیت کا لے، مگرایک روز مروان بن تھم سے اس موضوع پرغور وخوص کیلئے خصوصی نشست رکھی اورامام حسینؑ کے ساتھ کیاسلوک کرے ،مشورہ کیا جس میں مروان نے کہا:

أدى أن تُخرِجَهُ مَعَكَ في الشَّام وَتَقطَعُهُ مِن أهلِ العِرَاقِ وَتَقطَعَهُم عَنه "ميرامشورهيب كرسى طرح اس (حسين ) كواي پاس شام لي آفتا كرا المرع التي وان سياوران كوالمل عراق سي جدا

> - مربع معادة مرد حيدرآباد لطيف آباد، يون نبر ٨- C1

اس يرمعاويه نے کہا:

لمحات جاويدان امام سين القليلا

اَرُدتَ وَاللَّهِ أَن تَستَريحَ مِنهُ وَتَبَلِّئِني بِهِ ، فَإِن صَيْرتُ عَلَيهِ صَبَرتُ عَلَىٰ مَاأكرةُ وَإِن اَسَات عَلَيهِ فَعَعَتْ رَحِمَه " وتسم بخدا بجهايها لكتاب كيواني جان تهر اكر مجهم شكات من كرفار كروانا جابتا ہے، کیونکداگر میں اُن کامدارات کرول تو گویا ٹی پریشانی پرصبر کرول اوراگران سے بدی کرول توقطع رحمانهام دول گا۔''

ایک اوردوسری جگه رنقل ہواہے، جب مروان مدینه کا گورز تھا۔ 29

مروان نے معاویہ کوخط لکھا:

'' جھے بتایا گیاہے کہ وات اور حجاز کے معزز حصرات، حسین بن علی گے گھر رفت وآ مد کررہے ہیں جس پر بیخیال ظاہر کیاجا سکتا ہے حسین قیام کاارادہ رکھتے ہیں، لیکن میری محقیق بتاتی ہے کہ فی الحال ایسانہیں کریں گے مستقبل میں ان پرایسا کوئی اعتاد نہیں کیا جاسکتا، لہذا جتنا جلدی ممکن ہونط کے ذریعے مجھےاہیے خیالات ہے آگاہ کریں۔''

چنانچه معاویه نے جواب لکھا:

" تبہارا خط ملا کہ جس کے مضمون سے مجھے آگاہی ہوئی (اے مردان) حسین ابن علی ہے بیےرہنا گهیںاییانه ہوکتم کسی بات بران سےالجھ پر وہ دیکھو جب تک وہ پچھ نہیں تم کسی تیم کا تعرض نہ كرنا كيونكه جب تك وه خاموش بين جميل خواه مخو اوتشكش كي ضرورت نبيس اس لكته كه جنب تك وه بیعت کی پابندی میری حکومت میں کرتے ہیں اورکوئی تناز عذبیں کرتے میں ان ہے تعرض نہیں كرول كالهذاجب تك وكي چيزسب بي ظاهر نه بوجائة جو بچهد يكهو چيميا كرر كهو " بسي انساب الاشراف مين نقل ہواہے مروان نے معاوید کے نام ایک اور ذمیل کے مضمون کا نامہ لکھا: أَمَّابَعدفَقَدَكَثرَاخِتِلاَفُ النَّاسِ إلىٰ حُسَين ،وَاللهِ إني لَارِيَ لَكُم مِنهُ يَومًاعَصيبا '' ياودها في كروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حسین بن علی کے پاس لوگوں کی رفت وآ مدزیادہ ہوچکی ہے بیشم بخدا مجھے نظر آرہاہے کہ سین کے ہاتھوں آپ کا ستقبل خراب ہے۔'' معاویہنے جواب لکھا:

**99** این اثیرایی کتاب کامل میں نقل کرتے ہیں کہ معاویہ نے ۴۹ بجری میں مروان کومدیند کی گورزی ہے معز ول کرکے سعیدین عاص کودہاں منصوب کیا چرم ، جری میں سعید کو معزول کر کے دوبارہ مروان کورین کا گورزینایا چرے ، جری میں اسے معزول کرکے ولید بن عتب بن افی سفیان کو مدینہ کاوالی بنایا اور یکن مرگ معاویہ تک یعنی 🗈 جری تک مدینے کا گورنرر ہا۔

چھٹاباب مِحَتَّهُ ، وَاكْمُن عَنْهُ كُمُونَ الثَّرَى "جب

آئے کے حُسَیناً مَاتَرَ تَکَکَ ، وَلَم یُظِهِر لَکُم عَدَاوَتَهُ ،وَیُدِصَفَحَتَهُ ،وَاکمُن عَنهُ کُمُونَ النَّرَی "جب حسین تمہیں کچھ نہ کہیں اورتم سے اظہار دشنی نہ کریں لیعنی جب تک اپنا حقیقی موقف آشکار نہ کریں تم بھی انھیں اپنے حال پرچھوڑ دوالبتۃ ان کی تاک میں زمین کی رطوبت کی طرح بیٹھے رہو۔" اسلے

امام حسین کے نام معاویہ کا خط

اگر چەمعاوىيەنے سىسياست اپنائی تھى كەجهال تك بهوسكے امام حسين سے زمى برتے ، گراس جىسادنيا پرست انسان بميشه ايك وضع سياست پر قائم نہيں رەسكا، للبذا نمائندول كى جانب سے بيدور بي خطوط اور پيغامول سے بچين تھا۔ بالآخرامام كواس مضمون كا خطاتح بركيا۔

''میں نے آپ کے بارے میں بہت ی باتیں نی ہیں جواگر سے جیں تو جھے آپ سے اس دویہ کا امید نہ تھی اورا گرجھوٹ ہیں تو یقینا آپ کا ان باتوں سے دور دہنا ہی بہتر ہے اس طرح آپ کا مقام بھی تحفوظ دہے گا اور عہد و پیان الہی پر بھی پابندر ہیں گے، بنابرایں اب کو کی ایسا قدم نہا تھا کیں جھے قطع حم کرنا پڑے اور آپ کے خلاف کر سے اقدام لوں ، کیونکہ اگر آپ میرا انکار کریں گے تو میں بھی و ہی کروں گا اورا گرمیری نسبت فریب اور دھوکہ بازی سے کا م لیا تو میں بھی تم سے فریب کاری اور دھوکہ بازی کے درمیان میں بھی تم سے فریب کاری اور دھوکہ بازی کروں گا۔ پس اے حسین! مسلمانوں کے درمیان اختلاف بیداکر نے اور فتنہ و فساد ہریا کرنے سے ڈرد۔

البت بعض روایات میں بدالفاظ بھی موجود ہیں الس نے ساہے کہ آپ کو حراق کے چندلوگوں نے میرے خلاف دعوت قیام دی ہے، جبکہ آپ کے بابااور بھائی کے ساتھ عراقیوں نے جو پچھ کیااس کا آپ کو تجربہ ہے۔'' مہیں

امام خسين كا دندان شكن جواب

پس امام حسین نے معاویہ وجواب تکھا: ساس

 ·11m

الْحَمِقِ الْخُزاعيّ صَاحِبَ رسولِ الله(ص) لْعَبْدِالصّالِح الَّذِي أَبْلَتُهُ الْعِادَةُ،فَيَحَلَ جسْمُه واصْفَرَّ لَوْنُه؟فَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ماآمَنْتُهُ واغْطَيْتَه مالَوْفَهَمتهُ العِصَمَ لَنَزَ لَتْ مِن رُؤوس الجبال؟ \_أوَلَسْتَ بِـمُـدْعِـى زبادِبْن سُـمَيّةِ الْمَوْلُودِعَلى فِراش عَبيدِ ثَقَيفٍ، فَزَعَمْتَ أَنّه ابْنُ أبيكَ وَقَلقالَ رَسولُ الله(ص): الْوَلَـ لُلِلْ فِراش وَلِلْ عَاهِر الْحَجَرُ ؟ فَتَرَكْتَ سُنَقَرَسول الله(ص) تَعَمُّداً وتَبَعْتَ هَواكَ بغَيْرهُدىً مِنَ اللهٰ؟ثُمَّ سَلَطُتَهُ عَلى أَهْلِ الاسِلامِ يَقْتُلُهم ويَقْعُ ٱيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُم،ويَسْمُلُ أَعْيُنَهُ مِ،وَيُصَلِّبَهُم عَلَىٰ جُلُوعِ النِّحْلِ،كَانَّكَ لُسْتَ مِنْهَاذِهِ الْأُمَّةِ وَلَيْسُوامِنْكَ؟ ـاَوَلَسْتَ قاتِلَ الْـحَـصرمي الَّذي كَتَبَ فيه إِلَيْكَ زيادٌ أنَّه عَلَىٰ دين عَلَى كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ مَفَكَتَبْتَ إِلَيهِ أَنْ ٱقْتُلْ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَى دين عَلَى ؟ فَقَتَلَهُمْ، وَمَشَّلَبِهِم بأُمْركَ ؟ ودينُ على هُوَدينُ ابْن عَمِّه (ص)الَّذي أَجْلَسَكَ مَجْلِسَكَ الَّذِي انْتَ فيه ،ولَوْلاذلِكَ لَكَانَ شَرَفُكَ وشرِفْ آبائِكَ تَجَشَّمَ الرّ حْلَتَيْن رحْلَةَالشَّناءِ والصَّيْفِ! \_وقُـلـتَ فيماقُلتَ: أَنْظُرْلِنَفسِك ودينِك ولامَّةِ محمّدٍ(ص)وَاتَّق شقَّ عَصاهذهِ لاأعْظَم لِنَفْسي وَلِديني ولامُّةِ (ص)أفْصَلَ مِنْ أَنْ أُجاهِرَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُ فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ إلَى اللهُ، وإنْ تَرِكْتُه فاتَى أَسْتَغْفِرُ اللهِ لِلنَّبِي ، وأَسألُه توفيقهُ لا رشادِ أَمْرى روقُلْتَ فيماقُلْتَ: الِّي إنّ أَنْكُوْتُكَ تُنْكِرُنِي ، واَنِنْ أَكِدْكَ تَكِدْنِي فَكِيدُنِي مابَدَالَكَ. فانِّي أَرْجُواَنْ لاَيَضُرَّني كَيْدُكَ واَنْ لأيكونَ عَلِي أَحَدِاَضَرَّمِنُه عَلَىٰ نَفْسِكَ وِلاَنَّكَ قَدْرَكِيْتَ جَهْلَكَ وَتَحَرَصْت عَلَى نَقْض عَهْدِك وَلَعْرى ماوَفَيْتَ بشَرْط ،ولقَدْنقَضْتَ عَهْدَك بِقَتْل هاوُلاءِ النَّفو الذينَ قَنَلْتَهُم بَعْدَالصَّلْح وَٱلْأَيْمَانِ وَالْعُحودِوالمَواثيقِ،فَقَتَلْتَهُم مِنْ غَيْرِأَنْ يكونواقاتَلُواوقَتَلُوا،ولَمْ تَفْعَلْ ذلك بِهمَّ الإلِّذِكْرِهِم فَضْلَنَاوَتَعْظيمِهم حققَّنا مَخافةَ أَمْرِلَعَلَّك إنْ لَمْ تققَّنْلُهُمْ مُتَّ ظَلِق أنْ يَفْعَلُوا ،أوْماتُواقَبْلَ أنْ يلْرِكُوا لِفَابْشِرِيناهُ عَاوِيةُ بِالْقِصاصِ ،وَاسْتَيْقِنْ بِالْحِسابِ،وَاعْلَمْ أَنَّ لَلْهِ تَعالى كتاباً لا يُغاهِرُ صغيرَةًولاكبيرةَالاأخصاها.ولَيْسَ اللهُ بُناسٍلِلاخْذِكَ بِالطَّنَّةِ وَقُتْلِكَ ٱوليَّاءَ هُ عَلَيا لتُّهَم ،وَنَفْيكَ إِيِّساهُم مِنْ دُورِهِم السي دار الْغُسرْبَةِ وأَخْلِكَ النَّساسَ بَيْعَةِ ابْنِكَ الْغُلام الحَد يَّيَشْرَب الشَّراابَ،وَيلْعبُ بِالْكِلابِ مِاأُراكَ الاقَدْخَسِرْتَ نفسَكَ ،وبَتَرْتَ دينك ، وغَشَشْتَ رَعِيَّتَكَ وسَمِعْتَ مقالةَ السَّفيهِ الخاهِل، وأخَفْتَ الوَرعَ التَّقِيَّ! "

''مجھے تمہارا خطاجس میں تم نے میری طَرف سے خبریں ملنے کا تذکرہ کیا ہے، موصول ہوا ہم نے لکھا جو باتیں پہنچی میں ان کا کذب ہونا بہتر ہے اور میراد جو دتمہارے نزدیک اس سے دور ہے تو سنوا مجھے نیک کا موں میں خدا کے سوائسی بھی ہادی کی ضرورت نہیں لہذا آپ ہدایت کی زحمت نہ فرما کس ۔

میرےبارے میں کچھاطلاعات پنجائی گئی ہیں مجھے یقین ہے بیکام چاپلوں افراد کا ہے جو چغل خوری کر کے اختلاف پیدا کرناچاہتے ہیں اوران مگراہ لوگوں نے جھوٹ کہا ہے میں تم سے جنگ واختلاف کا قصد نہیں رکھتا ،البتہ تم سے جنگ نہ کرنے کی صورت میں خداوند متعال سے سخت خا نف ہوں، اس طرح تم اور تمہارے ظالم دوست جو کہ تربستمگار ہیں دونوں کی نسبت عذر خواہی سے بھی ڈرتا ہوں۔

- کیا تو حجر بن عدی کندی اوران کے عابدونمازگز اردوستوں کا قاتل نہیں ہے جنھوں نے ظلم کا انکار کیا، بدعتوں کوآشکار کیا، بدعتوں کوآشکار کیا، بدعتوں کوآشکار کیا، بدعتوں کوآشکار کیا اور اور ان خدا میں ملامتوں سے بےخوف تصاورتو ہی نے آھیں ظلم وستم اور دشمنی میں مار،ااس کے باوجودوہ تمام جھوٹی قسمیں اوروہ تاکید کے ساتھ عہدو پیان باند ھے۔
- کیا پیسب خدا کے حضور وعدے کوسبک اور معمولی شار کرنے کے علاوہ بارگاہ ایز دی میں جرائت کا اظہار نہیں ہے؟ کیا تو عمر و بن حمق خزاعی کا قاتل نہیں جو صحابی پیغیبر اسلام اور خدا کا صالح بندہ تھا جس کا بدن عبادت کی وجہ سے لاغر اور رنگ زر دہوچکا تھا اس صحابی رسول کو تو نے ایسے وعدے وو عیداور امان ناھے دیئے تھے کہ اگر پہاڑی ہرنوں کو دیتا تو وہ بھی پہاڑچھوڑ کرنے تھے آ جاتے۔

کیا تو و بی نہیں جس نے زیاد بن سمیہ کو جو قبیلہ ثقیف میں عبید کے بستر پر متولد ہواا پنے باپ ابوسفیان کی اولا د ہونے کا دعویٰ کیا ، جبکہ خود پنج مبراسلام کے فرمایا: پیدا ہونے والا بچہ صاحب بستر کا شار کیا جائے اور بدکار کی سز ابتھر ہے۔

- گ مگرتونے عمد أسنت رسول كوترك كياا در من جانب الله بدايت چھوڑ كراپي نفس كى بيروى كرتے جوئے زياد بن سميه كوسلمانوں پرمسلط كيا بتا كه قل كرے ،ان كے ہاتھ پاؤں كائے ، ان كى آئكھيں كھو پڑى سے نكالے اوران كے جنازوں كو كھوركے درخت پر لئكا كرسولى دے ۔ گويا تو اس أمت سے نہيں اور بياً مت بھى تجھ سے نہيں۔
- اس کے علاوہ کیا تواس مردحضری کا قاتل نہیں جس کے متعلق زیاد نے تجھے خبر دی کہ وہ علی ابن ابی طالب کے آئین کا پیرو ہے، اس پر تو نے جواب دیا جو بھی آئین ورستورات علی پر قائم ہے اسے ماردوزیاد نے بھی اسے تل کیا اور حکم کے مطابق اسکے ہاتھ، پیراورناک و کان کاٹے۔
- (اے معایہ!) علی ابن ابی طالب کا آئیں ورستورتو وہی (ان نے بچازاد بھائی) پیغیرگا آئین ہے جس کی بدولت آج تو وہاں ہے جس جگہ تو بیٹھا ہے اگر بیرحالات نہ ہوتے تو تیری اور تیرے آباء و اجداد کی شرافت تمام تلاش، رنج وکوشش سردیوں اور گرمیوں میں کوچ کرنا اور انتہائی مشقتیں برداشت کرنا تھا ہمیں

س مردة قريش كى جانب اشاره بجس شرارشاد مواز لإيلاف فُريش إيلافِهم رِحلَة الشِّسَاء وَالسَّيف...

چھٹا با ب

تم نے لکھا کہ اپنی گرانی اپنے آئین کی گرانی اورامت محمد یہ کاخیال کرتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد اوراختلاف سے پر ہیز کروں۔ آج تو یہ ہے کہ میر نے زدیک اس امت کیلئے تیری حکومت سے براکوئی فتنہ وجو ذہیں رکھتا اوراس طرح اپنے دین وآئی براکوئی فتنہ وجو ذہیں رکھتا اوراس طرح اپنے دین وآئی براکوئی اور اس کی اور سورت بہتر نظر نہیں آئی چنانچہ اگر اس کام کو کر گزرا تو قرب الہی کا بہترین وسلہ ہوگا ور نہ مجھے اپنے گناہ پر استعفاد کرنا پڑے گالہذا اس مہم کیلئے پر وردگار عالم سے بدایت وارشا و کا طالب ہوں۔

تم نے لکھا تھا کہ اگر میں نے چالا کی سے کام لیا تو تم بھی میری نسبت مکر وفریب کا استعال کرو گے ، تو بس سنو! جبیما بھی انداز مکر وفریب نظر میں آئے تم میرے لیے انجام دو، مجھے امید ہے تمہاری کوئی حرکت میرے لیے نقصان نہیں پہنچا سکے گا بلکہ اسکا نقصان خودتمہارے او پر پڑے گا کیونکہ تم جہل ونا دانی کے مرکب پرسوار ہوا وراپنے پیان شکنی کے حریص ہو۔

جھے اپی جان کی قتم تم نے جو بھی شرائط باند ھے تسی ایک کی بھی پابندی نہیں کی ، تم نے ان افراد کے قبل سے اپنے عہد کو قوڑ ڈالا ، تم نے صلح کے بعد سادے دعدے، قتم اور عہد و بیان قوڑ ہے۔ ان لوگوں کو جبکہ انھوں نے نہ کس سے جنگ کی اور نہ کسی گوٹل کیا تم نے بلاوجہ مارڈ الا ۔ یہ کام فقط اس دلیل کے تحت کیا کہ تمار نے فضائل بیان کرتے تھے اور تمارے تن کوظیم جانے تھے۔ تم اس چیز سے ڈرکر آئھیں قبل کروار ہے تھے۔ شایدوہ اس سے پہلے ، ی مرجاتے یا نہیں۔ ہوسکتا تھا تم کسلے مرجاتے یا نہیں۔ ہوسکتا تھا تم کسلے مرجاتے یا نہیں۔ ہوسکتا تھا

يں اےمعادیہ!

تحقیے قصاص مبارک ہواور روز جزاء کے حساب پریقین رکھو، جان لے!خدا کے نزویک ایسی کتاب ہے جس میں اعمال کی ہرچھوٹی بڑی شے کو تحفوظ کیاجا تا ہے لہٰذا خداوند متعال تھے بھی فراموش نہیں کرے گا کیونکہ تونے لوگوں کوشک کی بناپر گرفتار کیا اور اولیا عِخدا پر تہمت لگا گرفتل کیا اصلی دور در از بیابانوں میں جلاوطن کردیا اور اپنے نوجوان ،شراب خوار اور سگ باز بیٹے کی لوگوں ہے بیعت لے رہو۔

اے معاویہ! میں دکیور ہاہول کہ خودکوزیان اورخسران میں بتلا اورائے دین کونابود کررہے ہوہم نے اپنی حکومت کی زیردست رعیت کوفریب ودھوکے میں رکھااور احمق و بے عقل لوگوں کی باتوں

خدانے نابود کی اسحاب فیل کی داستان میں پنہاں قریش کودی گئی فعت کا ذکر کیا جوسب بنی کہ باتسانی تجارتی قافے تلاش معاش اور مناسب در آمد کیلئے گرمیوں میں شام اور سردایوں میں کیمن کی جانب بھیجے جا کمیں۔

لمحات جاويدان امام مين الفيلا

114

پرکان دھرتے ہوگر یارسااورصاحبان کردارکوخوف ز دہ رکھا۔

امام نے اس خط کے ذریعے اپنے موقف کا اعلان کردیا

ا مام حسین اس تاریخی اوراہم خط کے ذریعے نہ فقط اس زمانہ کے لوگوں کیلئے بلکہ طول تاریخ کے تمام لوگوں کیلئے مندرجہ ذیل اہم امور کوواضح کردیا:

ا۔اب تک اموی سربراہ معاویہ کی جانب سے زیر تسلط خلافت کے گوش کنار میں یہ پرو بیگنڈ اکیا ہوا تھا کہ حسین بن علی حکومت معاویہ اوراس کے تمام کا موں سے راضی ہیں کیونکہ وہ ان کے بھائی حسن کی صلح کی رُوسے جو کچھ کر گزرے اس سے خالفت نہیں رکھتے۔

کیکن امام حسین نے اپنی اس تحریر کے ذریعے معاویہ اوراس کے رفقاء کی قطعی اور صریح مخالفت کا اعلان کردیاان کے تمام کا مول کوئی سوال لائے اور جرائم و تجاوزات پرسے پردہ اٹھایا اور کیونکہ امام نے خط لکھنے کے وقت تک نہ تو اپنی مخالفت کا اظہار کیا تھا اور نہ ہی معاویہ اور اس شرکاء کارسے اعلان جنگ جس کیلئے خدا کے حضور استغفار اور اس سے خاکف ہونے کویوں بیان فرمایا:

وَإِنِي ۖ لَاحْشَى الله في تَركِ ذَالِكَ ۖ مِنكَ وَمِنَ الاعِذَارِ فِيهِ اللِّكَ

۲۔ امام نے اس خط کے ذریعے معاویہ کے کریہ اور کفر آئیز چرے سے پردہ اُٹھایا، کونکہ خط میں گی مقامات پراسے قاتل ،ستمگاراور عبد شکن متعارف کیا ہے جوایے نخالفوں کو وعدوں جسموں اور یعین دہانی کے بعد قبل کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک جگہ یہ بھی ذکر فر مایا، معاویہ نے اعلانیہ اسلای قوانمین اور فرامین تی غیر جیسے : اَلوَلَ لَلِلَهِ اشِ وَ لِلعَاهِ المُحجَوُ کی مخالفت کی ہے، تا کہ اس زمانے اور آئندہ کے لوگوں کے گوش گزارہ وجائے جوابی جمراوراس جیسے بیہودہ اور غلط گوئی کرنے والے لوگوں کیلئے بہترین جواب بھی ہوسکتا ہے، جن کی کوشش بیرت کہ معاویہ کوسحانی رسول اللہ اور اصول اسلام کا پابندین اکر بیش کریں۔ بلا خرامام سین اسے رسول اللہ کی جگہ پر تکیہ زن ہونے کی اصول اسلام کا پابندین کرفیف کریں۔ بلا خرامام سین اسے رسول اللہ کی جگہ پر تکیہ زن ہونے کی فریب کاری ایک طرف اور دوسری طرف حضور کے دین پر پابند نہ ہونے کے جرم میں او گوں کے قبل کان الفاظ میں ذمہ دار قرار دیا: یک اُٹ کہ کہ ست مِن هٰذِهِ الامّةِ وَلَيسُومِنکَ گویا تواس اُمِت ہے۔

سال ام حسین کو ڈرانے ، دھرکانے اور رعب میں لینے کی سیاست نے راستہ کھول دیا اور حضرت کوخود معاویدادراس کے کارگز اروں کے بارے میں اعلانیے خالفت پر لے آیا اوراس کی حرکتوں کو بر ملا کیا اوراس کی حکومت کے بارے میں اپنے موقف سے آگاہ کیا حتی ریجی فر مایا کہ نخالفت کا متیے جنگ کی صورت میں ظاہر ہوگا:

6112 جيطاباب

وَإِنِي ۖ لَاعلَمُ فِينَةً اَعظَمَ عَلَىٰ هٰذِهِ الأُمَّةِ مِن وِلاَيْتِكَ عَلَيْهَاوَلاَأَعظَمَ لِنَفسِي وَلَديني وَلاِمَّةٍ مُحَمدٍ اَفَضَلَ مِن أَن أَجَاهِرَك ، فَإِن فَعَلتَ فَإِنَّهُ قُوبَةٌ إِلَى الله" الى طُرح اَيك اورجكُ قرما يا: فَجدني مَابِدَالِك البنة اظهار فالفت يرمني فقط يهي خطنبين، بلكه أس موضوع يرخصوصي خطاب، تقاريراور عوا می سطیرانشاءگری،اموال حکومت کوضبط واستعمال کرنااورمعاوییکو جنگ کی دعوت دینا( کهجس ی تفصیل آئندہ صفحات پرملاحظ فرمائیں گے ) اور وہ موارد ہیں جوامام حسین "اور معاویہ کی نسبت تاریخ میں موجود ہیں۔

## امام اموال حكومت ضبط كركےمعا وييكوخط لكھا

ابن الى الحديد شرح تهج البلاغه مين خود لكصفي بين:

"ایک کاروان یمن سے معاویہ کیلئے مال لے جار ہاتھا،اس کا گزرمدیند سے ہواجوں ہی امام حسینً

اس مال كوضبط كرلياجائ اورختاج ونياز مندشيعه اور يجهرهماسينه خاندان مين تقسيم كردياجائ بعدازاںاس مضمون كاخط بنام معاويه مرقوم فرمايا:

مِنَ السحُسَيِن ابِسْ عَلِيَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ ابن َ أَبِي سُفيَان ،أَهَابَعَدَفَإِنَّ عَيراًمُرَّت بِنَامِنَ اليَمَنِ تَحمِلُ مَالاً وَحُلَّلاً وَعَنبَراً وَطيباً اِلَيكَ لِتُودَّعَهَاخَوا بْنَ دِمِشقَ وَتَعُلُّ بِهَابَعَدَالنَّهْلِ بَني أَبِيكَ ،وَانِيَ احتجَت ُ إليها فأخذتهاو السلام

"بيخط حسين بن على كي جانب سے معاويد ابن الى سفيان كے نام

امابعد! يمن سےلباس ،عطر،عنبراورد يگراموال سےلدا ہواايك كاروان ہمارى طرف سے گزركر تمہاری طرف ومشق کے خزانے میں جمع کرنے کیلئے روانہ تھا، تاکہ تمہارے باب کی اولاداور تمہارے رفقاء کیے بعد دیگر ہے متعقبل میں اس ہے عیاثی کرسکیس بہر کیف مجھے اس کی ضرورت تھی لبذامين في اسركهايا بدوالسلام " هس

معاویہ بن الی سفیان کے جواب سے بل خوداس نامے میں سوجود نکات کی جانب توجیضروری ہے۔ ا جبیا که گذشته خط میں ذکر کیا گیاتھا کہ امام حسین معاوید کی حکومت کوبا قاعد کی کامقام نہیں دیتے تھے اور نہ ہی اسے مسلمانوں کاذمہ دار شلیم کرتے تھے، لہذا برخلاف دوسروں کے جھول نے خطابات اورناموں میں اے امیر المونین کے لقب سے خطاب کیا،آپ نے اس عنوان سے ذكرنا درست اورناحق جانابه

۲۔ امام اس خط کے ذریعے معاوید کی بدیانتی اور بے تقوی ہونے کوخوداس پر بلکہ تمام انسانوں پراس

طرح آشکار فرمارے ہیں: بیت المال کو سلمانوں ، مجاہدوں اور دیگر واقعی حقدار وں کے بجائے اسے دشق کے خزانوں میں ای لیے جمع کر رہاہے، تاکہ تیرے بھائی اور رشتے دار عیش کریں ، جبکہ ان اموال کے اصل حقدار مجتاج ونیاز مند خاص طور پرمدینہ کے ضرورت مند جورسول اللہ گئے حقیق ہیر دکار ہیں۔

سامام حسین نے اس عمل سے خلافت معاویہ کولوگوں کے آگے غیر شرقی اور غاصبان قرار دیا۔ اس طرح اللہ است کر دیا کہ اسے خراج ، زکات اور دیگر واجبات اخذ وخرج کرنے کا کوئی حق نہیں ، کیونکہ یہ سب حاکم شرعی کی ذمہ داری ہے اور وہ خود حضرت ہیں جنمیں اموال بیت الممال کواسلامی وستورات کے مطابات خرج کرنے کا حق ہے، چنانچہ خط کے جواب میں معاویہ نے شاید خود کو امیر المومنین اور حاکم شرعی ثابت کرنے کی سعی و تلاش تو کی مگر وہ غافل تھا کہ اس کا کر دارا مام کے فعل وگفتار کو بائر کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ، ای طرح امیر شام تاریخ کے ہونے والے اس فیصلے سے بھی بیار کر طور کے بیائ سانہ نہیں بی معالی کے اقوال واعمال کو تیج و غلط کی جانچ کیلئے معیار کے طور پر قرار دے گا جبان انسانہ یہ حسین بن علی کے اقوال واعمال کو تیج و غلط کی جانچ کیلئے معیار کے طور پر قرار دے گا جبکہ گفتار وکر دار معاویہ کو چھوٹ فریب ، زبر دی نظم و تجاوز جیسے عناوین کے ذریعے یاد کیا جائے گا۔

ببرحال معاويه بن ابي سفيان في حضرت امام حسين كي نام خط كاجواب تحرير كيا.

جواب كالمخضر ترجمه يهد:

"امیرالمونین معاویہ بن ابی سفیان کی جانب سے حسین بن علی کے نام (حسین!) تمہارا خط موصول ہوا جس میں کھا تھا، یمن سے شام جانے والا کاروان جو ہمارے لیے مال واسباب لارہا تھا لہ یہ ہے گزرنے لگاتو تم نے اسے ضرورت کی وجہ سے ضبط کرلیا ہے، جبکہ اس مال ودولت کا مجھ تک بہنے کر میرے ہی ہاتھوں سے خرج ہونا شائھ تہ ترتھا، کیونکہ اس مال کووالی ہی اخذ وخرج کرسکتا ہے، البت اگر میرے پاس آپنچتا تو میں بھی تمہارے تن کی اوائیگی میں بخل سے ہرگز کام نہ لیتا مگر میراخیال ہے کہ تبہار سے سر میں شور وانقلاب کی گرمی جری ہوئی ہوئے درگز رکر رہا ہوں پر میرے ہی زمانے میں وقوع پذر ہوا کیونکہ میں تو تمہاری قدرجانے ہوئے درگز رکر رہا ہوں پر فراس بات کا ہے کہ تمہار اواسط کی ایسے فرد سے نہ پڑجائے جوانڈی کا دودھ وھونے کے برابر بھی مہلت نہ دے۔ " ۲۳ ج

منی میں عظیم اجتماع سے خطاب سلیم بن قیس کی کتاب میں نقل ہواہے:

6119

جهثاباب

لمحات جاويدان اماحسين القنطا

معاویہ کی موت سے ایک سال قبل جب امام حسین ،عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر جج پر گئے تو آپ نے منی میں موجود صلاح میں معروف اصحاب و تابعین کوایک خیمے میں اجتاع کی وعوت دی چنانچہ جب آپ کا دستور ملاتو سات سوتا بعین سے زیادہ اور تقریباً دوسواصحاب رسول اللہ کے مع وہاں تشریف لائے۔امام حسین ان کے درمیان کھڑے ہوئے ،مجمع سے حمدو ثنائے پروردگار کے بعدیہ خطاب فرمایا:

أَمَّابَعُلُفَإِنَ هَذَهِ الطَّاغِيَةَقُلْفَعَلَ بناوبِشيعَتِناماقَلْرَأَيْتُمْ وعَلِمْتُمْ وشَهِدْتُم، واتّى أريدُانْ أَسْأَلُكُم عنْ شَيْءٍ فبإنْ صَــدَقْتُ فقصَلِقِوني ،وانْكَذِبْتُ فَكَذِّبُوني ،اسْمَعُوامَقالَتي واكْتُمُاولي،ثُمّ ارجيعُواالي أمصاركُم وقَبَائِلِكُم مَنْ آمَنتُسموه وَوَتَقْتُم بِه فَادْعُوهم الى ماتَعْلَمُون فإنِّي آخافُ أَنْ يَنْدَرِسَ هذاالْحَقُّويَلْهَبَ،واللهُ مُتِمُّ نُورِه وَوْكُرِهَ الكَافِرُونَ قَالَ الرَّاوِيُ فَمَاتَرَكَ الْحسينُ شَيْنًا مِمَاانْزَلَ اللهُ فيهم الاتلاهُ وَفَسَّرَهُ، و لأ شَيْسًاًسمَّاقالَه رسولُ اللهِ في أبيهِ وأخيه وأمَّهِ وفي نَفْسِه وأهْلِ بقيِّتِه الْأَرَواه ،وفي كلّ ذٰلِكَ ،يَقُول اصحابُه :اللَّهُمَّ نَعْ قدسَميعْناوشَهِلْناومهاناشَلَهُم (ع)أنْ قال:أنْشِدْكُم ٱتَعْلَمُونَ أنَّ عليَّ ابْنَ أبي طَالِب كَا آخُارِسُولَ اللهِ حِينَ آخِي بِينَ اصْعَابِهِ، فَآخِي بَيْنَهُ وبَيْنَ نَفْسِه ،وقالَ أنْتَ أخي وأنَانُخوكَ في السَّلَنيْاوالاخِرـةَ؟قَالوا:اللَّهُمَّ نَعَمُ، قالَ:أنْشِدُكُم هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اشْتَرىٰ مَوْضِعَ مَسْجِدِه و مَـنازِلِهِ فَابْتَناهُ ثُمّ الْبَتني فيهِ عَشْرَقَمَازِلَ تِسْعَةُلهُ وَجَعَلَ عاشِرَِهافي وَسَطِهالابي مُثْمَ سَدّ كلَّ بابِ شارع إلى الْـمَسْـجِد غَيْرَبابه ،فَتَكَلَّم في ذلِكَ مِنْ تَكَلَّم،فقالَ عاانَاسَدَدْتُ ابُوابَكُمْ وَفَتَحْتُ بابَه،وَلكنَّ اللهُ أَصَوَنَى بِسَدِّ ابُوابِكُم وَفَتْح بابه، ثمَّ نَهَى النَّاسَ أنْ يَنامُوافِي الْمَسْجِد غَيْرَه ومَنزلُه في مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ فَوُلـلَهِلِوَسُـولِ اللهِ وَلَهُ فِيهِ أَوْ لا ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. "أَنْشِدُكُم اَفَتَعْلَمُونَ أَنّ عُمَرِبْنَ الْخَطَابِ حَرَصَ عَلَىٰ كُوَيْقِظَ دَجرَعَيْنَيهِ يَدَعُها في مَنْزِلِهِ إِلَى المَسجِلِفَابَئ عَلَيه،ثُمَّ نَحَبَ فقالَ زِنَّ اللهَ أمَرَني أنْ أَبْبَيَ مَسْجداً طُـاهــراًلاَيْـــجكُنُهُ غَيجري،وَغَيْرَاحي وَبنيه ؟قالُوا:اللّهِمَّ نَعَمْ. أنْشِدُكُمِ اتَعَلَمُونَ انّ رَسُولَ اللهِ قالَ في غَـزُومَةِ تَبُـوُكَ: أَنْتَ مِنَّى بَـمَنْرِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسىٰ، وآنْتَ وَلِيُ كُلِّ مُؤْمِنِ بَعْدى ٩ڤألُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. أُنْشِيدُكُم آتَعْلَمُونَ انَّ رَسُولَ اللهِ حِينَ دَعَاالــَّـصْارىٰ مِنْ أَهْلِ نَجْوانَ اِلَى الْمُباهَلَةِ لَمْ يَأْتِ اِلاَبَه ، وَسِطْسَاحِيَتِهِ وَابْنَيْهِ قَالُوا: ٱللَّهُمَ نَعَمْ. أَنْشِلُكُمِ أَتَعْلَمُونَ انَّ دَسُولَ اللهِ وَفَعَ اليهِ اللَّواء يَوْمَ حَيبَ ، ثُمُّ قَالَ : لَا ذَفَعُهُ الَّى رَجُلِ يُحِبُّ اللهُ ورسولُه ،ويحِبُّ اللهَ وَرسولَهُ كَرّاراً غَيْرَ فَرادٍ فَيفتحهَااللهُ على يَدِه؟ قَالُوا: اللَّهِمْ نَعَم. اتَعْلَمُونَ انَّ رسولَ اللَّهَيْعَثُهُ بِالْبَرائِهِ وقَالَ لايُبْلِغُ عنى الاَانَاآؤرَجُلٌ مِنَى؟ قالوا:اللَّهمْ نَعَم. اتَعْلَمُونَ أَنَّ رسولَ اللهِ لَمْ يَنْزِلْ بِه شِدَّةٌ قَطُّ الاقَدَّةُ لَها ؛قِقَةً بِه ،وائنَهُ مُ يَدْعُه بِاسْمِه قطُّ ،الايَّقُولُ ياأخي!

عیع تابعین اسے کباجا تاہے جسنے خودرسول اللہ کودرک نہیں کیا ہو، فیلکہ اصحاب پیفمبر کے ہمراہ رہے ہوں ، جبکہ صحافی اسے کہتے ہیں جس نے حضور مقبول کودرک کیا اوران کی زیارت کی ہو۔

قَـالُـوا:الـلَّهُـمَ نَعَـمْ. أَنْشِـدُكُـمِاتَعْلَمُونَ انَّ رسولَ اللهِ قَطَى يَيْنَهُ وبَيْنَ جَعْفَرِوزَيْدِفَقَالَ:باعَلِيمُ أَنْتَ مِنَّى

جصاباب

واتَامِنْكَ وانتَ وَلِي كُلِ مُؤْمنٍ بَعْدى؟ قالُوا: اللّهُمَّ نَعَمْ الْشِلْكُم اتَعْلَمُونَ أَنَّه كَانَتْ لَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ يَوْمِ خَلُوةٌ، وَكُلَّ لَيْلَةٍ دَخْلَةٌ اِذَاسَأَعْظَاهُ وَاذَاسَكَتَ اَبِنَاه الْقَالُوا: اللّهُمَّ نَعَمْ أَنْشِلْكُمْ اللهِ التَعْلَمُونَ الله فَضَلَهُ عَلَى جَعْفَو وَحَمْزَةِ حِينَ قَالَ لفاطِمَةَ عَلَيْهَ السَّلامُ زَوْجَتُكِ خَيْراً هُلِ بَيْتِي الْفَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

' حمد وثنائے الہی کے بعد!

بحقیق اس سرکش انسان نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ کیا گیا آپ حضرات بخو بی واقف ہیں اورا پی آ تکھوں سے دیکھنے پر گواہ بھی ہیں، اب ہیں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر بچ کہوں تو ضرور تقدین فرما کیں اورا گرفاط گوئی ہوتو اس کی ضرور تکذیب کریں، البتہ میری باتوں کو خورسے ساعت فرما کراہے تفقی اور پوشیدہ رکھیں اور جب اپنے لوگوں ہیں واپس جا کیں تو جن پر آپ کا اعتماد ہوا تھیں حقیقت سے آشنا کریں، کیونکہ مجھے ڈراس بات کا ہے کہ کہیں جن کو پرانا گردان کرختم نہ کردیا جائے البتہ خداا پنے نور کا محافظ ہا گرچہ کا فرول کو یہ بات گراں ہی کیوں نہ گرد ہے۔

پھرامام نے وہ تمام آیات جواہل بیٹ کی شان میں نازل ہوئی ہیں تلاوت اورتفسیر بیان فرمائی اوراس طرح پیغیبر کی وہ روایات جوآپ کے والد حضرت علی اور والدہ فاطمہ زبرًا اورخودآپ کے بارے میں تھیں بیان ف اکس

ہرایک پرتمام حاضرین اوراصحاب نے تقدیق کی اور کہا جسم بخداہم نے بیسب کچھسنا ہے اور گواہ رہے۔ پی میں تم سے تم دے کر پوچھتا ہوں، کیاعلی بن ابی طالب وہی نہیں جنھیں رسول اللّٰد نے عقد اخوت کے موقع پر جب تمام اصحاب کوایک دوسر سے کا بھائی بنار ہے تھے تو اُھیں اپنا بھائی فرمایا، اس وقت حضور ہے فرمایا: "اے علی اونیاو آخرت میں تم میرے بھائی اور میں تمہار ابھائی ہوں۔" سب یک ذبان ہو کر بولے اقتم بخدائے ہے۔

فتر میکنو چھنا ہوں کیاتم جانے ہو،رسول اللہ نے اپنی سجدادرسا تھودل گھروں کیلئے زمین مول لے کرمکانات تعمیر کروائے جن میں سے نواپے لئے اورا یک میرے والد کیلئے تخص فرمایا۔ حيطاباب

اس کے بعد مسجد میں کھلنے والے تمام درواز ول کو مسدود کروایا گران کا درواز ہ کھلار ہے دیا، چنا نچہ میہ واقعہ سبب بنا کہ بہت سے لوگول نے زبان اعتراض کھولی بس اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فر مایا:

میں نے تمہارے درواز ول کو بنداور اس کے دروازے کو کھلا رہنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ بیضد اہم جس نے تمہارے درواز ول کو بند اور اس کے دروازے کو کھلا رہنے کا دستورصا در فر مایا ہے اور فر مایا ان کے علاوہ آج کے بعد کوئی مبحد میں سونے کا حی نہیں رکھتا ، اے لوگو! ان کا گھر رسول اللہ کے گھر میں تھا، چنا نچان کی اور رسول اللہ کی اولا داس مقدس مقام برمتولد ہوئی ؟

سب یک زبان ہوکر گویا ہوئے ہتم بخدانصدیق کرتے ہیں۔

سم دے کر پوچھتا ہوں کیا عرقب ن خطاب نے دوآ تھوں کے برابرا پی ایک چھوٹی سی کھڑ کی مسجد کی طرف معلوانے کی تمام ترکوشش نہ کی؟ مگررسول اللہ نے اجازت نددیتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا بلا شبہ مجھے خدانے تھم دیا ہے کہ مجد کو پاکیزہ قائم رکھو، البذا میرے علاوہ فقط میرے بھائی اوراس کی اولام محد میں روسکتی ہے؟

سب یک زبان ہوکر بولے ہتم بخداہم تقیدیق کرتے ہیں۔

و متم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانے ہو پیٹیبراسلام نے آھیں غدیر ٹم کے روز منصوب فر مایا اور بلند آو بان کی ولایت کا علان فر مایا حتی حاضرین کو حکم دیا کہ غائبین تک اس اعلان کی اطلاع پہنچادیں۔

سب نے خدا کی شم کھا کر تقیدیق کی۔

و قتم دے کر بوچھتا ہوں کیاتم جانے ہو، رسول الله ؓ نے غزوہ تبوک میں فرمایا: تمہارا مقام میری فی است ویسا ہی ہوں نسبت ویسا ہی ہے جیسے ہارون کا مولی سے ہے ہتم میرے بعد ہرمومن پرولی اور فرما نروا ہو؟ سب نے تصدیق کا ظہار کیا۔

ت فتم دے کر پوچھنا ہوں کیاتم جانے ہو، پیغبراسلام ؓ نے جب نجران کے نصاریٰ کومبابلہ کی دعوت دی تواہیے ہمراہ نصیں ، نکی زوجہ اور دوفر زندوں کے علاوہ کی اور کونہ لائے ؟

سب نے تصدیق کا ظہار کیا۔

میں میں دے کر بوچھتا ہوں کیاتم جانتے ہو،حضرت نے روز خیبر پرچم جنگ ان کے ہاتھوں میں سے کہدکردیا، بیعلم اس مردکودوں گا جے خدااوراس کارسول دوست رکھتے ہوں گے اوروہ بھی خدااور رسول کودوست رکھتا ہوگا، وہ ایسا حملہ آور ہے جس کے فرار کا تصویز ہیں، چنانچے خداوند متعال نے انہی کے ہاتھوں کامیا بی نصیب فرمائی؟

ا۲۲ چمثاباب

لمحات جاوبدان اماحسين الكيلا

سب گویاہوئے ہم تصدیق کرتے ہیں۔

فتم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم جاننے ہو، رسول اللہ نے انھیں سورہ براَت کی تبلیغ کیلئے پیفر ماکر روانہ کیااس کو بجزمیرے یادہ مرد جو مجھ سے ہوکوئی ابلاغ نہیں کرے؟

سب نے تقدیق کا ظہار کیا۔

می قسم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم جانتے ہو حضور پر جو بھی تخی اور دشواری وار دہوئی تو آپ اسے دفع کرنے کیلئے انتہائی وثوق واعتاد کے ساتھ علی بن ابی طالب کو روانہ فرماتے اور آپ نے بھی انھیں بھائی کے علاوہ نام لے کرنہیں پکار ااور فرماتے تھے میرے بھائی کو لے آؤ؟۔

سب نے تقدیق کی، ہاں!

تم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم جانتے ہوکہ رسول اکرم نے ان کے اور جعفر وزید کے درمیان تھا وت کے اور جعفر وزید کے درمیان تھا وت کی توان سے فرمایا ،اے علی اہم مجھسے ہوا درمیں تم سے اور میرے بعد ہرمومن کے ولی اور فرمانر واہو ؟

سب نے یک زبان ہوکر کہا تے ہے۔

قسم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم جانتے ہو کہ علی این طالب کو ایک اہم امتیاز حاصل تھا وہ ہرروز رسول خدا سے خصوصی ملاقات کرتے اور ہر شب حضرت کے خاص دیدار کو تشریف لے جاتے وہ حضرت سے جوشے مانگتے فوراً انھیں الی جاتی تھیں اگر انھیں چپلگ جاتی تو حضرت ان سے آغاز بخن فرماتے ؟

سب نے جواب دیا ہم تصدیق کرتے ہیں۔

قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیاتم جانے ہورسول اللہ یعلی بن ابی طالب کو حضرت جعفر المجرۃ اللہ فی منافق اللہ کا منافق کے وقت بیفر ما کر برتری عطاکی ،اے فاطمہ! میں اپنے خاندان کے بہترین انسان سے تمہارا عقد کررہا ہوں جو اسلام کے اعتبار سے سب پر مقدم طلم و بردباری میں دوسروں سے افضل اور علم ووانائی میں تمام کو گوں سے زیادہ دانشمند ہے؟

سب في تصديق كي بال!

قتم و تربوچها ہوں کیاتم جانتے ہو پیغیبراسلام نے فرمایا: میں آل آ دم میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوں میر ابھائی علی آقا وسر دار عرب ہے، فاطمہ زنان بہشت کی سر دار ہیں اور حسن وحسین اہل بہشت کے سید وسر دار ہیں؟

جواب ديابان!

الال جيطاباب

لمحات جاویدان امام سین ایسی

قتم وے کر بوچھتا ہوں کیاتم جانتے ہورسول اللہ یظی بن انی طالب کو بعد از رحلت اپنے علی بن انی طالب کو بعد از رحلت اپنے عنسل پر مامور فرمایا اوران سے فرمایا بھی میر نے شل میں جبرئیل تبہاری مدوکریں گے؟

سبنے یک زبان ہوکرکہا جی ہاں پیج ہے۔

استان و المربع المربع المائم جانع ہو، رسول اللہ عنے ظاہری زندگی کے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا: میں تمار شاد فرمایا: میں تمار میں معترت فرمایا: میں تمار کے درمیان دوگراں قدر چیزیں تھوڑے جار ہا، وں تمار کے درمیان سے تمسک رکھنا تا کہ ہر گز گمراہ ندہونے پاؤگے۔ اہل بیت پس ان سے تمسک رکھنا تا کہ ہر گز گمراہ ندہونے پاؤگے۔ سب نے جواب دیا: خداکی قسم ہاں!۔

الغرض حضرت امام حسین نے اس محفل میں جوقر آئی آیات اورروایات پیغیر محضرت علی اور آل علی کی فضیلت میں ارشاد فرمائی تھیں کسی کوفروگز ارنہ کیا اور ہرا یک پراخیں قتم دے دے کرشہادت طلب کی جس پرتمام اصحاب نے گواہی دی، جبکہ تابعین حضرات نے فرمایا : جی ہاں اعتماد ووثوق کے قابل فلاں فلاں صاحبان نے ہم سے بیصدیث بیان فرمائی ہے۔

بسبامام حین نے تہ دے کر پوچھا کیاتم نے رسول اللہ کو پیفرماتے ہوئے بیں سنا: جو بیگان کرے کہ میرا دوست دارہ مرعلی سے نفرت کرے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ ایک ہی وقت مجھ سے محبت اور علی سے نفرت نامکن ہے، چنا نچ مخل رسول میں موجودا کی شخص نے سوال کیایا رسول اللہ یہ کیونکر ممکن ہے؛ فرمایا: بیاس کئے کہ وہ مجھ سے ہاور میں اس سے ہوں جو بھی اس سے بیار کرے بلاشبہ مجھ سے بیار کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرے کویا خدا سے محبت کرتا ہے، اس طرح جو اس سے تمنی اور فض رکھتا ہو بھینا وہ مجھ سے دشمنی اور نفرت کرتا ہے اور بیواضح می بات سے جو مجھ مبغوض رکھے وہ خدا کا وقت سے۔

سب نے کہائشم بخداہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس روایت کو بھی سنا ہے۔ خطاب ختم ہونے پرتمام اصحاب و تا بعین منتشر ہو گئے۔

امام حسین سے نقل ہونے والے گذشتہ خط اوراس خطاب سے جومعاویہ کی موت سے ایک سال قبل واقع ہواصاف ظاہر ہوتا ہے، جس طرح امام نے بار ہابارا پنے اصحاب اور یاران سے تذکر ہورکر چکے سے اس وقت مسلحانہ قیام کو صلحت نہیں سمجھتے سے اور معتقد سے جب تک معاویہ زندہ ،اگر آپ قیام کریں چاہے مارے جا کیس یازندہ رہیں معاویہ کے فریبر کارانہ ، چھوٹے ، سموم اور خلاف واقع تبلیغات کے بم باری میں امام کی تحریک بیبود، بیشر اور مطلوبہ تیج نہیں بخشے گا۔

مگران تمام کے باوجودامام اس دور میں بھی مناسب موقع پاتے ہی بہت سے سربستہ رازوں کوافشاءاور

چھٹاباب

لمحات جاويدان امام سين القياد

عوام کوحقیقت حال سے آشنا اور بے در این اپن فرمدداری پڑس کرتے ہوئے انھیں متوقع خطرات سے ہوشیار فرماتے رہے۔ ہوشیار فرماتے رہے۔

مرگ معاویه

طبری اور دوسروں نے ۱۰ ہجری کے حوادث میں لکھاہے، امسال ماہ رجب میں معاویہ کی موت واقع ہوئی اس نے انیس سال اور چند ماہ خلافت کی تھی کہ پچھتر (۵۵) سال یازیادہ عمر میں موت آگئ۔ تاریخ کا بیان ہودہ آخرایام میں اپنے کیے ہوئے اعمال جن میں خاص طور پر چحر بن عدگ کے تل پر جواس کے تھم ہے ہواتھ ابنا اس نے ان جملوں کو گئی باردھرایا:

وَيلي مِنكَ يَمَا طُحورااِنَّ لَى مَعَ ابن عَدِي لِيَوماً طَوِيلا ''احِجرا تير قبل كى وجه سے مجھ پروائے ہو بلاشبہ ليسرعدى كے مقابل (عدل الى مِس)طولانى دن كُر ارنا يڑے گا۔'' 19 فق اورابن اثيركى كامل التوارخ كے مطابق ، معاويہ نے وصيت كى :

''مرنے کے بعدمیر بے ذاتی اموال میں ہے آ دھا مال بیت المال کے خزانے میں جمع کرواویا جائے تاکہ باتی ماندہ دولت پاک ہوجائے۔'' جمع

ای طرح ایک اور مقام برنقل ہواہے، معاویہ نے ہنگام مرگ وصیت کی:

"میں نے رسول اللہ گاعطا کروہ بیرائن اور آپ کے تراشے ہوئے ناخن جنھیں میں نے جمع کیا تھانہایت حفاظت کے ساتھ رکھے ہیں، لہذا لیس از مرگ اس پرائن کو مجھے پہنایا جائے اور ناخن پیس کرچشم ودھان پر بھھیر دیا جائے شاید خداای کی برکت سے جھھ پردتم کرے۔" اس

مؤلف لكصة بين:

اس سے قطع نظر کہ بیقل اور روایات معتبر سنز ہیں رکھتیں۔ اگر بفرض محال سے بات سیح بھی ہوتب معاویہ کو دیایا حضرت کے ناخن معاویہ کو قال سامنے آتا ہے ، کیار سول خدا نے جو پیرائن معاویہ کو دیایا حضرت کے ناخن معاویہ کو قار گری اور بے تحاشہ جرائم کے مقابل عذا ببالی سے نجات کا سب بن سکتے ہیں؟!

یہ بات تو تاریخ ، روایات اور واقعات بیں کہنہ ہو چکی ہے ، ایسی ندامت ، پریشان حالی اور پشیائی تاریخ اسلام کے بہت سے شکر وں ، ظالموں اور بے رخم انسانوں کو ہنگام مرگ لاحق ہوتی ہیں جس کا ایک نمونہ معاویہ کے ہم نشین شمر عمر و بن عاص کی اختیام زندگی میں نظر آتا ہے جو زندگائی امیر المونین کی جلد دوئم میں نظر آتا ہے جو زندگائی امیر المونین کی جلد دوئم میں نظر آتا ہے جو زندگائی امیر المونین کی جلد دوئم میں نظر آتا ہے جو زندگائی امیر المونین کی جلد دوئم میں نظر آتا ہے کہ ہنگام مرگ ایس تھیں ہے برزگ علماء میں نوب کا بہت سے بزرگ علماء میں دوبواکرتی ہیں۔ ہیں البت ہم نے اثبات کی ہے کہ ہنگام مرگ ایسی تو بہ گوئیاں ہے صورہ واکرتی ہیں۔ ہیں ا

### مرتے وقت یزید کومعا وید کی وصیت

ابن اثیراورطبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، جب معاویہ کی موت نزد کیک آئی تواپنے بیٹے یزید کو بلا کرکہا:

"اے میرے بیٹے میں نے تمام تحت امور اور نشیب و فراز تیرے لیے ہموار کردیتے ہیں اور بہت سے کام سنوار دیتے اسی طرح و شمنوں کو تیرے لیے رام اور عرب گروہ کو تیرے لیے خاصع بنا دیا ہے، جبکہ کوئی کسی کیلئے ایسانہیں کرتا اب اہل جاز کوخاص اہمیت دینا تیرا کام ہے جو تیرے لیے اصل و بنیاد کی حشیت رکھتے ہیں، لہذا اگر ان میں سے کوئی ملاقات کو آئے توان کا اکرام ضرور کرنا اور اگر کوئی غائب و پنہان ہوتواس کی احوال بری کرنا۔

اہل عراق کا خاص خیال رکھنا آگروہ تم سے ہرروز حاکم کی معزول چاہیں تو یقیناً اس کام کوکرنا کیونکہ فرماز واکوعزل کرنا تجھ پر لاکھوں تلواروں کے تھینچنے سے زیادہ آسان ہے، اہل شام کے بارے میں بھی خاص توجہ وینامہ تیراحفاظتی سرمامیا وروز خیرہ ہے رہیں، تا کہ اگراسپے وشمن کے اراوے خراب دیکھوتوان سے مدولینا، البتہ آتھیں جنگ تمام ہونے کے بعد فوراً شام روانہ کردینا کیونکہ اگر دوسرے شہر میں رہ گئے توان کا اخلاق تبدیل ہو جائےگا۔

مجھے امر خلافت میں نزاع کاکس سے خوف نہیں بجو چار حضرات: حسین بن علی بعبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن ابی بحر کے ایکن عبداللہ بن عمر ایباعبادت گزارانسان ہے جے عبادت نے آرام طلب بنادیا ہے، البنداسب کی بیعت کاکن کردہ بھی بیعت کر لے گا در حسین بن علی ایک خوددارانسان ہے جے اہل عراق نہیں جھوڑیں گے اور قیام پرضرورا بھاریں گے اگر اس نے قیام کیا اور تواس پر غالب آگیا تو درگزرہ کام لینا کیونکہ دہ صلد رحی اور غظیم حق اور پینجبر اسلام سے زیادہ نزد یک رشتہ داری میں ہیں اوران کی جانب سے (الوگوں پر) حق رکھتا ہے، جبکہ عبدالرجمٰن بن ابی بکروہ بی کرے گا جو اسے دوست کریں گے، اسے عورتوں اور ابوولعب کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں رہا عبداللہ بن زبیر تو وہ شیر کی طرح تو حملہ کرے گا اور لومڑی کی ما نند تھے فریب دے گا البندائراس نے ایسا کی اور تو عالب آگیا تو اسکوا یک ایک ساتھی کو گئر نے کرے کر فریس کے الیک ساتھی کو گئر نے کرے کر فریس کے لوگوں کا جتناخون بہا سکو بہا دینا۔ سوسی

و ہوں ہیں سے بروں بابات کے باری ہوئی ہوئی ہائی ہے۔ جبکہ بہت سے اہل نظر اور تحقیق اس کے بیتھاوہ وصیت نامہ بنانے والول کا جعلی اور خودساختہ ہونے پرخور متن سے شواہد پیش کرتے ہیں۔ان کا کہنا ہے، وصیت نامہ بنانے والول کا ہوف معاویہ کے حکم اور اس کی بردباری،اہل مجاز اور خاندان رسول اللّٰہ کے ساتھ احسان و نیکی کرنے کی ا

لمحات جاويدان امام سين الطيعيج

مثال پیش کرناتھی، تاکہ یزید کے جرائم کا بوجھ معاویداوراس کے بےشرم خاندان کے کا ندھوں سے اٹھایا جاسکے،ای طرح کی اور بہت می خودساختہ روایات مختلف کتابوں میں نقل ہوئی ہیں جنکا یہاں نقل کرنا ضروری نہیں سم م

وصيت نامے كے جعلى ہونے پرمندرجه ذيل چندامور شواہد كے طور پر پیش كيے جاسكتے ہيں:

ا۔اس وصیت نامے میں تحد بن الی بکر کا نام آیا ہے، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ انھیں کئی سال پہلے خود معاو میرکی سازش کا شکار بنا کراس جہان سے رخصت کردیئے گئے تھے۔

۲ طبری، ابن اثیراورد گرموزهین کابیان ہے کہ یزیدمرگ معاویہ کے وقت شام میں موجود ندتھا، بلکہ ہوارین نامی سرز مین پرزندگی گر ارر ہاتھا جہال اسے بیاری یاموت کی خبرسنائی گئی تھی، تا کہ وہ جلد از جلد شام لوٹ آئے جبکہ وصیت نامے کی ابتداء میں آباہے کہ معاویہ نے بریدکواپنی بالین پر بلاکر فدکورہ وصیت کی، لہذا شایداس وجہ سے ابن اثیر نے وصیت نامے کے بعد لکھا ہے، بعض بلاکر فدکورہ وصیت کی، لہذا شایداس وجہ سے ابن اثیر نے وصیت نامے وصیت نامہدوافراد ضحاک بن قیس اور مسلم بن عقبہ کے پردکیا، تاکہ وہ برید کیا بیا کہ وہ برید

سل آبل جاز کے ساتھ نیکی اوراحسان کی سفارش دوسری اورروایات سے تر دید کرتی ہے جنھیں موزخین نے ذکر کیا ہے کہ معاویہ نے برید سے کہا: آخرالا مراہل مدینہ تیری مخالفت پراٹھ کھڑے ہوں گے، لہٰذااگر ایسا ہوتو آخیں کیلئے کیلئے مسلم بن عقبہ کوجو ہمارا بااعتاد آدی ہے دوانہ کردینا۔ ہیں

ائل مطالعہ خوب جانتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ دہ جلا داور خونحوار آ دی ہے جس نے یزید بن معاویہ کے حکم پر شہادت امام سین کے بعدائل مدینہ کو واقع 'مین سرکوب کرنے کیلئے مرفد پینمبر کے نزدیک مدینہ جیسے مقدس شہر کے لوگوں پروہ مظالم رواد کھے جنقل کرنے سے قلم شرمسار ہے۔

۱۰ ای طرح اہل عراق کے بارے میں سفارش کاوہ جملہ جس میں کہا گیا: اگروہ کسی گورز کو معزول کروانا چاہیں تو اسے فوراً عرال کردیں ، دیگر نقل ہونے والی روایات سے تناسب نہیں رکھا، کیونکہ خودمعاویہ نے بزید سے عبیداللہ بن زیاد کوعراق کا گورزمنسوب کرنے کی تاکید کی ۲۲ جوظلم و تجاوز اور خونمواری میں اموی سلطنت کا خاص فردھا جس نے شہادت امام حسین اور واقعہ کر بلامیں حضرت اور آپ کے خاندان عصمت کے ساتھ مجیب انداز ظلم روار کھا جس کی وجہ سے آج تاریخ اسلام کا چرہ سیار نظر آتا ہے ای شخص نے پوری دنیا ، تمام لل واقوام اور دوست و شمنول کے درمیان بزید کو منفور اور ملعون شار کروایا۔

۵-بهرحال بدوصیت نامه خود کردار معاوید کے بھی منافی ہے، وہ یزید سے حسین بن علی کیلیے وصیت

چھٹا با ب

(I/Z)

لمحات جاويدان امام سين الفيه

کرے کہ اگر حسین نے قیام کیا اور تم کا میاب ہو گئے تو درگز راور نیکی سے کام لینا، کیونکہ اس کار حم اور خاندان او نچاہے ہیں خود نے امام حسن کے ساتھ جو بالکل امام حسین والی تمام خصوصیات کے مالک شخا ایسانہ کیا، جبکہ امام حسن نوصلے کر کے خلافت سے ہاتھ اٹھا کرمدینہ میں عبادت ، تبلیخ اور ذاتی امور میں مصروف رہے ، پھر بھی آھیں جعدہ بنت اشعث کے ذریعے مسموم کروادیا وہ بھی تو رسول اللہ سے نزد کی رشتہ رکھتے تھے۔ ای طرح خود امام حسین کے ساتھ کون سے کاظ وادب کا خیال رکھا؟ چنا نچے جب بیزید کی بیعت کیلئے مدینہ گیا تو آپ سے انتہائی ہے ادبی سے گفتگو کی حضرت کو بیٹھنے کو بھی ند کہا اور دوجلاد کھڑے کردیئے کہ اگر میری مخالفت کریں تو مرقلم کردیا حائے۔

. کیا یہی معاویہ نہ تھا جس نے رُشید ہجری اور ججر بن عدی کوان کے ساتھیوں کے ہمراہ فجیع طریقے سے شہد کر داما؟

بہر حال مجموع طور پرنقل شدہ اس وصیت نامے میں جھوٹے اورخودساختہ ہونے کے بہت سے شواہد موجود میں۔ یقیناً سلطنت بنی امید کے وروغ پرداز دل نے اسکے ذریعے معاویہ کے کا ندھول کو اہل بیت پر کیے ہوئے مظالم کے جرم سے سبک کرکے اسکے بیٹے پرید کے دوش پرڈالنے کی کوشش کی ہے یعنی پرید نے مقدسات اسلام کی تو بین معاویہ کی اجازت سے نہیں بلکہ اسکے دستورات کے خلاف انجام دی ہے گویا معاویہ کا برنا مول سے کوئی واسط نہیں۔

#### حاشيه وحواله جات

ع [تارئ يعقو في ٢ مس ١٩٥ بريول تقل بواسه كمغيره في معاويد الله ما آسى على شيء منها ألا على وضعفت قوتى وعجوث عن العمل وقد بلغت من الدنيا حاجتى والله ما آسى على شيء منها ألا على شيء واحد قدرت به قصاء حقك وو دَدَث أنه لا يفوتنى اجلى وانَ الله احسن على معونتى ، قال، وماهو؟ قال : كنت دعوث السراف الكوفه الى البيعة ليزيد بن امير المؤمنين بولاية المعهد بغد امير السؤمنين في اجابوا الى ذلك ووج لمتهم سراعاً نخوه ، فكرهت أنْ أخدِث امراً دونَ رأى امير السؤمنين فقلمت لاشافهه بذلك وأستعفيه من العمل ؟ "اور بكى بات بب بن كرماويي كودك المرات كياس باق ريئ كرماويي كودك المرات كياس باق ريئ كرماويي كودك معاوية في غرز إلا يغرجه الاسفك معاويد في غرز إلا يغرجها الاسفك المداء "وضعت رجل معاوية في غرز إلا يغرجها الاسفك المتماء "وضعت رجل معاوية في غرز إلى برتق ابدائم المتماء "وضعت رجل معاوية على المة محمد وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق ابدائم

سم [ كالل ابن اثير، جساس ٥٠٨]

یے و مان میں میں ایک اس است هی [ زندگانی امیر المؤمنان ج مس ۲۷۷ مؤلف ہذا]

لا [ تارنَّ أَيَّتُو بِي شِلَ الطَّرِلَ آياتِ كَدِجبِ معاويكا وَطِنْ يادِ بَن ابِيتَكَ بَيُّ فِالْوَاسِ نَاسِخُ عَاصُ مُشِرِ سَكَها: "مَعْ اوِيَةَ وَقُلْ لَهُ: بِنامِيسَ الْسُمُوَّ مِنِيسَ إِنَكِتْ اكَ وَرَدَعَ لَ بِكَذَافَ مَايِقِولُ النَّاسُ إِذَا وَعُوْنَاهُمْ إِلَىٰ بَيْعَةِ يَوْيِدَ وَهُوَيَلَعْبُ بِالْكِلَابِ وَالْقَرُّ وُدَوَيَلِبَسُ البمصْغَ وَيُدْمِنُ الشَّرابَ وَيُمْسِ عَلَى التُّفُوف وَ وَمِحَسُرتَ فِهِمْ المحسَّيْنُ بُنُ عَلَى وَعَبْدُ اللهِ بِن عَباسٍ وَعَبْدُ اللهِ بِن الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ اللهِ بِنْ عُمَرَ وَلكِنْ قَأْمُوهُ يَتَحَلَّقُ بِالْخُلاقِ هُولاءِ حَوْلااً وَحَوَلَيْنِ فَعَسَانَا أَنْ نُمَوِةً عَلَى النَّاسِ"

اور جب معاویین نید جواب پایاتو طیش مین آ کر بولات و یُلی عَلی ابْنُ عَبیدالْقَدْ بَلَغَنی أن المحادی حدالَه أنّ الاَمیرَ بَغْدی زِیاد ، واللهِ لاَرْ ذَنَهُ اِلی اُمُه سُمْیَة وَالی أبیهِ عَبید!" ( تاریخ یعنوبی، ۲۶،۳۰،۳۰۰) عربول میں معروف ضرب اکثل ہے کہ ( وَ مِنْ لِمَن کَفَرَهُ نُموود الله عَلیات الله عِلیات کی خرد کا تعالیات ہوچکاتھا کہ زیاد بن ابیہ چوفود طال زادہ نہیں تھا اور فساوظلم وعصیان کا مجمد تھا وہ بھی پڑیدکی ولی عہدی کو معاویہ کے ق میں بہتر ندجائے ہوئے اسے منفی رائے دے رہاتھا ]

کے[کال ابن اثیر،ج،۲،۳،،۵۰۵]

A [منا قب ومثائب قاضى نعمان مصرى بص ، ٦٠٨ ،الس مقام پرمعاويداوراس كے طرفداروں كيليے ان آيات كى تلاوت مناسب ہوگى: اَفَوَ يَّيتَ مَن اتَّ بِحِ لَمَالِهَهُ هَوَاهُ وَاَضَّلَهُ الله مُعَلَّهُ الله مُعَلَىٰ عِلْمٍ (جاثيہ ٣٣), وَ وَالْتُطِع مَن اَعْفَلَسُنَا قَلْبُسُهُ عَن ذِكْرِ نَدَاوَ اَتَّبَعَ هَوَاهُ (كَهِفْ ٢٨) "وَمَن اَضَلَّ مِسمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِهُدُى مِنَ الله، ، (فقص، ٤٠) اوراى طرح ديگرآيات]

مع [حياة الامام الحسينٌ، ج، ٢٩ م ، ١٩٧٦] على [دوفيات الاعيان رج، ٥، مس، ٣٨٩]

ال [البداية والنصلية من ٨٩س٠٨]

یا [''معاوییا پنے فرزندکودورخی اورنفاق کا درس دے دہا ہے: اے یزید! اپنادن توعلم ومعارف کے حصول میں گر اردے کمین رات تمہاری اپنی ہے اور جب دہ زیادہ گہری ہوجائے تو جودل چاہے انجام دینا کیونکہ کتنے ہی فائق ہیں جنھیں تم سمجھتے ہوکہ دورات عبادت میں گر ارتے ہیں جبکہ بہت ہی جمیب کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔''البدایہ ان مصروف میں مصروف

والنهابية ج، ٨ بص ٩٢٢]

سلا [''لین اگرچ میرانام سکین ہے کیل میں آوم کے ایک بزرگ کا فرزند ہوں۔اے این عامر مروان اور سعید کیا یکی منبیل کہ منبیل کے بیٹ منبیل کی خوات کے بیٹ منبر کوخالی رکھا تھا اس پریزید کوخدانے ہی بٹھایا ہے، منبر کوخالی رکھا تھا اس پریزید کوخدانے ہی بٹھایا ہے، مہرانسان و برقوم کیلئے خوشی کا پرندہ ہوتا ہے اور بنی امریکا مسرحت آور پرندہ یزید ہے، اے بزیاتو اس حیثیت کا مالک ہوا ہے کہ لوگ مبارک باوکیلئے آرہے ہیں تیرے باپ معاویہ کی سخاوت کا کیا کہنا کہ انجی تک دیگوں کے نیچ آگ دوشن ہے' ۔ چنانچ اس نشست کے بعد معاویہ اور بزید کے ہاتھوں علیجہ علیجہ واس دروع گوئی پرانعام واکرام سے نواز آگیا۔ افالی ابوالفرج ۲۲، میں ۱۲۳

سل [''آ پ ایسے حاکم ہیں کہ ایک دوسرے آپ کی اطاعت کریں، آپ می ہیبت سے پہاڑ ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کی سلطنت کی شان میر ہے کہ کہا کہ ان اور تیر اللہ ور اللہ اور تیر اللہ ورجلہ سے جڑا ہوا ہے ان سب کی آ مدنی آپ کو مبارک ہو۔'' حیا قالا مام کھیں بین بن مل کی بڑی ہے ہم ، ۱۹۹۸ء ]

ها وترجمه مقاتل الطالبين (ابوالفرج) مترجم مؤلف هذام ٢٥٠٠٥٥]

العلى [استيعاب درحاشيه الاصابه، ج،٢٥ص، ١٠٠٠]

كي [استيعاب درحاشيه الاصاب، ج، ٢٩ص، ٣٩٣، حياة الامام الحسين، ج، ٢٩ص، ٢١٦]

٨ [شرح نهج البلاغه،ج ٢٠،٥،٠]

ال تاریخ طری،ج،۲، مس،۳۳۰،قاموس الرجال،۵، مس،۹۰۸، بن اثیرایی کتاب کال (ج،۳۰مس،۳۷۲) میں ابی سوار عدی سے روایت کی ہے کہ:سمرة بن جندب نے ایک روز میں جماری قوم کے ۳۷ قاریان قر آن (اور حفاظ قرآن) کول کیا)

مع اور الله [ كامل التواريخ، خ،٣،٤ ٢،٢٠ ٢٠، ٢٥٠]

٣٢ [ تاريخ ليعقو لي،ج ٢٠١٥، ص ١١٤]

سس [شرح ابن الى الحديد، جيه من الما]

۲۲ [رجال شی،هندیس،۳۲

٣ِعْلَمْ أَنَّ يَقْرِعَزَّوَجَلَّ كِتَابًا لاَيْعَادِرُصَغِيرَقُّوَلاَ كَبِيرَةً اِلأَّحْصاها،وَلَيْسَ اللهُ تَعَالَى بِناي أَخْذَكَ بِالطَّنَّةِ وَقَتْسَلَكَ أَوْلَيْسَاءَهُ عَسَلَسَي التُّهَسِمِ وَنَسْفَيَكَ لَهُسمْ عَن دُورِهِسم اِلْسَي دارِ الْغُربَةِ ،أُولَسْتَ قَسَاتِسُلُ حُبْحِواً مَعْ الْحِيدَة وَالْمُصْينَ الْعَابِدِينَ الَّذِينَ كَانُو اِيُنْكِرُونَ الظَّلَمَ وَيَسْتَعْظِمُونَ الْبِدَعَ وَلِاَيَعْافُونَ فِي اللهِ تَعَالَىٰ لَوْمَةَ لِانِمِ ؟أُولَسْتَ قَاتِلَ عَمْرُوبْنِ الْحَمِقِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ (ص) الْعَبْدِالصَالِحِ الذَى أَبَلَتُهُ الْعِبْدَة قَنْ فَهُ وَاللهِ عَرَّوَجَلَّ مَالُو أَعْطَيْتَهُ طَانُو النَّذِلَ اللهِ عَرْوَجَلَّ مَالُو أَعْطَيْتَهُ طَانُو النَّذِلَ اللهِ عَلَى رَبَكَ وَاسْتِخْفَافَ بِنَالِكَ الْعَهْدِ؟ أُوسْتَ الْمُدَعى (ابْنُ اللهِ عَلِي بَجُولُهُ مِنْ اللهِ عَلَى وَبَكَ وَاسْتِخْفَافَ بِنَالِكَ الْعَهْدِ؟ أُوسْتَ الْمُدَعى (ابْنُ السَّمَية) السَمْولُ وعَلَى فِواشِ عَبِيدِتَقيفِ فَوَعْمَت أَنَّهُ مِنْ البِيكَ وَقَلْقَالَ رَسُولُ اللهِ • ص) الْوَلَلْلِلْفِراشِ وَلِي اللهِ (ص) تَعَمُّدا أَوْتَعْتَ هُواكَ بِغَيْرِهُدَى مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ ، ثُمَّ سَلَطَتُهُ وَلِنْ الْعَبَاقِ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ابن اثیروغیرہ نے مرگ زیاد بن ابیکو ص<u>صح</u>یم ملکھاہے]

٢٦ [ ہم نے يبال عابن اثير كى روايت كوخلاصه كے ساتو فقل كيا ہے]

يع [ كامل ابن اثير، ج، ١٩،٥٠ ، ٥٠٨ ، ٥٠]

17. [كامل ابن اثير،ج،٣،ص،٨٠٥،١١٥]

مع [ادب الحسين عن ٨٨]

الع [حياة الامام الحسين،ج،م،م، ١٣٣]

۳۲\_ [حیاة الامام الحسین، ج، ۲۶ مِس، ۲۲۲۷، کتاب هٰذامیس و دنول خطول کے متن حوالول کے ساتھ نقل ہوئے ہیں جبکہ ان میں سے ایک نامہ علامہ التنی نے الغدیر، ج، ۱۰مس، ۳۳۰ میں نقل کیا ہے۔]

٣٣ [الابلية والسياسة ،ج، ١٩٠٥م، ١٩٨٥، رجال كثى من ٢٣٠، الدرجات الرفيعه، من ٢٣٣٠، ادب الحسين من ٨٩٠، المغد مر، ،ج، ١٩٥٠م، ١٢١]

٣٥ [شرح ابن الى الحديد، جبه، طقد يم بمن ١٣٧٠]

٣٠ [شرح ابن الى الحديد، ج، ٢٨، ص ١٣١٤، طقد يم

"مِنْ عَبْدِاللهِ مُعاوِيةِ أميرِ المُوْمِنِينَ الَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَي سَلاهُمْ عَلَيْكَ، امّا بَعْدُ فِانَ كَتَابَكَ وَرَدْعَلَى تَعَلَّمُ اللهِ مُعاوِيةِ أميرِ المُوْمِنِينَ الَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَي سَلاهُمْ عَلَيْكَ، امّا بَعْدُ فَإِنَ دَمِشْقَ وَاعُلَّ بَهِ اللهُ عُلَا وَعَبَراً وَطِيبًا إِلَى لاَوْدَعَهَا خَزَائِنَ دَمِشْقَ وَاعُلَّ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَحْرَ مُعِنَّهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَحْرَ مُعِنَّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## 6111

جئت بالسّائِع يَوْماًفِي الْعَمَل أخْلُكَ الْمَالَ وَلَمْ تُوْمَوْبِهِ إنَّ هٰذَامن خُسَيْن لَعَجَل والحتَمَلْنامِنْ حُسَيْن مَافَعَل لك بَعْدى وثَبَةُ لأَتَحْتَمَل فاليك منها بالخلق الاجل عَنْدُهُ قَدْسَبَقَ السَّيْفَ الْعَذَلِ

وَبِوُدَى انني شاهدها أَنِيَ اَرْهَبُ اَنْ تَصلي بِمَنْ

ياحُسَيْنَ بْنَ عَلِيَ لَيْسَ ما

قَدْاَجَرْناهاولَم نَغْضَبْ لَها

ياحُسَيْنَ بْنَ عَلَى داالامَل

٣٨. خطبه مني كتاب كيمتن مين آگيا ہے۔ ٩٣٨ [الفتنة الكبراي، ج،٢٠٥،ص،٣٠٥]

مير <sub>[ كا</sub>مل التواريخ، جهم ص. ٨ <sub>-</sub>

إِلَّ [ إنَّ رَسُولَ الله ِ كَسَاني قَمِيصاً وَقُلَّمَ اطْفَارَهُ يَوماً فَاتَحَاثُ قَلاَمَهُ فَجَعَلتَهافي قارُورَةٍ فَالبسُوني ذَالِكَ القَمِيصَ واستَخُوتِلكَ القلاَمَةُ وَفَرُوهَافِي عَيني وَفَمي فَعَسَى الله 'أن يَرحَمَني بِبَرَكَتِهَا] ٣٣ ٢ تاريخ زندگاني اميرالمونين، ج٢۾ من، ٢٧٧٥

سام و کامل این اثیر، ج به بس ۲ ، تاریخ طبری ، ج ، ۲ بص ، ۱۷۹

٣٣ [من جمله عقل خوارزی میر نقل هونے والی روایت ہے جس میں معاوید نے برید سے کہا۔ "فصف د حَدَثَ نسی ابسنً عبّاس فيقيالَ :حَصَرْتُ رسولَ الله صلى الله عليه و آله عنْدَو فآتِه و هو يُجُو دُبنفسه و قدضمٌ احسين الي صدره وهويقول:هذامن أطانب أرومَتي ،وأبر ارعترتي وخيار ذرّيتي،الأبارَكَ الله ٌ فيمن لم يَحْفظُهُ من بعدى قال ابن عبّاس: ثمّ اغِّمِيَ على رسول الله ثمّ افاق فقال: ياحسين َّإنَّ ولقاتلِكَ يومَ القيامة مقاماًبين يمدي ربيّ وخصومةًوقدطابَتْ نفسي اذجعلني الله نُحَصْماًلمن قاتلك يومَ القيامة بيابنَي جبرئيلُ فـقـال:يامحمّدُان امّتَكَ تَقْتُلْ ابنَكَ حسيناً وقاتلُه لعينُ هذه الإمّة، ولقدلَعَنَ النبيّ صلى الله تُعليه وآله قياتل حسين مراراً ،فانظُريابُنيَ ،ثمّ انْظرأن تَتعرّضَ له بأذى فاته مزاجُ ماء رسول الله وحقّهُ والله يابني تحظيمٌ، وقدر أيتني كيفَ كنتُ احْتَمِلُه في حياتي وَاصَنعُ له رقَبَني، وهو يَجْبَهنيُ بالكلام القبيح الُّـذي يـوجعُ قِبـي فـالااجيبُـه والااقِـلوُله على حيلة الآنه بَقِيَه أهل اللهِ بأرضِه في يَومِه هذاوقدأعُلوُ من انْــنر، شمّ أقبلَ معاويةُ علَى الضّحَاكِ بن قيس الفهري ومسلم بن عقبة المري وهمامن أعظم قُوّ ادِه وهسمااللَّذان كانايَأخُذان البيعةَ ليزيدفقالَ لهما: أشهداعلي مقالتي هذه فوالله لِوفَعَلَ بي الحسين وفعل لاَحْتَـمَـلْتُه ،ولـم يكن الله تَعالى يَسألُني عن دمه أَفهمْتَ عنّى يابني مااوصيتك به ؟قال :قدفَهمْتُ ياأميرَ المؤمنينَ \_"

جیسا کہ بیان کیاجاچکا ہے کدان روایات برکذب ودروغ کے بہت سے شواہد موجود ہیں کیونکہ امام حسین کے ساتھ خودمعاور کاسلوک، اینے ساتھ راه مدینه میں امات و بادلی سے پیش آناور حصول بیعت میں جلاووں کا استعال جن کی



تفصیل گزر بچی ہان روایات وصیت ہے میل نہیں کھا تیں البذا معلوم ہوتا ہے کہ بنی امیداور بن عباس کے سرکاری تخواد خوروں \_ كر باتھوں ان روايات كوجعل كيا كيا ہے تا كہ جرائم كا يو جھ بلكا كياجا سكے - ] وي والأمام الحسين، ج معرض، ٢٣٧]

٢٧] [حياة الأمام أنحسين، ٢٠٦٠،٢٣٦]

# یزیدی تلین حکومت کے دوران سے قیام امام حسین تک

امام حسینً کی سیرت گذشته باب میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ،حضرت نے کس انداز امامت سے معاوید کی حکومت میں پیش آنے والے حادثات اور واقعات کا مقابلہ کیا۔ بات یہاں تک پیچی کہ معاوید این تمام ترکوششول کےعلاوہ حیلہ در کاربول سے بھی امام حسین سے بزید کی ولی عہدی کیلیے بیعت ند الے سكاتواست بيخطره لاحق مواكه كسبحسين قيام كي صورت مين اپن مخالفت كالظهار كرتے ہيں \_ إدهرامام بهى اميرشام كيشرم أنكيزاعمال كيختى يصخالف غيص البذاخطوط اورخطبول كذر سيعاس كي بے دادگری ظلم وستم اورمخالف اسلام کردارکومسلمانوں سے سامنے آشکار فرمائے رہے، البت مسلحانہ قیام كوابحى اسلاى مصلحت نبيس سجحت ستے اور يهى آييد دوستوں ، محبول اورشيعول كوبھى نصيحت فرمائى ، جبك مسلمانول كى طرف ہے مسلسل خطوط اور ملا قاتوں میں قیام كی درخواست كی جار، ئی تھی۔ الم نے بی فرمایا، معاوید کی زندگی میں میرے نزویک بیکام صلحت سے خالی دکھائی ویتاہے، البذاآپ حضرات موقع کے انتظار میں ایسے گھروں میں دہیں ،اس طرح معاویہ کی موت کے بعد کوئی اقد ام کریں گے البت تفصیلی طور پراس مضمون برشتمل امام کے خطوط اوران کے جوابات گذشتہ حصوں میں ذکر کر بچکے میں،چنانچیہوں ہی امیرشام فے سفرآخرت کا آغاز کیاتوامام نے عوام کواسپینا ارادوں سے آگاہ کرناشروع كياءاس طرف يزيداوراموى سلطنت ككارندول بربهى روش تقاكد سين بن على يزيد كة السيستايم بين ہول گے، بلکہ حکومت کے خلاف قیام بھی کریں گے۔اُدھریزیدا پی حکومت سنجال کر حسن بن ملی اور چندد گیر شخصیات نے بیعت نہ کی تھی بجزاں فکر کے جو کسی اور فکرییں مبتلا نہ تھا، وہ جا ہتا تھا کسی طرح ان حفرات کے ساتھ بھی بیعت کا سئلہ کل ہوجائے۔ حاکم مدینهولید کے نام یزید کا خط

جبيها كماس سنةبل ذكر مو چكاب كمه معاويد سني مروان بن تحكم كومعزول كرك اسية بيعيجة ، ولهد بن عتب

www.ShianeAli.com

بن الی سفیان کومدیند کا گورز بناچکاتھا۔ مرگ معاویہ کے بعداور بزید کی آغاز حکمرانی میں ولید بن عتب مدید کا گورز تھا۔ بزید نے اسپے مختصر خط میں اسے معاوید کی خبر مرگ کے بعد کھھا:

اَمَه بعد فَخُد حُسَيناً وَعَبدالله اِبن عُمرَو بن الزَّيَهِ بِالنَّهَ فَاخَذَالَيسَ فِيهِ رُحْصَةً حَنَى يُنابِعُووَالسَلاَم "اس خط ك باست بن حسين عبدالله بن عمراورابن زبيرست ميرى بيعت حاصل كرنا اور باور سه كماس حم ميس كوتم كي رخصت جبيس والسلام" - له ليقوني في تاريخ ميس اس طرف قل كيا ہے: ليقوني في في تاريخ ميس اس طرف قل كيا ہے:

إِذَالَتَكَ كِتَابِي هَذَافَأَ حُضِرِ الْـحُسيَنَ بَّنَ عَلَيّ وَعَبْدَ اللهِينَ الزَّبَيْرِ فَخُلِّهُ مَايِالَبَيْعَةِ فَانْ المُتَنَعافَاضْرِبُ اعْناقَهُما وابْعَثُ الىَّ بِرُوُسِهِمَا وخُذِالنَّاسَ بِالْبَيْعَةِ فَمِن المتِّع فَأَنْفِلُفِهِ الْحُكُمَ وفِي الْحسينِ بنِ على وعيدِ اللهِ بُنِ الرَّبِيرِ والسّلامُ

"جوں بی میرانط وصول ہو حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کو بلا کران سے میری لواورا گربیعت ند کریں تو ان کی گردن ماردواوران کے سرمیرے پاس بھیج دو۔ ای طرح دوسرے لوگوں سے بھی بیعت لینا ضروری ہے بس جو بھی منع کرے اسکے ساتھ حسین بن علی اور عبداللہ دالا قانون جاری کیا حائے۔" میں

البینفل شده اس خط میں عبداللہ بن عمر کا نام تک بھی نیآ یا اور قل حسین کادستور بھی بیعت سے امتناع کی صورت میں آیا ہے۔

بېرصورت مؤرخين نے لکھاہے:

"بزید نے اس خط کومعاویہ کے قریبی آوی رزین نامی کودیا جس نے انتہائی سرعت ہے جاکریے خط ولید کے ہوا لے کیا۔ ولید مرگ معاویہ کی خبر پر سخت متاثر ہوا گر حسین بن علی اور ابن زبیر سے بعت لینے کے دستور کو پڑھ کر گہری سوچ میں ڈو بتا چلا گیا اور بلاآ خراس نتیجہ پر پہنچا کہ اس مسئلہ (بیت خوابی) میں مروان بن تھم سے ضرور مشورہ کیا جائے۔"

#### ولبيدكا مروان ستعمشوره

مروان بن عمم بن امیے کئن رسیدہ محتر م بزرگوں میں سے تھاجس سے اہم امور میں مشورہ کیا جاتا تھا، یہ معاویہ کے بعد معاویہ کے بعد خود کو دوسروں سے حتی بزید سے بھی زیادہ خلافت کا حق دارتصور کرتا تھا، ابنداس ماجرا کے چند سال بعد ایسان بول، پنیشرہ جری قمری میں شامیوں نے اسکے ہاتھ پر بیعت کی، چنا نچہ بیادراس کے بعد اس کا بینا عبدالملک خلیفہ ہوئے اور کیے بعدد گیرے خلیفہ بنتے رہے، یہاں تک کہ خلفاء بنی مروان کے نام سے معزول سے مشہور ہوئے۔ مروان چندسال پہلے معاویہ کے تھم برمدینہ کا فرمانروا رہا پھرای کے تھم سے معزول

(IMA)

ساتوان باب

كمحات جاويدان اماحسين القليلا

ہوااورولیداس کی جگہ تخت نشین ہوا، جس پروہ معاویہ سے ناراض اور گلہ رکھتا تھا۔ بہر کیف ولیدنے اسے مشورہ کرنے کیلیے بلایااور بزید کے دستور سے آگاہ کیا تا کہ ان کے نزدیک سی مناسب راہ کا انتخاب

ہوسکے مروان نے رائے دی:

'' معادیہ کی خبر مرگ عام ہونے سے پہلے حسین ابن علی اور ابن زبیر کواپنے پاس بلاؤاورای

نشست میں بیعت حاصل کرلو ورند خبر مرگ عام ہونے کے بعدیہ دونوں کسی صورت بزید کی

بیعت نہ کریں گے، اس طرح تمہارا کام اور بڑھ جائے گا۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ حسین بن علی

کسی صورت بیعت کرکے یزید کی اطاعت کے پابنر ہونے والے نہیں قتم بخدا اگر میں تیری جگہ

هوتا توحسین بن کل سے افکارد کی کر گردن ماردیتا، بعد میں جو ہوتادیکھاجا تا!۔'' ولید ریرس کر پریشان ہو گیا اور کہا: کاش!ولید ہیدائی نیہوتا کہ ایسادن دیکھا ناپڑتا۔

مردان نے ولیدکا تسخرار اتے ہوئے کہا: میری بات پرناراحت مت ہونا اس لیے کہ خاندان بوتر اب ایک مدت سے ہمارے دشمن چلے آ رہے ہیں اور بعد میں بھی رہیں گے انہوں نے عثمان کو مار کر معاویہ سے جنگ کی۔

منت ۔ ولمیدنے بات کا نتے ہوئے کہا: فرزند فاطمہؓ کے بارے میں جوخاندان نبوت کی نشانی ہےا چھے الفاظ کا میں این میں میں میں میں میں الفاظ کا میں میں میں المیں میں المیں میں المیں میں میں میں میں المیں میں میں میں م

یں۔ استعال ضروری ہے سو استعال ضروری ہے سو

ہلآ خرا*س نتیج پرکھُبرے کہ*ای وقت آگر چہ نیمہُ شبگر رچکی ہے،حسین بن علیؓ اورعبداللہ بن **زبیر کو** بلا کران سے بیعت کاسوال کریں۔

ا مام حسین مجلس ولید میں دلیدنے نصف رات گزرجانے کے باوجودعبداللہ بن عمرو بن عثان نامی ایک نوجوان کوان دونوں

سو بعض تاریخ نگارول کا خیال ہے مروان ہن عظم کی میرخت دائے جو بیعت مذکرنے برائل پری بھی چند جہتوں پر مشتمل ہو ی الف: جب سے اسے معاویہ نے عزل کر کے ولید کووالی مدینة قرار دیا ، مروان انتہائی مکدری کے عالم میں زندگی گز ار رہا

تھا، البندااس رائے کے ذریعے حکمر افی کرنے میں ولید کی ناتو افی اور صفف کی مثال بنا کرمرکز بھیجا تا کدو بار واس کو حکومت مدین تصیب ہو۔

ب: معاوید نے مروان کی شخصیت، اسکے ماضی اور بنی امید میں محتر مہونے کئے باوجودا سے فراموش کر کے بزید جھے جوان اور بدنام زمان سبٹے کودلی عہد بنایاللبذامروان اس بغض کی بحراس اس طرح زکالنا چاہتا تھا، بزیدخون حسین سے اپنے ہاتھ رنگین کرے تا کہ بیدجرم زوال حکومت کا سبب بن سکے در نتیجہ بنی مروان کو تکمر الی نصیب ہوسکے۔

ج: الماحسين اور فرزندان يغيبر سياسي واتى عداوت أوروشني في جس كى بارزمثال واستاك المحسن ميس آ شكاركى كي بـ

www.ShianeAli.co

---ساتواں باب

لمحات جاويدان اماحسين الطيف

شخصیات کی جانب روانہ کمیا تا کہ نصیں دربار میں آنے کا پیغام سنا سکے۔ولید کا نمائندہ ان دونوں کی تلاش میں نکلاان حصرات سے مسجد نبوی میں ملاقات کی اور دلید کا پیغام ان تک پہنچایا جس پر جواب ملا کہتم جاؤ ہم آتے ہیں۔ جوں ہی وہاں سے ولید کا پیغام رسال روانہ ہوا، ابن زبیر نے امام حسین سے سوال کیا، وہ كفى الي اجم بات بحواس وفت كرناحيا بتابي امام في جواب ديا:

''میرا گمان ہے کہان کاسروار معاویہ مرگیاہے بیلوگ خبر مرگ کوعام کرنے سے پہلے ہم سے بیعت ليناعاية بين-"

عبدالله بن زبیرنے کہا:میرائھی یہی خیال ہے،اب آ پ کا کیاارادہ ہے؟

''میں ابھی اپنے جوانوں کو جمع کرکے ان کے ساتھ ولید کے پاس جاؤل گا مگر انھیں دروازے کے باہر ٹیموڑ جاؤں گا۔''

اس پراین زبیرنے کہا: میں آ ب کے دہاں جانے سے خوف زوہ ہول۔

المام نے فرمایا: ''میں جب تک اپنے دفاع پر مطمئن نہ ہوجاؤں اسکے پاس ہر گزنہ جاؤں گا۔'' امام این بیت الشرف تشریف لے گئے بخسل کیا ہماز ودعا پڑھی، پھرخاندان کے جوانوں کوجن کی تعداد

تمیں کھی گئی ہے سلح ہوکر ساتھ چلنے کا دستور دیا ،انھوں نے حکم پڑل کرتے ہوئے حضرت کی ہمراہی فرما کی گرجوں ہی حضرت درولید پر مہنچامام نے فرمایا:

" بہیں طہر جاؤ بیکن اگر میں تمہیں بکاروں یا میری آ واز بلند ہوتے ہوئے سنوتو سب سے سب گھر میں داخل ہوناورنہ بیٹھےر ہنا یہاں تک کہ میں لوٹ آ وُں۔''

پیفر ما کرامام بیت ولیدییں داخل ہوئے مگر وہاں موجو دمروان کود کیچے کران دونوں کے سابقہ اختلاف کو مدنظرر کھتے ہوئے فرمایا:

اَلْتَصَلَّهُ خَيرٌ مِنَ القَطِيعَةِ وَالصُّلَّحُ خَيرٌ مِن الفَسَادِ وَقَداَن لَكُمَااَن تَجتَمِعَا صَلَحَ الله خُاتَ بَينكُمَا وومیل ملاپ جدائی ہے اور سلح واتشی فسادوو تباہی ہے بہتر ہے، بلاشبہ وہ وقت بھی آپہنچا ہے جس میں تمہاراایک ساتھ ہوناضروری ہے خداتہارے درمیان دوئی قائم رکھے۔"

امام بیفر ما کریدیھ گئے بتب ولیدنے مرگ معاوید کی خبر سنائی اور بیعت کاسوال کیا۔امام کی زبان پرحسب معمول كلمهاسترجاع جارى موااورجواب بيعت دية مويخ فرمايا

''اے ولید! جہال تک بیعت کا سوال ہے جھے جیسا کبھی حصب کر تنہائی میں بیعت نہیں کرتا اور ينبان بيعت قابل قبول بهي نبيس البذاجب بهي مجمع عام مين آكران لوگول سي سوال بيعت

ساتوان باب

لمحات جاويدان امام سين القيير

كياتو مجھے سے بھی سوال كرنا تاكدوبان لائحة مل طے ہو۔"

كيونكدوليد كنزديك امام الجهنا پرخطرتها الله الي بولا جميك ها تشريف لي جا كيس لىكن مروان ولىد<u>سة مخاطب موا:</u>

''اگر کہ بیعت کئے بغیر بہال سے چلے گئے تو پھر بھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، یہال تک کہ تمہارے اور ان کے درمیان بڑے پیانے پرکشت و کشار کی صورت میں ظاہر ہوگا ،البذاانھیں ایھی گرفتار کرلویا تواجعی بیعت کریں در نه گردن ماردو! ی'

بيسنة بى امام اين مقام سے كھڑے ہوئے اور فرمايا:

"اب پسرزرقا (نیلی آنکھوں والی عورت ) تو مجھے مارے گایاوہ!؟ خدا کی قشم تم حجموث بولنے والے اورپستی کو پسند کرنے والے لوگ ہو۔''

بيفرما كروبال سے باہرتشریف لائے اور بیت الشرف كى جانب رواند ہوئے۔ مروان بدر مکھ کرولیدے بولا:

تم نے میری بات نہیں مانی قتم بحداوہ ان میں ہے نہیں جو تیرے رعب میں آئے۔

بیعت نه کرنے کی صورت میں حسین کے آل کا پوری دنیا اور وہ تمام اشیاء کہ جن پرخورشید نور افشانی كرتاب بجھے ل جائے تب بھی بیرسودا جھے منظور نہیں جتم بخدا میرا گمان ہے كہ روز قیامت خدا كے حضورة الل حسين سے زيادہ كى كاميزان عمل سبك نبيس موگا۔

مروان کی رائے پراگر چیمل نہ ہواتھا مگرتب بھی وہ ولیدسے مخاطب ہوا بم نے اچھا کام کیا ہے۔ 🙆 مروان بن حَلَم كوبهتريجيانيس

فی الحال جاری داستان کا پیچیا کرنے کے بجائے اس مقصد سے کے مروان کی بہتر شناخت ہواورزر قاء کے معنی جاننے کیلئے اہل سنت کے معروف عالم دین سبط ابن جوزی کی نقل کر دہ روایت کا ترجمہ کرتے ہیں جس میں امام حسین کی جہال فضیلت بیان ہوئی ہیں وہاں مروان کی جانب سے امام حسین کی ہتک حرمت اورآل رسول کے ساتھ اس کی عداوت کے اسباب بھی روثن ہوں گے، پھر دوبارہ اپنے اصل موضوع

کی جانب لوٹ آئیں گے۔

قامون الرجال (ج٨۾ ٣٦٣) مين علامه شوشتري نے سبط ابن جوزي کي تذکرة الخواص کي وه روايت جے محد بن اسحاق نے قال کیا ہے تحریر کی ہے:

"جب مروان بن تقم مدينه كاوالى تهاءاس نے امام حسن كى جانب ايك قاصدروانه كيا جي كهاحسن

(IFA)

. سانوال باب

لمحات جاويدان امام سين الفيه

ین علیؓ کے پاس جاکر کہنا، مروان نے کہاہے کہ تمہاراباب لوگوں میں اختلاف ڈالنے والا عثمانؓ کا قاتل اور علماء وزباد یعنی خوارج کونا بودکرنے والاتھا پھر بھی تم اپنے آپ سے بڑھ کرکسی کوئیس

?==

وہ تخص امام حسن کے پاس آ کر کہتا ہے:

میں اس کی جانب سے بیغام لایا ہوں جس کی سطوت خوفناک اور شمشیر ترسناک ہے، البعة اگر پیغام نہیں سنناج ہے تو ہر گزیران نہیں کروں گالورا بی جان سے تمہاری نگمبانی کروں گا۔

امام حسن بنے فرمایا بنہیں پیغام ضرور پہنچاؤ میں خدا سے مدد طلب کرتا ہوں۔ سرحہ

چنانچیان مخص نے پیغام بہنچایا۔امام نے جواب دیا،مروان سے جا کرکھو۔

اگرید بات سیج کهی ہے تو خداتمہارے اجر میں اضافہ کرے اورا گرجھوٹ بدلا ہے تو خدا سخت ترین عذاب میں تنہیں مبتلا کرے گا۔

قاصدا مام حسن سے جواب من کر باہر نکلائی تھا کہ امام حسین نے اسے دکھے کر بوچھا کہاں ہے آ رہے ہو؟ جواب دیا۔ آ پ کے بھائی کے پاس سے امام حسین نے فرمایا جمہیں ان سے کیا کام تھا؟ اس خص نے کہا: مروان کا قاصد ہو کرآیا تھا، امام نے فرمایا: پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام بتانے میں تائل کرنے لگا۔ توامام نے فرمایا: اگرنہ بتایا تو تھے قتل کردول گا۔ امام حسن اس تکرارکون کر گھرسے باہر تشریف لائے اوراپ بھائی امام حسین سے فرمایا: اسے جھوڑ دو۔ امام حسین نے فرمایا: بھائی جان قسم بخدا پیغام سے بغیر نہ جھوڑ دل گا، چنانچہاس نے امام حسین کوم دان کا پیغام سنایا تو حضرت نے فرمایا: پس میراپیغام بھی اسے جھوڑ دل گا، چنانچہاس نے امام حسین کوم دان کا پیغام سنایا تو حضرت نے فرمایا: پس میراپیغام بھی اسے

سنادو:

يَقُولُ لَک الْحُسَيْنُ بِنُ عَلَى وَ ابْنُ فَاطِمَةَ يَابُنَ الزُّرْقَاءِ وَالنَّاعِيَةِ الِي نَفْسِهَا بِسِوُ قِ ذِي الْمَجَاذِ صَاحِبَةِ الرَّائِةِ بِسُوْقِ عَنْ اَبْنُ عَلَيْدِ رَسُوْ لِ اللَّهِ وَلَعِينَه، اغْرِقَ مَنْ آنْتَ وَ مَنْ اَبُوْکَ وَ مَنْ أَمْک صَاحِبَةِ الرَّائِةِ بِسُوْقِ عَنْ اَبْنُ کَ وَ مَنْ أَمُلُک مِنْ اَبْنَ عَلَى لِهِرِ وَاطْمَةِ تَمِهَارِ بِ لِيَ كَهِدِ رَائِ مِنْ اللَّهِ وَلَعِينَه، اغْرِقَ مَنْ آنْتَ وَ مَنْ أَبُوکَ وَ مَنْ أَمُّک مِنْ اللَّهُ عَلَى لِهِرِ وَالمَّوْلِ عَلَى لِيرِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ الْعَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِن عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْعَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِقُومِ عَلَى الْم

لے ذی مجازاور عکاظ زبانہ جالمیت میں عربوں کے معروف بازار تھے لیتی ہرسال ان دومقامات پر بازار لگائے جاتے تھے
اوراس وقت کے لوگ ٹین دین کیلئے انہی بازاروں میں جاتے تھے (جہاں بہت زیادہ افراد تھ ہوجاتے تھے) اس موقع پر جن
عورتوں کے ہاتھ میں جھنڈے ہوتے وہ بدکار گورتیں ہوتی تھیں اور بین خواتین اپنے دروازوں پر جھنڈے لگاتیں تاکہ
بدکار لوگ ذیا کے ارادے سے وہال بآسانی آسکیں۔ امام کے ان کلمات کی مزید تو شیخ ذیل کے صدیث میں اہل سنت کے
وانشوروں کی زیانی ملاحظ فرما کمیں گے۔

الم التوال باب

لمحات جاويدان اماح سين القيعة

بھی کیاتو پہلے خودکو پہچان کیتو کون ہے اور پھر جان لے کہ تیرے ماں باپ کون تھے؟ \_'' قاصد نے مردان سے آ کر دونوں بھائیوں کے پیغا منقل کئے۔ مروان نے اسے کہا:

دوبارہ لوٹ کر جااور حسن سے کہنا میں گواہی دیتا ہول کہ تورسول خدا کافر زندہ اور حسین سے کہنا کہتو علی بن ابی طالب کا بیٹا ہے۔

قاصدنے آ كرمروان كى بات د برائى اس برامام حسين نے فرمايا

" بخجهے ذلت وخواری نفیب ہواور کہنا پیدونوں افتخار مجھے بھی حاصل ہیں۔"

ابن جوزی کہتے ہیں:

اسمعی (امام کے کام ک توضی تخیر میں) کہتا ہے، کیکن حضرت کا یہ کام 'اے اس عورت کا فرزند جومر دول کوا بنی جانب (بدکاری کیلئے) یم حوکرتی ہے۔' اس لیے تھا کہ بقول ابن اسحاق بادر مروان'' أمیہ'' نای دہ بدکار عورت تھی جس نے اس عمل کیلئے ایک جھنڈ ابنا رکھا تھا جس طرح تا فلے اپنے پر پچوں سے شاخت میں آتے ہیں ای طرح رہوئے ایک جونڈ ہے سے بچانی جاتی تھی، البتداس کی عرفیت ''ام منبل زرقا '' تھی، البنداس والن افراد میں سے تھا جس کا باپ نامعلوم تفیق چنا نچ عمر وکوعا س منسوب کردیا تھا۔ اسی طرح حضرت کا یہ جملہ'' اے دربادر سالت سے دھتکارے ہوئے کے فرزند'' تھم بن ابی العاص بن امید حضرت کا یہ جملہ'' اے دربادر سالت سے دھتکارے ہوئے کے فرزند'' تھم بن ابی العاص بن امیہ بن عجل نی جونگ کے موقع پر مسلمان ہوکر مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف بن عبد الشمس کی طرف اشارہ ہے جوفتے مکہ کے موقع پر مسلمان ہوکرمدینہ میں مسلمانوں کے خلاف بن عبد الشمس کی طرف اشارہ ہے بارے میں بیتک کہد دیا گھم بن ابی العاص مسلمان نہ ہوا تھا وہ اس کے بارے میں بیتک کہد دیا گھم بن ابی العاص مسلمان نہ ہوا تھا وہ اس کام (جاسوی) کیلئے بظاہر مسلمان بواتھا اور اس کے اسلام میں واقعیت نہ تھی البذارسول اللہ گ نے اس کے باس آئے کا کہ بن ابی العاص کی سفارش کریں کیونکہ عثان تھم بن ابی العاص کا میت بیا کہ بی بیارہ وہ شہروا بی بی بیکہ کرجواب دے دیا کہ جو کام رسول اللہ گئے جو کام رسول اللہ گئے جو کام رسول اللہ گئے اس آئے کا کہ بی بیارہ کی الی بیکڑ نے یہ کہ کرجواب دے دیا کہ جو کام رسول اللہ گئے اسی جو کہ عبر ہواب دے دیا کہ جو کام رسول اللہ گئے اسے خانجام ویا ہے بین ابی کو کہ کار میا ہے۔

ای طرح جب حفرت ابو بکر دنیاہے رخصت ہوئے تو عثمان حفرت عمر کے پاس آئے مگر انھوں نے بھی یبی جواب دیا۔

ياغَشمَانُ أَمَاتَستَحِي مِنَ النَّبِي وَمِن أَبِي بَكِرِ مُّرُدُّعَلُوّاللهِ وَعَلُوّرَ سُولِهِ إِلَى المَدِينَةِ ، والله لا كأن هذا أبدًا "أيتان" الميتثان! كياتمبيل بيغمراً ورابو بكرِّست شرم بيس آتى جود شن خداا ورسول كومد بيندسول <u>ساتواں باب</u> (IM.)

لمحات جاويدان امام سين القيعة

ميں واپس لوٹانا جائے ہو؟ خدا گواہ ہے میں میکا منہیں کرسکتا۔

مگر جوں ہی عمرٌ دنیا سے رخصت ہوئے اورعثانؓ کومسلمانوں کے امور کی باگ دوڑ نصیب ہوئی تو سب سے پہلاام بہی کیا کہ چکم بن الی العاص کو مدینہ واپس لے آئے بھراسے اپنے دربار میں خاص حثیبت سے نواز ااور مال وثروت دے کراہے معاشرے کی شخصیت بناڈ الا۔ جبکہ مسلمانوں پریہ کام مراں گزرااور بلااعتراض جو حکومت عثالؓ پر کیا گیاوہ یہی تھی اور کہا:اے عثان! دشمن خداور سول کولا گراں گزرااور بلااعتراض جو حکومت عثالؓ پر کیا گیاوہ یہی تھی اور کہا:اے عثان! دشمن خداور سول کولا كران سے مخالفت پراتر آئے ہو؟ عثانؓ نے جواب دیا۔ رسول اللّٰدُ نے مجھ سے وعدہ كيا تھا كما ہے واپس لوٹاؤں گا چنانچےاس بات پر بہت سے اصحاب نے عثال کی اقتداء میں نماز ادانہیں کی ، پھر پھھ مدت بعد جب حکم بن ابی العاص کا انتقال ہوا تو حضرت عثان نے نماز جنازہ پڑھ کرتشیع جنازہ میں شرکت کی توبیہ بات بھی مسلمانوں پرگراں گزری اوراُن سے کہا: اسکے واپس لے آنے پراکتفانہیں کیا، بلکہ اس جیسے منافق کی جسے پیٹمبراسلام ؓ نے جلاوطن کر کے ملعون قرار دیاتم نے نماز جنازہ بھی

حضرت عثمانؓ نے حکم بن افی العاص کے مرنے کے بعد اسکے بیٹے مروان کوغنائم ،افریقا کانٹس جو پانچ لا كھو ينار تھا بخش ديايي خبرين كرعائش في عثانٌ كو پيغام بھيجا كدكيا تمہارے لئے بيكافي نہ تھا كہا ال منافق کومدینه میں واپس لے آؤمسلمانوں کا مال اسے دیوہ اس کی نماز پڑھواور شیع جنازہ میں بھی شرکت کرو؟ یبی وہ مقام تھاجہاں سے عائشہ اورعثان کی مخالفت کا آغاز کہاجا تاہے حتی مخالفت عثانٌ میں عائشٹنے بیتک کہا:

اْقَتْلُونَعَنْلاً فَقَد كَفَرَ " النعثل مے كومار ڈالو كيونكه بيكافر ہو چكا ہے۔

بقيهُ داستان

جیسا کہ کہا گیا ہے، مردان نے ظاہری طور پرولیدکی تائیدکی مگرباطن میں اسکے کلام اورنظریتے سے موافق نه تھا، چنانچیکائل التواریخ میں اس کی گفتگواورا مامسین کاجواب جوولیدومروان کوآپ نے دیا،

البة چندووسرى روايات مين آياب جب حضرت وليد كے گھرسے بابرتشريف لے جانے لگي توا كے ابهام كودوركرن كيليئ أكاوريفر مايا:

أَيُّهَا الاَمِيرُ إِنَّاهُلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلاثِكَةِ وَمَحَلُّ الْرَّحْمَةِ،بِنافَتَح اللهُ وَبِناحَتَمَ وَ يَـزِيـذُرَجُـلٌ فَاسِـقٌ شَـارِبُ الْـحَمْرِقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَوَّمَةِ مُعلِنَّ بِالْفِسْقِ وَمِثْلَى لايبايعُ مِثْلَهُ،وكنْ

مے عثان کومھر کے ریش دراز معثل نای احتی آ دی سے تشییب دی گئی ہے۔

ساتوال بإب

(IM

لحات جاويدان امام سين الطيع

نُصْبِحُ وَ تِصْبِحُونَ وَنُطُروَتِنْظُرُونَ آيَّنَااَحَقُّ بِالْجِلاقَةِ وَالْبَيْعَةِ ''

''اے امیر اُہم خاندان پیخبر معدن رسالت الہی فرشتوں کی آ ماجگاہ اور رصت الہی کامکل نزول ہیں خداہم سے (کاموں کو) شروع کرتا ہے اور ہم برختم کرتا ہے، جبکہ یزیدفاس ،شراب خوراورنفس محتر مہ کافل کرنے والا انسان ہے، جان لوجو تھلم کھانست کا مرتکب ہوتو مجھ جبیبا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرسکتا کھیک ہے مجھے موقع دوتا کہ تمہاری اور ہماری جبح محدود ارہونے پرجائزہ لیں کہ

میں کے کون خلافت و بیعت کازیادہ فق دارہے۔" کے ا

ام م کا جواب قیام کی تحریک کو بھی واضح وروش کرتا ہے حضرت کے ذکورہ جواب کو اس کے قیام کا سبب حضرت کے ذکورہ جواب کو دفت اور توجہ ہے دیکھنے پر یہ بات روش ہوجاتی ہے کہ امام کے قیام کا سبب جس پر مقالات ،مضامین اور بہت می کتابیں تحریر کی گئی ہیں، کیا تھا، اس طرح ہم کو بھی طولانی گفتگو ہے بیاز کرتے ہیں، البتہ اپنے مقام پر بیان ہو چکا، حضرت نے مختلف جگہوں پر اس تحریک کو جوا یک مسلمان کی شرقی اور دینی ذمہ داری ہے مختلف تعبیروں ارانداز گفتگو کے ذریعے اپنے دوستوں کے درمیان بیان فرمایا۔ ساتھ ہی ہواوہوں ریاست طبی اور ہر طرح کی مادی اسباب جوایسے قیاموں ہیں قابل تصور ہیں فرمایا:

ہم نفی فرمادی ۔ آپ نے یہ مطلب اپنے برادر حضرت محمد حضیہ کے نام تحریکر دہ وصیت نامے میں ذکر فرمایا:

إِنتِي لَـم اَحرُجُ اَشِراًوَلاَ بَطِرًاوَلاَ ظَالِماً وَلاَ مُفْسِدُ ا وَإِنَّمَا حَرَجتُ لِطَلَبِ الاِصلاَح ِ في أُمَّةٍ جَدِّى أُويدُ أَنَ اَمْرُبا المَعرُوفِ وَاَنهٰى عَنِ المُنكَّرِ ﴾

بنابرای حضرت نے پہلے ہی خود اپنے خونجکال قیام کا بہترین سبب بیان فرمادیا تھا اور جسیا کہ گذشتہ جھے میں ذکر ہوا، خود پر بیرکافسق و فجور، لا وَبالی، بود نی اور کفر کسی بھی بغرض اور منصف مزاح آدمی کیلئے خابت کرنا خاص و شوار نہیں ، کیونکہ اس نے اپنی چندسالہ حکومت میں جن مظالم وجرائم کوروار کھا وہ خود اس مطلب پردلیل ہے۔ البنداالیے ماحول میں امام حسین جیسی دینداراور (ہواہوں ہے) پاک شخصیت کی صورت اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرسکتی تھی، بلکہ چند قدم آگا بیے افراد خونین تحریک و برپاکرتے ہیں! اور ہہتر ہے برزید نے امام حسین کے مقابل جس بدینی اور کفر کا مظاہرہ کیا اس کی گواہی اہل سنت کے علماء اور مؤرخین کے بیانات بخوبی چش کریں، چنانچہ چند سطری عین موضوع سے ہٹ کرملاحظ فرما کیں۔

يزيد كفت وكفر برعلاء اللسنت كابيان

علامه آلوی (متونی ۱۲۷۰) جواپنے زمانے میں اہل بغداد کے مفتی اور عراق میں مرجع اہل سنت متھا پنی تفسیر روح المعانی میں آیت شریفہ:

﴿ فَهَل عَسَيتُم إِن تَوَلَّيْتُم أَن تُفْسِدُوفِي الإَرْضِ وَ تُقَطِّعُواَرِحَامَكُم أُولِئِكَ الَّذِين كَعَنَّهُمُ اللَّهُ ﴾

(IMT)

لمحات جاويدان امام سين الفياد

ساتوال باب

''تو کیاتم سے کچھ بعیدہے کہتم صاحب اقتدار بن جاؤتو زمین میں فساد برپا کرواور قرابت داروں سے قطع تعلق کرلو، یہی وہلوگ ہیں جن پرخدانے لعنت کی ہے۔''(جمہ ۲۹)

امام احد بن حنبل نيقل كرتے ہيں:

ان کے فرزندعبداللہ نے جب بزید پرلعنت کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا:

كَيفَ لايُلعَنُ مَن لَعَنَهُ الله 'تَعَالَىٰ فِي كِنَابِهِ "اس بركيك عنت نه بوجس برخود خدان إنى كتاب ميس لعنت كي بهو؟

عبدالله ن بوچهایس نے الله کی کتاب براهی ہے، لیکن برید پرلعنت نہیں دیمھی ایس کرامام حنبل نے آید کدورہ طاوت فرمائی اور کہا:

وَأَيُّ فَسَادِ فَطِيعةِ أَشَلُهِ مَّافَعَلَهُ يَزيد؟ "جويزيدن كيااس سے بدر كون مافساداور قطع رخم وجودر كھتاہے؟

علامه آلوى ال تُفتكوكون كرنے كے بعد كہتے ہيں:

وَعَلَىٰ هَلَاالقُولِ لاَ تَوَقُفَ فِي لَعُن يزيدَلكَنُوْوَ أَوْصافِهِ النَّحِيفَةِ وادْتكابِه الْكَباتِرِ فِي جميع ايّام .... ال شروع كى عبارت كاتر جمة قارئين بريجوڙت ہوئے علامه آلوى كى تخص نظر يے كے عنوان سے خلاصہ پيش كرد بابول آپ فرماتے ہيں:

"میرے گمان پریہ بات عالب ہے کہ اس ضبیث آ دی (بزید) نے رسالت رسول کی تصدیق نہیں کی تھی اسکے علاوہ خدا کے اہل حرم اور رسول خدا کے حرم وعترت کی نسبت جو بُر ہے اعمال انجام دیئے دہ اس کی ہے ایمانی پر ثبوت ہیں، جبکہ اس نے مصحف (قرآن) کا ورقہ نجاست میں بھی ڈال کر انتہائی خباشت کا ثبوت دیا، مجھے گمان نہیں کہ مسلمانوں سے بیکام پوشیدہ رہے ہوں اگر چداس وقت کے مسلمان خوف و ہراس کا شکار شھا اور مبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رکھتے تھے اور اگر فرض کیا جائے کہ وہ خبیث مسلمان تھاجس نے است گناہان کبیرہ انجام دیئے کہ جن کا مکمل بیان اور اعاظہ کرنامشکل امر ہے، لبندا میں جس عقیدہ کا حامل ہوں اسے بیان کر رہا ہوں کہ اس پر بعت جائز ہے کیونکہ ایسے کی اور فاسق کا تصور وجو ذبیس رکھتی اور ظاہر یہی بیان کر رہا ہوں کہ اس پر بعض کیونکہ اسے کی اور فاسق کا تصور وجو ذبیس رکھتی اور ظاہر یہی بیان کر رہا ہوں کہ اس پر بعت جائز ہے کیونکہ ایسے کی اور فاسق کا تصور وجو ذبیس رکھتی اور ظاہر یہی ہے کہ اس نے تو نبیس کی تھی کیونکہ احتمال قوبہ اصل ایمان سے ذبیا وہ ضعیف ترہے۔

اسکے ساتھ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے علاوہ دوسر ابرا اگر وہ کو بھی ملحق ہوگا ای طرح اسکے بیار واعوان اور اس کی پیردی کرنے والول اور اسکے اعمال پر راضی رہنے والوں پر تاقیامت خدا کی لعت ہو۔'' اہل سنت کے ایک مورخ اور معروف وانشور ابن عمار جنبلی (متونی ۱۰۸۹) اپنی شہور تاریخ شذرات الذہب اسماه

لمحات جاوبدان امام سين القية

میں لعن بزید کے موضوع پراختلاف اور بعض علماء کے نظریات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں:

وَعَلَىٰ الْجُملَةِ فَمَا لَقِلَ عن قَتلة الحُسينَ والمُتَخلِمِلينَ عليه يَدُلُ على الزَّنْدُقَةِ وانْحِلالِ الايمانِ منَ قُلُوبِهِم وتهاوُنهم بمنصب النُّبُوَّةِ ومناعظَمَ ذلكَ فسبحانَ مَنْ حَفِظَ الشَّريعة حينتُلْ وشَيَّدَاركانَها حتَى انْقَصَتُ دَوْلَتُهم وعلى فِعْلِ الاُمُولِين وامرائِهم بالِ الْبَيْتِ حُمِلَ قولُه (ص) هَلاكُ امّتى عَلَىٰ الْذِي الْغَلَمَةِمن قريش هَلاكُ المُعلَمِين عَلَىٰ الْذِي الْغَلَمَةِمن قريش

پھر ابو ہریرہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ بسر بن ارطا ہ نے معاویہ کے دور حکومت میں کیا کیا مظالم

ڈھائے۔

وَقَالَ التَّفَتَ ازُّانَيَ في شرِّح العقالدالنسفيّة اتفَقُواعلى جَوازِ اللَّغْنِ على من قَتَل الحسينَ او اَمَربه او اجازَه اورَضِيّ به قال: والحقُّ انَّ رضايزيدبقتلِ الحُسَيْنِ واستبشارُه بذلك واهانتَهُ اهلَ بَيْتِ رسولِ اللهِ (ص)م حَساتو الرّمعناه وان كانَ تفصيلُه آحاداً قال: فنحُن لانتوقَّفُ في شأنِهِ بل في كُفرِه وايمانِه ، لعنهُ اللهِ عليه وعلى انْصارِه واعوانِه ، وقا الحافظ ابن عساكر نُسِبَ الى يزيدقصيدقّمنها:

جَزَعَ الْخَزْرَجَ من وَقْعِ الْاَسَلِ مَلكّ جاءَ والاوحْيّ نَزَلَ

لَيْتَ اشياحي بَبَلْرِشَهِلُوا

لَعِبَتْ هاشهُ بالملكِ فَلا

فَإِنْ صَحَّتْ عنه كافرُ بلاريب (انتهي)

آ خرمیں یافعی نے قل کرتے ہیں: آ

انھوںنے کہا

وَامَاتَحَكَمَ مِن قَتَلَ الحُسينِ أَوامربِقَتلِهِ مِمَّنِ استَحَلَّ ذَلِكَ فَهُوَ كَأَفِرٌ وان لم يستحل ففاسق فاجرٌ وَ اللهُ أَعَلَم ٢٢٨

تفتازاني ابني كماب شرح عقا كدنسفيه ميس لكصة مين:

روسین وال کرنے والے جھم یا اجازت دینے والے حق قتل حسین پرراضی رہنے والے پرلعنت کرناعلاء اسلام کے زو کی منفق علیا مرہے۔

مزيد ڪتے ہيں:

یہ بات حق ہے کفل حسین پریزید کی رضایت اورخوشحالی اورخاندان رسالت کی اہانت الیمی روایات سے ثابت ہے جوتو انر معنوی رکھتی ہیں اگر چنفصیلی اعتبار سے وہ روایات واحد موں۔

پھر بحث جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں:

ہم لعن یزید پر کسی قتم کا تو تف نہیں کرتے بلکہ اس کے کفر اور بے ایمان ہونے پرتر دید کا بھی گزنہیں خدااس پراوراسکے اعوان و ناصران پرلعنت کرے۔ابن عسا کرنے اس پزید کا جوقصیدہ سانوان باب

لحات جاويدان امام سين الفياد

نقل کیاہے: "لیت اشیاحی "اگر میچ ہے تودہ بے شک کا فرہے "

یافعی بھی کہتے ہیں:

‹ و کسی کا حکم کے حسین کول کردویاد ستور آل دینے والے نے اگر میغل حلال جان کرانجام دیا ہے تو كا فرہے ورنہ وہ تخص فاسق و فاجرہے۔''

اہل سنت کے ایک اور معروف دانشمندعلامہ جاحظ اپنی کتاب وسائل میں کہتے ہیں:

ٱلمُمنكَرَات الَّتي اقْتِقَرَفَهايزيلُمن قتل الحسن ومله بّنات رسول الله(ص)سَباياوقرعه ثناياالحسين بسالعُوْد،واحسافَتِه اهـلَ السمـديـنَةِ وهَلْم الكعبةِ تدلُّ على القَسْوَةِ والغِلْطَةِ والنَّصْبِ وسوءِ الرَّأي والعَقْدِوالبَغْطْساءِ والنَّقِساقِ والْمُحُروجِ عَنِ الايسسانِ اضالفاسِقُ ملعونٌومن نَهَى عن شَتْج الْمَلْعُونُ فَمَلْعُونٌ ... " الله

یعن "بزید جن بُرے ناشائستہ کامول کامر تکب ہوا قل حسین ، دختر ان رسول اللہ کی اسارت، حسين كيمبارك لبول پرچيمري لگانا ابل مدينه كوخوف زده كرنا، خانه كعبه كوويران كرناوغير وسب دلالت کرتے ہیں اس کی سنگد لی، قساوت، دشنی اور عداوت، کیبندونفاق اور بے ایمان ہونے پر جو اس میں تھی،الہذاوہ (یزید) فاسق ملعون ہےاور جوملعون کودشنا م دینے سے رو کے وہ بھی ملعون ہے۔'' یہ تھے چنداہل سنت کے علماء کا ہزید کے فتق و کفراور لعن کے بارے میں نظریہ۔ ہم ای پراکتفاء کرتے ہیں،البتداس سے بھی اگرزیادہ معلومات درکار ہوں وہ عبدالرزاق مقرم کی مقتل الحسین المایا می کتاب سے رجوع کرسکتاہے، جبکہ ہم لوگ گذشتہ ھے میں اقوال مروج الذھب وغیرہ نے قل کر چکے ہیں۔ ہم ان اعترافات کے ذریعے قیام کربلاکے اسباب کی جانب بہتر توجہ دے سکتے ہیں ، کیونکہ امام حسینً اس فسادوكفرونفاق اوفسق وفجو ركے منبع وماخذ كويقينًا بهتر جانتے تھے، آپ دور بين نگاہوں ديکيوليا تھا كہ

اس گھناونے وجودے اسلام کوکتنابڑاخطرہ لاحق تھا لہٰذااہام تمام خطرات کومول لینے پرتیار تھے یعنی حضرت ف اپنی جان کے علاوہ اولا دوانصارا درعزیز وا قارب کی جانوں کو تربان کر دیا، اینے بعد نہتے بچوں اور بیبیوں کی اسیری برداشت کی لیکن ایسے بے دین کا فرکے ہاتھ پر بیعت کرنا گوارانہ کیا۔

آئيےدوبارہ ای داستان کی جانب رخ کرتے ہیں جے چند صفحات بل چھوڑ آیا تھا۔

دوسرے روزامام کی مروان بن حکم ہے گفتگو

فتوح ابن اعثم کوفی میں نقل ہواہے،امام اورولید کی ملاقات کے بعددوسرےروز مدینہ کے ایک کو ہے میں امام حسین ہے مروان کا سامنا ہوا تو وہ امام کود مکھ کر بولا:

میں تبہارے ساتھ خیرخوا ہی کررہا ہوں کہا گرقبول کرونواس میں آئے کی خیروصلاح ہے۔

(Ira

لمحات جاويدان امام سين الفيلا

امام نے فرمایا: تیری خیرخوانی کیاہے؟

مروان نے جواب دیا:

میں تبہاری دنیاوآ خرت کی خیرامیر المومنین بزید کی بیعت کرنے میں و کھر ہاہوں۔

امام نے تند کہجے میں جواب دیااور فرمایا:

عَلَى الإسلاَم السَّلاَمُ اذْقَله لِيَتِ الاَّمَّةُ براع مَسْلِ يَزِيلَهُ ! وَيَحكَ يَامَرُوانَ ! اَتَامُرُني بِيَعَةِ يَزِيلوَهُورَجلٌ فَاسقٌ ، لَقَدقُلتَ شَطَطاْ مِنَ القَولِ لاَ ٱلْومَكَ عَلَى قُولِكَ لِاَنْكَ الَّعِينُ الَّذِى لَعَنَكَ رَسُولُ اللهِ وَانتَ في صُلبِ ابِيكَ الحكم بن أبي العَاص

"اسلام کا فاتحہ پڑھناچا ہے! جب امت اسلام پزید جیسے کے ہاتھوں گرفتار ہوجائے۔اب مروان تجھ پروائے ہوا مجھے پزید جیسے فاس کی بیعت کا دستور دے رہاہے، بےشک تونے ایک بات کرڈالی کہ جس کی میں سرزنش نہیں کروں گا تو وہی ہے جس پر رسول اکرم نے اس وقت لعنت کی تھی جبکہ تو ابھی صلب پدر تھم بن ابی العاص میں تھا۔"

پھرامام نے مزید فرمایا:

آلِکَ عَنَی یاَعَلُو اللهِ فالنّاهلُ بقیت رسولِ اللهِ والْحَقُ فیناوبالحَقِ تقنطِقُ الْسَتُناوقَدْ سَمِعْتُ رسو اللهِ (ص) بقولُ : الْمَخِلافَةُ مُحَرَّمَةُ على آلِ ابى سفیانَ وعَلَى الطُّلقاءِ واَبْناءِ الطُّلقاءِ وقالَ : الْاَوْأَيُّتُمُ معاویةً عَلیٰ مِنْبُری فابْقُرُ وابطُنه ، فوالله لَقَدْ آه اهلُ الْمَدینةِ علی مِنْبُرِ جَدَی فَلَمْ یَفْعُلُو امالُمِروَ ابِهِ مات کمنے والی ہیں ، میں نے نودرسول اکرم کو یفرماتے ہوئے سا: خاندان ابوسفیان ، اسکے آزاد کروہ لوگول اوران کے میٹول پرخلافت حرام ہے۔ ای طرح فرمایا: جب بھی معاویہ میرے منبر پردیکھا مرحضرت کے ویکھولا اس کاشکم بھاڑ ڈالو، خداکی شم اہل مدینہ نے اُسے میرے حدے منبر پردیکھا مرحضرت کے بیتن برئیا کہ کا میں بین بین بینہ نے اُسے میرے حدے منبر پردیکھا مرحضرت کے بیتن بین کا نہ کیا ہے۔

ریقی وہ گفتگو جوابن اعثم کی کتاب نے قل کی گئی ہے گر کیونکہ ابن اعثم افسانہ نگارتھا اور پھر پیر میں سات کسی اور کتاب میں بھی نہیں ملتے ،الہٰ دابعید ہے امام '' میسی شخصیت سے ادب ویز اکت سے دور گفتگو نی

حائے۔واللہ اعلم.

شب دوم امام حسین کامدیندسے خروج ن

شيخ مفيدعليه الرحمه لكصنة بين:

" بس امام حسین اس رات بعنی شب ستا کیس رجب سنه سائه هجری این بیت الشرف رہے ، ادھر

ولید بن عتبہ عبداللہ بن زیرے حصول بعت میں سرگرم تھا، مگرابن زیر نے بھی بیعت سے
گریز کیا اور اسی رات مدینہ کو مکہ مکر مدکے اراوے سے ترک کردیا ،الہذا جول ہی جبح نمودار ہوئی
ولید نے بنی اُمیہ کے ایک آ دمی کی سرکردگی میں اتنی سوار گرفتاری کیلئے روانہ کے مگر (ابن زیرغیر
معروف رائے نے نکلے تھے ) وہ لوگ ناکام لوٹ آئے ، پھرولید نے بروز ہفتہ بوقت عصر چندلوگوں
کوامام کے پاس بھیجاتا کہ امام ولید کے پاس آ کر بیعت کریں۔ امام نے فرمایا:
"دکل ضح تک تو تف کروتا کہ ہم اور تم اس بارے میں خوب موج لیں۔"

اس پرانھوں نے بھی کسی قتم کااصرار نہیں کیا پس شب ۲۸ر جب المر جب اتو ارکی شب امام نے بھائی بہنوں اور بیشتر افراد خاندان کے ہمراہ مدینہ سے مکہ کی راہ کی بسوائے حمر بن حفیہ جب مدینہ سے باہر جانے کا مصم ارادہ جان گئے تو انھوں نے امام سے عرض کی:

'آے میرے عزیز بھائی تم میرے نزدیک محبوب ترین انسان بھی ہواورد شوارترین انسان بھی داورد شوارترین انسان بھی در العنی تہماری مصیب پر جھے سب ہے زیادہ شن ہوگا) تم جانے ہویٹی تہمارے علاوہ کی کوشیحت نہیں کرتا، کیونکہ تم خیرخواہی اور نصیحت سننے میں زیادہ سر اوار ہو، میں یہ ہتا ہوں کہ پر بیدا بن معاویہ کی بیعت کرنے اورائیے شہروں سے جہاں تک ہو سکے دوری اختیار کریں اس کے بعدلوگوں تک ایپ نمائند ہے بھیج کر آھیں اپنی جانب دعوت ویں، چنانچا گرلوگوں نے تمہارے آگے تسلیم ہوکر بیعت کی تواس فیت پر شکر خدا ہجالا و اوراگر تمہارے علاوہ کی اور کی بیعت میں آئے تو خدا اس وسلے سے تمہاری شفقت اور اس وسلے سے تمہاری شفقت اور بر کی نہیں کرے گا اور لوگوں کے درمیان سے تمہاری شفقت اور برتری نہیں دور کرے گا (یعنی آگر تمہاری دو جو کی نہیں ہوگی اورائی نفت ان شہروں میں سے کسی شہر میں جا و اورو ہاں کے لوگ دو حصوں میں بٹ جا ئیں خوف ہے تم ان شہروں میں سے سے کہا نیز وں کا شکار تمہاری ذات ہوگی اوراس وقت اس امت ایک تو تعیار سے بہلے نیز وں کا شکار تمہاری ذات ہوگی اوراس کا خاندان خوارو میں بدروہارہ م خصیت ضائع ہوجائے گی اوراسکا خاندان خوارو میں بیر بروہاری ان کے درمیان میں وقت اس امت میں بدروہارہ م خصیت ضائع ہوجائے گی اوراسکا خاندان خوارو میں بیر بروہارہ م خصیت ضائع ہوجائے گی اوراسکا خاندان خوارو میں بیر برکر دورائی ہوگی گوئی اوراسکا خاندان خوارو میں بیر برکر دورائی ہوگی گوئی گوئی گوئی گائی ان موکر دو حائے گا۔'

محد حنفیے سے امام حسین نے فرمایا: اے بھائی آخر کہاں جاؤں؟

عرض کی: مکہ چلے جائیں اور وہاں اگر سیاسی فضاء آسودہ خاطر رہے اور مناسب واطمینان بخش مسکن میسر ہوتو وہ ی جگہ بہتر ہے اور اگروہ جگہ رہنے کے قابل نہ رہے تو شہروں کوخیر باد کہد کر ساتوال باب

پہاڑوں کے درول کویابادیہ نشینی کو اختیار کرنا تا کہ وہاں بیٹھ کرد کھے سکوکہ لوگول کوانجام کارکدھر کھنچتا ہے،البستہہاری فکر درائے جو کچھ بروئے کارلائے گی وہی سب سے مناسب بھی جو گااور بہتر بھی۔

امام حسین نے فرمایا:

''اے بھائی بے شک آپ میری نسبت خیر خواہ اورد سوز ہیں اُمید ہے کہ آپ کامشورہ محکم اورکامیابی سے نزد یک ہوگا۔''

شخ مفیدعلی الرحمہ کی روایت کی طرح طبری اور ابن اثیر بھی نقل کرتے ہیں مگراس میں حضرت کا قبر پیغیبر پر جانا اور وہاں خواب میں رسول اللہ سے نفتگو کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ او پر کی روایت کے بعد ارشاد مفید اور دوسر کی کتابوں میں کھوا ہے، امام حسین نے کہ کی جانب حرکت کی اور راستے میں سورہ قصص کی تلاوت فر مارہ سے سے ۔ (تفصیل آئندہ صفات پر ملاحظ فرمائیں۔)

شب خروج جوخواب امام نے دیکھااوراس کی صحت وسقم

بعض روایات میں ملتا ہے کہ ای شب (جس میں ولید سے ملاقات ہوئی) اپنے جدرسول اللہ کی زیارت کیلئے قبر پرتشریف لائے وہاں قبرمبارک سے ایک نورساطع ہوا۔ امام نے عرض کی:

المُسَلامُ عَلَيكَ يَارَسُولَ الله آناَ الحُسينُ ابنُ الفَاطِمَةَ فَرخُكَ وَابنُ فَرَحَتِكَ وَسِبطُكَ الَّذِى خَلَّفَتني في اُمَّينك فَاشهَدعَلَيهِم يَاتَبِيَّ الله إِنَّهُم خَذَ لُوني وَلَم يَحفَظُوني وهذهِ شكواى اِلَيكَ حتّى القاك

'''يارسول الله! آپ پردرودوسلام ہوں، میں فرزند فاطمہ آپا چھوٹا بیٹا اور آپ کی چھوٹی اولاد کا فرزند ہوں آپ کا نواسہ جے آپ اپنی امت میں چھوڑ گئے تھے بس آپ گواہ رہے اس امت نے میری نصرت سے ہاتھ اٹھالیا ہے ادرانھوں نے میراخیال نہیں رکھا، میں آپ کے دیدار کو میہ شکوہ لے کرمیں آپاہوں۔'' آلے

اسی طرح بعض روایات میں آیا ہے کہ دوسری رات مدینہ کوترک کرنے سے قبل اپنے جدر سول الله ، مادر گرامی فاطمہ اور بھائی حسن کی قبروں سے وداع ہونے کیلئے تشریف لائے چنانچہ پہلے مال پھر بھائی سے رخصت لی اوراسکے بعد قبر جد پر آ کرفر مایا:

اللَّهُمَّ إِنَّ هَا ذَا فَسَرُنَيِّكَ مَحْمدٍ وَاَنَا بِن بُنتِ نَبِيّكَ وَقَلاحَضَوَني مِنَ الاَمرِ مَاقَلعَلِمتَ ، اللَّهُمَّ إِنيَ أُحِبُّ المَعرُوفَ وَأَبِكُو المُنكَرَوَ استَلكَ يَاذُالَجَلاَلِ وَالإكرَامِ بِحَقِّ الْقَبرِ وَمَن فِيهِ إِلَّا احْسَرتَ لي مَاهُوَلَکَ رِضَى وَلِرَسُولِکَ رضى

" بارالهااية تيرَ يغيبر حضرت محمدً كي قبر إوريس تير رسول كانواسه مول تو بهتر جانتا ب

(IM)

لمحات جاويدان امام سين القيلا

میرے ساتھ کیا ہورہاہے، اے خدامیں اچھائیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت کرتا ہوں، اے خدا تو ذُالجلال ولا کرام ہے میں تجھ سے اس قبراور صاحب قبر کے واسطہ سوال کرتا ہوں جو تیری اور تیرے رسول کی رضا ہووہی میرے لیے انتخاب فرما۔''

امام نے اس مناجات کے بعد گریہ کیااور اپناسر قبرنی پر کھکراسی حالت میں میچ کے نزدیک تک رہے اور آخر آپ پرغنودگی طاری ہوگئی چنانچہ عالم رؤیا میں رسول اللہ کو چند فرشتوں کے ہمراہ جنھوں نے آپ کے گرد حلقہ بنایا ہواتھا آتے ہوئے دیکھا۔

رسول الله المصين كوآغوش ميس في كربيثاني ربوسددية بوع فرمايا:

جیبی یاحسین کائتی آداک عن قریب مُرَمَّلاً بِلِمَائِک مَذَبُوحاً بِاَرضِ کُوبَلابینَ عِصَابَةِ مَن اُمَّتی وَانتَ مَعَ ذَالِکَ عطشانُ لاتُسقّی وَظمآنُ لاتُروی وَهُم بَعدَذَالکِ يَرجُونَ شَفاعَتی لاآنالَهُم الله وَانتَ مَعَ ذَالِکَ عطشانُ لاتُسقّی وَظمآنُ لاتُروی وَهُم بَعدَذَالکِ يَرجُونَ شَفاعَتی لاآنالَهُم الله شَفَاعَتِی يَومَ القِنسامةِ ، جیبی یاحسین ، إنَّ اَباکَ وَامّکَ وَاخَاکَ قَلِمُوعَلَیَّ وَهِم مُشتَاقُونَ اللّی اللّیک ''اے میرے بیارے حسین! گویا بیل تمہیں دیکھر ہاہوں کو نقریب اینے خون میں آغشت سرزمین کر بلا پرمیری امت کے ہاتھوں تمہارا سرکاٹ دیاجائے گا جبکہ میرے اللّی قشنہ کام ہوگا مگرکوئی تجھے سیراب نہیں کرے گا (تعجب ہے) وہ پھرمیری شفاعت کی آس لگائے ہوں گے حالاتکہ وہ دوز قیامت میری شفاعت سے محروم رہیں گے ۔ اے میرے الل حسین! یقین جانو متمارے والد، مادرگرامی اور برادرحسن میرے پاس آئے تھے وہ سب تمہارے دیدارے مشاق میں۔''

روایت کے بعد اس طرح ہے، امام نے گریہ کیااور حفرت کے خواہش ظاہری کدایتے ہمراہ لے چلیں امام نے گریہ کنال حالت میں فرمایا:

ياَجَدَّ اهُ لاَحَاجَةَ لى في الرُّجوع الى السّننياَ فَخُذني الْبِكَ وَ اَدْخِلني مَعَكَ الىٰ مَنزِلِكَ ''نانا مِجْصِدنيا مين دوباره جانے كى كوئي خواہش نہيں، مِجْصابِيْ ساتھ لے چلئے''

لیکن رسول اللّٰدُ نے بیدرخواست قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا:

لائم دَلَکَ مِنَ الرَّجُوعِ إلى الذنياحتَّى تَوزِقْ الشَّهَادَةَ وَمَا كَتَبُ الله 'لَکَ فِيهِ امِنَ التَوَابِ العَظِيمِ فَإِنْ كَ مِنَ الدَّوَ المَّالِمِينَ النَّوَابِ العَظِيمِ فَإِنْ كَ وَعَمَّ كَبُوعَ أَبِيكَ تُحشَّرُونَ يَوْمِ القِيَامَةِ فِي ذِمْ وَ وَاحدةٍ حَتَّى تَدَّ عُلُوالَجَنَّة وَنِهُ المَّهِينِ مِيرِ عَلَى تَعْمَى الْحَصَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيلُولُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْمِلِمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

ساتوال باب

119

لمحات جاويدان امام سين القفة

اسکے بعدامام حسین خواب سے بیدارہوئے اوراپناخواب الل خاندان سے بیان فرمایا اس پرآپ کا پیرا خاندان سے بیان فرمایا اس پرآپ کا پیرا خاندان گریہ وزاری کرتا رہا۔ البت اس ماجرا پرکوئی معتبر سندموجو ذہیں۔ ہاں امالی صدوق میں اس روایت کوحسن بن عثان تستری نامی شخص کی کتاب سے نقل کیا ہے جو خود غلط بیانی میں مشہور ہے۔ اس طرح علامدا مین آنے بھی اس روایت کواہل سنت کی کتابوں سے نقل کیا ہے ملے بنابرایں شیعہ اور سنی معتبر کتابوں میں اسکا تذکرہ نہیں ملتا البذا فیکورہ روایت خالی از ااعتبار قرار پائے گی اور اس کی دلالت بھی قابل اعتراض ہے۔ واللہ اعلم.

امام حسينٌ كاوصيت نامه

مقل خوارزی اور فقو ح این اعثم میں آیا ہے، امام حسین جب مدینہ سے نکلنے گئے تو مندرجہ ذیل وصیت نامہ لکھ کرا ہے بھائی محد حفیہ کے سپر دکیا:

هذاه ما آوصی به الحسین بن علی الی أعیه محمد بن الحقفی بن الحسین یشه أن لااله الاالله و حده الانسویک له وائ محمد علی الی أعیه محمد بن الحده بن علی الم المنافر حق و المنترعی الم المنافر و النسب اعتم آتیة لاری ب فیها ب وائ الله یشت عی من فیسی الله بن و بی المنه و با المنافر و النسب المنافر و المنه بنا به المنافر و المنافر و المنافر بن ابیطالب فقن قبلتی بقول المنور المنافر و ا

سوئے مکہ امام کی روانگی

شیخ مفیدعلیدالرحمد کےعلادہ بعض دیگرمولفین نے لکھاہے،جس دات امام نے مکہ کیلیے سفر کا آغاز کیادہ

شب كي شنبا هائيس رجب المرجب ٢٠ ه هي - آپ وه آيت جوحفرت موى كي مفر الله وي كي الله عنه الله ع

﴿ فَحَرَجَ مِنهَا حَالِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبَ نَجِني مِنَ القَومِ الظَّالِمِينَ ﴾ "(موی) اس شهر (مهر) سے خوف کی حالت میں راہ کی تلاش میں سے کہتے ہوئے نکلے بروردگار جھے تمکروں سے نجات عطا کر۔" کی حالت میں راہ کی تلاش میں سے کہتے ہوئے نکلے بروردگار جھے تمکروں سے نجات عطا کر۔" (قصص ۲۱۷)

امام نے سفر کیلئے جوراستہ امتخاب فر مایاعظیم اور عمومی شاہراہ تھی جبکہ بہت سے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر کی طرح غیر معردف راستہ اختیار کریں تا کہ حکومت کے مامورلوگ گرفتار نہ کر حکیس۔ لیکن حضرت نے یہی جواب دیا:

قتم بخدا میں ایسانہیں کروں گا تا کہ خداوہی کرے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ امام بروز جمعہ تین شعبان المعظم ، ۲۰ دروار و مکہ ہوئے اور ہنگام ورو مذکورہ آیت کا باقی حصہ تلاوت فرمایا: ﴿وَلَـمَّ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَ قَالَ عَسَلَى دَبِيّ أَن يَهِدِ يَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ ''اور جب شہرمدین میں واخل ہوئے تو کہا، امید ہے میر امپروردگاررا و راست کی رہبری کرےگا۔''

تاریخ ابن عساکر کے مطابق آپ عباس بن عبدالمطلب کے گھرتشریف فرماہوئے، البذااہل مکداور دیگر ساکنان شہر جود دسر سے علاقوں سے عمرہ وزیارت کیلئے آئے ہوئے تتھان کے قیام گاہ پراہام کود یکھنے آئے اور وہاں رفت وآ مدکا سلسلہ شروع کیا۔ اس طرح محتلف شہروں کی بزرگ اور عام شخصیات جو وہاں قیام پذیر تھیں حضرت کے پاس آئے، پسرزییر نے خودکو مکم میں کعب کے نزدیک نماز وطواف میں مشغول رکھا ہوا تھا، وہ بھی لوگوں کے ساتھ بھی روز انداور بھی دوروز بعدام حسین سے ملاقات کیلئے آتارہا مگر حضرت کی مکم میں موجود گی سب سے زیادہ انہی پرگرال گزر رہاتھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک حسین من علی مکم میں جی اہل جاذان کی (این زیر کی) بیعت نہیں کریں گاس لیے کہ لوگوں کے نزدیک حسین بن علی کی پیروی اوران کا مقام زیادہ اون جا ہے۔

یہاں سے آئندہ باب میں قیام امام حسین کے علل واسباب کے موضوع پر بحث و گفتگو کریں گے جس کو جدا گانہ باب کی ضرورت ہے اوراسکے بعد خدائے تعالیٰ کی مددے کر بلاکاغم انگیز واقعہ تاریخی حوالوں سے تشریح کریں گے۔

# 101

#### حاشيه وحواله جات

\_[ابن اثيركا كالل التوارنُ كاعبارت بجب يريوخلافت يريبُ في وَلَم يَكُن لِيَزِيدَ هِمَّةٌ النَّفَرِ الَّذِينَ اَبَوعَلىٰ مُعَاوِيَةً بَيعَهُ ... جهم النَّفَرِ الَّذِينَ اَبَوعَلىٰ مُعَاوِيَةً بَيعَهُ ... جهم الله النَّفَرِ الَّذِينَ اَبَوعَلَىٰ

ي [ كالل التواريخ من بهم من بها] .

س [ تاریخ یعقو بی،ج،۴،ص،۱۵۵]

هي [ كالل ابن اثير، ج، ٢، ص ١٦،١٢،]

△ [حیاة الامالحسین،ج،۲۵۵۲،اوب الحسین وحاسته جس،۱۰۱،سیرة الائرمانتی عشر باشم معروف،ج،۲،جس،۵۵] ﴿ [مقلّ خوارزی،ج،ایس،۱۸۸]

الى المجيب انفاق ہے كەجس دنت ميسطور اور صفحات كهير باہوں بهم يزيد ثاني چنگيزز مان صدام ملعون كے مظالم سے دوحار ہیں تھ کے شہرتہران قم جیسے مذہبی شہرادر بارڈ رکے کر نشین شہروں پر جہاں نہتے انسانوں کے مکانات ہیں کیمیکل بمول کے ذریعے تملی ایا اور یہ کتاب طولانی مار کے بمول ملے تہران کے قرید جماران میں لکھی گئی ہے بم تو چشم ويدگواه بين كهايك درنده حيوان اورد يوانه انسان خودخوان اوراسيخ منصب كي خاطر بترارول مرد ومورت اورمعصوم بچول كوهاك وخون ميس غلطان كرفي برتياد ساورجن كيميكل بمول كاستعال كياجار باسبان كااثريب كرايك وقيق ميس سب کوبے جان اجسام میں تبدیل کردیتے ہیں میفقط اس لئے ہے کہ عراق جیسے چھوٹے ملک پر عکومت ، تی رہے۔ آ الـ[رَعَلَىٰ هَـٰذَاالـقَولِ لاتَوَقُّفَ في لَعْن يزيدَلكَثْرَةِ أَوْصافِهِ الخَبيثَةِ وارْتكابِه الْكباتِرفي جميع ايَامِ تَكْلِيفه ويكفى منافَعَلَه أيامَ اسْتيلائِه بأهلِ الْمَدينةِ ومكةَ فَقَلْرَوَى الطَبرانيُّ بسندٍحسين "اللَّهمَ مَنْ ظَلَمَ أهلَ الـمعلينَةِ وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفُهُ وعليه لعنةُ اللهِ والمَلاتكةِ والنّاسِ أجمعينَ لايْقُبلُ مِنه صَوْق ولاعَدُلّ والطّامّةُ الكبرى مافَعَله بأهل البيُّتِ ورِضَاهُ بقتلِ الحسينِ عَلَىٰ جَدَّه وقعَليه الصّلاقُو السّلامُ واسْتبْشارُهُ بذلِكِ واهانُّتُه لأهل بيتِه مِمَّاتواتَرَمعناه وان كانَتْ تفاصيلُه آحادًا ،وفي الحديث "بِتَمْلَقَنْتُهم وفي رواية. لَعَنَهُم اللهُ وكلُّ نبي مُجاب الـتعويةِ:الـمحرُّفُ لكتاب الله وفي رواية .الزَّاتِدُفي كتاب اللهوالممكذَّبُ بقَدَرِ اللهِ والمُتَمَلَطُ بالجَبَروُتِ لِيُعزَّمن أذلَ اللهويذِلَ مَن أعزَالله المستحلُّ من عترتيي والمناركُ لِسِنتي وقَدَجَزَمَ بكفرِه وصَرَّحَ بلَغيهِ جماعةٌ من العلماءِ منهُم الحافظُ ناصرِ السنة ابنُ الْـجـوزي وسَبَـقَه القاضي أبويَعْلي،وقال العلاِّمةالفتازاني:لانتوقَّفُ في شأنِه بل في ايمانِه لعنةُالله تعالى عليه وعلى أنتصاره وأعوانِه ،ومسمن صرّح بلعنه الجلالُ السيّوطي عليه الرحمةُ وفي تاريخ ابن الورديءوكتاب الوافئي بالوقيات أنالسبي لماؤردمن العراق على يريدخرج فلقي الأطفال والنساء من ذرية عملى ،والحسيسَ رضى الله تعالى عنهماوالرّؤوسُ على أطرافِ الرِّماحِ وقداَشرفواعلى ثنية جيرون فلمّارَ اهُم نعب غرابٌ فأنشأيقولُ: نَعَبَ الغُوَ ابُ فَقلْتُ قُلْ أُو لا تَقُلْ فَقَدا قُتَضَيْتُ من الرَّسُولِ دُيوني

يعنى أنه قَسَلَ بسمن قسله رَسولُ الله صلّى الله تعالى عليه وسلم يومَ بدِكَجَدِه عُتجَهَةَ وحالِه وَلَدِعُسُة وغيرِهـمـاوهذاكفرُصريحُفاذُاصَحَّ عنه فَقَدْكَقَرَبه ومِثْلُهُ تَمَثُّلُهُ بقولِ عبدالله بن الربعرى قبْلَ السلامِهِ \* كِلْتِ أشياحي ثمرًا الأبيات،

وأفتى الغزالي عفاالله عنه بحرمة لعنه وتعقب السفاريني من الحنابلة نقل البرزنجي والهيجمي السابق عن أحسد رحمه الله تعالى فقال: المحفوظ عن الامام أحمد خلاف مانقلا، ففي الفروع مانصه: ومن أصحابينامن أخرج الحجاج عن الاسلام فيتوجه عيه يزيدونحوه ونص أحمد خلاف ذلك وعليه الاصحاب، ولا يجوز التخصيص باللعنة خلافاً لابي الحسين ، وابن الجوزى وغيرهما، وقال شيخ الاسسلام :يعني . والله تعالى أعلم .ابن تيمية طاهر كلام أحمدا لكراهة، قلت: والمختار ماذهب اليه ابـن الـنجـوزي وأبوحسين القاضي،ومن وافقهماانتهي كلام السفاريني . وأبوبكو بن العربي المالكي عليه وسلم وله من الجهلة موافقون على ذلك (كبرت كلمة تخرج من أفواهم أن يقولون الأكذبا) قال ابن الجوزي عليه الرحمة في كتابه السرّ المصون: من الاعتقادات العامة التي غلبت على جماعة منتسبين المي السمنة أن يقولوا:ان يزيدكان على الصواب وائن الحسين رضي الله تعالى عنه أخطأفي الخبروج عليمه ولونظروافي السيولعلمواكيف عقدت له البيعة وألزم الناس بهاولقا فعل في ذلك كلَّ قبيح ،ثم لوقدرناصحة عقدالبيعة فقدبدت منه بو ادكلهاتوجب فسخ العقد،والايميل الى ذلك الاكلّ جاهل عامي المذهب يظنّ أنه يغيظ بذلك الرافضة. هذاو يعلم من جميع ماذكره اختلاف الناس في أمره فمنهم من يقول :هومسلم عاص بماصدرمنه مع العترة الطاهرةلكن لايجوزلعنه ،ومنهم من يقول: هو كذلك ويجوز لعنه مع الكراهة أوبدونهاومنهم من يقول: هو كافر ملعون ومنهم من يقول:انة لم يعص بذلكب ولايجوزلعنه ،وقائل هذاينبغي أن ينظم في سلسلة أنصاريزيد وأناأقول :الذي يغلب على ظنّى أن الخبيث لم كن مصلّقاً برسالة النبي صلّى لله تعالى عليه وسلم وأنّ مجموعي مافعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبّيه عليه الصلاة والسلام وعترته الطبين الطاهرين في الحيامة وبعدالممات ،وماصدرمنه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من القاء ورقة من المصحف الشريف في قذر، ولاأظن أن امره كان خافياعلي أجلَة المسلمين اذذاك ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم الاالصبرليقضي اللهأمرأكامفعولا،ولوسلم أنّ الخبيث كان مسلمافهومسلم جمع من الكبائر مالايحيط به نطاق البيان ،وأناأذهب الى جو ازلعن مثله على التعيين ولولم يتصوران يكون له مثل من القاسقين ،والظاهر أنه لم يتب، واحتمال توبته أضعف من ايمانه ءويلسحق به ابن زياد. وابن سعد. وجماعة فلعنة الله عزوجل عليهم أجمعين ،وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال اليهم السي يوم المدين صادمعت عين على أبي عبدالله الحسين، ويعجبني قول

شاعر العصرذو الفضل الجلى عبدالباقى الفسندى العمرى الموصل وقدسئل عن لعن

## 100

يزيداللعين يزيدعلى لعنبي عريض جنابه فاغدوبه طول المدى ألعاللعنا (تقيرروح الماتي، ج،٢٠٩٠م،٢٠٤٣)

١٤ [شدرات الذهب،ج،ايص، ٢٨٠]

سل [رسائل جاحظ، ۴۹۸، سالهٔ اره، ۱۱، بنی امید کے بارے میں] ملل اِ مقل اُلحسین مقرم ص ۳۵،۳۰]

عال المسابق من من من المسابق ا المسابق المساب

ها[ الماني صدوق مجلس، بسام مقتل عوالم جس ١٥٨٠] [1] الماني صدوق مجلس، بسام مقتل عوالم جس ١٥٨٠]

الله[امان] مصروق بنس، مسابعت عوالم جسبهه] کله[نقل|زمقل خوارزمی، ج،اجس،۱۸۵، ومقتل عوالم جس،۵۴]

1/ [الغدرينج،٥،ص،٢٢٣]

# امام حسینؑ کے مقدس قیام کے ملل واسباب پر بحث و گفتگواوراس سے مربوط روایات پر شخفیق

سیم موضوع محل بحث و تحقیق ہے کہ وہ کون سے علی واسباب تھے جوامام حسین کے اس مقدی و خونجگال قیام کا موجب سے اوروہ کیا علی تھے جھوں نے اس ہمیشہ زندہ رہنے والی تحریک کوتاری اسلام، بلکہ تاریخ بشریت میں ایک منفر دحیثیت کاما لکہ بنایا؟ اس سوال کے جواب میں بہت می گفتگو، متعدد کتا ہیں اور مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں جو بھی تو حالات کی تبدیلی اور بھی اعتراضات اور اختلاف عقائد کا سبب ہے حق اس بحث کا متیجہ تکفیر اور بہتوں کی صورت میں سامنے آیا۔ البتہ ایسے مواقع سے سیاستدانوں سبب ہے حق اس بحث کا متیجہ تکفیر اور بہتوں کی صورت میں سامنے آیا۔ البتہ ایسے مواقع سے سیاستدانوں نے خوب فائدہ اٹھ اور ایک دورتو ایسا بھی آیا کہ اس موضوع کونشتوں اور بیٹھکوں کا عنوان تر اردیا جانے لئے البنداند بھی معاشروں اور عوائل دین میں اختلافات اور تفریکی کیفیت ایجاد ہونے گئی۔

جبیبا کرسبط اکبرامام حسن کے حالات زندگی اور سلح کی داستان میں مختلف نظریات بیان کیے جاتے ہیں اس طرح بہتر ہی ہوگا کہ ہم علل داسباب کی جبتو خودا نہی کے کلام مبارک کی دوثنی میں کریں، البذا ہمیں خود المام حسین اور دیگرائمہ مصومین ہی ہے دریافت کرنا ہوگا، کیونکہ بیموضوع روایات معصومین نے نقل ہوئے ہیں کہ آخراس قیام کر بلا کے کون سے اسباب سے البت یہ کام اتنا بھی ہمل وآسان نہیں جتنا تصور کیا جاسکتا ہے، کیونکہ روایات کی صحت سنداور یہ جانے میں دفت پیش آتی ہے کہ آیا یہ کلام معصوم سے جاسکتا ہے، کیونکہ روایات کی صحت سنداور یہ جانے میں دفت پیش آتی ہے کہ آیا یہ کلام معصوم سے صادر بھی ہوا ہے بہتر کوئی مدرک ونتیج اور منظم اور میں ہوسکتا۔

بہر حال شخن کو تاہ کرتے ہوئے ان روایات کا جرح و تعدیل کے ذریعے جائزہ لیں جواس موضوع پر نقل ہوئی ہیں، چنا نچاس موضوع پر پہلی روایت وہی ہیں جنسیں عامة المسلمین نے سلح امام حسن کے باب میں موضوع بحث قرار دیا ہے۔ جس کامضمون کچھاس طرح تھا کہ آئمہ معصومین سیمنظ اور الہی ججتیں جو بھی کرتی ہیں وہ دستور کی صورت میں از طرف پر دردگار معین ہوتا ہے، کیونکہ یہ کامل ترین اور اسکے حضور فرم انبر دار آ محوال باب

لمحات جاويدان امام سين القليلا

ٹرین انسان کی حیثیت رکھتے ہیں۔اس لئے ہرمشکل ودشواری کوسر کرتے ہوئے اس حکم الہی کو انجام ویتے ہیں مشلاً مندرجہذیل روایت طالب توجہ ہے۔

اصول کافی میں شخ کلین آب ان الاتسمہ کم یقعلو شیاللا بِعَهدِ من الله و اَموِ منہ لایتجا و زونه "میں ہمراہ سندماذین کشر سے روایت کرتے ہیں جضوں نے امام صادق " سے قل کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا:

ہوئی ، جریک نے حض کی: اے محمد سے خمد صطفی گرم رشدہ وصیت کے علاہ کا مت کیلے جو کہ آپ کے ہوئی ، جریک نے عرض کی: اے محمد سے آپ کی امت کیلے جو کہ آپ کے خاندان کی بیان نے نامدان کے پاس رہے گا۔ حضرت انے فرمایا: اے جرئیل میر اکونساخاندان؟ عرض کی! آپ کی فراید و خوان اخاندان ہیں جواس قابل ہیں کہ علم نبوت ارث میں فراید و تین خدا کے برگزیدہ آپ کے افراد خاندان ہیں جواس قابل ہیں کہ علم نبوت ارث میں لی فراید و جوان اخاندان ہیں جواس قابل ہیں کہ علم نبوت ارث میں لی خوان اخاندان ہیں جواس قابل ہیں کہ علم نبوت ارث میں ابی طالب نے کھول اور جو بھی اس میں شاعلی نے اس برگی تھیں ، جنانچ پہلی مہر حضرت علی بن ابی طالب نے کھول اور جو بھی اس میں شاعلی نے اس برگل کیا، پھر سن تبینی نے دوسری مہر کو کھولا اور اس کے دستور بڑ مل کیا اور جو بھی اس میں شاعلی نے اس برگل کیا، پھر سن تبینی نے بین کے ہاتھول کھی، چنانچہ اس میں دستور قیام آل کرنے اور آل ہونے کا حق کہ کہ تعین اس میں میں کہ کھول تھا اسکے علاوہ و نے کو شہادت کے علاوہ کو کی اور شنہیں لہذا امام سین نے ایس انھول نے چوجی مہر کو کھولا تو لکھا تھا و نے کو آس وصیت کوئی بن انحسین کے سپر دکر دیا ، پس انھول نے چوجی مہر کو کھولا تو لکھا تھا سکوت اختیار کر س انھول نے چوجی مہر کو کھولا تو لکھا تھا سکوت اختیار کر س انھول نے چوجی مہر کو کھولا تو لکھا تھا سکوت اختیار کر س انھول نے چوجی مہر کو کھولا تو لکھا تھا سکوت اختیار کر س انھول نے چوجی مہر کو کھولا تو لکھا تھا سکوت اختیار کر س انہوں نے چوجی مہر کو کھولا تو لکھا تھا سکوت اختیار کر س انہوں نے چوجی مہر کو کھولا تو لکھا تھا سکوت اختیار کی ہو کہ کی ان انہوں کے چوجی مہر کو کھولا تو لکھا تھا سکوت اختیار کر س انہوں نے چوجی مہر کو کھولا تو لکھا تھا سکوت اختیار کر س انہوں نے جو سے سکوت اختیار کر س انہوں کے خواند کو کھول کو کھول کے کہ کی میکون کی میں کو کھول کے کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کو کھول کو کھول کی کھول کے کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کو کھول کو کھول

مقام ہذا پر اس روایت کی طرح اور بھی روایات اما مصادق نے قل ہوئی ہیں۔ بعض روایات میں قویمنطقی استدلال بھی ہوا ہے کہ اگر لوگ آئمہ کی صلح یا جنگ کے اسباب کو نہ جانے ہوں تو انھیں چا ہے کہ بچولا نہ قضاوت سے پر ہیز کریں اور انھیں حضرت موئی کی واستان سے درس لینا چاہے کہ جب حضرت خضر نے ایسے کا م انجام دیے جو حضرت موئی کیلئے غیر متو قعانہ اور ما قابل قبول تھے مثلاً کشتی میں سوراخ کرنا ، پچ کو آئم کرنا تو چونکہ ان کا موں کی علت و حکمت سے آشنا نہ تھے ، البغدا اعتراض تو کیا مگر جوں ہی حضرت خضر نے علت و اسباب بیان کئے تو حضرت موئی قانع ہوتے ہوئے نظر آئے ، اگر اس صفمون پر دیگر روایات مطلوب ہوں تو شخ صدوق کی مل الشرائع اور علام جانس کی بحاد الا نوار کی جانب رجوع فرما کیں۔ می اور اب وہ روایت جوخاص طور پر صلح امام حسن کی بحاد الانوار کی جانب رجوع فرما کیں۔ می اور اب وہ روایت جوخاص طور پر صلح امام حسن اور قیام امام حسین کے بارے میں نقل ہوئی ہو دہ قاد کئیں کے پیش خدمت ہے۔ شخ صدوق علیے الرحمہ اپنی کتاب علل الشرائع میں سند کے ہمراوا کی سعید عقیصا سے کے پیش خدمت ہے۔ شخ صدوق علیے الرحمہ اپنی کتاب علی الشرائع میں سند کے ہمراوا کی سعید عقیصا سے کے پیش خدمت ہے۔ شخ صدوق علیے الرحمہ اپنی کتاب علی الشرائع میں سند کے ہمراوا کی سعید عقیصا سے کے پیش خدمت ہے۔ شخ صدوق علیے الرحمہ اپنی کتاب علی الشرائع میں سند کے ہمراوا کی سعید عقیصا سے کے پیش خدمت ہے۔ شخ صدوق علیے الرحمہ اپنی کتاب علی الشرائع میں سند کے ہمراوا کی سعید عقیصا سے کے پیش خدمت ہے۔ شخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب علی الشرائع میں سند کے ہمراوا کی سعید عقیصا سے کے پیش خدمت ہے۔

102

لمحات جاويدان امام سين الكليلة

لقل کرتے ہیں، (ابی سعید)امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی: اے فرزند ینجبرًا! آیٹ تو جانتے تھے کہ آ پ حق پر ہیں پھر کیوں معاویہ جیسے گراہ انسان سے کے کا امام نے جواب دیا:

"اے ابوسعید! کیامیں خداکی خلق براس کی جحت ادرا بیے بابا کے بعدان کا امام ور بہزمیس ہوں؟

میں نے عرض کی جی ہاں آپ نے سی کہا۔

حضرتٌ نے فرمایا: کیامیں وہی نہیں کہ میرےاور بھائی حسین کے بارے میں رسول اللہ ؓ نے

''حسن حسین دونوں امام ہیں جا ہے وہ قیام کریں یا قعود؟'' میں نے عرض کی جی ہاں ایسا ہی ہے۔

يھرفر مايا:

تواب جبکہ میں امام ورہبرہوں تو قیام کروں یا نہ کروں؟ اے اباسعید!معاویہ کے ساتھ مصالحہ کاسبب وہی تھاجس کی بنیاد پررسول اللہ ؓ نے بھی بنی ضمر ۃ اور بنی انتجع اور مکہ والوں سے حدیبیہ سے بلٹتے وفت مصالحہ کیاالبتہ فرق اتناہے وہ تنزیل (خاہراً یاے صریحہ ) کے مئر و کا فرتھے، جبکہ معاویہ اوراسکے اصحاب تاویل کے مشروکا فرہیں ۔اے اباسعید! جب میں خدائے عزوجل کی جانب سے امام ورہبر ہوں تو کسی کوتی نہیں کہ میرے کیئے ہوئے کاموں صلح یا جنگ پراعتراض کرےاگر چہلوگوں پرمیرےاقدا م کےاسرارواضح نہ ہوں۔ کیاحفزت خفتر کا واقعہ فراموش كرديا كه جب انھوں نے كتى ميں سوراخ كيا، بي كول كيا، ديوارى مرمت كى تو حضرت مولى نے ان کے کامول پراعتراض کیا گر جول ہی ان کے اسباب آشکار ہوئے راضی ہوگئے میرا عمل بھی بالکل ای طرح کا ہے کیونکہ تم حصرات اس راز کونہیں جانتے اس لیےاعتر اض کررہے ہو، جبکہ اگر میں ایبانہ کرتا توشیعوں میں ہے کوئی ایک فردیھی روئے زمین پر ہاتی نہ رہتا (اے

الاسعيد) دلوگ سب كومار ڈالتے .'' س

ا میک اور روایت میں یہی علت صنح بیان ہوئی ہے جسے جناب طبری نے اپنی کتاب احتجاج میں امام حسن سے قل کیا ہے۔

شرعی ذ مه داری جهم الهی اورا حساس جواب د ہی

یزید جیسے انسان کے بارے میں گذشتہ حصے میں جو کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا سی اس کی بناریک بھی دیندار مسلمان کے پاس امام حسینؑ کی انتخاب کردہ راہ کے علاوہ کوئی راستہ وجوز نہیں رکھتا کیونکہ حکومت بزید شرعی طور ریکسی بھی معیارو پیانے پر پوری نہیں اترتی تھی اور نہ ہی قانون اور معاشرتی اصولوں کے مطابق تھی خود پر بد (جیما کہ آپنصیل کے ساتھ پڑھ کچھ ہیں) کسی بھی چھوٹے مقام ومنصب کی لیافت نہیں رکھتا تھا چہ جائیکہ حکومت اسلامی کی ذمہ داری اس کے ہاتھوں سونپ دی جائے، البذا امام حسین کیلئے ایس حکومت اورا یسے حکمر ان کی بیعت کرنا کسی لحاظ سے بھی صحیح نہ تھا اور نہ ہی کسی تو جیہ وعلت بر آثی کا حامل ہوتا اور بہتو وہ بات ہے جس پردلیل خودام حسین اور آپ کے جداور پدر برزرگوار کی باتوں میں، بلکہ آیات میں وضاحت دیکھی جاسکتی ہے، کیا قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد نہیں فرماتا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبِحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُولَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي التُّنيا وَالآخِرَةَ ﴾

''جولوگ یہ جاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری پھیل جائے ان کیل، ونیامیں بھی اور آخرت میں بھی بور ادر دناک عذاب ہے۔'' (نور ۱۹) ہے۔

کیاامام حسین کامعادیہ کے فرزندیزیر کی بیعت کرناجو کہ فاسق اور تباہ کارتھا، محترم وایماندارلوگوں کے درمیان فحشاء ومئر کی اشاعت اوراس کا چرچا کرنے میں مددونصرت کامصداق شہوتا۔

ایک اور مقام برارشاد هوا:

﴿ وَلا تَعَاوَنُوعَلَى الاِنْمِ وَالعُدُوانِ ﴾ ''گناه اور دشمنی میں کسی کی معاونت مت کرو' (ما کہ درہ) چنانچے کسی پر بیہ بات پوشیدہ نتھی کہ حکومت بزید کی بیعت اور وہ بھی حسین بن علی جیسے فرد کے ذریعے گناہوں میں بہت بڑی مدود معاونت ہے۔ گراس امت کا دوسری امتوں پر برتری کا سبب امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہیں ہے کہ جس کی جانب قرآن میں ارشاد الہی ہوا:

﴿كُتُمْم خَينَ أُمَّةٍ أَحْرَجَت لِلنَّاسِ تَأْ مُرُونَ بِاللَّمَعُووفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنكِّرِ ﴾

" منتم وہ بہترین امت ہو جے لوگوں کیلئے منظرعام پرلایا گیا ہے کیم لوگوں کونیکیوں کا حکم دیتے ہوار برائیوں سے دو ہواور برائیوں سے روکتے ہو۔ "(آل عران ۱۱۰)

کیاامیرالمومنین کی نے اپی اس معروف وصیت میں اپنے فرزندوں تمام شیعیان عالم خاص طور پرحسنین ً کوخاطب فرما کر نیبیں فرمایا ؟

وَ كُونَالِلطَّالِمِ خَصِماً وَللمَظلُومِ عَوناً " ظالم كِرَمَن اور مظلوم تم زدوك بارو مددگار بنے رہنا۔ " في اس طرح خطب شقشقيد ميں جب خلافت كى و مدارى قبول فر مار ہے تصفوا بنے بارے ميں ارشاد فر ما يا: لَو لا تُحضُو وُ الْحَاضِوَ وَقِيامَ الْحُجَّةِ بِو جُودِ النَّاصِرِ وَمَا آخَذَ الله عَلَى الْعُلَمَاءِ أَن لا يُقَارُ واعلى كِظةِ طَالِم وَلا سَعْدا كُوتَم جس في دائے كو چير ااور جا ندار بيدا كے اگر بيعت كرنے والے موجود نه جوتے اور مددگاروں كے وجود سے مجھ پر جمت تمام نہ ہوتى اور وہ عبد و پیان نه ہوتا جو خدانے علماء سے لیا ہے كہ ظالم كی شكم سیرى اور مظلوم كى بھوك كے ہوتى اور وہ عبد و پیان نه ہوتا جو خدانے علماء سے لیا ہے كہ ظالم كی شكم سیرى اور مظلوم كى بھوك كے ہوتى اور وہ عبد و پیان نه ہوتا جو خدانے علماء سے لیا ہے كہ ظالم كی شكم سیرى اور مظلوم كى بھوك كے سامنے ہتھیارنہ ڈالیں تو میں حکومت کی مہاراسی کو ہان پر ڈال کراسے آزاد کر دیتا۔'' کے المہٰی اللہٰی پڑمل کو المہٰی تاریخی اللہٰی پڑمل کو اللہٰی سے خطبات میں جا بجائی ہر شک ہوئے۔ آپ کے مقدس قیام کا سبب بطور صرح ذکر ہواہے۔ حضرت نے بھرہ کے عمائدین کو خط لکھ کراپنے قیام اور دعوت اللی کا سبب بیریان فرمایا:

وَإِنَّا اَدعُو كُم 'الِیٰ كِتَابِ الله وَسُنَّةِ نَیِّهِ فَانَّ الشَّنَّةُ قَداُمِیعَت وَاللِدعَةَ فَداُحییَت ''میں تم اوگول کو کتاب الٰہی اور سنت ِ پیغیر کی جانب دعوت دینا ہوں در تقیقت آج سنت مرچکی ہے اور بدعت زندہ ہور ہی ہے۔'' کے

ای طرح جب معروف شاعر فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ قیام حضرت کی علت دریافت کرتا ہے تو المام نے جواب میں فرمایا:

إِنْ مَوَل القَصَاء 'بِمَانُوبُ وَمَوطى فَنَحمَدُ الله عَلَى يَعْمَايِه وَهُوَالمُستَعَانُ عَلَى اَدَاءِ الشَّكُو وَإِن حَالَ القَصَاء 'دُونَ الرَّجَاءِ فَلَم يَعْدُمَن كَانَ الحَقَّ نِيتُهُ والتقوى سَرِيرَتَه ''الرَّقضاء وقدر مهارى پشرو رغبت كمطابق موقواسكى نعمتوں پرشكرگر اررجت بين كيونك سپاس گرارى بين وه بهارا مدوگار ب اوراگر قضاء الهي مهارى اميدوں بين حاكل موكَّى توجس كى نيت حق اورتقوى اس كا پيشه بيتواس في دوركى راه كواختيار نهيس كيا ہے . '' ع

اسی طرح جب حضرت مسلم بن عقیل کوسوئے کوفہ جھیجا تواس شہر کے لوگوں کوایک خطالکھا جس میں بیزید کی نالائقی اورا پی حقانیت کابیان تھا تواس میں تحریرتھا:

فَلَعُمرِ مَا الاِمَامُ إِلاَّ العَامِلُ بِالكَتِابِ وَالقائم بِالقِسطِ وَالدائِنَ بدين الحَقِ الحَامِسَ نفسَه عَلَىٰ ذَاتِ اللهُ وَالسَّلاَ مُ " مُحِصا بِي جان كَ تَم يقيناً المام ورد ببروه ذات بوسَتى ہے جو كما ب خدا بر كل كرے اور عدل والسَّلاَ مُ " مُحِصا بِي جان كروى ركھ اور عدل والسَّاف كو قائم كرے اور دي حق بر متدين ہوتے ہوئے راہ خدا ميں اپن جان كروى ركھ و كا اللہ علی اللہ

ياس وقت جب والى مدينه وليدبن عتب حضرت سي يزيدكى بيعت طلب كرر با تفاتو آپ نارشا وفر مايا: يَالَيُّهَ االاَمِيسُ إِنَّ العل بَيتِ النَّبُ و قومعلنُ الرِّسالةِ ومُخْتَلَفُ الْمَلائكةِ وبنافَتَعَ اللهُ وبناخَتَمَ اللهُ و ويزيلر جلٌ فاسقُ شادبٌ الْحَمْرِ قاتِلُ النَّفسِ المُحَرَّمَةِ ، مُعْنَّ بالفِسْقِ ، ومثلى لايبايعُ مِثلَه ال يأجس وقت كوف كى راه بين مُرّبن يزير باحى نے امام كا راست روكاتو آپ نے خطب ارش وفر مايا: ايكه النَّ الله الله يُحمَلُ اللهُ عليه و آله قال: مَنْ وأى سُلطاناً جائواً مستَجَلاً لِحرام اللهُ ، اكنًا عَهْدَه ، محالِفاً لِسُنَة رسول الله يَعْمَلُ في عِبادِ اللهُ بالاثم وَ العُدُوانِ فَلَمْ يُعَيّرِ عليه بِفِعْلِ ولاقولٍ ، كانَ حَقَّاعَقلَى الله ان يُدُخِلَهُ مَدُخَلَهُ .اَلأوانِّ هؤلاءِ قَدلَزِمُواطاعَةَ الشَّيطانِ ،وَتُولُواعَنُ طَاعَةِ الرَحمنِ ،و اَطُهَرواالفَسسادَ،وعَطُلوا الحُلودَ ، واستَأثَروُابالفَيّْى ءِ ،وَاَحَّلُوا حرامَ اللهُ وحَرَّمُوا حلالَه ،وانى اَحَقَّ بهذاالامولِقَرابقتى من رسولِ الله

''اے لوگو! بے شک رسول خداً نے فرمایا: اگر کوئی ظالم حکمران کواس حال میں دیکھے کہ دہ حرام خدا کو حلال جان کرعہد و بیان خدا کوتو ژر ہاہے ، سنت پیغیس کی مخالفت اور بندگان خدا کے درمیان ازروئے دشنی رفتارر کھے ہوئے ہے تب بھی قول عمل میں اس کی مخالفت نہ کرے تو خدا کوحق حاصل ہے کداسے اس ظالم (حاکم) کا ہم نشین بناوے۔

سنوا بوگوا بیر (ی امیه) لوگ خداوندر حمٰن کی اطاعت سے فکل کرشیطان کی پیروی پراتر آئے بیں انھوں نے فساد کو آشکار اور حدود الٰہی کو معطل کر دیا ہے، مسلمانوں کاحق آپس میں تقسیم کرلیا، حرام خدا کوحلال اور حلال خدا کوحرام کر دیا ہے بے شک میں رسول اللہ سے قرابت واری کی وجہ سے ذمہ داری اور حکومت کا زیادہ حق دار ہوں۔" کا بے

اور جناب محر حنفید کے نام تحریر کردہ اپنے وصیت نامہ میں ارشاد فرمایا:

انسى له اخرج أشراً والابطراً والامفسد الوالظ الماء وانماخرجت لطلب الاصلاح فى امّة جدّى ، اريد ان آمر باالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدّى وابى على بن ابى طالب فمن قبلنى بقبول الحق فالله اولى بالحق ومن ردّعلى هذا أصبو [اسكاتر جمد الشرة باب المسكر رجي الماء] الى طرح حربن يزيريا في سي تكرار بون في يعدجو خطبه ارشاد فرمايا السين الياسي عن آيات:

أَيُّهَا النَّاسُ فانَكُم إِن تَتَّفُو الله وَتَعرِفُو المَحَقِّ لِآهلِهِ تَكُن أَرضى لِلْهُ عَنكُم، وَمَحنُ اهلُ بَيتِ محملٍ وَاَولَىٰ بِولائِيةِ هلَالاً مُرِعَلَيْكُم مِن هؤلاءِ المُدَعينَ ماليس لَهُم والسائرين وَفِيكم بالجَورِ وَالعُلوانِ "اللهُ الولائِيةِ هلَالاً مُرعَلَيْكُم مِن هؤلاءِ المُدَعينَ ماليس لَهُم والسائرين وَفِيكم بالجَورِ وَالعُلوانِ "اللهُ الولول المِن الورق اللهُ واحتيار اللهُ واحتيار اللهُ عن اللهُ الولول المُرافِق اللهُ واللهُ الولول اللهُ الولول اللهُ واللهُ الولول اللهُ الولول اللهُ الولول اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ عن (جوان اللهُ عن اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ ودَمْنَى كواحتيار كيه بوت إلى "اللهُ اللهُ واحتيار كيه بوت إلى "اللهُ اللهُ الل

نتيجه بحث

ان تمام ذکر شدہ مطالب کا نتیجاس حقیقت کی صورت میں سامنے آتا ہے کہ قیام ام حسین اس زمانے کے حالات اور حکومت اسلامی کی وضع و کیفیت کے آگے ایک اللی ذمہ داری اور شرقی فریضہ تھا، لہذا اس مہم و ضروری فریضہ کی امام حسین کی ذات سے خص نتھی، بلکہ ہر مسلمان جواب وہ تھا، کیکن حضرت کے شانے اس بارے میں زیادہ تکلیں متھے۔ بنابرایں خیال ہے کہ اس مقدس قیام پر بحث و گفتگو کے بجائے

اس سوال کے جواب اوراس پرتوجہ دی جائے کہ آخر کیوں دوسروں نے امام حسین کی مانند قیام اوراس نامشروع وناجائز اور تنگین حکومت سے خالفت کا ظہار نہ کیا؟

اس وقت کے افراد میں سادہ لوح، بے ضرر اور فریب خوردہ افراد کے علاوہ اور بھی بہت سے متدین، دانشور اور معاشرے کے اس وقت کے افراد بھی تھے جونہ تو بنی امیہ کے فریب دہندہ نظام حکومت سے دھو کہ کھائے ہوئے تھے اور نہ بی کسی دھونس اور دعب میں آنے والے تھے، بلکہ وہ تو معاشرتی مسائل کا خوب اچھی طرح تجزید کرنا جانے تھے لیمن آخر کیا سبب تھا کہ عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر مجر حفیہ اور عبداللہ بن جعفر وغیرہ جیسے افراد نے کیول قیام نہیں کیا۔؟

کوتاہ خن بیکہ ہمیں قیام امام حسین کے بجائے ان حفرات کے عدم قیام پردلاک تلاش کرنا چاہیے حتی امام "کاساتھ نددینے کا کیاسب تھا؟ ورندان حالات و کیفیات میں (ازروئے قرآن) مسلمان پرحکومت کے خلاف قیام اوراس کی مخالفت ضروری امرتھا۔

### ایک اوراہم سوال کا جواب

بنابرایں اب اس سوال کی گنجائش جے کچھافراد نے عنوان بحث کے طور پر بیان کیا ہے باتی نہیں رہی کہ: کیا امام حسین جانتے تھے کہ آخیس ماردیا جائے گایانہیں جانتے تھے؟ اورا گرجائے تھے تو خودکواورا پنے اصحاب کو ہلاکت میں ڈالتے ہوئے قربان گاہ میں کیوں لے گئے کیا خداوند نے نہیں فرمایا:

### ﴿ولاتُلقُوبِ آيدِيكم إلىٰ التَّهلُكُهِ ﴾

غیر مربوط بحثوں کی طرح اس بحث کی تجائش بھی باقی نہیں رہتی کہ کیا ام حسین کا قیام حکومت کیلئے تھا اورا گرایباہی تھا تو کیا اس اقدام کیلئے ماحول سازگار تھا؟ بلکہ اس موضوع کے تمام صورہ ہا، شور فل ، جنگ وجدال قلم فرسائیاں ، ایک دوسرے کی تکفیر کرنا ہے اور نہ پہلے شہر ہے خالی تھی اور نہ ہوگی ، کیونکہ جب سے طے سب محنت اور تگ ودوفقط وقت ضائع کرنا ہے اور نہ پہلے شہر سے خالی تھی اور نہ ہوگی ، کیونکہ جب سے طے پاچکا ہے کہ امام کا قیام ایک المی اور دینی فرمدواری تھی تو حضرت کا اور آپ کے اصحاب کا مارا جا با ، مغدرات فرزندوں اور دیگر ساتھیوں کا اسارت تبول کرنا ، مال واسباب اور خیموں کا تاراج اور لوٹ کی نظر ہونا وغیرہ بھیا حتمالات اس شرعی فرمدواری اور مقدر تحریل میں مقدر تک سکتے تھے اور نہ مام ان اثر ات سے متاثر موکر بازرہ مسکتے تھے ، چنا نچینہ تو حادثہ کر بلاس پہلے اور نہ ہی اسکے بعد سے اثر ات جہاد جسی مقدر سے عبادت اور اسلام کا دفاع جیسی عظیم فرمدواری سے دوک سکتے ہیں۔

کیاراہ خدامیں جہاداورنوامیس اسلام کا دفاع اور اسلامی مملکت کے حدود کی حفاظت شہادت طبی اور مال وجان واولا وکوتر بان کیے بغیر مقدور ہے؟ کیا دشمنان اسلام سے جنگ ہمیشہ اُن کی شکست

<u> کی صورت میں تمام ہوتی تھي؟</u>

کیونکہ بر، دفاع اور برقیام بیں قبل ہوجانے اور ساتھیوں کا اسر ہوجانا اس کے ساتھ ہے، چنانچہ کیا یہ احتمال خی ایسالیقین ہوسکتا ہے کہ ایسی عظیم ذمہ داری اور مسکولیت کے سامنے کوئی عذر گھبرت ۔ کیا وہ کثیر التعداد آیات اور روایات جوراہ خدا میں جہاد کرنے کا حکم دیتی ہے (تخصیص کی حال) کسی خاص موقع ومنا سبت کیلئے نازل ہوئی ہیں؟ تا کہ ہم بحث کریں کہ امام حسین کا قیام ان کے مصادیق میں سے تھایا نہیں؟ کیا جگہ تبوک نہ تھی کہ جس میں مسلمان انہی احتمالات خوف وہراس کے سبب بہانہ جوئی کرنے گئے تا کہ جہاد سے کوئی راہ فرار نکل سکے توبی آیت نازل ہوئیں۔

کیا حدال محسنین سے مراد جوانبی آیات کے بعد کی آیات میں آیا ہے داہ خدامیں شہادت یا کامیا بی نہیں ہے ۔ .. ؟ کیا قرآن نے صراحت کے ساتھا اس طرح ان لوگول کی پرزور مذمت کی جو جنگ احزاب کے میدان سے فرار ہوکرا بیٹ شہر کی جانب لوٹ رہے تھے

﴿ لَقَد كَانُو عَاهَدُالِله مِن قَبلُ لاَيُوَلُونَ الاَدَبَارَوَ كَانَ عَهدُالله ِ مَسِنُولاً ، قُل لَن يَنفَعُكُمُ الفِرَادُإِن فَرَرتُم مِنَ المَوتِ اَوالقَتلِ وَإِذَالاَتُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾

''اوران لوگوں نے اللہ سے بیتنی عہد کیا تھا کہ ہرگز پیٹ نہیں پھرائیں گے اوراللہ کے عہد کے بارے میں بہر حال سوال کیا جائے گاء آپ کہدد بینچے کہ اگرتم قتل یا موت کے خوف سے بھا گناہی چا ہوتو فرار کام آنے والنہیں اور دنیا میں تھوڑا ہی آ رام کر سکو گے۔''(احزاب،۱۵)

كياجنگ أحداوروبال سے بھا گنے والوں كيلئے نہيں فرمايا

﴿ يَا أَيُّهَ اللَّذِينَ ۚ آمَنُولاتَكُونُوكالَّذِينَ كَفَرُواوَقَالُوالاِخْوانِهِمْ إِذَاصَوَبِوافِي الْآرْضِ اَوْكانُواغُزِّ ى لَوْ كَانُواعِنْ دَنَامَا مَااتُواوقَمناقِبَلُوالِيَجْعَلَ اللهُ لِأَلِكَ حَسْرَةَ فَى قِلُوبِهِمْ وَاللهُ يُجْبَى وَيُميتُ وَاللهُ ُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، وَلَئِنْ قُبِلَتُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ اَوْمُتُم لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَايَحْمَعُونَ ، وَلَئِنْ ۱۶۲ آ گھوال باب

لحات جاديدان امام ين الناس

مُتُّم اَوْقُتِلْتُمْ لِلَالَى اللهَ يُحْشَرُونَ﴾

"اُ اے ایمان والوا خبردار کافروں جیسے نہ ہوجاؤ جضول نے اپنے ساتھیوں کے سفر یاجنگ میں مرنے پر بیکہنا شروع کرویا کہ وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ تل کئے جاتے خداتمہاری علیحدگی ہی کوان کیلئے باعث مسرت قرار دینا چاہتا ہے کہ موت وحیات اس کے اختیار میں ہے اور وہ تبہارے اکمال سے خوب باخبر ہے اگرتم راہ خدا میں مرگئے یا تل ہوگئے تو خدا کی طرف سے مغفرت اور جمت ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جنھیں یہ جمع کررہے ہیں اور تم اپنی موت سے مرویا قبل ہوجاؤ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤگے۔، (آل عمران ۱۵۷)

ای طرح ایک اور مقام پرانہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جوراہ خدامیں جہادے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ کہیں جان ومال سے ہاتھ نہ دھوناپڑے:

قُل إِن كَانَ آبَاؤُ كُمْ وَابْنَاؤُ كُمْ وَازُواجُكُمْ وَعَشيرَتِكُمْ وَامُوالَ الْفَّ فَوُهاوَ بَجْارَةٌ تَخْشَوُ كَسَادَها وَمُسَلَّا بِكِنْ تَسْرَضَوْنَهَاأَحَبُ اللهُ إِلَيْكُم مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادِ فَى سَبِلِهِ فَتَرَبَّصُواحَتَى بَأْتِى اللهُ إِلقَمْرِه وَ مَسَلَّا بِكِنْ تَسْرَضُونَهَاأَحَبُ اللهُ اللهُ

بہرحال اور بہت ی آیات وروایات جنھیں مزید بیان کرناطول دینے کے متر ادف ہے اس باب میں وارد ہوئی ہیں۔

## كياامام كامدف حكومت تشكيل دنياتها

بعض الل قلم نے انتہائی محنت ومشقت قلم فرسائی اور مقدمہ بندیوں کے بعد یہ نتیجہ دیا کہ امام حسین کا مقدس ہنو نین اور زندہ وجاوید قیام تھکیل حکومت کیلئے تھا اسکے بقول اس موضوع پرسات سال تک تحقیق ومطالعہ کرتے رہے، چنانچ تمام نی اور شیعہ کتب میں موجود روایات واحادیث کی چھان بین کا ماحسل اور ان کی عقدہ کشائی میہ ہوئی کہ امام جیسی عظیم المرتبت شخصیت کا جوجت اللی بھی ہے فقط یہی ہدف تھا! چنانچ ہے جانہیں کہ ایسے والوں سے بہتر آشائی کیلئے اس موضوع پرکھی گئی ایک صاحب کی کتب میں جو تحریر کیا گیا ایک صاحب کی کتب میں جو تحریر کیا گیا گیا ہے وہ آگا کہ کیا تھا۔

میں سالہا سال سے من رہاتھا کہ امام حسین نے قیام اس لیے فرمایا تا کہ حضرت اپنا خون بہائیں

اورافرادخاندان اسپر ہوجائیں لہذائین کر کا پنے لگتا تھا اور انتہائی ناراحت ہوکرخود سے کہتا تھا کہ امام کامقدس خون توان کی رگوں میں جوشاں رہنا چاہیے تا کہ انسانیت کو حرارت وحرکت نصیب ہو، ہم پرنورافشانی کرے اور اسلام وسلمین کا پشت پناہ ثابت ہو سکے ۔ آخرا مام کیوں چاہتے تھے کہ بیچرارت خون پاک بیاباں کی خاک پر بہہ جائے اور انسانیت ایسے ظیم رہبر سے محروم ہوجائے کے دیوں امام نے گواراکیا کہ بانوانِ عصمت جو اسلامی عفت کا کامل نمونہ تھیں خونوار دشمنول کے ہاتھوں اسپر بنائی جائیں اور انھیں حریص واوباش اور پست آئھوں کیلئے کو چدوباز ارسے گرادا حالے۔

بیاستفہام اور تجب کی حالت انقلاب زمانہ کے ساتھ میرے لیے ایک روحی عقدہ جان کاہ اور درد
ناکہ مشکل کی صورت اختیار کر گئی لہذا مختلف مناسبتوں پر کئی سال تک مسلسل سیدالشہد اڑ کے
مقد س قیام کے بارے میں مطالعات و تحقیق کرتار ہا در نتیجہ اس روحانی مشکل کی عقدہ کشائی ہوئی
تو مجھے سکون نصیب ہوا۔ آپ حضرات وقار نمین سوج رہ ہوں گے کہ آخر بیشکل کیے حل ہوئی؟
کیا معلوم ہوسکا کہ قیام امام کی واقعیت وہ نہ تھی جواب تک ہمارے لئے اس طرح بیان کی جاتی
رہی کہ ہمارے ذہنوں پر نقش بستہ ہو چکی تھی یعنی امام نے اس لیے قیام فرمایا کہ خود مارد سے
جائیں اورافر ادخاندان اسیر بنا لیئے جائیں، کیونکہ بیعقیدہ وخیال تاریخی اعتبار سے قطعی السند نہیں
جائیں اورافر ادخاندان اسیر بنا لیئے جائیں، کیونکہ بیعقیدہ وخیال تاریخی اعتبار سے قطعی السند نہیں
ضرور پڑھیں، تا کہ خقیقت آشکار ہوجائے۔
ضرور پڑھیں، تا کہ خقیقت آشکار ہوجائے۔

بعدازال مذكوره كتاب نويس لكصتاب:

قیام ام حسین کے بارے میں لکھنے والے دو حصول میں تقسیم ہوتے ہیں جو یا تو افراط کا شکار ہوئے ہیں یا تفریط کا یعنی بالکل ایک دوسرے کے ضدوفقیض نظر آتے ہیں۔

ایک گروہ جو حسین بن علی کی عصمت وامامت کا قائل نہیں، قیام امام کوایک ابتدائی شورش،
آشوب گری اور بغیر سو ہے سمجھے حکومت وقت کے خلاف بدانجام انقلاب جانے ہیں، البغابیہ حضرات امام کی جانب خطاء کی نسبت دیتے ہیں، ان لوگوں کی منطق وسوچ ہیہ ہے کہ حسین بن علی کے نہ مالی اور نہ افرادی قوت تھی، بلکہ آپ سیاسی تکنیکی، ڈیلو میسی اور اجتماعی اعتبارے کوئی خاص طرح وقت نہ نہ نہ کے نہ مائی فرمار ہے ہوئے یزید کی قوی حکومت سے پنجہ آنمائی فرمار ہے تھے۔اس طرح جب عوی نظم فست نے ناکم فرمار ہے تھے۔اس طرح جب معری نظم فست نے راجتماعی نظام کی خاطر مجبور ہوکر آپ کو سرکوب کیا تا کہ معاشرے میں امن وامان بر قرار رہ سکے، چنانچہ (بقول اکنے) اس وحشتناک کر بلائی حادثے کی معاشرے میں امن وامان بر قرار رہ سکے، چنانچہ (بقول اکنے) اس وحشتناک کر بلائی حادثے کی

ذمدداری حسین بن علیٰ کی شخصیت برآتی ہے۔

جبکہ جوگروہ آپ کی امات وعصمت کا قائل ہے، امام حسین کے قیام کوعقل وخرد کی پہنچ سے بالاتر جانے ہیں۔ یہ گروہ آپ کی امات وعصمت کا قائل ہے، امام حسین کے قیام کوعقل وخرد کی گیاہے یعنی جانے ہیں۔ یہ گروہ ایسے نقتے کے مطابق سجھتا ہے جو دستور غیبی کے مطابق انجام دیا گیاہے یعنی امام حسین نے علم امامت کی پیروی کرتے ہوئے ایک در پردہ فر ماں اللی کے بخیل کی خاطر ہے سابقہ اورعد یم المثال ایک ایسا قیام فر مایا جس کی رنگین داستان تاریخ کے صفحات پرموجو در ہے۔ لہذا کی کوسیدالشہد ائے کے اس اقدام پر چول و چرا کا حق حاصل نہیں، اس گروہ کے مطابق بہتر یہ لہذا کی کے جم اس موضوع پرکوئی بات نہ کریں اور نہ ہی کی تحقیق ومطالعہ کی ضرورت ہے بلکہ ایسے واقعات کا فیصلہ ذات امام پر ہی چھوڑ دیا جائے۔

اس منطق کاواضح متیجہ بیسا آخے آیا کہ قیام امام حسین ایک غیر معمولی اورخارق العادہ عمل تھااور کسی بھی انسان کیلئے قابل استفادہ نہیں ہوسکتا۔ ای طرح بیرقیام پیروی اورا تباع کے دائر سے خارج ہے، کیونکہ اس عقید سے مطابق امام نے ایک در پردہ فر مان خداوندی پڑس کیا جے حضرت کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا کہ تا قیام امام حسین کا ہدف ومقصدا نہی کی ذات ہم جسکتی ہے بعنی خداوند متعال کی جانب سے امام حسین کو تھم تھا کہ اپنی جان دے کر تو اب عظیم حاصل کریں اس لئے کسی کو بھی اس عنوان پر گفتگو کا حق حاصل نہیں اس لئے کسی کو بھی اس عنوان پر گفتگو کا حق حاصل نہیں اس سے کسی کو بھی اس عنوان پر گفتگو کا حق

المل تلم ان دونوں نظریات کی مخالفت اس انداز میں کرتا ہے کہ ہمار ہے گمان کے مطابق ان متضا دنظریات کے حامل افراد میں ہے کئے جب قیام امام کوتمام مراحل میں ابتدائی اقدام تصور کیا تو لازی طور پر بہی گمان کرے گا، کیونکہ حضرت کسی بھی قیام کے مراحل میں افرادی قوت کے مرحلہ سے ہمکنار نہ ہے، گمان کرے گا، کیونکہ حضرت کسی بھی قیام کے مراحل میں افرادی قوت کے مرحلہ سے ہمکنار نہ ہے، چنا نجیان کے مطابق ایسے حالات میں تحریک چلانا عقل وخرد ہے دور ہے، البتہ بی حضرات امام حسین کی عصمت وطہارت کے قائل نہیں ہیں لبنداانھوں نے اس قیام میں امام کونلطی کی نسبت دی مگر جولوگ حصمت کا تو اقرار کرتے ہیں، کیونکہ امام کے قیام کو تھی بیانے پر نیا تاریک تو عامل نہیں کہ وہ کہ امام کا عمل ان ہی سے ختص تھا جو کئیبی دستور کے مطابق انجام پایا، بنابرایں کی کویے دی حاصل نہیں کہ وہ اس کے بارے میں گفتگو کرے یاس کی بیروی کرے۔

بہرکیف دونوں نظریات میں مشترک بات یہ ہے کہ سیدالشہد انحاقیام لوگوں کیلئے رہنمائی اور ہدایت کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ بالآخر پہلے نظرئے کے مطابق، کیونکٹ مل ام (انعیاذ باللہ) خطاء پر تھااس لئے قابل اطاعت نہیں اور دوسر نظرے کے مطابق کیونکہ حضرت کاعمل اختصاصی عمل تھا، لہٰ ذالوگوں کوحق پیروی حاصل نہیں۔ مگر دونوں نظریات کے مقابل ایک اورنظریہ پایاجا تا ہے جس میں اس اقدام کو نیبی کیونکہ لما ام کوانہی ہے نقش کرنے کیلئے دلیل قطعی کا ہوناضروری ہے۔ اس کیونکہ اس کی سے میں اس کا میں ایک کا موناضروری ہے۔

ہم نے اب تک جتنا بھی مطالعہ کیا ہے اس کے مطابق امام کا اقدام بالکُل عقل وخرد اور دنیا میں رائج عدالتی ومعاشرتی قوانین کے مطابق حتی کہ ایک خرد مندانہ بلکہ ضروری اور ایک ناقابل اجتناب اقدام تھا اور نہ فقط سے بلکہ اس تاریخی جنبش کے اصول بھی ریاضی کے قواعد کے مانند ہمیشہ زندہ اور قابل عمل ہیں ، بنابرایں قیام

یہ بلہ اس بار ہی جس کے اصول می ریاسی کے واعد کے ماشد ہمیشہ زندہ اور فاجس ک بین ہمیار ایں قیام امام کی تاریخ جنیق و تفحص (رقیق علاش) کیلئے بہتر بن موضوع ہے تا کداس قیام سے درس حاصل کیا جاسکے۔ ہمارے خیال میں پہلانظر ریہ جو بعض علماءاہل سنت نے قیام امام کے بارے میں حضرت کو خطاء ک

ہمارے حیان میں بہلا صریبہ ہو س معام ہاں ست سے حیا ہما ہے بارے یں سرت و طاموں سے است دے کر قائم کیا ہے وہ فرزند پیغمبر مرحظیم ظلم ہے اور تاریخی واقعات کا انکار ہے۔ یہ لوگ یا تو تحریک

ام مسین کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے خطاء کا شکار ہوئے میں یا پھر کسی غرض ومقصد کی خاطر لوگوں کے افکار وخیالات کو مخرف کرنا جا ہتے ہے۔ اس طرح بعض شیعہ مؤلفین کا امام کے مقدس قیام کے

کے افکار وخیالات نوسرف مرباح کیا ہے۔ ان سرب مسلیعت نو میں ہانا ہے عکد ن کیا ہے۔ بارے میں بیدخیال کہوہ پیروی کرنے کے دائرے سے خارج ہے ایک قسم کا انجماد ہے جوفکر انسانی کو حقیق

۔ وتعص سے بھی روک دیتا ہے اوراس مردملکوتی کی آ زادی بخش تحریک کی اہمیت کوزائل کر دیتا ہے۔ سرانجام ندکورہ مؤلف اپنامد عابیان کرنے کیلئے قلم طراز ہیں اورتم صبحے اوروہ غلط جیسے انداز رقلم طراز ہوا

حرب الدررة و على الدررة و علم ودانش كادور ہے، الوگ مجھنا چاہتے ہیں كه آخرفر زند بغیمرے قیام جبکہ پیطریقہ کہند ہو چکا ہے اور آج علم ودانش كادور ہے، الوگ مجھنا چاہتے ہیں كه آخرفر زند بغیمرے قیام

کے علل واسباب کیا ہے، تا کہ ان سے استفادہ کیاجائے ۔ بنابرایں ہم نے عقل وقہم اور فطری اوراصولی اعتبار کے مطابق تحقیق انجام دی، تا کہ زندہ وقیمتی مکتب امام حسین دوسرول کی رہبری بھی کرے اور آزاد ک

وحریت کے طالب کنندہ انسان بھی اس مفید تحریک سے درس حاصل کر عیس۔

الحاصل یہ کہ وہ پھراپنے کیے ہوئے تجزیوں کی اساس پر معتقدہے کہ کامیابی کے عوامل کے ساتھ تفکیل حکومت ہی حضرت کی شخصیت کو محفوظ رکھ کتی تھی لہٰذاا مام نے اپنی اولین ذمہداری قیام ہی کو جانا۔

> کامیابی کے جنعوال کواس مؤلف نے شار کیاوہ یہ ہیں۔ ایحکومت وقت کی ناتوانی ۲۔لوگوں کی عدم ر

۲ لوگول کی عدم رضایت ۴ رہبری کی صلاحیت

س-عام افكار وخيالات سايم

۱۳۰۶روسیوک ۵۔رضا کارلشکر

انھیں اس انداز میں تحریر کیا ہے کہ اگر بیوامل ندہوتے تو حضرت کی کوئی فرمدواری نتھی یعنی حضرت کا قیام عمل میں ندآتا۔

·17Z

ہدف پر مادی اور حکومتی رنگ چڑھا کرشہادت کی پُر برکت راہ کواور مقصد و ہدف برجانثاری کے جلوے کو

آ گھوا*ل* باب

لمحات جاويدان اماحسين الكيفاة

نظر نے کا خلیل و تجزییہ مارے کا خلیل میں ہے کہا ہے اللہ قیام اور امام کے اس ملکوتی ہمارے خیال میں اس نظرے پرسب سے بڑااعتر اض تو یہی ہے کہا ہے اللہ قیام اور امام کے اس ملکوتی

جی ہاں امام چاہتے تھاس بات کواس دن کی دنیا کے کانوں تک اور تمام مسلمانوں تک پہنچا کیں اور اس کمتب کو دنیا کے سامنے کھل دیں کہ ایسے میں ایک الہی رہبر بلکہ ایک واقعی و سیچمسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی حکومت سے مخالفت اور ظلم و بے انصافی فیت و گناہ اور اس کی خلاف ورزیوں کے تقابل علنا قیام اور اظہار مخالفت کرے 'ولو بلغ مالغ''اگر چاس راہ میں قتل ہونا پڑے اور اپناسراس مقدس

رف کی تحیل کیلئے کو انااور شہید ہوجانا ہی مقدر ہو۔ البتہ اگراس ہدف کے ساتھ جنگی کامیا بی اور حکومت اسلامی کی تفکیل بھی ہمراہ ہوجائے یعنی اگر جنگی ساز

سامان کی کثرت کی وجہ سے دشمن کوشکست نصیب ہوتو بہتر اورعوام کیلئے زیادہ خوشحال کنندہ ہے۔ حکومت سلامی کی سیاسی کامیابی دنیا میں بھی مؤثر واقع ہوتی ہے، کیکن اگرامام وقت پیشخیص دے کہاس قیام میس ۔ ہے جانے کااختال بلکہ یقین ہواوروہ بیجانتا ہو کہ فوج اشکر کے ذریعے بھی ظاہری کامیا بی نہیں ملے گ اوراس طرح حکومت اسلامی کی تشکیل بھی حاصل نہ ہوسکے گی گراسلام کوانحراف اورایسے لاحق خطرات سے جودین کی اساس کوتباہ و برباد کروے نجات ملناحتی اور طعی ہوتو قیام اور تحریک کے علادہ کوئی اور داستہ نہیں ہوا کرتا، چنانچیامر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ادائیگی ضروری ہے کہ جس پرامام حسین کے پدر بزرگوار حصرت امیر المومنین نے یول فرمایا:

وِمَااَ حَذَالله مِنَ الْعُلَمَاء إِنَّ لَايَقَارُ وَعِلَىٰ كِظَّةِ ظَالِم وَلاَ سَغَبِ مَظُلُومُ

اورآ پ عجد بزرگوار پغیمراسلام نے یون ارشادفر مایا:

مَنُ رَأَىٰ سُـلُطَاناً جَاثِر ٱمُسْتَجِلاً لِحُرِم اللهِ نَاكِتُاعَهَدَهُ مُخَالِفاً لِسُنَّتِرسول الله بِعُمَل في عبَادِالله بَالاثِمُ وَالْعُدُوَان فَلَمُ يُغيِّر عَليهِ بِفِعُلٍ وَلَاقُولٍ كَانَ حَقاً عَلَى الله أَنْ يُدُخِلَهُ مُدُخَلَه

"جوبھی کسی حاکم کواس حال میں وکھے کہ وہ حلال خداکوحرام کررہاہے،خداکے عہدو پیان کوتو ڑ رہاہے،رسول کی سنت کو پامال کررہاہے، بندگان خداکے ساتھ گناہ اور تجاوز گری کا استعال عام ہے، گر پھر بھی اسکے خلاف کوئی عمل یازبانی اقدام نہ کرے تو خداکو میری حاصل ہے کہ اسے ای ظالم حکمران کے ساتھ محشور کرے۔" ملے

کیاامام حسین جیسی شخصیت بھی اس لیے کہ ہیں اضیر قبل نہ کردیاجائے اپنی ذمدداری سے گریز کرسکتی ہے؟ کیاامام حسین نے حربن بزیدریا می کے تشکر سے اس زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے حکومت بزید سے متعلق نہیں فرمایا:

اَلاَ تَسَرُونَ اِلَى الْحَقُ لاَيُعْمَلُ بِهِ وَإِلَى الْبَاطِلِ لاَيُسَّاهِى عَنُهُ ؟لِيَرُغَبُ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِهِ حَقّاً فَأُ فَي لا اَرَى الْمَوْتَ اِلَّا صَعَادَةً ،وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ اِلَّا بَرَمَا

"کیاتم نہیں دیکھر ہے کہ حق بڑمل نہیں ہودہ اور باطل مے منع نہیں کیا جارہا ہے شک ایسے حالات میں ہر باایمان شخصیت تولقاء پروردگار کی مشاق ہوتی ہے، البذامیں مرجانے میں سعادت اورخوش بخق دیکھ رہا ہوں کیونکہ ظالموں کے ساتھ زندگی گز ارنامیر نے زدیک ذات ہے۔" الم

کیاا مام حسین کامدف آ پ کے ان پرمعنی (خود مصوم کی زبان سے جاری ہونے والا پراطمینان کلام صدافت پرگواہ ہے) الفاظ سے روشن نہیں ہوجاتا؟

کیونکہ کیر تعداد میں شواہد مدارک اوراحادیث وروایات، تاریخی تجزئے اور مؤلفین کے نظریات کے مطابق ہماری نظریہ ہے کہ امام کا شہید ہوجانا اور آپ کے قل نے نہ فقط اس مقدس قیام کونقصان نہیں بہنچایا، بلکہ یہی شہادت اور خونین قیام تھا جس نے ہدف امام کومعراج عطاکی اور یہی لوگوں کو بیدار کرنے میں مؤثر ثابت ہوا بلوگ اسکے بعدم توجہ ہوئے کہ کس حکومت کے ساتھ زندگی گز اردہے ہیں اورکوئی ظالم حکمران آنهوال باب

لمحات جاويدان ام حسين الفيه

ان پر مسلط ہے جو اپنی طبع ، شہوت ، جاہ طبی اور مقام و منصب کی حفاظت میں کسی بھی ترکت ہے در بغ نہیں کرتا ہے ، اولا دینی میرک اسیام گواہ ہے ہے اور اس طرح کے بزاروں جرائم انجام دینے میں کسی قسم کا باکنہیں رکھتا، چنا نچہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ شہادت امام کے عطا کردہ اس بیداری نے اس حکومت اور ایس بہت می مقام ہو اس بیداری اور مصائب امام نظلوم ( سنے اور بہت میں روایات ، احادیث اور دین کے بیشواؤں کے اقوال بغز بیداری اور مصائب امام نظلوم ( سنے اور پہنے کہ بہت کی روایات ، احادیث اور دین کے بیشواؤں کے اور تا ہے کا مشب جو شکروں ، فاسقوں اور دین کے مخالفوں سے مصروف پر کارہ سے نہ کا مشب ہے دیداری وخو نچکاں قیام جس انداز میں وقوع پذیر ہوا کا بہت ہو سکے ، ہم اس سے بھی بالاتر معتقد ہیں کہ اگر وہ مقدس وخو نچکاں قیام جس انداز میں وقوع پذیر ہوا واقع نہ ہوتا اور اسکے بعدوہ جا نگداز واقعات وحادثات اولا درسول برداشت نہ کرتی تو بنی امیے ، یہ یہ دور ہنا کا بہترم خاندان اسلام کے اثر کو جگہ بر نہ در ہے دیت اور سب پچھمٹاد ہے۔ رہتا۔

بقول ان بزرگ عالم کے:

"اگر حسین اور آپ کے اصحاب کا کر بلا میں قیام نہ ہوتا تو بھی اسلام میں کوئی ستون وسہارا قائم
نہ ہوتا اور کوئی درخت (خوشحائی) سبز نہ ہوتا حتی طور پر ابوسفیان اور معاویہ کی اولا داسلام کا گہوار ہے

ہی میں گلا گھونٹ دینا چا ہتے تھے تا کہ آغاز میں ہی اسلام در گور ہوجائے ۔ بنا برای اسلام و
مسلمین دونوں تاقیام قیامت امام حسین اور آپ کے اصحاب کے مر ہون منت ہیں اور سب سے
چھوٹا جملہ جوان کے حق میں کہا جائے وہ یہ ہے: بے شک اس روز (آپ لوگوں نے) ایسا اقد ام
کیا جسے قیامت تک عظمت کی نگا ہوں سے دیکھا جائے گا۔ کا

۔ '' بلاشبہ حسینؑ نےخودکواوراپنے اصحاب واولا دکواپنے جدکے دین پر فدا کر دیا اور سلطنت بنی امہیہ کے ستون مترکز ل نہ ہوتے بجرشہادت امام حسینؓ کے''۔ کل

البته اس طرح کے لکھنے والوں سے جتنی بھی غلطیاں سرز دہوئی ہیں ان کا اصل سبب ہیہ کہ انھوں نے ساری فتح وشکست، تمام خدمتوں اور خیانتوں موافقت اور ناموافقت وغیرہ کوفقظ مادی پیانوں اور ظاہری عینکوں پر پر کھا ہے یعنی شہادت کے بنیا دی اسباب وعوائل دورراہ خدامیں جان شاری اور آج کی اصطلاح کے مطابق تلوار پرخون کی فتح کو بالکل شار میں نہیں لائے اس لئے ان موضوعات کو اپناموضوع تحقیق قرار مہیں دیا ہے ، یا شاید نہیں چاہتے یا پھر نا تواں ہیں کہ شہادت کو بھی کامیاب شارکریں اوراسے انسانی معاشرے کی ہدایت کی مملی خدمت جانیں ، یہ ایک عظیم تعلی ہے جوذ ہنوں سے دور ہونا چاہئے۔

614.

آ گھوال باب

لمحات جاویدان امام سین ایسی

علامہ شہید مطہری ؒ اس مقام پرتجزیہ تو تحقیق پیش کرتے ہیں ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں جنھوں نے مال علم اورخون سے بوری تاریخ میں بشریت کی خدمت کی ہے اوراس کا موازنہ کرتے ہوئے کہ کس نے زیادہ بڑی خدمت انجام دی بفر ماتے ہیں:

"شاید (تہارا) خیال ہوکہ علاء یا پھر تروت مندافراد نے انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت انجام دی ہے ہاں! گرکسی نے بھی شہداء کے پیانے پر بشریت کی خدمت انجام نہیں دی کیونکہ دہی تو دوسروں کیلئے راہ ہموار کرتے ہیں اور بشرکیلئے آزادی کا تخدلاتے ہیں، وہی ہے جوانسانوں کیلئے احاط تعدالت عدل وانصاف کا ماحول بناتے ہیں تا کہ دانشور حضرات اپنائی کا رناموں میں وانصاف کے ماحول کو وجود بخشے ہیں تا کہ دانشور صفرات اپنائی کا رناموں میں مصروف رہیں وانصاف کے ماحول کو وجود بخشے ہیں تا کہ دانشور صفرات اپنائی کا رناموں میں مصروف رہیں اور موجود وختر عسکون کے ساتھ اپنی اختر اعات میں اضافہ کریں، تا جرتجارت میں شغول رہیں اور طالب علم تحصیل علم میں گئے رہیں یعنی ہرا یک شخص جو اپنا کا م انجام دیتا ہے وہ دوسروں کیلئے ماحول ہے آج ان کی مثال چراغ اور بیلی کی ہی ہے، اگر چراغ و بیلی نہ ہوتو ہم اور آپ کیا کر سکتے ماحول ہے آج ان کی مثال چراغ اور بیلی کی ہی ہے، اگر چراغ و بیلی نہ ہوتو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟

ای لئے قرآن کریم نے رسول اللہ کوچراغ سے تثبیددی ہے، کیونکہ چراغ کا ہونااس لیے ضروری ہے، تا کہ اندھیر سے چھٹ جا کیں اور لوگ اپنے اسپنے امور میں مصروف رہ کیس کیا خوب کہا ہے ہمارے زمانے کی شاعر ہمرحوم بروین اعتصامی نے (خدا اُنھیں بخشے) جب اُنھوں نے ایک شاید اور ایک شع کی گفتگونظم کیا:

درو دیوار مزین کردم دو ختم جامه و برتن کردم به پرند از نخ و سو زن کردم زانکه من بذل سرو تن کردم شرق ش شاهدی گفت به شمعی کا مشب دیشب از شوق نخفتم یکدم کس نداشت چه سحر آمیزی تو بگردهنر من نرسی

و بحد د هنو من موسی ''ایک شاہر، جوایک خوبصورت مجبوب اور ہنر مندانسان تھاوہ ایک شب تاصبح شمع کا ہم نشین رہا اور کیا کیا ہنر مندیاں، گلدوزیان اوراپن صنعت گری کے شاہ کارتیار کیے مگر جوں، ی اپنے کام سے فارغ ہوا، شمع سے مخاطب ہوکر گویا ہوا تھے نہیں معلوم میں نے گزشتہ شب کیا کیا کام انجام دیئے۔

میں نے اپنے سروتن کیلئے کیسے ہنر پیش کیے ہیں۔'' پیشہ

ستمع نے جواب دیا۔ س

تا زتاریکیت ایمن کودم گیر اشک بدامن کودم شمع ٔ خندید که بس تیره شدم پی پیوند گهر های تو بس

יט ני [14]

لمحات جاويدان امام سين الفيج

''تم کہتے ہومیں نے تابیع فن وہنرانجام دیئے مگرسوچو ریتو میری آئھول کے گوہرتھے جن کی وجہ سے م سے تم نے جواہرات کو پرویااوراضیں اینے گلے گی زینت بنالیا۔''

خرمن عمومن ال سوخته شد حاصل شوق تو خومن كو دم

"میں تو خودکوتا صبح جلاتی رہی تا کہتم اپنے مقصد میں کامیاب ہوجاؤ،اور کہتی ہے"

کارهایی که شموردی بومن کودم

"جن كامول رِتم فخر كرتي مودر حقيقت وه مين في انجام ديئے."

ہن سینانے کتاب قانون نہیں کھی ، تحد بن زکریانے الحادی نہ کھی ، سعدی نے اپ شوق کو گلتان و بوستان کے ذریعے منظر عام تک نہیں پہنچایا اور مولوی (مولا ناروی) بھی اسی طرح کچھ نہ کر سکے گرجو کچھ بھی کیا گیا وہ شہداء کے نور کا پرتو ہے جضوں نے اسلامی تدن کی بنیا دوں کو مستحکم بنایا، بشریت کی راہ میں موجودر کا دؤوں کو نابود کیا جو تاریکیوں بین مثل شعلہ چکے اور اپنی جان کو فعدا کر دیا اور بید وہ لوگ سے جو ہر آن جماسہ اللی عظم ، ان کا وجود حق خوابی اور حق برتی تھا انھوں نے پرچم تو حید کو پوری دنیا میں لہرایا اور مستحکم کیا، بہی لوگ مناوی عدالت سے اور آپ جو آئے بہاں بیٹھ ہیں انہی مناوی عدالت خون کے مقروض ہیں، ان کے مماسہ کے ہیں حسین بن علی کا شجاعت ، رواداری اور بہادری کی قطرات خون کے مقروض ہیں، ان کے مماسہ کے ہیں حسین بن علی کا شجاعت ، رواداری اور بہادری کھا۔'' منا

ہمارے احساس ہے کہاس مقام پر مزید عرائض کی گجائش نہیں ، کیونکہ اس بحث کے اثبات میں کثیر التعداد کھھے گئے مقالات اور کتابیں ،احادیث وروایات جن میں سے پھھ تو گزر چکی اور باقی آئندہ کی بحث میں پیش کی جائیں گے۔

خلاصة كلام ،امام كاس خونين قيام كابدف بظم وفساد سے مبارزہ اورامر بالمعروف ونہى از مكر كرنا تھااور جو بچھے فراہم ہوا تھا مختلف گروہ ،كوفداور ديگرشهروں كے لوگوں كے اظہارا آمادگى اور دعوت كے خطوط سے و غيرہ بيسب اس كام كے مقدماتى وسائل سے ليكن ہدف نہيں سے ،اور ظاہراً ان لوگوں نے اس احتمال بدف عيرہ بيسب ہوف ہيں اشتباہ كيا ہے اور بيد نيال كيا ہے كہ بي تمام اسباب امام كے قيام وتح يك كا علت تامه اور وسيلم بدف ميں اشتباہ كيا ہے اور بيد نيال كيا ہے كہ بي تمام اسباب امام كے قيام وتح يك كا علت تامه سے ،جبكہ ان كيلئے كوئی تيج عبارت شايد بيد كہد كتے بيسب بجھامام كى تحريك كيلئے بهان اور تو جبھى تنہ كے علت تامه اور بيد بات خود امام بر گوار كے كلام سے اس روايت كے مطابق بخو بي روش ہوتا ہے جہاں آپ علت تامه اور بيد بات خود امام بر گوار كے كلام سے اس روايت كے مطابق بخو بي روش ہوتا ہے جہاں آپ فرياتے ہيں:

وانّى لَـمْ اَخْرُجُ اَشِراً وَلاَبَطِراً ولامُفْسِداُ ولاظالِماً الَماحَوَجُتُ لِطَلَبِ الْإصلاحِ في اعَةِ جدَى «أريدُانَ آصُرِبالْمعووفِ وانْهى عَنِ المُنْكَرِواسيرَبسيرةِ جدّى وابى علىّ بن ابيطالبٍ فَمَنْ قَبِلَنى بقبولِ الحَقَّ فِاللهُ اولِي بِالحقَّ ومَنْ رَدَّعَلَى هِذَا اَصْبِرُحتَى يَقْضِىَ اللهُ بَيْنِي وبيَ الْقَوْم وهُوَ خَيْرُ الخاكِمينَ

'' تقیناً میں یوں بی نہیں نکل پڑاہوں اور نہ ہی ہواہوں کے زور پر قیام کررہاہوں اور نہ مجھے فساد
کرنامنظور ہے اور نہ بی ظلم وسم کا ارادہ رکھتا ہوں بلکہ میں توامت جدکی اصلاح جوئی کی خاطر لکلا
ہوں، میں توامر باالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے جدوباباعلیٰ کی سیرت پرحرکت کررہا
ہوں بس جو بھی حق کی وجہ ہے مجھے بول کرے گافتم بخدادہ حق بجانب ہے اور جو مجھے رد کرے گا
تو میں اپنے اوراس قوم کے درمیان ہونے والے فیصلے تک صبر کروں گا۔ بلا شہوہ خیرالی کمین ہے۔''
کے تعد ولیسب اہم

بنیادی طور پراهام خسین کے اقوال سے ایک اہم نکتہ سائے آتا ہے کہ حضرت کا قیام نہ تو حکومت و ریاست کیلئے تھااور نہ بی ایک آدی کی غرض اور ذاتی مطلب کیلئے تھا بلکہ حضرت کا بدف ان انحرافی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنا تھا جواسلام میں داخل کی گئی تھیں چنا نچہ بیان ہو چکا کہ اس وقت اسلام وسلمین کی زمامداری اور حکومت میں انحراف حد سے گزر چکا تھا جس کی مخالفت وسد باب ہر مسلمان کی شرق فرمدواری تھی یعنی وہ نہ تو فقط امام ہی کا کام تھا اور نہ صرف بیزید کی ذات سے مربوط تھا، لہذاوہ مکتہ میہ جوحضرت نے اپنے خطبے میں ارشاوفر مایا:

يَّ الْمَاهُلُ الْبَيْتِ النُبُوةِ وَمَعُدَن الرِّ سَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلاَ يُكَةِ وَبِنَافَتَحَ الله ُ ،وَيَنِاحَتُمَ الله ُ ، وَيَزِيْلُوَجُلٌ فَاسِقٌ شَا رِب والحمر ،فَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحرَّ مَةِ مُعُلِنٌ بِالْفِسُق

اوراسکے بعد فرماتے ہیں:

ملى لاينايعُ مِثلًه " مجرح جسيااس جيسے كى بيعت نبيل كرسكتا\_"

ياايك ادرمقام برفرمايا:

وعلى الاسلام والسلام إذُ قَلْبُلِيَتِ ٱلْأُمَّةِ بِرَاعٍ مِثْلُ يَزِيُد

"جب لوگ یزید جیسے زماندار کے ہاتھوں گرفتاً رہوجا ئیں تواسلام پرفاتحہ پڑھناچا ہے۔" کہ استعالی فرمایا اس سے بیاستفادہ ہوتا ہے کہ میرا (حسین کا) یا یزید کا نفع و مصرت نے مثل کا کلمہ دومقام پراستعال فرمایا اس سے بیاستفادہ ہوتا ہے کہ میرا (حسین کا) یا یزید کا نقصان فقط موضوع بحث نہیں بلکہ جو بھی میری طبیعت کا (گویا سینی) ہوگاوہ حکومت یزید جیسی کسکتا اور جب بھی پرید جیسیا (شارب الخر) لوگوں پر بعنوان حکمران مسلط ہوجائے تواسلام باقی نہیں رہائے گا۔

حضرت کے زیارت نامہے تائید مدعا

من جملہ جومطالب مندرجہ بالاموضوع پرتائید کا کام انجام دے سکتے ہیں، تاکہ بخو لی امام کامدف ومقصد واضح وروش ہوجائے وہ ائمہ معصوبین اور اسلام کے عالی قدر علاء ومحدثین کے وہ جملات ہیں جو مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچتے ہیں جیسا کہ حضرت کے زیارت ناموں میں نقل ہواہے:

اَشْهَدُانَكُ قَدُ اَقَمْتَ الصَّلاَ قَ...واَموتَ بالمَعوُوف وَنهَيتَ عَنِ المُنكَروَ جاهَدُت نبي سبيل الله " "ميں گواہی دیتاہوں کہ آپ نے نماز قائم کی امر بالمعروف ونہی عن المنكر انجام دیا اور راہ خدامیں جہاوفر مایا۔"

اس طرح وہ جملات جسے زیارت اربعین میں شیخ طویؒ نے تہذیب ومصباح میں نقل کیا ہے کہ صفوان جمال فرماتے ہیں کہ میرے مولاامام جعفرصادق " نے مجھ سے فرمایا: اس روز (اربعین) جب حضرت کی زیارت کاارادہ کروتواس طرح کہا: المسلام علی ولی الله و حبیبه ... آپ مزید تعلیم فرماتے ہوئے سید المشہد اءامام حسینؑ کیلئے فرمایا:

فَاعلد فَى الدُعاءِ ومَنَحَ النُصحَ وَيَذَلَ مُهُجَتُهُ فِيكَ لِيستَقِلْعبَادَكَ مِنَ الجهالَقِوَّحَيَرةِ الصَّلالَةِ
جِثْك لوگوں كو توجت (صدق) دينے ميں كوتا بى ننظر مائى ، حق و خيرخوا بى كوخوب انجام ديا اورا پى
جان كوتيرى راه ميں قربان كرديا تا كه تيرے بندوں كو جہالت و گمرا بى سے نجات عطاكرے ۔''
بنابرايں بيعبارت خوب روشن كرديق ہے كہ قيام امام حسينً كابدف اورا ہے كاجان وخون پيش كرنا
حكومت اور زمامدارى كيليے نہيں بلكہ لوگوں كو گمرا بى اور ضلالت سے نجات دلانے اور امر با المعروف و نهى عن المنكر جيسى عبادت كوانجام دينے كي غرض سے تھا۔

تخن امام صادق میں جس جہالت و صلالت کاذکر ہوا ہے وہ شایدا سی تر دوو تذبد ب کی جانب اشارہ ہے جس میں اس وقت کے لوگ مبتلا سے کیونکہ اموی نظام اور سلطنت امید کی جانب سے پروپیگنڈوں اور حقیقت سے دور معلومات عام کی جا چی تھیں الہٰ الوگوں کی بڑی تعداد فیصلہ کرنے میں دشواری محسوں کرتی تھی ، کیونکہ وہ مطمئن سے کہ اگر حکومت وقت کے خلاف کوئی تحریک چلائی تو اسے ظاہری کامیا لی نصیب نہیں ہوگی بلکہ اس (قیام تحریک) کے جرم میں مارد کے جا کیں الہٰذا کیا ایک حالت میں ان کی ذمہ داری قیام کرنانہیں تھی ؟ چنانچہ امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے انھیں اس حیرت زدگی اور تذبذب کی حالت سے باہر نکالا اور بتایا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ ساتے

اور کتنا ہی اچھاہوتا اگریدا پئی قبلے ہی کاوٹوں کوائ فکر پرصرف کرتے اوراس فقد راصرار نہ کرتے کہ امام حسین نے حکومت کے حصول کیلئے قیام کیا، کیونکہ یہی فکر ہے جس کے سبب ان پراعتر اضامت کی جمر مار

3.00

بہرصورت اس سے زیادہ آپ کااور ابناوقت اس بارے میں صرف کرنامناسب نہ ہوگالہذا بحث کو مزید واضح کرنے کیلئے ایک اورعنوان کودائر ہ گفتگو میں لاتے ہیں کہ آیاام حسین کواپنے اوراصحاب وخاندان کے جانگدازمقدراور سرانجام سے آگائی تھی یانہیں؟ چنانچہ اس عنوان پر بحث کوآگے بڑھاتے ہیں۔

امام کااپنی اور باران کی شہادت سے باخبر ہونا

جوروایات واحادیث سے سروکارر کھتاہ واس پر بخوبی روش ہے کہ امام حسین اس سے صرف نظر کہ عالم غیب سے ارتباط میں اپنے اسلاف سے روایات اور خبریں قسمت کے بارے میں س چکے تھے، پھر بھی آ پ جانتے تھے کہ اس قیام کا انجام میری اور میر سے اصحاب کی شہادت پر منتے ہوگا جس کی تفصیل آئندہ صفحات پر آئے گی کہ آپ نے متعدد مقامات پر بھی یہ فہ کورہ مطلب اپنے ساتھیوں پر ظاہر کر دیا تھا، البذا ہم کچھروایا تقار کین محتر م کیلئے بیش کررہے ہیں مگران روایات سے قبل وہ آیات جن کی تاویل حضرت کی شہادت ہے ذکر کر رہے ہیں۔

شهاوت امام حسينٌ برتاً ويل آيات

کشرروایات کے مطابق جو کہ بحارالانواراورد مگر تفسیر کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں مندرجہ ذیل آیات شہادت امام حسین ، حضرت کے رکاب میں جنگ کرنے اوراس نفس مطمئنہ بعنی امام حسین کی جانب تاویل ہوئی ہیں۔

الف جهان خدان فرمايا:

﴿ آلَمْ تَرَالِي الَّذِيْنَ قِبْلَ لَهُمْ كُفُّوْ يَدِيْكُمْ وَآقِيمُو الصَّلاَقَوَ آثُو الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَافَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوُنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ إَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوْرَبَّنَالِمَ كَتَبُتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوُلاَ اَخُرُتَنَاالِلَيْ اَجَلِ قَرِيْبٍ قُلُ مَنَاعٌ الدُّنُياَ قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقَى ﴾

" كَيَاتُمْ مَٰ نَے أَبْسِ بَہِيں و يكھا جَنْهِيں حَكُم كيا كَيا تَعَا كَوَابِيْ باتھوں كوروكے ركھواور نمازيں پڑھتے رہواورزكوة اداكرتے رہو \_ پھر جب أنہيں جہاد كاحكم ديا كيا تواى وقت ان كى ايك جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جيسے اللہ تعالى كا ڈرہو، بلكه اس سے بھی زيادہ، اور كہنے لگا ہے ہمارے رب! تونے ہم پر جہادكيوں فرض كرديا؟ \_" (نسام 22)

ب-اى طرح جهال خدان فراليا:

﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَالِولِيّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفُ فِي الْقَتُلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾ ''جوبيمى مظلوم قمل ہوتا ہے ہم اسكے ولى كوبدلہ كا اختيار دے ديتے ہيں،كيكن اسے بھی جا ہيے كقم آ میں صدے آ گے نہ بڑھ جائے کیونکہ بہر حال اسکی مددکی جائے گی۔" (اسراء٣٣)

ح-ایک اور مقام برارشاد هوا:

﴿ يَالَيُّهَا النَّفُسُ الْمُطْمَنِنَّةِ إِرْجِعِي إلى ٰ رَبِّكَ رَاضِيَةٌ مَرُضِيَّةِ ، فَادُخُلِي في عِبَادِي ، وَادُ خُلِي ، جَنَّتِي ﴾ ''اےاطمینان دالی روح ہتواہینے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہتواس سے راضی وہ تجھ سے خوش پس میرے خاص بندوں میں داخل ہوجااور میری جنت میں چلی جا۔'' (فجر ۱۲۷ تا ۳۰) کامل الزیارات میں امام جعفرصادق مصتندروایات نقل کی تی ہیں کہ جب فاطمہ زبراء کے شکم مبارک میں امام حسین تصایک روز جرئیل نے رسول اللہ سے آ کرعرض کی:

إِنَّ فَاطِمَةَ سَتَلِدُ وَلِدُايَقُتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ مَعُدِكَ " يارسول اللَّه! بِ شَكَ آب كَي دختر بهت جلرا يك فرزندکی مال بننے والی ہے جے آپ کی امت آپ کی رحلت کے بعد ماردے گی۔''

فاطمة نے جب ينجرين تواس مل اورتولد رغم زدة تھيں ۔ امام جعفر صادق مزيد فرماتے ہيں:

کیا اب تک کسی مال کودیکھاہے جواینے بیجے کی پیدائش بیٹم گین ہو؟ مگر فاطمہً کا یہی حال ً تھا، كونكدوه جانئ تھيں كراسے ماردياجائے گا، چنانچاس مقام پريدآيت نازل جوئى:

﴿ وَ وَ صَينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيُهِ إِحْسَاناً حَمَلَتُهُ أُمَّهُ كُرُهاً وَوَضَعَتُهُ كُرُهاً وَحَمُلُهُ و فِصَالُه 'ثَلاَ ثُوْنَ شَهُوا ﴾ ''اورجم نے انسان کوایکے مال باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نفیحت کی کہاس کی مال نے بڑے رنج کے ساتھوا سے شکم میں رکھااور پھر بڑی نکلیف اُٹھا کرچنم دیا ہے اوراس کے ممل ووو دھ جھڑانے تک کاکل زمانتمیں مہینے کا ہے۔" مہیر

ر ہیں وہ روایات جواس باب کی مناسبت نے قتل ہوئی ہیں توان کی تعداداتی زیادہ ہے کہ اگر انھیں تحریر کیا جائے تومستقل کتاب کی صورت بن جائے گی البتہ ہم نے اس موضوع کی بہت ی جس طرح شیعہ اور اہل سنت نے نقل کین تواس کی جمع آ وری میں ایک جدا گانہ کتاب ہوجا ئیگی ۔روایات باب اول و دوم میں نقل کی ہیں۔ ۲۵ لہذاان کا تکرار کرنامناسب نہ ہوگا چنانچہ مذکورہ روایات کےعلاوہ باقی روایات ایک خاص ترتیب و تدوین کے ساتھ پیش کر ناضروری ہے الیکن ان روایات ہے قبل ابن عباس کی گفتار ملاحظ

ماكُنَّانَشُكُّ وَاهَلُ الْبَيْتِ مُتَوَافِرُوْنَ اَنَّ الْحُسَيْنَ ابْنُ عَلِي يُقْتَلُ بِالطَّف

" جم کواس بات برکوئی شک نہیں تھااورای طرح خاندان رسالت بھی سب جانتے تھے کہ حسین این علی سرز مین طف پر ماردیئے جائیں گے۔ " ۲۷

اس روایت کی بناپرمعلوم ہوتا ہے کے خبرشہادت اس حد تک مسلم ومعروف تھی کہ آھیں کسی طرح کا شک وشیہ

نہیں تھااوراس بارے میں بیدعدم تر دیداوراطمینان فقط اس دجہ سے تھا کدرسول اللہ یہ ساتھا، کیونکہ زبان رسالت لسان وحی تھی جہاں شک وشبہ کا گزنہیں۔اس طرح بیروایت تواتر وکٹرت سے بھی حکایت کرتی ہے۔

> بہر صورت اس باب میں دار دہونے والی روایات چند حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہیں۔ ای پنج براسلام سے فال شدہ روایات اور آنخ ضرت کی جانب سے جانگداز واقعہ کی خبر۔ \*\*\*

۲۔وہروایات جنھیں امیر المونین نے قل کیا گیاہے۔

سو خودا مامسین نے قل شدہ وہ روایات جنھیں آپ نے کربلا جانے سے بل یا کربلا کی راہ میں اپنی شہادت مے تعلق ارشاد فر مایا۔

پنجبراسلام سے فقل شدہ روایات

يەروايات بھى چندحصول مىن تقسيم ہوتى ہيں۔

الف وہ روایات جنھیں امیر المونین علی نے آنخضرت نے الکیا ہے۔ جنہ میرز سے نقایر

ب وه روایات جنھیں ام سلمہ نے آنخضرت سفقل کیا ہے۔

ج\_جن روایات کے راوی ابن عباس ہیں۔

و۔وہ روایات جنھیں عائشہ اور دوسری زوجات نجی یا کسی ایک محالی یادیگر صحابیوں نے بھی حضرت سے نقل کیا ہے۔

اميراكمومنين على عيمنقول روايات

ا ما م احمد بن طبیل اپنی مندمیں سلسله سند کے ساتھ عبداللہ بن نجی سے اوروہ اپنے پدرگرامی سے جوحفرت علی کی حکومت میں صاحب منصب تنے قل کرتے ہیں کہ وہ صفین کی جانب سفر میں حضرت کے ہمراہ تصحفرت جوں ہی نینوا کے نزدیک پہنچاتو آپ نے اچا نک صدادی:

اصبر اباعبدالله اصبر اباعبدالله بَشِطَّ الْفُرَاتِ " فرات كَ كنار كات مين صبر كرو، التحسينَّ مركرو، التحسينَّ صركرو''

راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا حضرت آخر قصد کیا ہے؟ امام نے فرمایا:

''ایک روزجب میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے ویکھا کہ آپ کی مبارک آئیک روزجب میں رسول اللہ کی ایر ک آکھوں ہے آنسوئیک رہے ہیں عرض کیا! یارسول اللہ کیا کیا کی نے آپ کوآزردہ خاطر کیا ہے جس کے سبب میں یداشک و کیور ہاہوں؟ فرمایا نہیں اور انھوں نے گئیں اور انھوں نے مجھے خبر سائی کہ سین نہ فرات کے کنارے مارد سے جا کیں گے۔''

راوی کہتاہے حضرت نے فر مایا.

'' کیاتو پند کرتا ہے کہ تخصے اس کی تربت کی خاک دوں؟ تا کہ تواسے سوگھ سکے اے عرض کی اجی حصرت ؟ اس پر آپ نے اپناہاتھ بڑھا کرا کی شکی خاک دی مگر میں خودکونہ سنجال سکااور آ تکھوں سے آنسوجاری ہونے گئے۔'' کیل

میں سے زیادہ اس طرح کی روایات ذھی ،طبر انی ،خوارزمی،طبری،ابن جربیثی اورسیوطی وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ 24 عبدالملک بن محمد خرگوثی کی کتاب شرف النبی سے ملحقات احقاق الحق میں نقل کیا ہے امیر المونین علی نے فرمایا:

يغيبراسلام تفرمايا:

طَالِيفَةٌ مِنُ أُمْتِي يُويُدُلُونَ بَرِّ مِي وَصِلتِي إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ زَرُتُهُمُ بِالْمَوْقِفِ وَآخَذَتُ اَعْضُدَهُمُ فَانَحِيتُهُمُ مِنُ اَهُوَالِهِ وَ شَدَانِدِهِ ''ميرى امت كاليكروه جو مُحَصَت يَكُل اورَّعَلَق كَ آرزومند بين ، كيونكم جب روز قيامت بهوگاتو بين ان سے ملنے جاؤں گااوران كاباز وتھام كرانھيں اس ون كي شخيوں اور پريشانيوں سے نجات دلاؤں گا۔'' مع

ای کتاب میں مرقوم ہے کہ علامہ گنجی شافعی نے کفایة الطالب میں سلسلہ سند کے ساتھ شیبان بن محزم اس کتاب میں میں ایک سفر میں حضرت علی کے ہمراہ تھا جو اس کا مام کر بلا پہنچے تو فرمایا:

ئِفَتَلُ فَ فِي هَذَاكُ مَوْضِعِ شُهَدَاء 'لَيُسَ مِثْلَهُم شُهَدَاء 'اِلَّا شُهَدَاء 'بَدُر السرزيين مِس اليے شهيروں کی شہاوت ہوگی جن کی ہمسری شہدائے بدر کے علاوہ شہداء کوئی نہیں کرسکتے ہے۔ سب

أمسلمة سيمنقول روايت

حاکم نیشا پوری نے جواہل سنت کے علماء کرام میں سے تھا پی کتاب مشدرک میں اوردیگر میں سے زیادہ علماء اہل سنت نے اپنی مختلف کتابوں میں اساوے ہمراہ ام سلمڈ سے روایت کی ہے:

"أيك شبرسول النُدُا رام فرمار ب سے كداچا نك حيرت زده إلي حالت ميں بيدار موئے اليكن پھر دوباره سوگئے مگر پھھ دير بعد پھراى حالت ميں بيدار موئے اور پھرسوگئے مگروبى كيفيت تى جس نے آپ كوايك بار پھر بيداركيا (البنة الى مرتبہ) آپ كے دست مبارك ميں سرخ رنگ كى خاك تقى جے آپ سؤگھ در بے تقوع ض كى:

الماهلة الرُّبَتُ يَارَسُولَ الله ؟ يارسول الله ييسى حاك هے؟

آپ نے فرمایا:

ٱخَبَرَنيَ جِبُرُنيلَ أَنَّ هَٰذَايُقُتَلُ بِاَرُضِ الْعِرَاقِ لِلْحُسيْنِ فَقُلْتُ لِجِيْرَئِيْلَ : اَرنى تُوبَةَ الْاَرْضِ الَّبِي يُقْتَلُ فِيْهَا فَهاذِه تُوبَتُهَا

جرئیل نے جھے یغیر سنائی ہے کہ حسین عراق کی سرز مین پر ماردیئے جائیں گے، میں نے جرئیل ہے۔ کہ سے کہا: جس خاک پر (میراحسین) شہید کیا جائے گادہ جھے دکھا واور بیون خاک ہے۔ " اسلامی اسلامی خوارزی بھی اپنی کتاب مقتل حسین میں سلسلہ سند کے ساتھ ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں۔ "جبرئیل نے رسول اللہ گی خدمت میں حاضر ہوکر کہا:

إِنَّ الْمُتَكَ تَقَيْلُهُ يَعِيْ الْمُحَمَّيْنَ بَهَ عُدُك، ثُمَّ قَالَ لَهُ: الْا أُرِيْكَ مِنْ تُوْبَةِ مَقَتَلِهِ قَالَ: نَعَمُ فَجَاءَ بِحَصَبَاتٍ فَجَعَلَهُمَّ فِي قَادُورَةً "بِحَصَبَاتٍ كَالِمَتُ أَبِ كَالِمَةَ بِهِي كَالْمَتُ أَبِ كَالِمَةَ فَيَالُورَةً وَ" بِحَصَبَاتٍ كَالِمَةَ فَيَالُورَةً وَ" بِحَصَبَاتِ كَالْمَةَ فَيَالُورَةً وَ" بِحَمَّلَ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّذُا اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَل

ام سلمة فرماتی ہیں

شہادت حسین کاروزگر رااور شب آئی تو میں نے ہاتف نیبی کی آواز نی جو کہر ہاتھا: ایٹھاالفَاتِلُونَ جَهُلا مُسَیْناً

ابشرواباالُعَدابِ وَالتَّنِكيُل وَموسى وصَاحِب الْإِنْجِيُل

بهه تعايلون بهر عسيد قَدُلُعِنْتُمُ عَلَىٰ لِسَانِ ابُنِ دَاتُود

''اے حسین کو مارنے والے جاھلوسنوا میں تمہیں عذاب الٰہی کی نوید دیتا ہوں ،اور بے شک پسر واؤومونی اورصاحب انجیل (عینی بن مریم ا) کی زبان پرتمهارے لئے لعنت ہے '' سیس ابن جحرعسقلانی جویعلاءامل سنت میں سے تھا بی کتاب' نہذیب انتہذیب' میں سلسلہ سند کے ساتھ ام سلمةً سے روایت عل کرتے ہیں:

'' حسن وحسین میرے چرے میں پنجبراسلام کے سامنے کھیل رہے تھے تواس وقت جرکیل نے

يَّامُ حَمَّدُانَ أُمَّتَكَ يَقُتُلُ إِنْنَكَ هَلَامِنُ بَعَدِكَ وَأُومًا بِيَدِهِ الِّي الْحُسَيْن " احْتُمَّ بِشَكِ آبِ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس (ہاتھ ہے حسین کی جانب اشارہ کیا) فرزندگوٹل کروے گی۔'' رسول اللَّه نے بین کر حسین کو سینے سے لگایا اور بہت گر بیفر مایا۔، پھر جرئیل نے فر مایا:

" نيخاك آپ كود ب ربا هول پس رسول الله كاست سونكھتے هوئے فرمايا: وَيُعَ كُوْبٍ وَبُلا ءَ '' ہائے کرے وہلا۔''

اس وقت حضرت بنے مجھے سے فر ماما:

يُساأُمُّ سَلُمَةَ إِذَا تَسَوَّلَتُ هَذِهِ التُّرُبَةُ دَما فَاعْلِمِي أَنَّ ابْنِي تَقَلْقِيلَ ''استام سلم جب بهي الساحاك كوخون سے تبديل ہوتاد كھوجان لينامير ابيثامار ديا گياہے."

حدیث کاباتی حصہ کچھال طرح سے ہے،آپ نے اسے ایک تیشی میں رکھ دیااور ہرروزاسے ویکھنے آ تیں اور فرماتیں جس روز تو خون میں تبدیل ہوگی وہ روز بہت بڑا تظیم دِن ہوگا۔ ہے

اس مضمون کی بہت می احادیث اہل سنت کی مختلف کتابوں مثلاً علامہ تنجی شافعی کی کفاییۃ الطالب میں جناب میتمی کی مجمع الزوائد میں اور جناب طبرانی کی مجم وغیرہ میں موجود ہیں جن کی فہرست قاضی نوراللہ شوستری کی ملحقات احقاق الحق میں نقل ہوئی ہے۔ 20

اہل سنت کے عالم مولوی علی ہندی نے کنز العمال میں ابن عسا کرہے ہے امسلم ی کی بدروایت نقل کی *ہے رسول اللّٰدُنے فر* مایا:

إنَّ جِسرئيسَلَ اخْمَرْننِ أَنَّ امْنِي هَلَاٰلِقَتَلُ وَأَنَّهُ الشَّنَدُغُضَبُ الله عَلى مَنْ يَقَتُلُهُ جَرِيَّل نے مجھے خمروی ہے کہ میرابی فرزند (حسین) ماردیا جائے گا بے شک جواسے مارے گاس پرحشم وغضب خدا سخت

ای كتاب مين حديث فدكور كے بعد ابن سعدنے عائشر سے روايت كى ہے كدرسول الله فرمايا: إِنَّ جبرئيل أَراني التُّوبُهَ الَّتِي يُهُقَمَلُ عَلَيْهَ اللَّحُسَيْنَ فَاشْتَلْعَضِ الله عَلَىٰ مَنُ يَسُفِكُ دَمَّهُ فَيَاعَايِشَةُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَحزُنني فَمَنُ هلَاامِنُ أُمَّتِي 'يَقْتُلُ حُسَيْناً بَعُدِي

" بِشَك جَرِئيل امين نے مجھے وہ خاک دکھائی جس پر حسين شہيد کردئے جائيں گے اور غضب اللہ ماس پر حتی شہید کردئے جائیں گے اور غضب اللہ ماس پر تخت ہے جواس کا خون بہائے گا ہے عائشہ مجھے تمم اس خدا کی کہ جس کی قدرت میں میری جان ہے اس ماجرانے مجھے مگئین کردیا ہے آخر وہ کوئن میری امت کا فردہے جواسے مارے گا؟

شیعہ علماءعظام میں شیخ مفیدًا بی کتاب ارشاد میں سلسلہ سند کے ساتھ ساک کے ذریعے ام سلمہؓ ہے روایت کرتے ہیں:

'ایک روزمعمول کے مطابق حضرت کشریف فرما تھے اور حسین آپ کی آغوش میں سے کہ اچا تک آپ کی آئکھوں سے اشک ریزی ہونے گی، میں نے عرض کی! اے اللہ کے رسول اً میری جان آپ پر قربان میں بیکیاد کھورہی ہوں؟ کہ آپ گریفر مارہے ہیں؟

فرمایا جرئیل آئے تھے انھوں نے مجھے حسین کا پرسددیا ہے، انھوں نے مجھے بتایا میری امت کا ایک گردہ اسے ماردے گا خدامیری شفاعت سے ان کو محروم رکھے۔''

دوسرىسند كحوالے سے جناب امسلمت دوايت كرتے إلى:

''ایک رات رسول اللہ 'مارے پاس سے با ہرتشریف لے گئے اور کافی دیر بعد جب پلیٹ کرتشریف لائے تو آپ کاسر و چہرہ خاک آلود تھا اور ہاتھ کی ہتھیلیاں خون آلود تھیں۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! کیابات ہے میں آپ کو گردوخاک میں آلودہ و کیے ربی ہوں؟ فرمایا: مجھے اس وقت سرز مین عراق کی ایک جگہ جے کر بلا کہتے ہیں لے گئے تھے جہال میر نے فرزند حسین ،اس کی اولا و اور خاندان کا مقتل تھا وہاں بیٹھا اسکاخون اٹھا رہا تھا جود کیے میر سے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے چھرا پنے ماتھوں کی سے کھول کے میں کی اور خاندان کا مقتل تھا وہاں بیٹھا اسکاخون اٹھا رہا تھا جود کیے میر سے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے چھرا پنے ماتھوں کو کھول کر مجھے دکھا یا اور فرمایا:

ا سے لواور سنجال کررکھنا میں نے اس خون کو حضرت سے لیا تو وہ خاک بالکل خون کی طرح سرخ مقی بس میں اسے ایک بنشیشی میں رکھ کراس کی حفاظت کرتی رہی بیبال تک کہ حسین مکہ ہے بھی ہجرت کر کے عراق کی جانب روانہ ہوئے ، میں روز انداس شیشی کو زکال کردیکھتی ، سوئتی اور آ نجنا ب کے مصائب برگریہ کرتی تھی۔ جب اسی حال میں محرم کی دسویں آئی جس روز حسین شہید ہوئے توضیح کے وقت میں اسے نکال کرلائی تھی مگروہ اس وقت تک اپنے حال سابق برتھی لیکن عصر عاشور جب د کھنے گئ تو کیاد کھاوہ خاک تازہ خون میں تبدیل ہو چکی ہے میں اسلیے گھر میں گریہ وزاری کرنے لگی مگر شمنوں کے خوف سے کہیں وہ کوئی قدم اٹھا کیں اپنے می وائدوہ کو سرد کرنے لگی مگر ہمیشہ اس روز اور وقت کو یا در کھا ، بیبال تک کہ امام حسین کی خبر شہادت مدینہ میں بہنچی اور اس

طرح جود یکھاتھااس کی تصدیق ہوگئے۔'' سے ابن عباس ؓ سے منقول روایات

خوارزى ابنى كتاب مقتل حسين مين ابن عياس سرروايت كرق ين

''رسول الله اپنی رحلت سے چندروز بل ایک سفر سے والی تشریف لائے مگر غیر معمولی طور پر آپ کارنگ دکر گول تھا اور چبرہ سرخ ہور رہا تھا ، آپ نے مختصر خطبہ ارشاد فر مایا اس طرح که آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے فرمایا:

أَيْهَا النَّاسَ إِنِي خَلَقُتُ فيكم التَقلينِ كِتَابَ اللهِ وَعِنْرَتِي " اللهِ وَالسِّرِي اللهِ اللهِ عَنْرَ بهاچيزين البيّه بعديادگارچيوژر باهول يعني كتاب خدااورا پيعترت -

پھر چند جملوں کے بعد بیفر مایا:

اَلا وَإِنَّ جِنُرِيْلِ قَلْمَانُحْرَنِي بِإِنَّ أُمِّتِي مُقَتُلُ وَلَدِى الْمُحْسَيْنَ بِارُضِ تَحُرُبٍ وَبَلاَء ، اَلا فَلَغَنَهُ الله على الله على قاتِلِهِ وَخَاذِلِهِ آخِرَ المعر " يقيناً جرئيل نے مجھے خردی ہے کہ مرک امت میر فرزند حسین کو کر بلا کی سرز مین پرقل کردے گی ، جان لواس کے قاتل پر اور جواس کی نصرت سے ہاتھ اٹھائے گااس میر بھی خداکی لعنت ہے۔ " میں م

این کیرنے بھی جوعلاء الل سنت میں معروف ہیں اپنی کتاب البدلیة والنہایہ میں سلسلہ سند کے ساتھ این عباس سے روایت کرتے ہیں:

وَ كَيْفَ لاأُحِبَّهُ وَهُوَ نَمَرَهُ فُوْ ادِی ؟فَقَال: اَمَّالِنَّ اُمَّتَک سَتَقَتُلُهُ ''اے کیے دوست نہیں رکھوں گاجو میرامیوہ دل ہے؟ بین کرجرئیل نے کہا:مگر جان لیں اسی کوآپ کی امت مارد ہے گی۔'' اس ای طرح احمد بن منبلؒ اپنی کتاب مندمیں این عباسؓ کی سندے روایت کرتے ہیں:

 میں نے اُس روز تاریخ یا دواشت کر لی تھی چنانچہ بعد میں تصدیق ہوئی کہ شہادت ِ امام حسین کا دن وہی تھا۔'' مہم

عا کشہ ﴿ ہےروایات

ابن جريتى علاءابل سنت مين ساين كتاب صواعق المحر قد مين روايت كرت مين:

"رسول الله گاا کی جمره ایساتھا جس کے ذینے عائشہ کے کمرے سے گزرتے تھے، حضرت جب جرکیل امین کا دیدار کرنا چاہتے تو وہاں تشریف لے جاتے تھے، چنانچہ ایک روز جاتے وقت عائشہ سے فرمایا بھی کوبھی وہاں آنے نددینا۔

ای دوران حسین آئے ادر دہاں چلے گئے الیکن عائشہ کوامام حسین کے آنے کاعلم ندھا۔ جرئیل نے آخیس دیکھ کر حضرت سے فرمایا یہ بیکون ہے؟

حضرت یف مایایه میرابینا ہے اور یہ کہدکراے ذانو پر بٹھالیا۔

جرئيل فيد كيوكركها سَعَفْتُكُهُ أَمَّتَكُ "بهت جلد آپك امت الت لكرد على"

حضرت نفر مایا میرےاں بیٹے کو؟

جرئیل نے کہا: جی ہاں ای کو۔ اگر آپ پیندکری تواس سرزمین سے جہاں آپ کا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا آپ کو باخبر کروں؟ اس وقت جرئیل نے سرزمین طف کی جانب اشارہ کیا اور ایک مشت سرخ خاک وہاں سے اٹھا کر حضرت گودکھائی اور کہا:

هَٰذِهِ مِنُ تُرْبَةِ مصبرعه بدِخاك اسْكِمْ عَلَى ہے۔ الله

علماء شیعہ میں سے شخص فیڈنے اپنی کتاب امالی شخ میں حصرت عائش سے روایت نقل کی ہے: ''رسول اللہ ؓ نے حسین کواپنے زانو پر بٹھا کر بوسہ دینا شروع کیا اس پر جرئیل جو وہاں موجود تھے

كويابوع كديمياآبياس فرزندكوبهت جائي بين افرمايا جي بإن!

جرئيل نے كہا: مرآ ب جان لين كمات آب كى امت مارد على - ٢٠٠٠

عائش ہے ای مضمون کی اورروایات بھی نقل ہوئی ہیں جوملحقات احقاق الحق میں موجود ہیں بلہذا مزید آگا ہی کیلئے وہاں رجوع کیا جاسکتا ہے ۔ سوم اور ای مضمون کی روایات پیغیبراسلام دیگر زوجات جیسے امام اورزین پڑدخر جحش بھی ای کتاب میں نقل ہوئی ہیں۔ (بدآگا ہی کیلئے وہاں رجوع کریں) سہم میں ام الفضل کی روایت

خوارزی این کتاب مقل الحسین میں تاریخ احمد بن اعثم کوفی نے ال کرتے ہیں: جس میں ام الفضل بنت حارث (عباس بن عبد المطلب کی دوجہ محترمہ) سے روایت ہے: ''جب حسینؑ کی ولادت ہوگئ تو میں نے اسے آغوش رسالت میں دیا حضرت کے اسے گود میں كركرىيكيااوراس كي خبرشهادت سنائي \_ام الفضل مزيد فرماتي بين:

اتنی دیر میں جبرئیل فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور ہالوں کو کھول کرحسین مرگر مہ کرنے لگے اور اس وقت جرئيل في اليك مشت خاك جس كي خوشبوخالص مشك كي ما نترتقي رسول الله كودي اوركها: يَاحَبِيُبَ الله ِ هَذِهِ تُوْيَةِ وَلَدِكَ الْحُسينَ ابُنِ فَاطِمَةَ وَسَيَقُتُلُهُ اللِّعْنَاء 'بَارُض كَرُبَلا

"اے حبیب خداایہ آ پ کے فرزند حسین این فاطمہ کی خاک تربت ہے جے سرز مین کر بلا پرملعون لوگ قتل کریں گے۔''

حضرت نے جرئیل سے فرمایا:

جيسى جبريْلَ وَهَلُ تُفلِحُ أُمَّةً تَقْتُلُ فَوُخِي وَفَرْخَ ابْسَى ''اےمیرے حبیب جرتیل! کیامیری امت میرے اور میری بیٹی کے فرزندکو مارکر بھی کامیاب رہے گی؟

جبرئيل نے فرمایا:

لابًىل يُسْفِرِبُهُمُ الله مِيا الْإِحْتِلاَفِ فَتَحْتَلِفُ فَلُو بُهُمْ وَالْسِنتُهُمُ آخِرَاللَّهْ ِ " تَهيس بإرسول اللَّه! بكك خدا تھیں قیامت تک دل وزبان کے اختلاف میں مبتلار کھے گا۔ " میں

احمد بن صنبل اپني مندييل ابونعيم اپني دلائل النبو وييل اورابن كثيرا پني البدلية والنهلية مين اسي طرح بهت ے علماءاتل سنت اپنی اپنی کتابوں میں مختصرا ختلاف کے ساتھ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں: "أيك روزبارش برسانے والافرشة رسول الله عاجازت ما نگ كرآ ب كى خدمت ميں حاضر ہوا رسول الله كف المسلمة في عالما:

دیکھوچمرے کے دروازے پر پیٹھ جاؤا در کسی کواندر نہ آنے دو۔

اس وفت حسین بن علی بہت جلد پیغیر کے حجرے میں داخل ہوئے اور حضرت کے دوش مبارک پر

بارش كفرشة في حفرت عوض كى: آپ اسدوست ركعة بين؟ حفرت نے فرمایا بالکل ایساہی ہے۔

فرشته گویا بوا، مگرآی کی امت کا ایک گروه اے ماردے گا، اگر حضرت حیابی تو وه سرز مین دکھاؤ جہاں بقل کیے جائیں گے پھراپناہاتھ بڑھا کرسرخ رنگ کی خاک حضرت گودی ،ام سلمۃ نے

اسےایے پاس رکھا۔" ۲س

ایی ہی ایک روایت حافظ نورالدین نے جواہل سنت کے علماء کرام میں سے ہیں انی طفیل نے قال کی

اميرالمؤمنين على منقول روايات

ابن الى الحديد في شرح في البلاغه مين "صفين" نامى كتاب سے نصر بن حرام في جرثمه بن سليم سے روايت كيا ہے:

''جم حضرت علی کے رکاب میں جنگ صفین کیلئے جارہے تھے راستے میں جب کر بلاکی سرزمین سے ہمارا گررہوا تو آپ نے وہاں نماز پڑھی اور وہاں سے ایک مشت خاک اٹھا کراسے استشمام کیا اور فر مایا: وَاها لَکَ یَا تُدُرُبُوُ لَیَ حُشُورَ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پراے (کربلاک) خاک تجھ سے ایسے لوگ محشور ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاکیں گے۔''

ہر ثمہ جنگ صفین سے بلیث کرآیاتوا پی زوجہ جرداء بنت تمیر سے جوشیعہ تھی روصہ بیان کیا مرتعجب سے کہا: آخرعلی کہاں اور کیسے غیب کے عالم ہو گئے؟ اس کی بیوی نے کہا: عالم ہو گئے؟

روجهن جواب دیا

ا مے مردایہ بات جیموڑ دے بس اتناجان کہ امیر المونین سوائے حق کے بچھی بیں فرماتے۔ ہڑمہ کہتا ہے:

یہ بات آگے بڑھتی گئی یہاں تک کے عبیداللہ بن زیاد نے امام حسین کے خلاف جنگ کیلے لئکر بھیجا جس میں ، میں بھی شام تھا، چنانچے جب ہم حسین ادرآپ کے اصحاب کے زد کیک پنچے تو مجھے وہ مقام جان پہچانا محسوں ہونے لگا کچھ دیر بعد متوجہ ہوا کہ یہ وہی خطرہ ہس پر حضرت علی نے نمازاداکی اور ایک مشت خاک اٹھا کروہ جملہ فر مایا تھا، لہٰ ذالین ارادے سے پشیمان ہوکر عالم افر دگی میں اپنے گھوڑے کو امام حسین کی جانب ایر لگائی امام حسین کے زد کیک پہنچا تو میں نے حضرت کی سال مرحود اقد ان کے والد بزرگوارسے یاد تھاسنایا۔

حضرت امام حسينً نے فرمایا:

اَمْعَنَا اَمْ عَلَيْنَا ہم سے جنگ كرنے آئے ہويا ہمارى نفرت كااراد وركھتے ہو؟

میں نے کہا:

اے فرزندرسول! ندآ پ کی مددکا قصدر کھتا ہوں اور ندبی آپ سے جنگ کا، کیونکہ میں اپنی بیوی بجول کو کو فیار کی ایس بچول کو کو فیرچیوڑ آیا ہوں اور ان کے بارے میں این زیاد سے خوف زرہ ہوں۔ امام حسین نے بیٹن کر فرمایا: آ گھواں باب

فَوَلِ هَرَبِاَحْتَى لاترى مَفْتَلَنا فواللذى نفس حسين بِيدِهِ لايَرَى الْيُومُ مُفْتَلَنَا اَحَدُثُمَّ لاَيُعِنَّا اللَّهُ دَحَلَ النَّارَ 
''اگريه بات ہے تواس سے پہلے کہ جمارا تفلّ گرم جونوراً اس مرز بین کو دواع کہدو کیونکہ حسین کو
اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے جواس روز جماری قلّ گاہ کود مکھ کربھی میری
نفرت کوندا ہے اس کا مقدر جہنم ہے۔'' میں

شیخ مفیدًا پنی کتاب ارشاد میں سلسله سند کے ساتھ ابوالحکم نامی ایک شخص سے روایت کرتے ہیں: '' میں نے اپنے ہزرگ علماء سے سناجو کہدرہے تقصلی این ابیطالب نے ایک خطبہ دیا جس میں ارشاد فرماما:

سَلُونَى، قَبُلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَوَاللهِ الْاَسْنَلُونِي عَنُ فِيَةٍ تُضِلُّ مِانَةً وَتَهُدِئُ مِانَةً إِلَّا نَبَتُكُمُ بِنَاعِقِهَا وَ
سَلِقِهَالِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَخْبِرُنِي كَمْ فِي رَأْسِي ولِحَبَتِي مِنْ أَفَةَ شَعْدٍ ؟
سَايِقِهَالِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَخْبِرُنِي كَمْ فِي رَأْسِي ولِحَبَتِي مِنْ أَفَةَ شَعْدٍ ؟
سُال سَتْ قَبْل كَه مِيلَ تَهْمِار عدرميان ندر بول مجمع سيسوال كرومرض بخذاكى كروه كيليح جوسو افرادكو بدايت كرے اور سوكومراه كردے بسوال مت كرنا مگر بيك ميسان ك يكار في وال واور بولا: وظيلنے والے اور تاقيامت ان كيسروار سي بھى آگاہ كرول گا۔ بيس كرايك خض كور ابوااور بولا: مجمع بنائيس مير عدم اور وطار في ميس كنتے بال بيں؟"

حضرت نے فرمایا:

قتم بخدامیرے مہربان نے تیرے اس سوال کی خبردی تھی اور فر مایا میرے ہربال کی جڑیں ایک فرشتہ بیشا ہے جو تجھ پرلعنت کرتا ہے اور رلیش کی ہربال کی جڑیں ایک شیطان ہے جس کا کام تخصے جگھے جگھے سے حرکت دینا ہے اور تیرے گھر میں تیراا یک بچہ ہے جو پسر رسول گول کرے گا اور جان کے میری صداقت کی علامت (لعنت کا فرشتہ اور سراور ڈھاڑی کی ذکورہ کیفیت) وہ بی ہے جو تجھے بتا دی ہے اگر اس کا اثبات کرنا سخت نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا گروہ کی کافی ہے جو بتا دیا۔

اس زمانے میں اس کا بیٹا گھٹنوں کے بل چاتا تھا گر جب کر بلا میں ام حسینؓ نرغہ اعداء میں گھر گئے تو یہ پچہ حفرت کو مارنے پر تلا ہوا تھا اور وہی ہوا جو حضرت علی نے فر مایا تھا۔ 29 ایس ہی ایک روایت علامہ طبرسؓ نے اپنی کتاب احتجاج میں نقل کیا ہے۔

پعض روایات مثلاً شخصدوق کی امالی میں آیا ہے، جش مخص نے بیسوال کیادہ سعد بن ابی وقاص تھا۔ این ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں فوق الذکر حدیث کوایک جلفق کیا ہے۔ میں وہ کہتے

یں۔ ''شخص تمیم بن اسامہ بن زہیر تمیمی تھااوراس کے جس سیٹے کا ذکر ہواوہ حصین بن تمیم تھاجواس

www.ShianeAli.com

آ تھواں باب

لمحات جاويدان امام سين الله

زمانے میں شیرخوار بچہ تھا مگر جب براہواوا قعہ کر بلا رونما ہوا اور اس موقع پر بیعبید اللہ بن زیاد کی فوج كاليك سالار منتخب مواك

و ایک اور مقام رِنقل ہوا ہے کہ مذکور شخص انس تخعی تھااور فرزندسنان بن انس تھا۔ ا

🛟 البية بعض اہل قلم نے به بعید جانا ہے کہ بیرواقعہ سعد بن ابی وقاص سے مربوط ہے، کیونکہ سعد بن ابی و قاص امیر المونین علی کے دور خلافت میں وہاں ( کوفیس ) موجود نہ تھا جوحضرت کے خطاب وعظ میں حاضر ہوتا مگر کیونکہ شخ مفید کے نزویک بیداستان ای کیلیے متواتر وسلم تھی، البذاوه اختلاف نقل پرتوجہ کرنے کے بعدا ہے مہم طور پرنقل کرتے ہیں حتی اس شخص کا نام بھی ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح شخ مفیدٌ،اساعیل بن زیاد ہے فقل کرتے ہیں جنھوں نے امیرالمونینٌ سے روایت کی ہے

حضرت نے ایک روز براء بن عازب سے فر مایا:

وَ يَابَواء يُهُقَلُ ابْنِي المُحْسَيْنُ وَأَنْتَ حَيِّ لاتَنْصُوهُ " الله براء ميرابينًا حسين مارد ياجائكا اورتواس وفت زندہ ہوتے ہوئے اس کی مدنہیں کرے گا۔"

چنانچیہ جب امام حسینؑ شہید ہو گئے تو براء نے کہا بے شک علیؓ نے صحیح کہا تھا،حسینٌ مارویئے گئے مگرمیں نے ان کی حمایت نہ کی وہ اس بات پر پیشمانی کا ظہار کرتار ہا۔ هے

این قولوپیا پی کتاب کامل الزیارات میں سلسلہ سند کے ساتھ الی عبداللہ بن جدلی سے روایت کرتے

"میں حضرت علیٰ کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو حسین آ ب کے ساتھ تشریف فرماتے اس وقت حفرت نے حسین کے ثانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا:

إِنَّ هَلَالُقُتَلُ وَلاَ يَنْصُرُهُ أَحَدٌ بِيهِ اردِياجِائِ كَامَّرِكُونَى اس كَى نَصِرت نَبِيس كركًا-

راوی کہتاہے میں نے عرض کی:

یامیر المونین فتم بخداریکسی بُری زندگی ہے؟ فرمایا: جو کهدر باہول ضرور ہو کررہے گا۔ ساھ چنانچهای طرح اور بزی تعداد میں احادیث وروایات *گرختصرا خ*تلاف (تفصیل واجمال) کے ساتھ محمد ث**ین اور** بزرگان دین کی کتابول میں نقل ہوئی ہیں مگرانہی چندروایات پراکتفا کرتے ہیں،مزید آگاہی اورمطالعہ کیلئے مرحوم علام مجلس کی بحار الانوارے رجوع کیا جاسکتا ہے سم ھے

خودا مام حسین سے منقول روایات

اس مقام برکم از کم چنداحادیث بطور فهرست ذکر کرنااس لیے ضروری ہےتا کہاپنی گفتار پر بھی قائم رہیں اورموضوع بحث بھی اختام پذیر ہوجائے، کیونکہ اکثر اس موضوع (خودامام سین سے نقل شدہ روایات ) پر موجوداحادیث مدینہ سے مکد کی جانب روائل میں یا پھر مکہ سے عراق کی جانب روائلی میں حضرت کی زبان سے صادر ہوئی ہیں جن کاموزوں مقام بعد میں آئے گا، چنانچہ ان روایات میں سے من جملہ بیر روایت ہے جسے بہت سے علائے اہل سنت مثلاً سیوطی نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں اور ملائحہ تقی ھندی نے کنز العمال میں اور دیگر افرادنے محمد بن عمر و بن حسن نے قل کیا ہے:

''ہم امام حسین کے ساتھ کر بلامیں تھے تو آپ نے جب شمر بن ذک الجوش کودیکھا تو فر مایا: صَدَقَ الله وَرَسُولُه قَالَ رَسُولُ الله (ص) کائتی انظُرُ الیٰ کلبِ ابْقَعَ بَلَغُ فی دِمَاءِ اَهْلِ اِبْنِی "خدااوراس کے رسول نے بی کہاہے۔ پیغیر نے فر مایا: گویا میں ایک چِت گیر اکتاد کھے رہا ہوں جو میر سے خاندان کا خون ٹی رہا ہے۔''

راوی کہتاہے شمر دھبہ دار ( کوڑھی) تھا۔ 28

ای طرح ایک اور روایت جے اہل سنت کے عالم ابوالفد اءنے اپنی کتاب البدایة والنہلیة میں خودامام حسین سے روایت کی ہے:

وَلَهُ لِا يَسَدُ عُونِي حَتْنَى يَمْتَ مُحِوِ جُواهَادِهِ الْعُلْقَةَ فِي جَوُلِيُ فَإِذَافَعَلُوْ ذَالِكَ تَسلَّطَ الله عَلَيْهِمْ مَنُ يُذِلُهُمْ "خداكَ فتم بيميرا بيجها مجھ مارے بغيرنہيں چھوڑیں گے اور جب انھول نے ایسا کرلیا تو خدا ان پراس کومسلط کرے گاجوانھیں ذلیل وخوار کردے گائ کا کھے

ان پران و مسلط سرے ہوا یں دیں و موار سردے کا ہے **ہے۔** ایک معروف روایت وہ ہے <u>بشے</u> خوارزی دغیرہ نے نقل کیا ہے:

"جب مكسع واق كى جانب امام حسين سفركا أغاز فرمار بصفو آب ني بدارشا وفرمايا:

أَيُهَا النَّاسُ نُحطَّ الْمَوُتُ عَلَىٰ وُلِد آدَمَ مَحطَّ القُلاَدَةِ عَلَى جيدِ الفتاه ومااولَهَنى إلى اَسَلافي إشْتِياقَ يَعْفُوبَ إلى يُوسُفَ وانَّ لي مَصُرَعاً آنَالاقيهِ ،وكأنى بَاوُصَالى تتقطَّعهاعسلانُ لَفَلَوَتِ بَيْنَ النَّوَ وليسَ وكُرْبَلاَ عِنْ

اب تک جو کچھ قیام امام حسین کی پہلی علت کے بارے میں ذکر ہوا کا خلاصہ

اب بحث کوآ گے بڑھاتے ہوئے عرض کریں گے کہ امام حسین کے قیام مقدس کے علل واسباب کیا تھے البتہ بحث کے طولانی ہونے پر معذرت خواہ ہیں۔

بحث کا خلاصہ پیتھا کہ پہلامحرک اورا ہم ترین سبب حضرت کے مقدس قیام کا دینی ذمہ داری اور جوابد ہی کا احساس تھا اور قیام کوایک شرعی ، البی اور اسلامی فریضہ کے طور پرانجام دیا جبکہ امام اس تاریخی اور مقدس قیام کے انجام ہے بھی آگاہ تھے اور پھر دشمن کی دھوکہ دہی ، سازش ، سیاست بازی اور ظاہری طور پر جنگی ساز وسامان اور دوسری جانب جولوگ مدوونصرت کا دم بھر رہے تھے ان کاضعیف و نا تو ال ، سست اور منافق ہونا اس قیام کا نتیجدام حسین اور آپ کے آل واصحاب کی شہادت اور بچوں اور وں کی اسارت کے سوا بچھ تھے تو دبتارہا تھا کہ اس قیام کا نتیجدام حسین اور آپ کے آل واصحاب کی شہادت اور بچوں اور وں کی اسارت کے سوا بچھ ٹیس گریہ سب آگا تی اور خبریں امام حسین کواس مقدس قیام سے بازر کھنے کا باعث ندبن سکتے تھے، چنانچہ آپ نے روایات اور سیرالشہد اڑے کے کلمات میں گذشتہ صفحات پر پڑھ لیا، اس وقت کی حکومت کے آگے سکوت یا بیعت کرنا بزید جیسے فاس انسان کے کاموں کی تائید کرنا ہے، بقول استاد محترم اور دہبر بزرگوار کہ جو انھوں نے دینی طالب علموں اور علمائے کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

" بہذت کے رسائی میں تأخیر کا آناسب نہیں بن سکتی کہ ہم اپنے اصولوں سے پھر جائیں ہم سب
فریضہ کی ادائیگی پرما مور ہیں ہمیں نتیج سے کوئی سرد کار نہیں ۔ اگر تمام انبیاء و معصوبین بیش اپنے
زمانے اور علاقے میں نتیج کے بھی ذمہ دار ہوتے آنھیں ہر گر نہیں چاہئے اپنی تو انائی سے زیادہ
فضا میں عمل پیرا ہوتے اور بلند و بالا اور اہداف اور در از مدت مقاصد کے بارے میں تحن فرماتے
جوان کی زندگی میں عملی جامہ نہ کہن سکے۔"

نیون و میں مقام پر عصر حاضر کے چنداہل قلم اور دانشوروں کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ سند ،

تخن محمد عبده

عبدہ عصر حاضر کے ایک دانشورا درتفسیر المنار کے مولف ہیں انھوں نے اور بہت کی کتابوں کی تالیف کی ہےوہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

سخن استادمجرعبدالباتي

عصر حاضر کے ایک اور اہل قلم استاد محمد عبد الباقی نے عربی زبان میں قیام امام حسین پر ایک مقالہ و تختین انقلابی در اسلام ' وہنا می کتاب میں کھا ہے جس میں انھوں نے تو تفصیل کے ساتھ قلم کا استعال کیا ہے گرہم اس کا مختصر ترجمہ مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کررہے ہیں۔

''اگر حسین نے بربیری ہیعت کی ہوتی جوکہ گناہ کرنے میں ب باک اور فاس تھا،جس نے شراب اور زناکومباح کیا تھا۔اس نے منصب خلافت کوگلوکاروں اور موسیقاروں کا ہم نشین بن

سرپستی میں گرادیا تھا۔جس نے ادکام اسلامی کی قضاوت کے بجائے شراب خوری کی محفلیں جا کیں، جس نے بندروں اور کتوں پاؤں سونے کے زیورات چڑھائے جبکہ اس وقت لاکھوں مسلمان بھوک اور ناداری کی زندگی گزاررہے تھے۔بہر حال! اگر حسین بیزید کی بعنوان خلیفہ رسول انہی حالات میں بیعت کر لیتے تو بیان تمام کاموں کے مباح ہونے پرمسلمان کیلئے حضرت کا فتو کی ہوتا حتی آپ کی خاموثی بھی اس کے جرائم اور جنا بھوں کی تائید ورضایت تھی اور مشارات کے ارتکاب پر رضایت جی خاموثی کی صورت شریعت اسلام میں گناہ وجرم شار ہوتا ہے۔ امام حسین پر بدک زمانے میں استھنائی شخصیت کی بناپر پورے جزیرۃ العرب، بلکہ تمام عالم اسلام میں انتہائی سگین جوابدی اپنے کائد سے پر رکھتے تھے کہ میراث اسلامی کی حمایت کریں کیونکہ رسول اللہ سے قرابت داری کے علاوہ بزرگان اسلام کی وفات کے بعد حسین ہی علم وزید، حسب و مقام کے اعتبار سے تمام مسلمانوں سے بزرگ و برتر تھے۔ یہی احساس ذمہ داری اور فریضہ شناسی مقام کے اعتبار سے تمام مسلمانوں سے بزرگ و برتر تھے۔ یہی احساس ذمہ داری اور فریضہ شناسی مقام کے اعتبار سے تمام مسلمانوں سے بزرگ و برتر تھے۔ یہی احساس ذمہ داری اور فریضہ شناسی مقدرات کو ایجاد کیا ہے وہ دو در وں کوان کے انجام دینے پرشوق دلاتا ہے وہ می مسندر سول پر بیٹھا مشکرات کوا بجاد کیا ہوں کو این کے انجام دینے پرشوق دلاتا ہے وہ می مسندر سول پر بیٹھا

انیا: جبات زیادہ فطوط مختلف مقامات اور قرب وجوار سے ان کے پاس آئے کہ انھیں خلافت
کیلئے چن لیا ہے اور تمیں ہزار خطوط میں ساکنین بھرہ وکوفہ نے انھیں بزید کے خلاف جنگ کی وعوت
دی کہ ان کے پاس آئیں اور پھریہ اصراراس حد تک بڑھ گیا کہ ان کے رئیسوں میں سے ایک
رئیس عبداللہ بن تھیں از دی نے حضرت کے نام کھا:

ياحسين سنشكوك الى الله تعالى يوم القيامة اذالم تلب طلبن

اے حسین اگر آپ نے ہماری دعوت قبول نہ کیا تو ہم روز قیامت خدا کے حضور آپ کی شکایت کریں گے۔

سخن علائلي

ایک اور معروف قلم کاراپنی کتاب' الا مام الحسین' میں چند مختلف بحثوں کے بعد لکھتے ہیں :

د' جب خلیفہ مسلمین ہی جو کہ زیامہ اراور قانون نافذ کرنے والا اور اسلامی قوانین کاسب سے بڑا محافظ فاسق ہوجائے ، اپنے فسق کا اظہار کرے اور خداور سول اور مونین کو جنگ کی دعوت دے تو ایسے میں اس کا پاس ، ادب اور احترام در حقیقت فسق وفجو رکا احترام اور محشاء و مشرات کے آگے جھکنا ہے اور اس پراعتماد کرنادین کو بازیجے بنانے کے مترادف ہے۔

ا المحوال باب •19•

لمحات جاويدان امام حسين الفيلا

ای کیےامام حسینؑ نے فرمایا:

وَيزِيلاَ جُلُّ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخُمرِ وَقَاتِلُ النَّفسِ المحرِمة مُعْلَن بِالْفسق ﴿ لِ

بعض صاحبان قلم نے آمام حسین کے قیام پر قلم فرسائی کرتے ہوئے اس اقدام کے بہت سے علل و اسباب تحریر کیے ہیں ہم ان کی شرح و تفصیل سے صرف نظر کر کے ان کی ایک مختصر فہرست کا ذکر کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر کہ ان میں سے بہت سے اسباب اس ایک اہم سبب یعنی احساس الہی ذمہ داری اور اسلامی جوابد ہی کی جانب بازگشت کرتے ہیں۔

چنانچەمندرجىدنىل بىرە داسباب بىل جوييان كياجار باب:

امعاشرتی ذمدداری مین امام حسین اسلام کی مرکزی فردکی حیثیت رکھتے مصلبذا أمت.

اسلامی کے حضور بنی امید کی جانب سے اسلام وسلمین پر ہونے والے ظلم وستم کی مزاحمت آپ ہی کا فریضہ تھا کہ حضرت دین اسلام کے نیک لوگوں کی حمایت کریں۔

۲۔اسلام کی جمایت اوراسے بزیدو بنی امیے کے ہاتھوں نابود ہونے سے بیجانا۔

سومقام ومنصب خلافت كي حفاظت يزيد كے خلاف اسلام كامول سے۔

مهم فکرواندیشه میں لوگوں کوآ زادی عطا کرنا۔

ہ۔لوگوں کے اقتصادی آ زادی اورمسلمانوں کے بیت المال کی بنی امیہ کے ہاتھوں لوٹ مار کی روک تھام۔

۲ ظلم و تتم کی روک تھام جو تمام اسلامی بلاد پر حاکم تھااورامن عامہ کی سجالی ،امت اسلامی کی تحقیر عام تھی اور بنی امپیانھیں اپنی غلامی اور نو آبادی میں لاچکے تھے۔

ک۔اس بےرحی وزیادتی کی روک تھام جوخاص طور پرشیعوں پرڈھائی جارہی تھی شیعہ مختلف انداز کی اذبیت و آزار کا شکار ہور ہے تھے چنا نچہ اہم شخصیات کا قبل ، جلاوطنی ، قید و بنداور بہت سے حقوق سے محروم ہونا عام تھا جس کی مثالیس گزشتہ صفحات پر معاویہ بن البی سفیان اور بزید کی سیاہ فائل کو بیان کرتے ہوئے دی گئیں۔

۸۔خاندان رسول اللہ کے نام ونشان کو مٹنے سے بچانا جس پر بزیداور بنی امیہ نے اپنی تمام ترسعی اور طاقت مبذول کررگئی تھی اور خانف انداز سے مثلاً جعل صدیث، جھوٹ ، مختلف وسائل کا استعال اس خاندان کے چاہئے والوں میں خوف و ہراس کا پھیلا نا،منبروں سے اٹل بیٹی پرسب وشتم وغیرہ سے اسے ارادوں کو ملی جامہ پہنا ہے تھے۔

9۔ اسلام کونابودی سے بچانا جس کیلئے بن امیداور یزید نے اپنی سیاست کے اصول مرتب کیے تھے۔

لمحات جاويدان امام سين الطيعة

آ تھواں باب

اسلام وسلمین کے حقوق کا دفاع جو کہ معرض نابودی میں قرار پانچکے تھے۔

الامر باالمعروف ونهي عن المنكر -

ر. ۱۲۔بدعتوں کاخاتمہ جوبنی امیہ کے ہاتھوں اسلام میں ظاہر ہو پیکی تھیں اور دوسری علتیں جن کی دوم

علت میں بازگشت ہوتی ہے۔

## حاشيه وحواله جات

ل "إنَّ الوَصِيَّة نَوَلَت مِنَ السَّمَاءِ عَلَى مُحمَّدٍ كِتاباً اللهُ يَنْزِل عَلَىٰ مُحَمَّد (ص) كتابٌ مَخُوه إلاَّ الوَصِيَّة فَقَالَ رَسُولُ اللهَ (ص) أَى أَهْلِ فَقَالَ جَبْنيلُ (ع): يامُحَمَّدهٰذِهِ وَصِيَّتُك في اِمَتِكَ عنداَهْلِ بَيْتِك ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ (ص) أَى أَهْلِ بَيْتِي يناجِئرِ فِيل اللهُ اللهَ عِنْهُم وَ ذُرَيَّتُهُ ، لِيَرِفَكَ عِلْمَ النَبُوَّةِ كَمَاوَرَّقَه ابراهيم (ع) وَمير اللهُ لِعلِي بَيْتِي يناجِئر فِيل اللهُ اللهُ وَكَانَ عَلَيْها حُواتيم اللهُ فَقَتَح عَلِي (ع) الخاتم الأولومضي لِما فيها أَمْ فَتَحَ الحَمَيئ وَعَلَى المُحسَينُ (ع) الخاتم الظافة اللهُ عَلَيْ بن الحُسَين (ع) قَبْلَ ذَلِك ، فَقَتَح الخاتَم الرّابعَ مَعَك ، فَالَ : فَفَعَل (ع) ، فَلَمَّمَضَى دَفَعَها الى عَلِيِّ بن الحُسَين (ع) قَبْلَ ذَلِك ، فَقَتَح الخاتَم الرّابعَ فَرَجَدَفِها أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مِن المُحسَين (ع) قَبْلَ ذَلِك ، فَقَتَح الخاتَم الرّابعَ فَرَجَدَفِها أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مِن المُحسَين (ع) قَبْلَ ذَلِك ، فَقَتَح الخاتَم الرّابعَ فَرَجَدَفِها أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مِن المُحسَين (ع) قَبْلَ ذَلِك ، فَقَتَح الخاتَم الرّابعَ فَيْ جَدَفِها أَنْ المَعْمَانُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى المُحسَين (ع) قَبْلَ ذَلِك ، فَقَتَح الخاتَم الرّابعَ فَعَها الى عَلِي مِن المُحسَين (ع) قَبْلَ ذَلِك ، فَقَتَح الخاتَم الرّابعَ فَيْ جَدَفِها أَنْ المُعْمَدِي الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُحْرَبِي المُعْرَبِي المُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ المَقْتَع الخالِهِ اللهُ عَلَيْ المُعْرَبِي المُعْلِق الْمُنافِق اللهُ الفَقِيْلُ المُعْلِق الْعَلْمُ المُعْلَى المُعْمَلِ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى ال

۲ علل الشرائع، ج،ا بص، ۲۰۰

سع بحاراللاثوار، ٣٣٣،٣٥ إلى البناسعيدا قلَسْتُ حُجّةَ الله تعالى ذكرهُ عَلىٰ خَلْقِه ، وإماماً عليهم بعداً بى ؟قلتُ :بَـلَى إقالَ:ألَّستُ الَـذَى قَالَ رَسُولُ الـلـه (ص)لى وَلاَحَى :اَلحَسقن وَالحُسُين إمامان قامَارُ قَعَدا؟قلت :

بَلى ! قالَ: فَانِاذَنْ امامٌ لَوْقُمْتُ، وَأَنَاامامٌ اذاقَعَدْتُ، بِإِباسَعِيدِعِلَّهُ مُصالَحَتِى لِمُعَاوِيَة عِلَّهُ مُصالَحَةِ رَسُولِ السله (ص) لِبَسْنى ضُدْرَةِ وَبَنى أَشْجَع وَلاَّهُلِ مَكَّة حِينَ أَنْصَرِفَ مِن الحُدَيْيَة ، أُولِئِكَ كُفَّارٌ بِالنَّوْيل وَمُّ حِينَ أَنْصَرِفَ مِن الحُدَيْيَة ، أُولِئِكَ كُفَّارٌ بِالنَّوْيل وَمُحْدارَاكُنْتُ اماماً مِنْ قِبَل اللهِ تَعَالى ذِكْرُهُ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُسَفَة رَأْيس فَيمَة وَقَلْ اللهُ اللهُ عَمَاكُمة أَوْمُ حُارَبَةٍ مَوَانْ انَ وَجُدهُ الحِكْمَةِ فِيهِ مَاتَيْتُهُ مُلْتَبِساً. أَلاتَرَى المَحْرَق السَفينَة وَقَتَلَ الغُلامَ واقامَ الجِلارَسَخَطَ مُوسى (ع) فِعْلَه الإَشْتِهاه وَجْهِ الحِكْمَةِ المَحْمَةِ فَيهِ ، وَلَوْلاَمَا أَنْسَكِطُسُم عَلَى بِجَهْلِكُمْ بِوَجْهِ الحِكْمَةِ فِيهِ ، وَلَوْلاَمَا أَنْسَكِطُسُم عَلَى بِجَهْلِكُمْ بِوَجْهِ الحِكْمَةِ فِيهِ ، وَلَوْلاَمَا أَنْسَكِطُسُم عَلَى بِجَهْلِكُمْ بِوَجْهِ الحِكْمَةِ فِيهِ ، وَلَوْلاَمَا أَنْسَكُ لَمَاتُوكَ مَنْ شَيَعِتَاعَلَى وَجُهِ الْإِرْصِ أَحَدُ الِاقْتِلُ لَامُؤْرِكُمْ وَيَعْهِ الْمَعْمَةِ فِيهِ ، وَلَوْلاَمَا أَنْسَكِمُ لَلْهُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَالِكُمْ وَمُنْ وَالْمَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلْمَ عَلَى اللهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللمُ الللّهُ اللللّه

مع اس عنوان كوبهتر بحف كيليا گذشته حص كالمل مطالعه ضروري به ناكربات بخوبي واضح موجائد

ه اگر چداس آیت کاشان نزول کا ایک خاص مورد تھا، لیکن جیسا کہ کہا گیاہے کہ شان نزول تخصیص آیت کا سبب نہیں بنآ ،الہذا جہاں بھی اپنامصداق یائے گا آیہ وشریفہ وہاں شامل ہوگ۔

تے تھے البلاغي، بابخطوط، شارہ، يهم۔

ع خطبه تقشقيه خطبه نج البلاغد

۸ تاریخ طبری جهص ۲۶۹\_

ول ارشاد مفير، ج٢ بس٣٦\_

ال باب مفتم مين ترجمه گزرچکا ہے۔

11 عار یخ طبری، ج، ۲ مین ۲ ساورا حقاق الحق ج، ۱۱ مین ۹۰۹ م

۳ ارشاد مفید،ج،۱۹ص،۸۰

سل گذشته صفحات برگزرچكاكرام حسين في وليد سي كفتكوكورميان فرمايا ويسويسد و جُل فاستى مساوت النحمو، قاتل النفس المحتومه ، معلن بالفسق .

۵۱ تاریخ طری، چههم، ۲۲۹، کال این اخیر، چه ۱۳من اس

٢١ ايجار الانوار، ج بهم، ص ، ١٨٦، تحف العقول ج ٢١٥٠

كِل وَلَوْلا نَهُ صَفَّال حُسين (ع) وَاصَّحٰ إِنهِ يَوْمَ الطَّقِ لَمَاقَامَ لِلْاسْلامَ عَمُودٌ وَالْا الْحَصَرُ لَهُ عَوْدٌ وَالْاَمْنَهُ اَبُوسُ فَيانَ وابَّنَاء مُعاوِيةَ وَيَزِيدَ فَى مَهْدِه وَلَدَفَسنُوهُ فَى أَوَّلِ عَهْدِهِ فَى لَحَدِه ... فالْمُسْلِمونَ جَمِيعاً بَلْ والاِسْلامُ مِنْ سَاعَةِ قيامِه إلى قِيامِ السّاعةِ رَهِينُ شُكرٍ لِلْحُسين (ع) وأصْحابِهِ عَلى ذلِكَ الْمَوْقفِ الّذي اقلُ مائِقالُ فيه:

لَقَدْ وَقَفُوا فِي ذَلَكَ الْيَوُمِ مَوْقَفًا ﴿ إِلَى الْحَشْرِ لِأَيْزَ دَاوَالاً مَعَالِياً \* حِدَ الماول بُس ٢٠٨٠، ١٨ الل البيت بُس ٢٠٤١ـ٥٠٣٥ ـ انَّ الْـحُسَيْنَ فَدى دِيْن جَدِّهِ بِنَفْسِهِ وَاَهْلِهِ وَوُلْلِهِ وَمَا تَوَكُّوَلَتُ اَرْكَانَ دَوْلَةٍ بَنِي اُمِيَّةَ إِلَّا بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ

و ديوان پروين اعتصامي ، چاپ مفتم ص ١٦٣

مع حماسه مینی ج،اجس،۱۴۵،۱۴۵

٣ ترجمه گذشته صفحات برگزر چکاہے۔امالی شیخ صدوق

۳۳ امالی شیخ صدوق۔

٣٢٨ بحارالانواريج ١٣٢٠م، ٢٢٠٠\_

مع ای جلد کے پہلااور دوسراباب ملاحظہ کریں۔

۲۹ احقاق التق، ج، ۱۱ جس، ۳۹۳، جے حاکم کی مشدرک ،خوارزی کی مقتل الحسین اورائل سنت کے سیوطی کی خصائف کبری نے بقل کیا گیاہے۔

يع احقاق الحق،ج،ااجس، ١٣٧٣\_

مع احقاق الحق،ج،اا،ص،۱۷۲۲ سـ

مع ملحقات احقاق الحق، ج،اا بص،۴ ۱۳۳۷ اوراس طرح ایک اور روایت این تولوید نے کالل الزیارات بص، نته به

۵۸ پُقل کی ہے۔

مير وملحقات احقاق الحقءج ماامس ١٧٤٨ و٢١٦]

امع [بیز جمده ایم نیشا پوری کی نقل کرده روایت کے مطابق ہے کیونکہ انھوں نے ہائر ،، کا نفظ قل کیا ہے جبکہ ویکر مقامات اور ایک نام ،، کا نفظ قل کیا ہے جبکہ ویکر مقامات برا نماز ، کینی حضامونا نقل ہوا ہے جسکاتر جمدافسردہ فخم زدہ ہوگا۔]

سير واحقاق الحق برجيماايس، ٢٣٧،٣٣٩]

٣٣ [مقل خوارزي،ج،٢٥،١٩٥] ٣٣\_ إنهذيب المتعذيب، ج،٢،٩٠٠، ٢٣٣] وسي وملحقات احقاق الحق،ج اابس ٢٣٨،٣٧٤ ٣ ١١] كنزانعمال،ج بهواجس،١١٢] سے [ارشادر جمد مؤلف،ج،۴،ص،۱۳۳] ٨٣ (مقل خوارزي رجي ايس ١٦٢٤] ٣٩\_ [البدلية والنحامية ٢٥، ص ٢٣٠] مِينِ [منداحمر بن خنبل، ج،اجس ١٨٩] اس [ملحقات احقاق الحق،ج،اابس،٣٨٩] مير [بحارالانوارج مهم جهم] ٣٨٨ [ملحقات احقاق الحق،ااجس٣٩٢،٣٨٩] سيم إملحقات احقاق الحق جااب ٢٩٩٨،١٩٩٦ هيه إمقتل خوارزي جابس١٩٢] ٢٧٨ [ملحقات احقاق الحق،ج،اابس،٣٠٣،٣٠] يه إملحقات احقاق الحق، ج، اا بس، ٩ ٢٠٠٠ ۲۸٪ [ابن البي الحديد، ج اج ٨ ٢٤ ( جار جلدي) اما لي شيخ صدوق مجلس نمبر ٨٨ حديث نمبر ١٨ اوراس حديث كي مثل ايك اور حدیث شخصدوق نے اپنی امالی میں سلسلد سند کے ساتھ ابن عباس نے قل کی ہے۔ بحار الانوارج ۲۵۲م ۲۵۳ ا وم [ارشاد مفيد (مترجم)جابس ٣٣١] ٥٥ [شرح ابن الي الحديد،ج،٢،ص،٨٠٥] اهي [بحار الانوار،ج،٢٨٨،ص، ٢٥٨] ۵۲ [ارشاد(مترجم)جاجس۴۳۳] ۵۳ [ كالل الزيارات ص ۴٠٠] ۵۳ [بحارالانوارج۲۵۸م، ۲۵۸] ۵۵ [ملحقات احقاق الحق،ج،ااجس،١٥٥] ٢٥ [ملحقات احقاق الحق،ج،اابس،٩٨،٥٩٨] 20 [اذاوجدفي الدنياحكومة عادلةً تقيم الشرع وحكومة جانو تَتُعطُّله ،وجب على كُلُّ مُسلم نَصُرَ الاولى وُحَذَل الثانية ...ومن هذاالباب خروج الامام الحسين سبط الرسول (ص)على امام

الجوروالبغي الَّذِي ولِّي امرالمسلمين باالْقوة والمنكر :يزيدبن معاوية خذله الله وخذل من انتصرله

من الكرامية والنواصب "ملحقات احقاق الحق ج ١١١، ١٥٩٩م

190

۵<u>۵ [تغییرالمنار]</u> ۵<u>۵ [</u>حیاةالامام الحسیق، باقر شریف ج ۲ جس<sup>ا ۱۳۷</sup>] ۴. [الامام الحسیق علائلی جن ۹۳]

ww.ShianeAli.com

## مکہ مکرمہ کی جانب روانگی اور اسکے بعدر دنما ہونے والے واقعات

جیسا کہ گذشتہ بحثوں میں بیان ہو چکا کہ امام نے مدینہ سے روائگی کاحتی ارادہ کرلیا اوراٹھائیس رجب المرجب ۲۰ ھشب یک شنبہ اپنے خاندان کے ہمراہ مکہ کی جانب مدینہ خارج ہوئے۔ ہمائی محمد بن حنفیہ کے تمام برادران ،خوا ہران اوران کی اولا دہ پ کے ساتھ مدینے سے خارج ہوئے۔ البتہ محمد بن حنفیہ نے کیوں ہمراہی نفر مائی ؟اس کیلئے مندرجہ ذیل چند بہلوؤں کاذکر کر سکتے ہیں:
البحثہ محمد بن حنفیہ نے کیاس راہ ہیں شہادت سے بہتر شے اوراما ہم بھی انھیں اپنے ساتھ لے کرنہیں گئے یاان سے روز روائی کے روز تک کی شم کامشورہ نمیں فرمایا اور نہی انھیں کوئی پیشکش کی ۔ کرنہیں گئے یاان سے روز روائی کے روز تک کی شم کامشورہ نمیں فرمایا اور نہی انھیں کوئی پیشکش کی ۔ بیات چندر دوایت ہے جھے شخ مفید وغیرہ نے نور ادھارت کی خدمت میں آ کرعرض کی:

''اے میرے عزیز بھائی اہم میرے زدیک مجوب ترین بھی ہواورو شوارترین ( ایخی تہاری مصیب پرجھ ہی کوسب نے نیادہ شاق گے گا) آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کے علاوہ کی کھیے تہیں کہ میں آپ کے علاوہ کی کھیے تہیں کہ میں آپ کے علاوہ کی کھیے تہیں کہ میں اور ہیں۔اے میرے بھائی اہیں سے کہتا ہوں کہ بیز بین معاویہ کی بیعت کرنے اور شہر بہ شہر جانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک جگہ چلے جا کیں جہاں سے لوگوں تک اپ نمائند نے بیج کر انھیں اپنی جانب دعوت دے کیں، چنانچہ اگر لوگوں نے آپ کے آگے تسلیم ہوکر بیعت کی تو اس نعمت پر شکر خدا بھالا کی اور اگر آپ کے علاوہ کسی دوسرے کی بیعت ہیں آئے تو خدا آپ کی عقل ، آپ کے دین کوئیس گھٹائے گااور نہوگوں میں سے آپ کی مروت اور برتری دورکرد ہے گا۔ ( ایمنی آگر آپ کی دعوت بول نہ کیا تب بھی نہوگوں میں اور وہاں کے تہوکوئی نقصان نہ ہوگا کی کوئید مجھے اندیشہ اور خوف ہے کہ آپ کی شہر میں جا کیں اور وہاں کے آپ کوئی نقصان نہ ہوگا کی کوئید مجھے اندیشہ اور خوف ہے کہ آپ کی شہر میں جا کیں اور وہاں کے آپ کوئی نقصان نہ ہوگا کی کوئید مجھے اندیشہ اور خوف ہے کہ آپ کی شہر میں جا کیں اور وہاں کے آپ کوئی نقصان نہ ہوگا کی کوئید مجھے اندیشہ اور خوف ہے کہ آپ کی شہر میں جا کیں اور وہاں کے ایک شہر میں جا کہ بھی اور وہاں کے کہ آپ کی شہر میں جا کہ کی تاری اور وہاں کے کہ آپ کی شہر میں جا کہ کی تاریش کی دور کر دی کہ کی تاریش کیں اور وہاں کے کہ آپ کی کوئی کی کوئید کوئید کی کی کوئید کی کوئید کی کوئید کی کوئید کی کوئید کی کوئید کوئید کی کوئید کی کوئید کی کوئید کوئید کی کوئید کوئید کوئید کی کوئید کی کوئید کوئید کی کوئید کی کوئید کوئید کوئید کی کوئید کوئید کی کوئید کی کوئید کوئیں کوئید کوئیں کوئید ک

لوگ دوحسوں میں بٹ جائیں ایک تو آپ کی موافقت کرے مگر دوسرا مخالفت پراتر ا آئے اس طرح وہ آپس میں دست وگریبال ہوجا کیں۔اوراس وقت آپ سب سے پہلے نیزہ کی زدمیں ہول گے،اوراس وقت بیامت خود آپ کے لحاظ سے اور پدرو بادر کی اعتبار سے اہم ترین شخصیت سے محروم ہوگی اوراس کا خاندان سرگردان و پریشان ہوکررہ جائے گا۔''

جب المام نے رائے جاہی اور فرمایا: پھر کہاں جاؤں؟ تو انھوں نے جواب دیا:

" مکہ چلے جا کیں آگر وہاں کی سیاسی فضائے آسودہ خاطر ہوئے اور مناسب واطمینان بخش مسکن میسر ہوتو وہی مقام بہتر ہے اورا گروہ جگہ قابل رہائش ندر ہے تو شہروں کو خیر باد کہد کر پہاڑوں کے درّوں یا بادید (صحرا) شینی کو اختیار کرنا مناسب ہوگا تا کہ وہاں بیٹھ کرلوگوں کا انجام آخیس کدھر تھینی کرلی جاتا ہے البتہ (میری رائے کے بعد بھی) آپ کی فکرونظر جے پیند کرے وہی مناسب بھی ہوگا اور بہتر بھی۔'' لے

چنانچدروایت کے اختتام پرآیا ہے، امام نے محمد حنف کیلئے دعائے خیر کی اور ان سے رخصت ہوگئے۔ ۲۔ آپ امام حسین ہی کے تھم کے تحت مدینہ میں رہ گئے، تاکہ وہاں کی خبروں اور حالات سے حضرت کو طلع کریں۔ میں مطلب اس روایت سے اخذ ہوتا ہے جو تقل محمد بن ابی طالب میں نقل ہوئی ہے جب محمد بن حنفیہ نے اپنی بات تمام کی توامام نے فرمایا:

"اے میرے بھائی! خدا آپ کو جزائے خیرعطا کرے آپ نے کچی خیرخوا بی انجام دی اور درست رائے دی۔ میں مکہ جانے کاعزم رکھتا ہوں اور میں اپنے بھائی بھیجوں اور شیعوں کے ہمراہ اس کام پر آبادہ ہو چکا ہوں ، ان کا دستور اور میر اوستور ، اور ان کی رائے میری رائے ہے مگرا ہے میرے بھائی آپ کا مدینہ میں دہنا کچھ مانع نہیں رکھتا اس طرح آپ ان کے کاموں کی تفصیل مجھتک پہنچاتے ہیں۔ بیلے

بقول راوی حدیث کا اختتام اس طرح ہے:

شم دعاالحسین بدواہ وبیاض و تحب هذاالوصیہ لاخید محمد اس کے بعد حسین نے الم دوات طلب کی اورائی وصیت محد بن حنفیہ کے نام تحریفر مائی۔ پھراس معروف وصیت نامے کو جے ہم ذکر کر چکے ہیں نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ امام نے آخر میں اپنی مہر مبارک ثبت کی اوراسے ایس بھائی محمد حنفیہ کے سپر دکیا، ان سے رخصت کی اور ٹیمہ شب میں مدینہ سے ہوگئے۔ البتہ اس مضمون اور دوایت کی نظیر کسی اور مقام پڑ ہیں ملتی اوراس طرح محمد بن ابی طالب موسوی بھی جن

ہے روایت مذکور اُنقل ہوئی ہے معلوم نہیں کون ہے؟ اوراس کی بے سندروایت کس یائے کی اور کس

حد تک قابل اعتبار ہے؟ کیونکہ مقتل مقرم میں میں بیردوایت نقل کرنے کے بعد مؤلف اس کے حاشیہ میں الکھتے ہیں . لکھتے ہیں:

ولم ید کور ارب المقاتل هذالعدر یعنی مقاتل کھنے والوں نے (جنوں نے شہادت الم حسین کے بارے میں کتابیں کتھیں ہیں گھر بن حنفیہ کیلئے مدینہ ہی میں تھم جانے کا بیعذر (کہ الم حسین نے آتھیں اطلاع رسانی ادر جاسوی کیلئے رہے دیابو نہیں کھا ہے۔

دلچسب بات بیہ ہے کہ محمد بن ابی طالب موسوی کی فقل کردہ اس حدیث کے ذیل اوراضا فہ وتشریح میں رادی اس طرح نقل کرتا ہے:

ایک اور دوایت محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب کے رسائل میں سے بطور مسند مزہ بن حمران امام صادق سے روخو دروایت محمد بن ابی صادق سے روزو دروایت محمد بن ابی طالب موسوی کے ضعیف ہوئی کی ایک اور تا سکہ ، چنا نچیمزہ بن حمران کی روایت کامتن ہے: وفر ماتے ہیں ہم ایک روزامام صادق کی خدمت اقد س میں سے تو گفتگو کے درمیان یہی موضوع (محمد بن حفید کا مام صادق سین کے ساتھ نہ جانا) عنوان گفتگو قراریایا۔ تب امام صادق نے فرمایا:

یا حسن او اِنی سائخبرک بِحدِیُثِ لاتسنَلُ عَنهُ بَعْلَم جلِسِکَ هذا اِنَّ الْحُسَیْن لَمَّا فَصَلَ مُتَوَجِّها ، دَعَا بقر طامِ و مُحِّبَ فِیْهِ ''اے تمز وہیں تہمیں ایس حدیث سنا تا ہوں جس کے بعد اس وال کی گنجائش باقی نہیں رہنا چاہیے وہ ہیہ کہ جب امام حسینٌ عازم سفر ہوئے تو آپ نے کا غذ طلب کیا اوراس پر سُجُر رِفر وایا:

بِسُم الله الرّحمنِ الرّحيم مِنَ الحسين بن على بن اليَطالِبُ إلى بنى هاشم، اَمَابَعُد فَاتِدُ مَنُ لَحِقَ بيّ مِنكُم استُشهِدَ، وَمَنُ تَنَحَلْفَ لَمُ مَبُلَعَ الْفَتْحَ والسلام بير سين بن على بن ابيطالب كابنى باشم كنام پيغام هم مين سے جوتھى مير سے ساتھ كمتى بوگا وہ معرض شہادت ميں قرار پاسے گا اور جوتھى اس سے اختلاف كرے گا وہ كاميا بنيس بوسكتا والسلام \_

علام مجلس تی پیغام امام حسین میں ذکر شدہ جملہ لم یبلغ مبلغ الفتح کامعنی یوں بیان فرماتے ہیں:

''جو مجھ سے اختلاف و دوری کرے گاوہ یا دنیا میں یا پھر آخرت یا دونوں جگہ فلاح ورستدگاری سے
محروم رہے گا شاید ریہ جملہ محمد بن حفیہ کے تنہ ہوئے پرامام نے فرمایا، کیونکہ وہ یہ جانتے ہوئے
کہ مولا امام حسین شہید کردئے جائیں گے ان سے ملحق نہ ہوئے یا پھراس سعادت سے محمد بن
حفیہ کی محروی کا بیان ہے یا پھر محمد بن حفیہ اور ان جیسے حضرات کے عذر وظاہر داری کو تبول نہ کرتا
ہے، کیونکہ امام تحسین ان کے مستقبل ہے آگا وفر ما حیکے تھے۔'' مہم

جیا کہ یہ روایت مخترے فرق کے ساتھ ابن قولویہ نے اپنی کتاب کائل الزیارات میں سندزرارة بن اعین کے ساتھ ام باقر نے نقل کی ہے جس کامتن ہے بے

ابن قولويه عن أبيه وجماعة مشايخه عن سعدن عبدالله عن على بن اسماعيل بن عيسى ومحمد بن الحسين بن اى الخطاب عن محمد بن عمرو بن سعيد الزّيات، عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (ع)قال: كتب الحسين بن على (ع)من مكة الى محمد بن على :"بسم الله الرّحمن الرّحيم ، من الحسين بن على إلى محمد بن على وَمَنْ قبله مِنْ بَنى هاشِم ، أَمَا بَعْدَ فَإِلَى مَحَمد بن عَلى وَمَنْ قبله مِنْ بَنى هاشِم ، أَمَا بَعْد فَإِنَّ مَنْ لِحَق بى أُستَشْهِ وَمَنْ لَمْ يَلْحَق لَمْ يُدْرِكَ الفَتْح والسلام ه

اس روایت میں اختلاف سند کے علاوہ ریجی آیا ہے کہ اہام نے اس نامہ کو مکہ سے محمد بن حنفیہ کے نام تحریر فرمایا البتہ جو ہمار امنظور نظر تھاوہ دونوں روایات میں مشترک ہے۔

کتاب بلاغة الحسین میں نقل ہواہے،امام حسینً نے بنی ہاشم اور محمد بن حنفیہ کے نام اس مضمون کا نامہ م تحریر فرمایا:

بسم الله الرّحمن الرّحيم مِنَ الْحُسَيْن بن على الله محمّدبن على ومَنُ قبله منَ بَني هاشم : أَمَّابِعدفاِنَّ الدُّنْيَالَمُ تَكُنُ وإِنَّ ٱلآخِرَةَ لَمُ تَوُلَ وَالسَّلام

"بسم الله الرّحمن الرّحيم حسين بن على كايد خط محمد بن حنفيدا وران كي مراه ديكري باشم كنام بيدا بلاشيد و نيابا قى رين والى الرّوال جله كانام بوالسلام ولا

الل دقت و خقیق پر بیربات پوشیده نبیس که امام حسین کامیه جمله ان کی سیاست (امام یک ساته کمتی نه دما) پر تعرض و کنامه سے خالی نبیس -

سعامطی علیدار حمد نے ابن محنا کے مسائل کے جوابات میں ذکر کیا ہے:

محربن حفیہ امام کی روائل کے موقع پر بیار تھے اور یہی (بیار ہونا) سفر کیلئے مانع تھا چنا نچہوہ ناچار مدینہ میں، تی رہے ہے جبکدان کی بیاری کا سبب بیدبیان کیا گیا ہے کہ ان کی شجاعت وبہا دری کو گری نظر (نظر بد) لگ گئتی معروف ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے معاویہ کے سامنے آہنی زرہ کو اسپنے ہاتھوں سے کلڑ نے نکڑے کر دیا لہذا وہاں موجودلوگوں کا زخم چشم آخری عمر تک انھیں مریض کرگیا۔

بہر کیف جمہ بن حفیہ اور بعض بنی ہاشم مثلاً عبداللہ بن جعفر وغیرہ کے حضرت کے ہمراہ نہ جانے پر کوئی قانع کنندہ دلیل نہیں ال سکی ہے اور ان کی مدح و مذمت میں مختلف روایات نقل ہوئی ہیں اس طرح علاء و دانشور و ں کے اقوال میں مجمد بن حنفیہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جے ہم نے زندگائی (F-1)

نوال بإب

لمحات جاويدان امام سين الله

امیرالمونین میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، البذا قار نمین رجوع فر ماسکتے ہیں۔ ﴿ جَبَارِ مُحَدِین حنفیہ کاماضی پُر افتخارا ور قدر جلیل کا حامل ہے، کیونکہ اُنہوں نے جنگ جمل و حفیں میں شجاعت و بہادری کی بہترین مثالیس قائم کردکھا نمیں گران کا آخر اور اختہام عمر مہم نظر آتا ہے، شایدوہ اس بارے میں کوئی عذر رکھتے جول۔واللہ اعلم

مجموق طور پران تمام روایات سے بیاستناد ہوتا ہے کہ امام حسین کامحمہ بن حفیہ کے ساتھ مکالم فقط مدینہ سے روانگی کے وقت منحصر نہیں بلکہ مکۃ المکرّ مہ سے سوئے عراق روانگی کے موقع پر بھی ان سے امام نے گفتگو فر مائی ہے جسم مناسب مقام پر ذکر کیا جائے گا، بنابراین بعض اہل قلم نے مقام گفتگو میں اختلاف کیا ہے، کیونکہ کہیں روایات میں مدینہ کا ذکر ہے تو کہیں مکہ کا نقل مکالمہ کوضعیف و بے اعتبار جانا ہے جو کہ فرکورہ نکتے سے خفلت کی وجہ سے ہے۔

جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا کہ امامؓ مدینہ سے نکلتے وقت سورہ تصف کی آیت جو کہ حفرت موک ؓ کے مصر سے خرون کی مناسبت سے نازل ہوئی تلاوت فرما تا ہے: مصر سے خرون کی مناسبت سے نازل ہوئی تلاوت فرمار ہے تھے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما تا ہے: ﴿ فَ حَس جَ مِنْهَا حَالَهُ لِيَوَوَ فَ قَالَ دَبِّ نَجِنَى مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِيْنَ ﴾ ''موک اس شہر (معر) سے خوف کے عالم میں یہ کہہ کرراہ کی تلاش میں نکلے کہ پروردگار مجھے تشکروں سے نجات عطاکر۔''

ہاں امام حسین مدینہ سے اپنے خروج کو حضرت موئی کی مصر سے خروج سے تشبید دکی ، چنانچہ حضرت موئی فرعون خوف سے ترک شہرودیار پر آ مادہ ہوئے اور شہر سے قرار کرگئے ، اسی طرح امام حسین نے بھی اپنے زمانہ کی فرعون سے مجبور ہوکر شہرودیار اور اپنے کا شانے کورک کردیا۔

بهر کیف شخ مفید نے روایت کو یول لکھا ہے: یا سر

امام مكدكى جانب جانے والے معروف شاہراً عظیم پرسفراختیار کیا تو خاندان کے افراد نے کہا:

(F+F)

لمحات جاويدان امام سين الكفاة

اگرآپ غیرمعروف راستے کواپنا کیں تو بہتر ہوگا تا کہ شاید عبداللہ بن زبیر کی طرح پیچھا کرنے والے جاسوسول کی رسائی آپ تک نہ ہوسکے۔

امام نے فرمایا نہیں! خداکی قتم میں راہ راست سے بہٹ کرنہیں جاؤں گا یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرے۔

ادر جب امام سین مکر پنچ توشب جعیر م شعبان المعظم تھی۔ آپ اس شہر میں داخل ہوتے وقت گذشتہ آپ کا بقیہ حصہ تلاوت فرمارے تھے:

﴿ ولمَ الوجَه بِلُقَاء مَدْيَنَ قَالَ عَسَى أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلَ ﴾ "اور جب موى نف ينكارخ كياتوكها كيمنقريب يروردگار مجصراه راست كى ربهرى كرسكا"

امام حسین کے قیام پزیرہ وجانے کے بعد مکہ کوگ (جب آپ کی آمد کی فہرہوئی) آپ کے دیدار کیلئے جو ورجوق رونت و آمد کررہ ہے جے، ای طرح وہال موجود مختلف شہرول کی بزرگ شخصیات حفرت کے دیدار کیلئے آر بی تھیں۔ این زبیر جوسلسل ویوار کعبہ کے ساتھ نماز وعبادت میں مشغول سے چندلوگوں کے ہمراہ امام حسین سے ملاقات کیلئے آیا وہ روزانہ ورنہ ایک دن بعد ضرورامام حسین سے ملاقات کو آئے، کیمن حضرت کا وہال ہوناسب سے زیادہ آن پر گرال تھا، کیونکہ وہ جانے تھے کہ جب تک امام حسین مکہ میں ہیں جاز کا کوئی فرداان کی بعت نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ حضرت کی جانب ان سے زیادہ رغبت میں ہیں جاز کا کوئی فرداان کی بعت نہیں بلند تھا۔ والے

عبداللد بن مطيع عدوي سے امام كى ملا قات

ابن عساكر وغيره فقل كياب، كمدومدين كورمياني راه مين امام حسين سي عبدالله بن مطيع عدوى الدكا الله على المنابوا، حضرت كيزديك آيا اورع ض كي اساباعبدالله! كهال كاعزم ركعت بين؟ امام في جواب مين فرمايا:

امّافى وَقْتِي هِذَاأُرِيُدَمَكُّةَ ، فَإِذَاصِرْتُ إِلَيْهِ اَسْتَعَوْثُ الله فِي أَمُوىٰ بَعُدَذَالِكَ فَي الحال مَحْكَا اراده سِهالبنة وبال يَنْ كَرَضَداسة بعد كم مقصد كاسوال كرول كاً ـ

العبداللد بن مطیع عدوی جیسا کداصابداورتبذیب المتبذیب میں آیا ہے وہ صحابی رسول اللہ عظے جودا قدحرہ کے وقت مدین حساللہ بن زبیر کے حلقہ کمدی جانب نکل گئے تھے اور وہاں ان کا شارعبداللہ بن زبیر کے حلقہ کا حباب میں ہونے لگا تھا ختی ابن زبیر کی جانب سے اُسے کونے کی حکمرانی نصیب ہوئی مگر جب حضرت مخار کوفد پر قابض ہوئے تو یہ کہ لوٹ آئے اور ابن زبیر کے ساتھیوں میں رہے یہاں تک کدانہی کی رکاب میں کمدیس جنگ کے دوران قبل کردیئے گئے۔

عبداللدنے عرض کی:

خداآپ کے ت میں خیرر کھے کیکن میں از روئے ہمدردی ایک مشورہ ویناچا ہتا ہوں۔

حضرتً نے فرمایا: کیامشورہ ہے؟

عبداللہ نے عرض کی! آپ مکہ جاکر کیونکہ انہی لوگوں نے آپ کے والد ہزرگوارکو شہید کیا، آپ کے والد ہزرگوارکو شہید کیا، آپ کے بھائی کوزخی کیا، بلکہ نزدیک تھا، امام حسن کی جان کونقصان پہنچتا، البندا حرم (کمہ) میں زندگی گزاریں اس لئے کہ اس زمانے میں آپ اہل عرب کے مولاو آقا ہیں۔ متم بخدا اگر آپ ماردیے گئے تو آپ کا خاندان بھی ہرباد کردیا جائے گا۔ امام نے اس کیلئے دعائے خیر کی اور وہال سے آگے بڑھ گئے۔ 11

مؤلف كہتے ہيں:

"ای طرح ان کے امام کے ساتھ ایک اور ملاقات کوفے اور عراق کی ورمیانی راہ میں ہوئی جے اس کے مناسب مقام پرذکر کیا جائے گا۔" اس کے مناسب مقام پرذکر کیا جائے گا۔" مکہ میں امام کی آمد

جیسا کدارشاد مفیدگی روایت میں پڑھاامام موم شعبان المعظم مکت المکڑ مدمیں وار دہوئے اور تاریخ ابن عساکر کے مطابق سوابھی یہی تاریخ نقل ہوئی ہے اور پچھ حوالوں کے مطابق حضرت نے عباس بن عبدالمطلب کی رہائش گاہ پر قیام فرمایا جبکہ بعض کتابوں میں نقل ہواہے حضرت نے شعب علی میں قیام فرمایا سمال البدار والنھار وغیرہ میں نقل ہُوا ہے، اہل مکدا وروہ لوگ جوعمرہ یا جج کے ارادے سے مکہ میں موجود تھے، حضرت سے ملاقات کیلئے آتے اوروہ لوگ حضرت کی لسان مبارک سے جاری ہونے والے حکمت آمیر کلمات سنتے اور نھیں یا دواشت کرتے تھے۔ ہے

الم ان افتوح ابن اعظم ج، ۵، ص ۳۳ ، ص و المهمد ابن سباخ مالکی ، ص ۱۸۳، مگرتبذیب ، ابن عسا کرج ۱۳ می ۵۵ مید استان ملاقات کی بید استان ایک دومر سطر بیقے ہے بھی نقل ہوئی ہے کہ وہ کوال کھود نے میں مصروف تھا کہ ای بات علی کا برکت مصروف تھا کہ ای بات علی کا برکت مصروف تھا کہ ای بات علی کا برکت کیلئے وعامے خبر کی التماس کی تو حضرت نے اس کو کئی کا با فی طلب فر مایا اور کچھ مقدار پی کر بقیہ کو یہ میں کہ کو اور یا اس طرح کنویں کا پائی شایدای لئے والا دیا اس طرح کنویں کا پائی شایدای لئے فواد یا اس طرح کنویں کا پائی شایدای لئے افسان کی کیفیت محتلف محسوس ہوتی ہے ۔ بہر صورت امام نے اٹھیں کوئی واضح اور صرح جواب نہ ویا بلکہ مجمل و مہم انداز میں فقط دعائے خبر فرما کر گزرگئے جس سے فا ہر ہوتا ہے کہ امام ان کے باطن سے آگاہ متے اور اٹھیں انداز میں فقط دعائے خبر فرما کر گزرگئے جس سے فا ہر ہوتا ہے کہ امام ان کے باطن سے آگاہ متے اور اٹھیں تا بی اعتماد نہیں جانے سے جے ارباب تر اجم نے بھی تحریر کیا ہے۔

نوال باب فوال باب

لمحات جاویدان امام مین الفیلا

امام کی مکه آید پرمتعد در دعمل

امام سین کا مکه کرمه نشریف لاناسب کیلئے بکسان نہیں تھا، بعض لوگوں کیلئے تو خوشحالی کا سبب اورامید کی ایک کرن تھی مگر بعض افراد آپ کی آمد پر مضطرب و پریشان متھے تی پچھٹے ضیات پر حضرت کی آمداور مکسہ میں قیام نہایت شکیس اور مشکل کا باعث تھا۔

یں یا انہا سے تک در دو میں باب سے معاوی اور بنی امید کے مظالم سے ننگ آکرا یک مناسب بناہ گاہ کی تقراد خاص طور پر جولوگ معاویہ اور بنی امید کے خلاف قیام عمل میں لا سکیں چنانچان کیلئے امام حسین کا قیام بہترین تکیہ گاہ کی صورت اختیار کر گیا تھا اور شاید یہی سبب تھا کہ انصول نے اس جہاد میں اپنی تمام تر تو ان کیاں امام کی مددونصرت کیلئے صرف کرنا شروع کردیں اس طرح تمام جنگی ساز وسامان اور دیگر امکا نات فراہم کرنے کیلئے یہ لوگ آ مادہ تھے۔ (انشاء اللہ اس کی تفصیل آئندہ ساز وسامان اور دیگر امکا نات فراہم کرنے کیلئے یہ لوگ آ مادہ تھے۔ (انشاء اللہ اس کی تفصیل آئندہ

صفحات پرپیش کریں گے۔)

البی امیہ کے ظالمانہ حکومتی نظام خاص طور پر برزید کی گھبراہٹ کیلئے امام کامدینہ سے ہجرت کرکے

مد جیسے اسلامی مرکز میں قیام پذیر ہونااوروہاں موجود مختلف افراد سے اسکے خلاف خصوصی یاعمومی

گفتگو پریشانی اور اضطراب کا باعث تھا ہے سب لوگ اس تلاش میں تھے کہ حضرت سے بیعت
حاصل کرلی جائے تا کہ حضرت کی حق طلی اور حریت کی آواز کودبادیا جائے۔

سے عبداللہ بن زبیر جیسے افراد پر بھی جن کے سر میں سودائے حکومت بر سلمین اور حکومت کی باگ ڈور سنجالنا تھا حضرت کی آمداور تھی برنا نہایت گراں تھا اور خوش آئند نہ تھا۔ کیونکہ آنحضرت کی موجودگی میں ، جبکہ آپ خلافت کیلئے سب سے زیادہ لائق تھے اور سلمانوں کی اکثریت میں مقبول تریں تھے ، ان کے دعوے کا کوئی خربدانہ تھا اور شہور تول کہ اس کی مہندی میں رنگ نہیں ، چنانچہ گزشتہ روایات میں آپ لوگوں نے پڑھا اور آئندہ پڑھیں گے۔

یزیدنے کیا کیا؟

سیمید سے بیت ہیں۔ جوں ہی بیزید کواہام حسین کا بیعت نہ کرنے اور مکہ کی جانب سفر کاعلم ہوا تو اس نے فوراً مندرجہ ذیل فور می اور بخت اقد امات کیے۔

الف رحاكم مدينه وليدبن عتبه كي معزولي

یزیدنے پہلااقدام بیکیا کہ وائی مدینہ ولید بن عتبہ بن انی سفیان کو جو جالاک مصلحت پسنداور فتنہ وآشوب سے ہمیشہ گریز کرنے والاتھامعزول کردیا شخص (جیسا کہ بیان ہو چکا) امام کا بیعت نہ کرنے کے بعد بھی کسی بخت قتم کا قدم اٹھانے پر تیار نہ ہوا جبکہ مروان نے خشونت کا مشورہ دیا تھا مگراس نے جواب

ين كبها:

ويحك يسامسروان انك اشسرت على بلهاب ديني ودنياى ، والله مااحب ان املك الدنيابأسرها، والله مااظن احدايلقى الدنيابأسرها، واني قتلت حسيناً سبحان الله اأاقتل حسيناً أن قال لاابايع ، والله مااظن احدايلقى الله بلم الحسين الا و هو خفيف الميزان ، لا ينظر الله اليه يوم القيامة ، ولا يزكيه وله عذاب اليم (ترجم يملي بيان بوچكا)

ب-ابن عباس كے نام يزيد كاخط

يزيدكادوسرااقدام يقفاكراس في ابن عباس كے نام اس مضمون كاليك خطاكھا:

'اسے اہن عباس۔ جانے ہوتہ ہارے چیاز اوسین اور دغمن خدا عبداللہ بن زبیر میری بیعت سے گریز کرتے ہوئے مکہ کی جانب فرار کرگئے ہیں اور معاشرے میں فتندگری کے ذریعے خود کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں جہال تک عبداللہ بن زبیر کی بات ہے تو وہ بہت جلد تلوار کی دھار سے مارویا جائے گالبتہ جسین کے بارے میں میراخیال یہ ہے کہ وہ آپ سے اپنے کئے کی معذرت طلب کریں اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عراق کے بچھشیعوں نے آئھیں خطوط لکھ کرخلافت کا امیدوار بنایا ہے۔ آپ ہم سے اپنی رشتہ دار کی جائے ہیں گر جسین نے نے اس رشتہ کوکاٹ دیا، چنانچہ آپ اس وقت خاندان کے بزرگ ہیں ، ان سے ملیس اور انھیں سمجھا کیں کہ وہ اپنے دائمن سے فتنہ کو جھاڑ دیں آگر مان گے تو میں بھی بخھیم راباپ ویس امال دول گا اور اس کی اوائی کی کی ضانت کیلئے دیں آگر ہوگئی کو دیا تھا میں دول گا، بلکہ اس سے زیادہ دول گا اور اس کی اوائی کی کی ضانت کیلئے آپ کو بھی ورمیان میں قرار دیتا ہول اور اپنے کہی انجام دہی پر پی آسم کھانے اور تحکم وعدے کرنے پر تیار ہوں ، تا کہ آھیں اطمینان ہوجائے ۔ پس جتنا جلدی ممکن ہومیرے اس خط کا جواب کرنے پر تیار ہور چاہے ہیں میرے دالسلام۔

(F.Y)

كمحات جاويدان امام سين الليلا

ابن عياس كاجواب

ابن عباس نے خط یا کرجواب دیا:

تیرا خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا این زیبرا در حسین مکہ کی جانب فرار کر چکے ہیں، چنانچہ جہال تک این زیبر کی بات ہوا ہے دل تک این زیبر کی بات ہوا سے اور اپند دل میں ہم سے نہیں کیونکہ وہ ہماری دشمنی پر تلاہ وا ہے اور اپند دل میں ہم سے کینہ رکھتا ہے، لہذا اسکے بارے میں جوچا ہوا نجام دو۔ رہی حسین کی بات توجب وہ اپنے جد کا شہر چھوڑ کر مکہ تشریف لائے تو میں نے آنے کا سبب یو چھا تو جواب دیا کہ مدینے میں تیرے کا رندوں نے ان سے بداخلاتی اور بدسلوکی انجام دی ہے، لہذا انھوں نے حرم خداکو پناہ گاہ کے طور پر اختیار کیا ہے میں ان سے ملول گا اور اس بارے میں گفتگو کروں گا۔

اس کے بعدابن عباس نے مزید کو چند تھیجیں تحریکیں۔ ال

اس خطاور جواب سے چندمطلب روشن ہوتے ہیں:

ا۔ بزید، امام کوئیں جانتا تھا اس لیے بی خیال اسکے ذہن میں آیا کہ حسین نے مال ومنال کیلئے قیام کیا ہے، البذازیادہ مقدار میں بذل و بخشش کا وعدہ کرویا۔

۲-جواب نامه میں عبداللہ بن زبیر کی خاندان رسول کی نسبت دشمنی کامعلوم ہونا ،البتہ تفصیل بیان ہوگی۔

سالی طرح ابن عباس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے اپنے اصلی ہدف کا اظہار نہیں فرمایا یا ابن عباس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے ابن عباس نے اپنی جانب یا ابن عباس اس کے خیال میں اس سے یہ ملات تحریر کردیئے تھے یعنی وہ خیرخواہی انجام دے رہے تھے شایدان کے خیال میں اس طرح فتذرد کا جاسکتا ہے۔
طرح فتذرد کا جاسکتا ہے۔

عبدالله بن زبیرکی امام حسینً اور بنی ہاشم کی نسبت دشمنی

جیسا که مذکوره نامه سے واضح ہوتا ہے عبداللہ بن زبیر کابن ہاشم اور خاندان امیر المونین علی کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ یعنی وہ اس خاندان سے کیئے تو زی اور دشنی پر تلاہوا تھا، چنا نچنقل شدہ دوسری روایات سے بھی یہی مطلب واضح ہوتا ہے اور یہ بات بھی ڈھئی چھپی نہیں کہ عبداللہ بن زبیر جنگ جمل کی آگ بھود کانے والوں میں سے تھا اوراسی نے لوگوں کو خلیفہ سلمین حضرت امیر المونین علی کے خلاف بھڑ کایا۔ یہی شخص عائشہ اور طلحہ وزبیر کی جانب سے علمبر واراور سالا اشکر کی حیثیت سے جنگ جمل میں شریک ہوا۔ میل امیر المونین علی کی بیروایت بھی مشہور ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا:

مَا زَالَ الزُّبَيْرُ مِنَّا اَهُلُ الْبَيْتِ حَتَّى نَشَا إِنْهُ عَبْدُ الله فَأَفْسَدَه " زبير بميشه بهار عاندان كساته

رہا گرجوں ہی اسکا بیٹا عبداللہ بڑا ہوا تو اس (بیے) نے اسے فاسد کردیا۔" 14 اسى طرح نہج البلاغه میں یون نقل ہواہے:

مَازَالَ الزبيررَجُلاً مِنَالَهُلَ الْبَيتِ حَتَى نَشَأَ إِنْنَهُ الْمُشْتُومُ عَبُدَالله و

اوراہل بین اللہ اسے اس کی دشمنی کے بارے میں بہت ہی روایات نقل ہوئی ہیں من جملہ وہ روایات جوخود عبدالله بن زبیر نے قال ہوئی ہے، جب مکہ و جاز کے لوگ اسکے ہاتھ پر بیعت کررہے متھے تو اس کا عبداللہ بن عباسٌ معاحثه موكياجس كورميان اس في كها:

والسله انِي لَا كُنُمُ بُعْضِكُمُ اَهُلِ هِلَا النَّيْتِ مُنْذُازُ بُعِينَ سَنَة " وقتم بخداجياً ليس سال سے مير رول میں تہارے خاندان کی نسبت کینہ پروان چڑھ رہاہے'۔ مع

جبکہ بیدواستان تو بہت معروف ہے کہ ایک روزعبداللہ بن زبیر نے محد بن حنفہ وحسن بن حسن بن علی ابن ابيطالب اورديگرني باشم كوك رمحلول ميں سے ايك محلے ميں ياشعب ابي طالب ميں يا پھر عارم نامي ور سے میں (دھوکے سے) جمع کرلیاجہال (ایک سازش کے تحت) بہت ساایندھن جمع کرر کھاتھا پھر آتھیں دھمکی دى كەيىن تىمىنى موشيار كرتامون اگرفلان روزتك ميرى بيعت نەكى تواس ايندھن كوآ گ لگادون كا تاكە تم سب لوگ جل كرخاك بوجاؤ - جب مي خبر مختار بن اني عبيده كوجواس ونت كوفد ميس من ينجى تو انهول نان کی نجات کیلئے عبداللہ جدلی کو چار ہزار ساتھیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ تب محمد بن حفیداور دیگر بنی ہاشم عبدالله بن زبير كے چنگل سے نجات پاسكے \_11 البت بعد ميں عبدالله بن زبير كے بھائى عروه بن زبير نے اسے بھائی کے کئے ہوئے کام کواس طرح توجیہ کرنا شروع کیااور کہتا تھا (میرے بھائی)عبداللہ نے سیعل اس لئے انجام دیا تھا، تا کہ سلمانوں کے درمیان اتحاد ویگانگت کوٹیس نہ پہنچے جیسا کہ مرزین خطاب نے ابوبكرك بيعت ندكرنے يربنى باشم كےساتھ انجام ديا تھاكدان كے دروازے پرايندھن جمع كرؤالا تاك أتھیں جلادیا جائے میں اس نے چند ہفتوں تک اپنے خطبوں اور تقریروں میں رسول خدا کانام ترک کر کے فقط بنی ہاشم کی عیب جو کی کوعنوان بنایا جسے بہت سے لوگوں حتی اس کے قریبی افراد نے بھی غیر مناسب جان کراعتر اض کی تواس نے ان کے جواب میں کہا:

میں رسول اللہ کا نام لینااس لئے جھوڑا کہ میں ویکھتا تھا جب بھی ان کا نام لیتا ہوں بنی ہاشم خود پر ناز كرتے ہيں اورا پني گردنوں كو بلند كرتے ہيں اور ميں نہيں چاہتا ہوں ان كوخوش حال مسرور كروں اور پھر

والله لقلهَ مَمْتُ ان احفرلهم حظيرة ثمّ اضرمُهَاعَلَيْهِمُ نارًافَإِنيّ لِاَلْقُتُلُ مِنْهُمُ اِلاّ آنماً كفَّاراً سخّارًاالاَ أنْمَا هُمُ الله ولابارِكَ عَلَيْهِمُ بَيْتِ سَوءٍ لااوّل لَهُمُ وَلاآخر،والله ِماترك نبي الله فِيهم نوال باب

(F.A)

لمحات جاويدان امام سين الطيعة

خيراً استفزع نبي الله صدقهم فَهُم أَكُذَبُ النَّاسِ

'' وقتم بخدامیں نے سوچ لیا ہے کہ کس طرح کوئی راستہ تاش کر کے انھیں جلاڈ الوں لہذا اگر میں نے انھیں مارڈ الاتو یا تو کا فرمروں گایاسا حراور خدا سے دعا ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ نہ کرے کیونکہ سیا کیا ایسا برا خاندان ہے کہ جس کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ ہی کوئی انجام فتم بخدارسول اللہ نے ان کے درمیان کوئی خیر چیز نہیں چھوڑی اور بیلوگ تمام افراد میں خلط بیان اور جھوٹے ہیں۔'' اس کی بیتھر بر نہایت اہانت آمیز اور دروغ بیانی پر شتمل تھی، لہذا محد بن سعد بن الی وقاص اور عبداللہ بن صفوان بنی امیہ جیسے افراد نے بھی کھڑی ہوگئے اور فدمت کے ساتھ اس کے ردمیں کلام کیا اور اس اعتراص کیا سوی بیا

یمی و چخص تھاجس نے معاویہ کے مدینہ آمد پر کوطر فدار ظاہر کیا اور ہدر دی کے انداز میں اسے تل عثالیًّ کی داستان سنائی اور کہا کہ میں توعثانٌ کا دفاع کر رہا تھا تب معاویہ نے کہا:

خل هلاً اعنكَ فوالله لولاشدّة بغضك ابن ابى طالب لجردت رجل عنمان مع الطّبع (اے زبیر) بیہ باتیں چھوڑ دیے تم بخدااگر تیری دشمنی علی الی طالب سے ندہوتی تو ہرگز تو عثمان کی حمایت نه کرتا بلکمخلص گفتار کے ساتھ اسکا پاؤل تو ہی کھینچتا۔ ۲۳

> عبداللدابن زبیرکے بارے میں ایک ضروری تذکرہ اور توضیح مار

بعض تاریخی کتب میں عبداللہ بن زبیر کی عبادت وزہد کے بارے میں کچھ مبالغہ آمیز با تیل نقل ہوئی ہیں بیلی کتب میں سیرت نگاروں اور معاصر کے مؤلفوں نے دفاع کرتے ہوئے اسے ایک متی اور بنیادی مسلمان تصور کیا ہے اور جب عبداللہ بن زبیر کی نیر گی عبادت کے ذریعے فریب دہی اور مکہ سے امام کی رخصت کے وقت اس کا مصلحت پندی سے کام لینا وغیرہ کی بات آئی تو اہل قلم افراد نے لکھا:

فعبدالله مِن زبیر اتقی الله اعرق فی الاسلام من أن يقترف هذه الدّنية عبدالله بن زبير كيونكمة فلى اور بنيادي مسلمان شخصاس ليهوه ايسه بهت كامول كوانجام نبيس دے سكتے شخصه الله

کیکن ایسی روایتوں اور تاریخی کتابوں کامعتر ہونا (جیسا کہ شرح ابن ابی الحدید میں نقل ہواہے) ۲۲ ثابت نہیں ہے اور پیر بن ہے اور نہیر بن کے اور زہیر بن بیر (جو کہ غبداللہ بن زبیر کا بھائی ہے) اور زبیر بن بکار کیا جوعبداللہ بن زبیر کی سل سے ہے نتبی ہوتی ہے، چنا نچہ بقول ابن ابی الحدید:

وهومعذور فی ذالک فاته لایلام الرجل علی حبّ قومه ،والزبیر بن بکار أحداو لادعبدالله بن زبیر فهو أحقّ بتقریظه و ثابین مرکمتا کیونکه عبدالله بن زبیر عبدالله بن زبیر کام بن برکمتا کیونکه عبدالله بن زبیرکی اولا دبیس سے ہے، لہذا اگروہ تعریف نه کرے تو پیم کون الی جموث بولنے

۲۰۹ نوال باب

لمحات جاويدان امام سين الملكة

پرتیارہوگا۔''

بہت سے اور اہل تاریخ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی نماز ، روزہ اور مقدس مآب بن کر معاشرے میں زندگی گزار ناعوام کوفریب دینے کیلئے تھا، بلکہ یقیناس کے بارے میں امیر الموسنین علی کی سے تعبیر زیادہ مناسب ہے:

ینصب حبالة الدین لاصطفاء الذیا " لین کے کنار میں دنیا تک رسائی کا ایک بہاند تھا۔ " 79 مسعودی مروح الذهب میں عبدالله بن زبیر کی عبادتوں اور خودتمائی کے بارے میں لکھتے ہیں:
واظهر ابن الزبیر الله هدفی الدنیاو العبادة مع الحرص علی المخلافة وقال اتمابطنی شبر فماعسی ان
یسع ذالک الشبر پسر زبیر اور دنیا سے دوری اور زهد وعباوت جبکدوه خلافت ومنصب کے بارے
میں حریص تھا اور کہا کرتا تھا میر اشکم ایک بالشت بھرسے زیادہ نہیں مگر نہیں معلوم اس ایک بالشت بھرسے ذیادہ نہیں مگر نہیں معلوم اس ایک بالشت
میں حریبیٹ میں کتنا (بال) پُر کرسکتا ہے۔ میں

ابن الى الحديد ابوالفرج اصفهانى في تقل كرت مين.

"صفیہ بنت عبید تقفی جوعبداللہ بن عمر کی زوجہ تھی اپنے شو ہرسے اسرار کررہی تھی کہ وہ عبداللہ بن زبیر کی بعت کرے اور اس امر برہ مادہ کرنے کیلئے اس کی تعریف وقو صیف کرتی تھی کہ وہ بہت بوا عالم ، نام اور کہت بواجہ تدہ اس نے قیام اس لیے کیا ہے تا کہ لوگوں کو معاویہ اور یزید کے مظالم سے نجات دلوائے۔

عبدالله بن عمر في ان تعريفول بر كهم نه كها مكرجب ال كااصرار بردهتا جلا كيا تواني زوجه سے مخاطب بوا:

ويـحك أمـارأيت البغلات الشهب التي كان يَحجَّ معاوية عليهاوتقدم الينامن الشَّام ؟قالت :بلي وقال : و اللهمايريد ابن الزبيربعبادته غيرهن

"جھ پرافسوں ہورہائے، کیا تونے اہلی خجرول کودیکھاہے جن پرمعاویہ سوار ہوکر فج کیلیے شام سے ہماری جانب سفر کیا کرتا تھا؟ صفیہ نے جواب دیا: ہال دیکھاہے۔" اسلے

عبداللہ بن عمر نے کہا بسم بخدا پسرز بیرا پی عبادتوں کے ذریعے فقط ان (خچروں) تک رسائی چاہتا ہے ہے ہے۔
بعض روایات سے تواستفادہ ہوتا ہے کہ وہ خود کوقو م کے قطیم المرتبت اوگوں مثلاً امام حسین جیسے ہزرگواروں
سے بھی برتر تصور کرتا تھا اور اپنے آپ کو بدن کی نسبت سریاسر کی نسبت آنکھوں کی مانند افضل گردانتا تھا
چنانچے عبداللہ بن عباسؓ نے جب بیسنا کہ وہ اپنے آپ کو بہت او نچا سمجھتا ہے تو ایک مناظر سے میں افھوں
نے اپنے (نی ہشم کے) فضائل ومنا قب بیان کر کے اس کا سرشر مندگی سے جھکا دیا۔ (گرمقام ہذا پر ا

(FI)

---نواں باب لمحات جاويدان امام سين القيفة

نقل کرنا ضرورنبیں۔) **۱۳۳** 

بحث كابقيه حصه

چنانچہ بخو بی واضح ہو چکا عبداللہ بن زبیرایے ریارکارانہ کوششوں سے چاہتاتھا کسی طرح خودکو ایک عبادت گزاراورزاہدز مان شار کرواسکے اور یہ بھی واضح ہے کہ وہ تمام معنوی وروحانی وسلوں کے ذریعے ایپ مادی ہدف یعنی حصول حکومت وریاست تک رسائی چاہتا تھا،ای طرح امام حسین کی مندرجہ ذیل قول ہے اس کی حیثیت بہترانداز میں ظاہر ہوتی ہے:

إِنَ هَذَالِيَسَ شَىءٌ مِنَ اللَّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ الْحُرُجُ مِنَ الْحِجَازِ، وَقَدْعَلِمَ أَنَّ النَّاسَ لِا يَعْدِلُونَهُ بِي،

هو ذائت خَرَجُتُ حتَّى يَخُلُو له لِين الشَّخْص كنزد يك اس سے زياده مناسب كوئى شے نہيں كہ

ميں حجاز سے باہر چلا جاؤں جبکہ وہ يہ بات بہتر جانتا ہے كہ لوگ اسے مير سے برابر قبول نہيں

مرتے پھر بھی چاہتا ہے كہ ميں شہر حجاز سے چلا جاؤں، تاكدہ (جھ ہے) مطمئن ہو جائے ہيں وہ محموى طور پر يہى سامنے آتا ہے عبداللہ بن زبير كابدف بظا ہر تو حيد نوابى تفام ردحقيقت وہ شہر كمه ميں

مجموى طور پر يہى سامنے آتا ہے عبداللہ بن زبير كابدف بظا ہر تو حيد نوابى تفام مردحقيقت وہ شہر كمه ميں

اپنے ليے كوئى ركاوث برداشت كرنائين چاہتا تھا جے امام حين سے اس كى ہونے والى ايك ملاقات كذر يع بنو بي محسوں كيا جاسكتا ہے مثلاً بيامام حين سے دريافت كرتا ہے كہ آپ كا كيا ارادہ ہے؟

امام نے فرمايا:

لَقَدْحدَثْت نَفُسِی باتِیان الکوفة، ولقد کتبَتُ الی مشیعتی بِهَاوَاشراف النّاسِ وَاسْتَجِیُر الله دو میں میرے دوسی سوچ رہا تھا کہ کوفہ چلاجاوک کیونکہ وہاں کے شیعوں اور معززین نے اس بارے میں میرے نام خطوط بھی لکھے ہیں مگر میں نے خدا سے اپنے لئے خیر وصلحت کی التماس کی ہے۔'' مین کرعبداللہ بن زبیر نے کہا:

امالوکان لی بهامشل شیعتک لماعدلت عنه ا''آگرمیرے پاس ایسے شیعہ وتے توبلاشبہ میں وہی شہرافتیارکرتا۔'' مسل

لہذاتمام اہل تاریخ کا گمان یقین میں بدل جاتا ہے کہ ان باتوں سے عبداللہ بن زبیر کا فقط ایک ہدف تھا کہ شہر مکہ کی طرح امام سین کے وجود سے خالی ہوجائے تا کہ اس کی راہ میں کوئی مانع ندر ہے اس طرح نہ تو وہ اپنی کہی ہوئی تقریروں میں خیرخواہ تھا اور نہ بی ہیزید سے مقابلے پر ایمان رکھتا تھا۔ البت ایسا ہر گرنہیں تھا کہ امام عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوتے اور اس قسم کے اظہار نظر امام کے اپنے ارادوں پر اثر انداز ہوتے کیونکہ بعض افراد کا کہنا بہی ہے کہ تل امام حسین کا اہم ترین سبب عبداللہ بن زبیر کی ہمت افزائی تھی کہ آپ عبداللہ بن خیر اللہ بیں کہ بیر کی ہمت افزائی تھی کہ آپ عراق کی جانب خروج کریں۔ اس

FII

لمحات جاويدان امام سين القليلا

نوان باب

جیسا کہ گذشتہ حصوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ، امام نے ایک الہی فریضہ اورا حساس دینی مسئولیت کی بنا پراس نتیج پر پہنچ کہ اسلام کی نجات کا راستہ صرف قیام اور بزید کے خلاف خروج ہے ، البذا امام اس قیام مقدس کی اوائیگی کو ایک واجب فریضہ جانے تھے ، بنا برای اس طرح کی باتیں اور کسی کے مشور سے امام کے ارادوں پر ہر گزاثر انداز بیس ہوسکتے تھے اور نہ بی اتی خلفتیں جومعا شرے کی مختلف شخصیتوں کی جائیں جومعا شرے کی مختلف شخصیتوں کی جائیں گی ہا کہ میں اس میں حاکل جائیں گی ہا کہ میں حاکل ہوئیں ۔ تاریخ کا بیان ہے جب عبداللہ بن عباس امام کوسوئے عراق سفر کرنے سے نہروک پائے ، بلکہ ہوئیں ۔ تاریخ کا بیان ہے جب عبداللہ بن عباس امام کوسوئے عراق سفر کرنے سے نہروک پائے ، بلکہ امام کواسین عزم میں میں کہا :

و الله الدى لااله الآهولوا علم انك اذااخذت بشعرك و ناصبتك حتى يجتمع علىناالناس اطعتنى فأقدمت لفعلت ذالك "اس خداك فيم جسكي علاوه كوئي معبوذ بين اگر جمي يقين بوتاكه آپ كراون گا اور يهي آپ كرك جانى كاسب بن جائك گاتوايدای كرتار رگرانسون)

اس کے بعدامام سے عرض کی:

لقدا قررت عين ابن الزبير بخروجك من الحجازوهواليوم لاينظراليه احدمعك (سي شرح السيس كراس كراس كيم كيمن كرشين كرشين كرين السيد السيد من الرسيس كراس كرين

''بلاشبہآپ تجازے جاکر پسرز بیرکی آنکھول کوٹھنڈک پہنچارہے ہیں جھے آج آپ کی وجہ سے اہل حجاز میں سے کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔''

اس طرح امام سے ملاقات کے بعد عبداللہ بن زبیر سے کہا:

قرّت عينك يابن زبير ... هذالحسين يخرج الى العراق ويخليّك والحجاز

(مبارک ہو)اے پسر زبیر تیری آ کھے کوٹھنڈک پڑ گئی جسین عراق کی جانب روانہ ہورہے ہیں اور "

تمہارے لیے جاز کوخالی جیموڑے جارہے ہیں۔' **سی** نتیب

بہرطوران تمام تقل اتوال سے واضح ہوتا ہے کہ امام نے یزید کی ظالمانہ اور عاصبانہ حکومت کے خلاف مسلحانہ قیام کی شمال کی شمال کی شمال کی اسارت ہوں کی اسارت ہی کیول نہوں۔

اہل کوفہ کے دعوت ناھے

ام حسین تین شعبان ۲۰ ہجری کومکۃ المکر مدیس تشریف لائے اوراسی سال آٹھ ذی الحجہ کوسوئے عواق روانہ ہوئے اس طرح آپ چار مہینے اور جندون اس مقدس شہر میں قیام پذیر رہے۔اس مدت میں امام کے قیام سے متعلق بہت سے واقعات وحادثات اس تاریخی حرکت کیلئے بنیا دساز وقوع پذیر ہوئے جن میں سے بعض بطوراخصاری ہی گرقابل ذکر ہیں من جملہ وہ خطوط جواہل کوفہ اور خاندان رسالت کے بظاہر ماننے والوں کی جانب سے امام کی خدمت میں پنچے چنانچہ بقول شخ مفید پہلا خط سلمان بن صرخزاعی اوراس کے دوستوں نے ککھااورا کی طرح شخ مفید ہی کی تحقیق کے مطابق آخری خط شبث بن ربعی اوراس کے منافق دوستوں نے تحریر کیا۔

کوفہ میں سلیمان بن صروکے گھر میں شیعوں کا اجتماع

ا بھی ہم شخ مفید کی اس بارے میں گفتار نقل کرتے ہیں اورا گرضر ورت محسوں کی گئی تو دوسرے بزرگوں کی گفتارا ورتو ضیحات بھی ذکر کریں گے۔

اس عظیم محدث نے اپنی کتاب ارشاد میں اس طرح لکھاہے:

جب مرگ معاویہ کی خبر کوفد کے باشندوں تک پینی تو اضوں نے بزید کے بارے میں جبتو شروع کی اور جب معلوم ہوا کہ امام حسین کے علاوہ عبداللہ بن زبیر نے بھی بزید کی بیعت سے امتناع کیا ہے اور سے دونوں حضرات مکہ کی جانب روانہ ہوگئے ہیں تو شیعیان کوفد نے سلیمان بن صرو خزاعی کے گھر اجتماع کیا جس میں تمام لوگوں کو تازہ ترین اوضاع واہوال سے باخبر کیا حمد و ثنائے اللی بجالانے کے بعد سلیمان بن صرو خزاعی نے کہا:

دد بخقیق معاویهاس دنیا کوخیر باد کهه گیا ہے اور حسین نے بنی امید کی بیعت سے انکارکیا ہے اور کیونکہ آپ حضرات ان کے اوران کے والد (علی ) کے شیعہ ہیں لہندااگر ان کی مدداور انکے دشمنوں سے جنگ کریں گے تو حسین کی راہ میں جان دینے سے دریغ مت کرنا اور انھیں ابنی آ مادگ کے بارے میں کھی کرخری بنچا ئیں البتہ اگر انتشار اور ابنی سستی کا ڈر ہوتو ہر گرز خطا کھی کر آھیں دھوکہ نددیں۔' سب نے یک زبان ہوکر جواب دیا نہیں ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور ان کی راہ میں جانفشانی سے کا مراس کی راہ میں جانفشانی سے کام لیں گے۔ ریہ ن کہ لیمان بن صروخزاعی نے کہا:

اگراييا بنو پير بعنوان دوست حفرت كوخط كسيس، چنا نچان الوكول في اس مضمون كاخط تحريكيا:
بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن على (ع) من سليمان بن صود، والمسيّب بن نجيّة ، ورفاعة
بن شداد البجلي بوجيب بن مظاهر، وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة سلام عليك
فأنّا نحمد اليك الله الذي لا اله الاهو، امّا بعدف الحمد لله الذي قصم علوك الجبّار العنيد، الذي
انتزى على هذه الامّة فابنز هاأمرها وغصبها فينها، وتأمّر عيها بغير رضّى منها، ثمّ قتل خيارها واستبقى
شرارها ، وجعل مال الله دلة بين جبابرتها واغنيا نهافيعد أله كما بعدت ثمود، انه ليس علينا امام
فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق، والنعمان بشير في قصر الامارة لسنا نجتم معه في جمعة
ولا نخرج معه الى عيلولو قد بلغنا أنك قداقبلت المناأخر جناه حتى نلحقه بالشام انشآء الله تعالى

نوال باب

(FIF

لمحات جاويدان امام سين الطيخ

''حسین بن علی کے نام سلیمان بن صروفرائی ہستیب بن نجیہ ورفاعہ بن شدادا بجل ، صبیب بن مظاہر، باایمان شیعوں اوردیگر کوفہ کے مسلمانوں کا خط ، درودو سلام ہوں آپ پر بےشک ہمیں خدا کا سپاس گزار ہونا جا ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ آپ جسیاد جو دہمیں عطاکیا ادراس طرح اس کی حمد وثناء کرنا چا ہے کہ اس نے آپ کے سرکش وشمگر دشمن کوشست فاش اور نابودی سے ہمکنار کیا وہ وشم نے ذریعے عکومت وزمامداری کوخود کیلئے مختص کرلیا ہے اس طرح زبردی مسلمانوں کے اموال پر قابض ہوا ان کی رضایت کے بغیرا نہی پر حکمر انی کرنے لگا ، ان کے بزرگوں اور صلحاء کوئل کر کے اپنے اشرار و بدی رضایت کے بغیرا نہی پر حکمر انی کرنے لگا ، ان کے بزرگوں اور صلحاء کوئل کر کے اپنے اشرار و بدی رضایت کے بغیرا نہی پر حکمر انی کرنے لگا ، ان کی رضایت کے بغیرا نہی پر حکمر انی کرنے لگا ، ان کے بزرگوں اور صلحاء کوئل کر کے اپنے اشرار و بدی دیا (حق ہے کہ ) تو معاد کی مائند نیست و نا بودی ان کا مقدر بنے بلاشبہ کیونکہ ہمارے لئے امام و پیشوانہیں لہذا آپ ہماری جانب سے معین گورزی قصرگورزی میں ہے مگر ہم کی جمعہ امام و بیشوانہیں نعمان بن بشیر (بزید کی جانب سے معین گورز) قصرگورزی میں ہے مگر ہم کی جمعہ بستی حضواء میں جسمی اس کی اقداء میں نماز اوانہیں کرتے اور نہ ہی عیدوں پر (نماز کیلئے) اس کے ساتھ صحواء میں جاتے ہیں آگر ہمیں علم ہوجائے کہ آپ ہماری جانب سفر فرمار ہے ہیں تو ہم اسے شہر ہے نکال کر جانب میانہ کا نیا والیہ تعالی کر ان کے ساتھ صحواء میں انشاء اللہ تعالی شام روانہ کردیں گے۔''

چنانچاس خطکوعبداللہ بن سمع ہمدانی اورعبداللہ بن وال کے حوالے کیا، تا کہ وہ سرعت کے ساتھ حضرت کے اسے بہنچاد ہیں۔ پس ان دونوں نے ماہ مبارک رمضان کی دس تاریخ کو مکہ مکر مہینچ کرابل کوفہ کا نامہ حضرت کے سپر دکیا۔ دودن بعداہل کوفہ کے بہت سے اورخطوط جن کی تعداد ایک سوپچاس کسی گئی ہے حضرت کے سپر صیداوی عبداللہ دعبدالرحمٰن بن شدادارجی اور تمارة بن عبداللہ سلولی کے وسلے سے حضرت تک پہنچ، چنانچہ پہنے خطوط ایک دویا چارا فراد کی جانب سے تحریر کے گئے تھے پھر دن گزرنے کے بعداہل کوفہ نے صافی بن صافی سبعی اور سعید بن عبداللہ حفی کوفہ نے صافی بن صافی سبعی اور سعید بن عبداللہ حفی کوفہ نے صافی بن صافی سبعی اور سعید بن عبداللہ حفی کوفہ نے صافی بن المعالی سائلہ الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن بن علی من شیعته من المومنین والمسلمین اماہد کی فحق مونین والمسلمین اماہد کی فحق شیمی سبہ الملہ المرحمن الرحمن الرحمن الرحمن بن علی کے نام حضرت کے شیعول کی جانب سے جو مونین ومسلمانوں کی جاعت ہے روانہ ہور ہا ہے حمد و تناپر وردگار کے بعدع ض ہے کہ آپ بہت مونین ومسلمانوں کی جانب سے جو مونین ومسلمانوں کی جانب تشریف لائمیں، کوئکہ یہاں کے لوگ آپ کی راہ تک رہے ہیں اور آپ بہت علاوہ ان کے سوچ و دنیال میں کوئل دور آبیں لہذا جلد تشریف لائمیں اور جتنا جلد کی مکن بہت شریف علاوہ ان کے سوچ و دنیال میں کوئل دور آبیس لہذا جلد تشریف لائمیں اور جتنا جلد کی مکن بہت شریف

FIM

نوال باب

لمحات جاويدان امام سين القلط

لائيس-وسلام-"

اس کے بعد شبث بن ربعی ، حجار بن ابح ، بیزید بن رویم ،عروۃ بن قیس ،عمرو بن حجاج زبیدی اور محمد بن عمرومیمی نے حضرت کے نام اس مضمون کا خطاکھا:

امابعدفقد اخضرالجنّات وأينعت الثمار فأذاشنت فاقبل على جندلك مجنّدوالسّلام

''حمد وننائے الٰہی کے بعد عرض ہے کہ باغات سرسبز اور میوہ جات آ چکے ہیں ہیں جب بھی چاہیں

ا بینے ہراول وجاک دچو ہندلشکر کی جانب تشریف لے آئیں والسلام۔ " میں

اس طرح اہل قلم کے مطابق ہارہ ہزار خط حضرتؑ کے نام تحریر کیے گئے۔ **۳۹** جن میں سے بعض توایک بہت بڑے بینر پر بہت سے دستخط کے ساتھ لکھے گئے چنانچدا یک وہ دراز کپڑا (بینر) ایک لا کھ چالیس ہزارد شخطوں کا حامل تھا۔ حتی ایک دن تواہل کوف کے ساتھ خطو ط حضرتؓ نے وصول کیے۔ **میں** ہزاروں لوگوں

ر مورود ون من المعادل بيك ون رخطوط مين سايك ميدها: كى جانب سے لكھے گئے بنير ون رخطوط مين سے ايك ميدها:

للحسين بن على امير المؤمِنين من شيعَته إبيه علَيْه السّلام ، امّابَعُدفانَ النَّاسَ يَنْتَظُرُونَكَ لارأَى لَهُم في عَيْرِكَ العَجلُ العَجلُ يابُن رسُولِ الله لِعَلَّ الله الله الله الله الله عَيْرِكَ علَى المحقّ ويؤيّله بِكَ المُسْلِمِينَ وَالْإِسْلاَم ... بعَدا جُزلِ السّلامِ وأتمَّهِ عَلَيْكَ ورَحمَةُ الله وبركاتُه المُسْلِم والمَّهُ عَلَيْكَ ورَحمَةُ الله وبركاتُه المُسْلِم الله عَدا جُزلِ السّلامِ وأتمَّهِ عَلَيْكَ ورَحمَةُ الله وبركاتُه الم

" یہ خط حسین بن علی کے نام ان کے والدا میر المونین علی کے شیعوں کی جانب ہے لکھا گیا ہے کہ بعد از جدور قطر بعد از کا مور دنظر بعد از حمد و تنامے پروردگارلوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی ان کا مور دنظر نہیں شتاب وجلد آ ہے اے پسر رسول خدا ، شتاب آ ہے شاید خداوند متعال نصر فر مائے ، اس کے ساتھ آپ پر بہترین وکائل ترین درودوسلام در حمت و برکات الہی ہوں۔" آپ

اس کےعلاوہ ایک خط یہ تھا:

إِنَّاقَـٰدُحَبُمُنْنَاأَنُّهُسَنَاعَلَيْک ولَسُنَانَحُضُوالصَلاةَ مِع الوُلاَةِ، فَاقْلِمُ عَلَيْنَافَتَحُنُ في ماقِ الْفَ سَيُفِ، فَقَدُ فَشَافِيُنَاالُجُورَ، وعُمِلَ فِيْنَابِغَيْرِ كِتَابِ الله وِسُنَّةِ نَبِيّهِ، ونَرْجُواْنُ يَجْمَعَنَاالله بِكَ عَلَى الْحق، ويُشْغَى عَنَا بِكَ الطّلم، فَاتَّتَ اَحَقُّ بِهِ ذَالاَمْرِمِنْ يَزيدواْبِيهِ الّذِي عَضَبَ الْأُمَّة، وشَرِبَ الخُمُورَ، ولَعِبَ به القرودِ و الطَنَابِيرَ، وَتَلاَعَبَ بِالدِّينَ

''ہم نے آپ کی تشریف آوری کیلیے خودکو ہر جہت ہے آمادہ کرلیا نے بنمازی ادائیگ کیلیے خودکو والی شہر کے ساتھ حاضر نہیں کرتے ایس جتنا جلدی ممکن ہوآ گئی ہم تک آپنجیں، کیونکہ (اس دقت) ایک لاکھ تلواریں ہمارے اختیار میں ہیں بے شک جوروشم ہمارے درمیان روائی پاچکا ہے اور کتاب وسنت سے ہٹ کرامورانجام دیئے جاتے ہیں، چنانچہ ہمیں تو خداسے سیامید ہے کہ آپ کے سبب جتن کے گردجی ہو تکیں گے اوروہ آپ کے سبب جمیں ظلم وسم سے نجات عطاکرے گا

لمحات جاويدان امام سين الفيهر

یقیناً آپ یزیداوراسکے باپ سے کہیں زیادہ لائق خلافت ہیں جھوں نے حق امت کوغصب کیا اورشراب نوشی میں مگن، بندرول کا ہم نشین ہے اور شیخص طنبور کھیلتا ہے، گویادین اللی کو بازیچہ اطفال بناڈ الاہے میں میں

من جملهان مخضرا درزياده دستخط والاخط به خطاتها:

اِنَامَعَکَ ومَعَنَامَاقَالُفَ سَنِف ''ہم آ پؑ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایک لاکھٹواریں ہیں۔'' ۴۳م اُس وقت عراق کے حالات

جیسا کہ ان خطوط سے ظاہر ہوتا ہے عام طور پر عراق اور خاص طور پر اہل کوف اموی اور معاویہ کی حکومت سے سخت نالال سے گویاوہ تاک میں گئے ہوئے سے کہ جیسے ہی کوئی موقع ہاتھ آئے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں ان کیلئے میمکن تھا کہ وہ اس حکومت کی سرکو بی کیلئے کسی بھی اقد ام کو انجام دیں اگر چہاں کام کیلئے مسلحانہ قیام ہی کیوں نہ انجام دینا پڑے ۔ البتہ یہ اموی نظام کی نسبت ناراضگیاں ہفرتیں اور سخت خلفتیں جذب ایمانی اور احساس دین سے زیادہ قومی اور قبائلی احساسات اور مادی امنگوں سے سرشار تھیں کیونکہ:

ا۔ شبر کوفد حضرت علی کے زمان خلافت میں اسلامی حکومت کامر کر تھاچنا نچے مسلمانوں کے تمام امور کا نظم ونتی اور گورزوں کاعزل ونصب اسی مقام سے کیا جاتا تھا مگر حضرت علی کے بعد کیونکہ معاویہ نظم ونتی اور گورزوں کاعزل ونصب اسی مقام سے کیا جاتا تھا مگر حضرت کا البنی اہلی عراق خاص طور پر اہلی کوفہ تخت ناراض ہوئے اور ہمیشہ اس خیال میں تھے کہ کی طرح مرکزی حکومت کودوبارہ عراق لونا دیا جائے بنابرایں دیکھنے میں آتا ہے کہ دونوں علاقوں (شام وعراق) کے شعراء اس مطلب کو اپنے اسپنے اشعار میں نظم کرتے ہیں۔ شامی شامی کہتا ہے:

ارى الشام تكره ملك العراق لهم واهل العراق كارهونا قالواعلى امام لنا فقلنا: ريضناابن هندرضينا

''مجھے معلوم ہے کہ شام عراقیوں کو پینوئیں کرتے اور عراقی شامیوں کو پیندئییں کرتے ،اہل عراق کہتے ہیں ہم امام علی کو ماننے ہیں جبکہ ہم ابن ھند پر راضی ہیں۔''

اور عراتی شاعراس کے جواب میں کہتا ہے۔

واهل الحجازفماتصنعونا فقدماًرضيناالذي تكرهونا ساگ سرد مشتمند اتاكم على بأهل العراق فان يكره القوم ملك العراق

"جَكِيعلى توتمهار بياس الل عراق وعجاز كے ساتھ آئے تھے ادرا گراس چيز پرراضي نہيں ہوں تو كيا ہوتا

ہے ہم اس پرراضی ہیں۔'

اس کے علاوہ معاویہ نے بھی اپنی ہیں سالہ حکومت میں عراقیوں خاص طور پراہل کوفہ کی ہمکن تحقیرانجام دی اور انھیں سخت ظلم وستم اور بے دادگری کا نشانہ بنایا سلح امام حسن کے بعد بدترین اور ظالم ترین افر ادکومثلاً زیاد بن ابیکوان پر مسلط کیا جوفظ تہمت و گمان کی بنیاد پرلوگوں کو گرفتار کرکے ان کے ہاتھ پاؤں کا ک کردار پرلئکا دیا۔ وہ انھیں انواع واقسام کی اذبیتیں اور آزاد چہنچا تا تھا مہم اور جہاں تک ہوسکا لوگوں کے حقوق وعطیات کو تا خیر میں ڈالتا یا حذف کردیتا تھا، چنانچہ جسیا کہ گزشتہ جھے میں ذکر کیا جاچ ہا ہے جس روز معاویہ نے زیاد بن ابیکووالی کوفہ وبھرہ مقرر کیا اس نے زیاد بن ابیکووالی کوفہ وبھرہ مقرر کیا اس نے بھرہ کا دالی رہا گراس عرصہ میں اس ہزار افراد کوموت کے گھاٹ آتار دیا۔ 20 اور یقیناً بیتمام ظالمانہ اقدام معاویہ کے لئے میں شخ بلک اس کے تھم پرانجام دیتے جاتے تھے، کیونکہ جرین عدی عمرو بن حتی اور شید بھری کی داستان شہادت (تفصیل نے تریکی) میں بہی تھا کہ زیاد ابن ابیہ معاویہ تی کے حتم کے مطابق یہ مظالم انجام دیتا تھا۔

سال الم ایمان افراد جوامیر المونین اور آپ کی معلوم اولاد کے خالص شیعوں اور فدکاروں پر مشمل سے وہ کوفہ وہ بھر ہیں موجود تھے، اگر چہ بیلوگ اقلیت میں تھے گریہی تعداد کم نتی جن میں وہ پہلے افراد مثلاً سلمان بن مروفزای مسیب بن نجیہ اور صبیب ابن مظاہر وغیرہ تھے۔ جضوں نے امام حسین کو خطاکھ کرکوف آمد کی دعودی اور یہی حضرت کے وفادار بھی رہے، یہاں تک کہ کر بلا میں شہید کرد کئے گئے اور ایسے ہی چندافراد نے کر بلا کے بعدانقام جوئی کے جذبے کے ساتھ قیام کیا اور گردہ تو ایمن کو فیار کردہ تو ایمن کو فیار کردہ تو ایمن کو فیار کی دور کے در اور کے ساتھ قیام کیا اور گردہ تو ایمن کو فیار کردہ تو ایمن کو فیار کردہ تھے۔

مگرجیسا کہ بیان کیا گیایہ لوگ اقلیت میں تھے، جبکہ اکثریت ان عراقیوں کی تھی شامیوں سے خوش نہ تھاس لئے ان کےخلاف قیام اور شام سے حکومت منتقل کرنے کا جذبد کھتے تھے۔ بھرہ کے حالات

اہل بھر دہھی اہل کوفہ کے ساتھ ان مندرجہ بالااہداف ومقاصد میں مشترک متھے اور شیعوں کی جواقلیت کوفہ میں تھی وہ بھر ہمیں بھی موجود تھی چنانچہ ابن اثیروغیرہ لکھتے ہیں

''جب اَصیں امام سین کی مکم آمد کی خربینی تو حضرت کے تمام ماننے والے قبیلہ عبدالقیس کی ایک شیعہ خاتون کے گھر جن کانام'' ماریہ بنت سعد''تھا جمع ہوئے ، کیونکہ ان کامکان شیعوں کی رفت و آمد کامرکز تھا۔ ان جمع شدہ افراد میں سے بزید بن عبیط نامی شخص جس کے دس بیٹے تھے دو بیٹوں

لمحات جاويدان امام سين الهيه المحات المحات المحسين الهيه المحسين الهيه المحسين المحسين

کے ہمراہ امام حسین کے ساتھ ملحق ہونے کیلئے عازم مکہ ہوئے اور امام کے ہمراہ رہے بیہاں تک كدكر بلاين شهيدكردية كية ـ" ٢٦

امام حسین کابھرہ کے ہزرگوں اورسرداروں کے نام خط

نہ کورہ دلائل کی بناء پرامام حسین نے مکہ کوبھی الوداع کہااور عراق کی جانب سفر کا آغاز فرمایا مگراس سے قبل تاریخ طبری کے مطابق حضرت نے بھرہ کے نام اس مضمون کا خطائح ریفر مایا:

أَمُـابِعْدُ:فَإِنَّ اللهُ اصْطَفَىٰ مُحَمَّدا: (ص)مِنْ خقَلْقِهِ ، وَأَكْرَمَه بِنُبُوَّتِهِ ، وَالْحتارَة لِوسالَتِهِ ، ثُمَّ قَبَضَهُ الَّذِهِ ، و قَمَدْ نَصَحَ لِعِبَادِهِ ،وَبَلَّغَ ماأرْسِلَ بِهِ،وَكُناأَهْلَهَ وَأُولَيْاءَ هُ وَاوْصِياءَ هُ وَوَرُثَنَهُ ،وَأَحَقُّ النَّاس بِمَقَامِهِ فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْناقَوْمَنابِذَالِكَ، فَرَضينا، وَكرهْناالفُرْقَةَ، وأَجْبَنْا ٱلْعافِيَةَ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ ٱنَاأَحَقُ بذالِكَ الحَقّ السُمُسْتَحَقَ عَلْيُامِمَنَ تَوَلَاكُهُ وَقَلْمَعَنْتُ رَسُولِي الْيُكُمْ بِهِلْدَاالْكِتَابِ ، وَاَناأَدْعُوكُمْ الى كِتَابِ اللهِ وَسُتَّةِ نَبِيِّهِ، فَإِنَّ السُّنَّةَ قَلْأُمِيتَتْ ، وَاللِّلْحَةُ أُحِييَتْ فَإِنْ تَسْمَعُو اقْوْلِي اَهْدِكُمْ الىٰ سَبيلِ الرَشادِ\_

''میں حمدوثنائے پروردگار کے بعد یاد دھانی کروا تاہوں کہ خداوند متعال نے محمد کواپنی تمام مخلوق میں سے منتخب کیا تا کہ انھیں اپنی نبوت سے سرفراز اور رسالت سے ہمکنار کرے پھر انھیں اپنی جانب بلالیا، کیونکہ اُنھوں نے اس کی رسالت کو ہندگان خداسے خیرخواہی کرتے ہوئے پہنچادیا تھا اور ہم ان کے خاندان ،ان کے اولیاء اور ورثاء ہیں لبذاہم تمام لوگوں کے درمیان اس مقام (رہنائی) کیلئے مستحق ترین افراد ہیں ،مگر (انسیں) ہماری ہی ملت نے اس حق کوہم سے چھین لیا جبكه بم نے اختلاف وجدائی کو پسندنہ کرتے ہوئے اتفاق واتحاد کی سربلندی کیلئے رضایت وخاموثی اختیار کی حالانکہ ہم بخوبی جانے ہیں کہاس کے جاہنے والوں سے کہیں زیادہ یہ ہمارامسلم حق ہے۔ لبذاآب كى جانب اس خط ك مراه اينا قاصدروانه كرر بابول بين آب حفزات كوكتاب خدااور سنت پیغیبرگی دعوت دیتاهول یقیبنا (آج)حضرت کی سنت مرده اور بدعت زنده هو پیکی ہے، پس اگرمیری بات سنیل گے تو آپ حضرات کوخیر وصلاح کی جانب مدایت کرون گا۔ " میں

المصين ف اسى صفىون كوچند خول كى صورت ميس مندرجة على افراد كنام روانة فرمايا امالك بن مسمع بمرى ٢- يزيد بن مسعود بشكى سلم منذر بن جارد دعبدى

۴ احف بن قیس ۵ مسعود بن عمره ۴ قیس بن پیثم کے عمر و بن عبید بن معمر ِ ان نامول کواینے ایک چاہنے والے کے ذریعے جن کا نام سلمان ابورزین تھاان افراد کی جانب روانہ فرمایا ان لوگوں میں سے دوافر اداحف بن قیس اور بزید بن مسعوز بھلی نے خط کا جواب دیا۔ گرمنذر بن جارود نے ایسا شرم آ ورفعل انجام دیا جودامن تاریخ میں اس کیلئے ننگ ونفرت کاسبب بنا۔اس ڈ رہے کہ

لمحات جاويدان امام سين الطيع

نوال باب (PIA)

کہیں ریمبیداللہ بن زیاد کی جانب سے جواس وقت بزید کامقرر کردہ بصرہ کا حاکم میرےامتحال کیلئے نہ آیا ہوقاصدامام کوعبیداللہ ابن زیاد کے حوالے کردیا، کیونکہ عبیداللہ ،منذر بن جارود کا بہنوئی بھی تھا عبیداللّٰد نے قاصدامام حسین کوفل کر کے ان کے جناز ہے کوسرراہ لئکا دیا۔ بیدھاد ثہ برزید کے حکم سے عبید الله بن زیادی کوفیروانگی سے ایک روز قبل رونما ہوا۔

احف بن فيس كاجواب

احنف بن قیس بھرہ کے شیوخ میں سے تھے،جب امیر المونین جنگ جمل کی مہم پر بھرہ آشریف لائے تو انھیں (احف کو) اپنی مدد کی وعوت دی، مگراس نے حضرت کو جواب لکھااگر جا ہیں تو دوسوسواروں کے ہمراہ آپ کے پاس آ جاؤں اور اگر اجازت دیں تو یہیں رہ کر (من کے) چھ ہزار شمشیرزن کو آپ کے پاس آنے سے رو کے رکھوں امام نے اجازت دی اور اس طرح اٹھیں جنگ جمل میں شریک نہ ہونے خود کو دورر کھا۔ (جس کی تفصیل زندگانی امیر المونین میں مذکورہے۔) 🚜

چنانچا حنف نے امام حسین کوجواب لکھا:

﴿ فَاصْبِرُانَ وَعْدَالِله حِقَّ وَلاَيَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِيْنَ لاَيُوفِئُونَ ﴾ ''صرِكري خداكا وعده قلب اور جولوگ اس پریقین نهیس رکھتے وہ آپ کوخفت میں ڈال دیں۔''

بهرحال اس جواب سے ان کے عقید ہے دایمان میں ستی و بے ثباتی طاہر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی احنف کی زندگی کے مختلف مراحل سے عیاں ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھاجوا بے عقا کدونظریات میں غیرراسخ اورنہایت ست ہوا کرتا تھا، جبکہ معارف ابن قتیبہ سے قل ہواہے،احف بن قیس نے امام حسین ً کے خط کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ریے کہا کہ ہم خاندان ابوانحن کوآ ز ماچکے ہیں بیلوگ تشور داری اور جمع اموال اور جنگی سیاست کونبین جانتے۔ 🗝

**می** قامو*ن از جال ،ج،ایس،۵۵۵،ای کتاب مین احف این قیس کی ایک اور داستان نقل کرتے ہیں جواس کی ہے* ایمانی اورست عقیدہ ہونے کی تائید کرتی ہے چنانچے لکھا ہے احنف بن قیس محارثہ بن قدامداور حباب بن بزید کے ہمراہ دربارمعاوبييس كيادبال اسكاورمعاوبيك درميان كفتكوك بعدمعاوبيه نيحكم صادركيا كماحف بن قيس كويجياس بزار ورہم دیے جاکیں اور اس کے ساتھیوں کو بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیا جائے اس طرح جب درہم دینے کا موقع آیا تو معاویہ نے حباب بن بزید کوئیس ہزار درہم دیجے جبکہ وہ بنی امیہ کاوفا دارتھا اور دہ (احف ) خاندان علو کی کامحت مشہورتھا تو حباب اس بات سے ناخوش ہوا البندامعاویہ کے پاس جا کر کہا:

يااميرالمومنين تعطى الاحنف ورأيه خمسين الف درهم ،وتعطيني ورأيي ثلاثين الف درهم ؟" آ پ ئ احف کواس بات (کدخاندان علوی کامحت ہے) کے باوجود بچاس بزاردرہم دیے جبکدیس آپ کا حمایتی ہول مگر مجھے میں ہزار درہم نصیب ہوئے ہیں؟''

F19

لمحات جاويدان اماحسين القيفة

يزيدبن مسعود نهشلي كاجواب

نی میں سے اس کے خطاع کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے خطاکو پاکراز روئے اخلاص حضرت کی نصرت کا سوچا اور نامہ امام کو پڑھ کراپنے دوستوں اور ہم پیمان قبائل مثلاً بنی تمیم، بن حظلہ اور بنی سعد کو جمع کیا، چنانچے سب سے پہلے بنی تمیم کی جانب رخ کرکے کہا:

'' میں نے آپ حضرات کوایک اہم کام کیلئے جمع کیا ہے اور جا ہتا ہوں کہ مشورے کے بعد آپ سے مددونفرت کی درخواست کروں۔''

تھوں نے جوابُ دیا جتم بخدا ہم آ پ کومناسب مشورہ دیں گے کیونکہ ہم آ پ کے فرماں بردار ہیں۔ یہ مسہ بریا

ان معاوية مات، فاهون به والله هالكا: ومفقوداً، اقلاو إنه قدانكسرباب الجور، وتَصَغَفُ اركان الطُلم، وقدكان اَحدث بيعةً عقد بها موظن أنه قدا حكمه ، وهيهات والذى اراد، اجتهلوالله ففشل وساور فخل اوقدقام ابنه يزيد شارب الخمور، ورأس الفجور، ويدّعى الخلافة على المسلمين، وساور فخل الوقت منهم على منهم على قصر حلم وقلة علم ، لا يعرف من الحق موطى وقدمه ، فأقسم بالله قسساً مبروراً وألجهاده على الدّين ، افضل من جهاد المشركين. وهذا الحسين بن على وابن بنت رسول الله صلى الله على الله فضل الإيوصف، وعِلم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ذو الشرف الاصيل ، والرأى البيل ، له فضل لا يوصف، وعِلم لا يُسنزف، وهو أولى بهزا الامر ، لسابقته وسنّه وقديمه وقرابته بيعطف على الصغير، ويحتوعلى الكبير، فاكرم به راعى رعيّة، وامام قوم، وجبت لله به الحجة، وبلغت به الموعظة فلاتغشواعن نور الحق ، ولاتسلكوافى وهلمة الباطل ، فقد كنان صخرين قيس، انخذل بكم يوم المجمل ، فاغسلوها بخروجكم الى ابن رسول الله لا يقصر احدعن نصر ته، إلا أورثه الله الذل في ولده المجمل ، فاغسلوها بخروجكم الى ابن رسول الله لا يقصر احدان عابدرعها ، من لم يقتل يمت ، ومن بهرب لم يفت ، فاحسنوا رحمكم الله وقالجواب

"جان لوکه معاویه مرگیاہے اور فتم بخدااس کے مرنے پر ہمیں کوئی غم واندوہ نہیں ہے۔اے لوگواستم کی درگاہ شکت ہوگئ ہے اور ظلم کے ستون متزلزل ہوگئے ہیں معاویہ نے بیعت کا مسلار کھ

<sup>۔</sup> محاویہ نے جواب دیا: ''یا حباب انبی اشتریت بھادینہ''میں نے اس پینے سے اس کادین فریدلیا ہے۔ در سے دس معرب معرب نے شرک ارسان میں

حباب نے کہا: میں کھی دین فروثی کیلئے تیار ہوں؟ مناب مناب کا مناب کھی ہیں میں میں میں میں ایک

معاوبینے بید کیچر کرحکم دیا ہے بھی بچاس ہزار درہم دیئے جا کیں۔

ئل توجہ بات ہیے کہ حباب اس دانتے کے ایک ہفتے بعداس دنیا ہے دفصت ہوتا ہے ادریہ تمام دولت دوبارہ معاویہ کے اپنے میں جلی جاتی ہے جسے دیکھ کرفرز دق شاعر نے اشعار کھے (قوموں الرجال، ج، ۱،ص ۴۵۲)۔

(PF.)

نوال باب

لمحات جاويدان امامسين الفيلا

کر گمان کیا ہے کہ اس کا کام استوار ہو چکا ہے مگرانتہائی بعید ہے کہ معاویہ اپنے ارمانوں تک رسائی حاصل کرے البتہ اس نے کوشش تو کی مگر وہ ناکانی تھی اور مددگاروں ہے مشورہ کیا کہ جنوں نے اسے خوار کردیا۔ اس نے اپنے شراب خوار بیٹے کو جو تباہ کاری اور فتی و فجور کامصدر ہے انتخاب کیا جو کہ اب مسلمانوں پر خلافت کا مدعی ہے اور خود مسلمانوں کی رضایت کے بغیران کافر ماز واتصور کرتا ہے وہ کوتاہ فکری اور اعلمی کاما لک ہے وہ ذرا بھی حق سے آشنا کی نہیں رکھتا اللہ کی بچی اور محکم مسم کھا تا ہوں کہ دین کی راہ میں پرید کے خلاف جہاد شرکین کے مقابل جہادے برتر اور افسل ہے۔

یہ سین بن علی بن فاطمہ ہے جواصیل انسان اور شرافت مند شخصیت ہے اور اس کی رائے سی علمی ہے اور اس کی رائے سی علمی ہے اور اس کی دائے سی اور رسول اللہ کی قر ابتداری کی وجہ سے خلافت کازیادہ تن دارہے وہ کم عمر افراد پرمہر بان وشفق اور بزرگ حضرات کے بارے میں دلسوز و ہمدرد ہے ، وہ اپنی مرحبت کو رحیت اور قبائل کے سرواروں کا ایسا عظیم سر پرست ہے جس کے وسلے سے خدانے اپنی ججت کو لوگوں پرتمام کردیا اور اپنے مدعا کوسب لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔

پس نورخ سے چتم پیش نہ کریں اور باطل نشیبوں میں قدم نہ رکھیں یہ وہی صحر بن قیس ( یعنی احف بن قیس ) ہے، جس نے جنگ جمل کے موقع پر آپ حضرات کوخوب بدنام کر دیا تھا لہٰذا فرزندر سول کی جانب مد دونصرت کیلئے روانہ ہوں تا کہ اُس بدنامی کے طوق سے رہا ہو کیس فیم بخدا جو بھی ان کی نفرت سے کوتا ہی کرے گا خداوند متعال اس کی اولا دکوذلیل وخوار اور اس کے خاندان میں قلت و کی کوقر اردے گا۔ اب میں لباس جنگ زیب تن کر کے کارزار کی زرہ کو پین رہا ہوں جان لوجو مار انہیں جائے گا وہ ( بلاخر ) مرجائے گا اور جو جنگ سے فرار کرے گا وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا اب مجھے آپ حضرات کا جواب جا ہے۔"

ہب بھے اپ سرات ہو ہو ہیں ہے۔ اہل تاریخ نے لکھاہے،اس خطاب کے بعد بنی خظلہ بنی سعداور بنی عامرنے اظہاراطاعت کیااور ہرا یک نے علیحدہ علیحدہ امام کی نصرت ویاری کے بارے میں گفتگو کی جس پر برزید بن مسعود نے ان کاشکر بیادا ا اور پھرامام کے نام بیزخط تحریر کیا:

امّابعدفقدوَصل إلى كتابُك، وفهمتُ ماندبتني اليه، ودعوتني له، من الاخذبحظي من طاعتك، و الفوز بنصيبي من نُصرتك، وانَ اللهُلُمْ يخل الارض قط من عامل عليهابكير، ودليل على سبيل نجاة،

 ۲۲۱ (۲۲۱ نوال باب

لمحات جاويدان امام سين الطيعاد

لورود المماء ،يوم خِمْسِها، وكظها، وقدذللت لك بني سعد، وغسلت درنصدورها بماء سحابة عزن، حين استهلَ برقها

رہ مو قتائے پروردگار کے بعد! آپ کا تحط بجھے موصول ہوااوراس دعوت اطاعت دفھرت کوجس میں میرے لئے خیروفلاح ہے بھی گیا ہوں بے شک زمین خدا بھی ایسے افراد سے خالی ہیں رہتی جو خیروفو بی کے ساتھ اس (زمین) پٹل کریں اور جوراہ نجات پر دہنما کی حیثیت رکھتے ہوں اور آپ لوگ بی خدا کی تحلاق پر اس کی جتیں ہیں ، آپ اس پُر بر کمت احمدی ورخت زینون کی شاخ ہیں ۔ پس بہت جلد فال نیک لے کر ہماری جانب تشریف لا ئیں ، کیونکہ بنی تمیم کے مختلف گردہ آپ کی اطاعت وفر بان برداری پر آمادہ ہیں اور آپ کی بیروی کرنے میں اس اونٹ سے زیادہ عظر ب بیں جو بیا سا اسپے مشر ب پر آتا ہے ۔ بن سعد کے گروہ بھی آپ کی فرما نبردا ری پر آمادہ ہیں انھوں نے اپنی سینوں کے میل کو خزاں کے بعد بر سنے والے بارش کے پانی سے دھولیا ہے ۔ " بعض اہل تاریخ کا خیال ہے یہ خط اہم کوروز عاشور جب حضرت تنہارہ گئے اور تمام اعوان واعز اعشہ مید بعض اہل تاریخ کا خیال ہے یہ خط اہم کوروز عاشور جب حضرت تنہارہ گئے اور تمام اعوان واعز اعشہ مید مور کے موسول ہوا حضرت نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا اور ان جملات کے ساتھ بڑید بن مسعود کے حق میں دعافر مائی:

آمنک الله من النوف ، و اَرُوَاکَ يوم العطش الا کبر " خدا تحجّے ( تيامت كے ميدان يش) خوف سينجات اوراس روز جب انتہائى بياس ہوگى سيراب كرے گا۔" • هي

سے جات اور ال رور بحب ہماں پیان ہوں یرب رصاب ہے۔ اتنی کوششوں کے بعد بھی جب بیزید بن مسعود سوئے کر بلاروا گی پر آ مادہ ہوئے تا کدہ امام کی مدد کر سکیں تو انھوں نے امام کی خبر شہادت کی، چنانچہ انتہائی بے تا بی اور حسرت داندہ کی حالت میں ہاتھ ملتے رہ گئے اور اس طرح انھیں شہادت کی تو فیق حاصل نہ ہو تکی ۔اھ

# 177

#### حاشيه وحواله جات

ا يدائنى أنت احبُ الناس إلى واعز هم عَلَى ، وَلَسْتُ أَذْخِرُ النَّصِحَةَ لَأَحْدِمِنَ الحَلْقِ إِلا لَكَ ، وأنت أَحق بِها ، تَنتَح بِبِيْعَتِكَ عَنْ يَزِيدَ بن معاوية وَعَن الله مصارما استَطَعْتَ ، ثُمّ ابْعَثُ رُسُلك إلى النَّاسِ فادعهم الى نفسك ، فان بايعك الناس وبايعو الك حمدت الله على ذلك ، وإن اجتمع الناس على غير ك لم يَنقُص الله بِلْإِكَ ديك ولاعقلك ، ولاتَفهب به مُروَّتك ولا فَصْلك ، الى اخاف عليك أن تَدخُل مِصراً مِنْ هذه الأمصار فِيختلف النَّاسُ بَيْنَهُم، فَمنهم طائفة مَعَك وَاحرى عَليك أن تَدخُل مِصراً مِنْ هذه الأمصار فَيختلف النَّاسُ بَيْنَهُم، فَمنهم طائفة مَعَك وَاحرى عَليك، ف تقتلون فَنكون لأوّل الاسِنة عَرَضاً ، فَاذَا خَيْرُهاذِهِ الأُمَّة كُلُهانفُساً وَا با وَلُمَّا أَصْبَعُها ذَما وَاذَلُهااهلاً.

انزل مكّة فان اطمأنت بك الداربهافسبيل ذالك ، وان نبَت بِك لَحِقُتَ بالرمال وشعف الجبال ، وخوجت من بلدالى بلدحتى تنظر الى مايصير الناس اليه فانك أصوب ماتكون رَأياً حسين تستقبل الأمر استقبالا ارثاد مقير (مترجم) ج٢٢٩٣٣ و٣٢٠٩٣.

ع يَاآخِي ُ جَزَاكَ الله نَحَيَّرًا فقد نصحت واشوت الصوابه واناعازم على الخروج الى مكّة وقدتهيّات لذلك أناو اخوتى وبنو أخى وشيعتى ،وأمرهم أمرى ورَأيهم رأيى ،وأماأنت ياأخى فلاعليك أن تقيم بالمدينة فتكون لى عيناًلا تخفى عنى شيئاً من أمورهم . بحارالاثوار، ٢٣٤،٣٨،٣٠، ٢٣٤، يُرين إلى طالب كِمْقَلَ سه المؤدد

سے مقتل مقرم ہی ۱۳۵۔

٣ اى لاتيبسوله فتح وفلاح فى الدنيااوفى الآخِرة أولاعم ،وهذاماتعليل بانّ ابن الحنفيه انّ مالم يلحق لانّه علم إنّه يقتل ان ذهب بأخباره (ع)، اوبيان لحرمانه عن تلك السعادة ، اولانه لاعذوله فى ذالِكَ لانّه (ع) علمه وامثاله بذالِكَ. " بحارالافرار، ج ٣٣، ص، ٣٦٠\_

ھے کامل الزیارات ہیں 22۔

لے بلاغة الحسين بص اسحاب

ی حاشیه قتل حسین مقرم ص ۱۳۵، بحار الانوارج ۲۲، ص ۱۱۰

۸ زندگانی امیر الموشین، ج،۲۶ص،۲۸۳\_

في نفس أمهموم م ١٣٨ مقتل الحسين مقرم ص ١٣٦٨.

ع ارشادمفید(مترجم)جهه ۱۳۲۸ mm.

۱۳ تاریخ این عسا کرج ۱۳ ص ۲۸ ـ

سل تقل ازاجتارالطّوال مِس٩٠٠ـ

٥٤ حياة الامام أنحسين ج من ٩ مه، ٨ مه كالل ابن اشرج مهن ١٠ \_

لا تاريخ أبن عساكرج ١٣٥٠ وكذ كرة الخواص ١٥٠٠٢٨٨ ١

كى زندگانى امير الموشين، جابتاليف طند ابر رجوع كياجائي

A قاموس الرجال ج ۵ص ۱۹۳۹\_

في باب الحكم والمواعظ ١٩٥٣ ١

مل شرح ابن الى الحديد ( جار جلدول والى )ج مهم ٨٤٨، ٩٥ م كالل ابن اثير ج مهم ٢١مروج الذهب ج ٢ص٠٠١. لا شرح ابن الى الحديد (مصرايد يشن جار جلدول پر ششل )ج ٢٨ص ١٨٥، ٨٥ كالل ابن اثير ج ٢٨ص ٢١، مرورج الذهب

Las. PYT.

٣٢ شرح ابن الي الحديدج مع ٣٩٥، قاموس الرجال ج هص اهه تفل شده از الاخبار فوفلي \_

٣٣ شرح ابن ابي الحديدج مهم ٩٨٩\_

٣٨ شرح ابن الي الحديدج مهم ٢٨٨\_

قع معالم الحق غز الي ص اس أقل ازحياة الامام الحسين ج مص السير

۲۶ شرحارین الی الحدیدج من ۴۸۵٬۵۸۰\_

عیقہ این تجرکی تہذیب التھذیب کے مطابق زبیر بن بکار کا نسب کچھاس طرح ہے۔ ذبیر بن بکار بن عبداللہ بن مصعب بن ٹارمت بن عبداللہ بن زبیر عوام ..

۲۸ شرح ابن الي الحديدج ١٩٨٧ م

الحياة الامام الحسين جس مس السابق از شرح ابن الجا الحديد (جديده مجلدون كاليديش) جديم ٢٠٠٠.

۳۰ مروج الذهب، ج،۲۶، ص،۹۹۰

٣٢ شرح ابن الي الحديد (جارجلدون كاليديش ) جهم ٢٩٦٠

ساس شرع ابن الي الحديد ، ج،۲ (حيار جلدول كاريديش )ص،۱۰،۵۰۲،۵۰

سهيع تاريخ ڪامل ابن اخيرج مهم ٣٨\_

۳۵ كالل ابن اثيرى ٢٦، ٣٠، ٣٠ - بيجان لينا يحى بمبتر بكد جب امام كى فرشهادت مكر يَخْى توسيط ابن جوزى كى تذكرة بين فقل بواج كه ين التركي في مدين التركي في التركي بين التركي التركيب التركي التركي التركي التركي التركي التركي التركي التركيب التركي التركيب التركيب

اینے مناسب مقام پر پیش کیاجائے گا۔ ۲س بینظر بیانس ذکر یامعروف سے' دولة امویدورشام' نای کتاب مع ۵۲ پرنقل ہواہے۔

سے کامل این اثیرج ماص اس۔

۳۸ ارشاد مفید (مترجم) ن۲س۳۲،۳۳ س

وس لبوف ص ١٩\_

مع حياة الامام الحسين جهص ٣٣٩،٣٣٥-اس فصول المهمة ابن صباغ ص+ سار

ماس تذكرة ابن جوزي م

سامع حياة الامام لحسينٌ جهص ١٣٣٥ بقل اذكتاب انساب الاشراب-

بهم اين اثيرا في كتاب كالل مين لكيمة بين: "و كان ذباداوّل من شكّو امو السلطان و أكل ولملك المعاويه وجزُّر سيفه واخذبالظنة،وعاقب على الشبهة وخافةالناس خوفاًشديدا..." (الكالل ١٣٥٠).

وم. کالل این اثیرج ساس ۲۲۲،۳۲۳ م

وس کامل این افیرج می ۱۲۰ متاریخ طبری جهمی ۲۲۳۔

يهم كامل ابن اثيرجهم ٢٠٠٠ حياة الامام الحسين ج ٢٠٠٢ -

٨٨ زندگانی امیرا لموشین جام ۲۲۸،۴۲۸ م

ه على حياة الامام الحسين، جيم بيم مي سيم سر

اه لهوف سيدان طاؤس س٢٨٠٣٦

# سفیرامام حسین مسلم بن عقیل کی کوفدروا تکی اور دہاں رونما ہونے والے واقعات

امام كاابل كوفدكے خطوط كاجواب

گذشتہ بحث کے مطابق امام حسین کے نام اہل کوفہ کے لاتعداد خطوط آئے جن میں نفرت امام کیلئے ان
کی آ مادگی کا اظہار تھا اور یہ تعدادروز بروضے جارہے تھے یہاں تک کہ ایک دن حضرت کو چھ سوخط
موصول ہوئے لے خلاصہ یہ کہ تقریباً بارہ ہزار خط بائیس ہزار سے زاکد و شخط کے ساتھ امام حسین کے
دست مبارک میں پنچے ہے جس پرامام نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل کوفہ کے خطوط کا جواب دیں اور وہاں کے
حالات اوراس شہر کے لوگوں کا بغور تجزیہ ان کا حوصلہ اور فر ہنیت کا مطالعہ کرنے کیلئے اپنانمائندہ ردانہ
کیا جائے ، چنانچہ آئے نے ایک خط اہل کوفہ کے نام تحریر فر مایا اور اسے مسلم بن عقبل کو جو آئے کہ
پیچازاد بھائی تھے دیتے ہوئے آئے میں اپناسفیرونمائندہ انتخاب فر مایا۔ البتہ اس خط کے ضمون کے بارے
ہیں جوائل کوفہ کو آئے نے مرقوم فر مایا ائل تاریخ میں اختلاف پایا جا تا ہے ، کیونکہ بعض روایات میں یہ خط قار کمین
نقل ہوا ہے اور بعض روایات میں یہ خط مختصر مات ہے ، لہذا شیخ مفید اور تاریخ طبری کا عقل شدہ خط قار کمین
کیلئے انتخاب کیا ہے ۔ جس کا ممتن و ترجمہ کچھاں طرح سے ہے:

بسسم الله الرحمن الرحيم مِنَ المُحسين بن عَلِي إِلَى المَلاَءِ مِنَ المُسْلِمِين، أمّا يَعدَفَانُ هانِسَا وَسَعيداً قَدِمَا عَلَى بِكُتْبِكُمْ وَكَاناآ حِرُمَنُ قَدِمَ عَلَى مِنْ رُسُلِكُم، وَدَهَهِمْتُ كُلَّ الْمُدَى الْحَقِ عَلَى مِنْ رُسُلِكُم، وَدَهَهِمْتُ كُلَّ الْمُدَى الْحَقَى وَذَكُو تُهُمْ، وَمَقَلَةُ جُلِكُم اللّهُ لَيْسِ عَلَنا المَامِّ فَأَقُلِ لَعَلَ اللهُ أَنْ يَجْمَعنا بِكَ عَلَى الْحَقِ وَالْهُدى وَانَى بَعْمِى وَيَقْتَى مِنْ أَهْلِ بَيتى مُسْلِم بنِ عَقيل، فَإِن كَتَبَ إِلَى آللهُ قَداجْتَمَعُ والْمُعْنَى اللهُ قَداجْتَمَعُ واللهُ عَلَى مِثْلُ مَا قَدِمَتْ بِهِ وَسُلُكُم وَقُولُ فَى كُتُبِكُمْ فَإِنى لَكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَدِمَتْ بِهِ وَسُلُكُم وَقُولُتُ فَى كُتُبِكُمْ فَإِنى اللهِ اللهِ عَلَى مِثْلِ مَا قَدِمَتْ بِهِ وَسُلُكُم وَقُولُتُ فَى كُتُبِكُمْ فَإِنى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

" بي خط حسين بن على كي جانب يه تمام مسلمانون اورمومنون كام بها البعداب شك هاني

وسعید نے آپ حضرات کا خط مجھ تک پہنچادیا ہے بید دونوں آپ کی جانب ہے آنے والے آخری قاصد تھے ہیں نے آپ کی جانب سے لکھے گئے تمام فقص و واقعات کو سجھ الیا ہے۔ آپ میں سے اکثر نے بید کھھا ہے کہ 'نہمارے لئے کوئی اہام و پیشوانہیں پس ہاری جانب آ جا کیں شاید خدا آپ کے وسیلہ ہے ہمیں تق و ہدایت کے گردجم کرد ہے' الہذا میں (حسین بن علی) بھی اب اسپنے بچازاد بھائی مسلم بن عقیل کوجس پر مجھے اسپنے خاندان میں اعتاد ووثوق ہے آپ کی جانب روانہ کررہا ہوں چنانچہ اگر مسلم نے میرے لئے بیتر کریکی کہ آپ کے درمیان موجود صاحبان عقل وخر داور دانشوروں کا بھی وہی خیال ہے جو آپ کی جانب ہے آنے والے نمائندہ کا تھا اور اس طرح آپ کے خطوط کا متن بھی الن سے موافق ہوا تو انشاء اللہ میں بہت جلد نمائندہ کا تھا اور اس طرح آپ کے خطوط کا متن بھی الن سے موافق ہوا تو انشاء اللہ میں بہت جلد آپ سے مطابق تھم کرتا ہواور عدل وقت طوق تا ہم کرتا ہو، دین جن تقوی کی دیر بڑگاری پڑئل پیرا ہواور ذات الذی سے مربوط امور میں خودکو تحفوظ رکھتا ہو۔ والسلام '' سع مربوط امور میں خودکو تحفوظ رکھتا ہو۔ والسلام '' سع مربوط امور میں خودکو تحفوظ رکھتا ہو۔ والسلام '' سع مسلم بن عقیل کی شخصیت

اى والله انى لأحبّه حبّين، حُبَّاوحُبَّالحبّ ابى طالب له وان ولده لمقتول فى محبّة ولدك فتدمع عليه عيون الممؤمنين ،وتصلّى عليه الملائكة المقرّبون ، ثمّ بكى النبى (ع)حتّى جرت دموعه على صدره ،ثمّ قال :الى الله أشكومايلقى عترتى من بعد

" ہال قتم بخداا ہے دوجہت وسبب سے دوست رکھتا ہوں ایک خوداس کی وجہ سے دوسرے اس لیے کہ ابوطالب اسے دوست رکھتے ہیں۔اس وقت رسول اللّٰد ؓ نے اولا دعقیل خبر دیتے ہوئے فرمان

'' نی ہے کہ فرزندان عقبل تمہار نے فرزند (حسین) کی محبت میں ماردیے جائیں گے پھر مونین ان پرآنسو بہائیں گے اور خدا کے مقرب فرشتے ان پر در دو دسلام بھیجیں گے۔'' میں اسکے بعد حضرت رسول خدائے اتنا گریفر مایا کہ آب چیشم سینے پر جاری ہونے لگا اور ای حال میں فر مایا: ''خداکی بارگاہ میں اس بات پر گلہ وشکوہ لے کر جاؤں گا کہ میری عترت نے میرے بعد کیاد کیا۔'' چنانچہ اہل تاریخ نے لکھا ہے (جس کی تفصیل اپنے مقام پر پیش کی جائے گی) فرزندانِ عقیل میں سے نوافراد داقعہ کر بلامیں شہید ہوئے جن میں پہلے شہید مسلم بن عقیل اور پھر دیگر آٹھ شہادتیں عبداللہ بن مسلم، محمد بن مسلم، عبدالله اكبر جعفر بن عقبل ،عبدالرحل بن عقبل ،حمد بن عقبل مجمد بن ابي سعيد بن عقبل اوعلي بن عقیل نے پیش کیں، چنانچ مرب شاعر کہتا ہے:

> واندبي ان ندبت آل الرسول قداصيبو اوتسعة العقيل

عين جو دي بعبرة وعويل سبعة كنَّهم لصلب على "

"الے آنسووک بلندا واز میں اور خاندان رسول خدا گیعن علی کے سات اور ختیل کے نوفر زندوں برخوب گریدوزاری کرو۔''

حضرت مسلم بن عقبل کی نضیات برام حسین کے خط میں موجودتعیری مثلاً میرابھائی جس برجھ اطمینان و دو ق بی کافی بی اور پیر بعد میں رونماہونے والے ہوادث جن میں حضرت مسلم نے وشمنان اسلام اور بزید یوں کے مقابل ایمان واستقامت کا ثبوت دیا اور امام حسین کے بلند نظرید نے ان کی تاکید بھی فرمائی۔خودآ پ کی فضیلت کے بیان گر ہیں۔

مسلم بن عقبل کی کوفدروانکی

عام طور پرائل تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین نے اس خط کو حریر نے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کوطلب فر مایا اورائھیں قیس بن مسہم عمارة بن عبدالله سلولی اورعبداللہ وعبدالرحمٰن پسران شدادین ارجبی کے ہمراہ کوفد کی ست بھیجا۔ اوران کوامام نے تقویٰ دیر ہیزگاری، اپنے کام کو پوشیدہ رکھنا اور لوگول ہے ہمدری كى تصيحت فرمائى اور فرمايا كريمحسوس كياجائ كدلوك جمع موكرايثار وفدا كارى برة ماده بين توجيحي فورأ اطلاع دیں۔

پس حضرت مسلم بن عقیل ماه رمضان کی پندرہ تاریخ کو کہ سے روانہ ہوئے ، یبال تک کہ دیدیدرسول یجنیجاورمسجدرسول میں نمازاداکی اورایینے خاندان کے جن افراد سے رخعست ہونا تھا خدا حافظ کہا، پھر دو افرادکوراستے کی رہنمائی کیلیے اجیر بنایا اور ہمراہ لے گئے وہاں ہے کو فے کی راہ لی۔وہ دواجیران کوغیر معروف راستے لے گئے مگر بھٹک گئے اور بیاس کی شدت کا غلب ایسا جوا کے سفر سے عاجز آ گئے اور حضرت مسلم کو اشارول ہے مسلم نے وہ راہ کی اور ودونوں راہنما پیاس سے مرکئے۔

بلآ خرحصرت مسلم مضیق نامی ایک مقام پر تینجے اور وہاں سے امام حسین کے نام درج ذیل نامتر محریر فرما کر قيس بن مسر كحوالي كياتا كدوه اسامام تك بهنياسكيس:

''امابعد! بیس مدینه سے دور ہنمائے کرروانہ ہوا مگروہ دونو ل معروف راستے سے ہٹ کر چلے اور راستہ بھونگ گئے اور پیاس کی شدت بڑھ جانے سے سے اُنھول نے اپنی جانیں سپر دالہی کرڈ الیس، یانی تک جاں بلب حالت میں پنچے یہ پانی درہ حبت میں ایک جگدہے جس کانام مضیق ہے۔ مجھے اس سفر میں پیش آنے واقعات فال بدمسوں ہوتے ہیں پس مجھے مزید سفر کرنے سے معذوراور معاف فرما کیں اور میری جگہ کسی اور کو بھیج دیں۔والسلام۔"

مؤرخول كابيان بالم في خطر بره كريد جوابتحريفر مايا:

"مجھے ڈرہے کہ تم (کسی) خوف سے استعفٰی دےرہے ہوگرد کیصو تھبراؤنہیں اوراپنے سفر کو جاری رکھو۔والسلام۔"

حفرت مسلم في جب امام حسين كاجواب وصول كياتو فرمايا:

اما هدامانست المعوفه علی نفسی ''بیده چیز ہے جس سے میں نہیں ڈرتا ہوں۔'' آ۔
البتہ بعض اہل قلم نے اس خط کے بارے میں تر دید کا اظہار کرتے ہوئے درج ذیل شواہد کوؤکر کیا ہے۔
اراس روایت میں مضیق حبت کا ذکر ہواہے جو بقول یا قوت حوی صاحب بجم البلدان مح مکہ دمدینہ
کے درمیان ایک مقام ہے، جبکہ اس روایت کے مطابق حضرت مسلم مدینہ سے سوئے عراق سفر
کے درمیان تشکی کے سبب دور ہنماؤں کی وفات کے بعد وہاں پہنچ اورامام کونامہ تحریفر مایا 'جو بہر
حال یا قوت حوی کے اس قول کے خلاف ہے۔

الم بالفرض ایسا کوئی مقام کوفہ و مدیدہ کے درمیان ہوتب بھی ان دونوں روایات کامشتر کہ مفہوم نکالنا مشکل ہے کہ حضرت مسلم ماہ رمضان کی پندرہ تاریخ کو کہ سے روانہ ہوئے اور ماہ شوال المکرم کی پانچے تاریخ کوکوفہ میں آشریف فرما ہوئے جبکہ مکہ سے کوفہ کی مسافت ایک ہزار جھے سوکلومیٹر ہے، لہذا ہدواقعہ بہت بعید نظر آتا ہے، کیونکہ یہ کسے مکن ہے کہ دہ پندہ تاریخ کوروانہ ہوئے اورا یک ون یا بھے ذیادہ مدیدہ میں تھم کر اپنے خاندان کے افراد سے رخصت ہوئے پھرکوفہ کی جانب سفر کا آغاز کیا یہاں تک کی مضیق میں قیام کر کے اپنا قاصد امام کی خدمت میں روانہ کیا اوراک قاصد کا جاکرامام سے جواب لا نااوراسے پڑھ کران کا کوفہ پنچنادر صالیکہ ان تمام امور کیلئے فقط میں روزصرف ہوئے ہوں۔

سو امام کے جواب سے محسوں ہوتا ہے کہ حضرت نے انھیں خا نف اور برد لی کی تہمت دی ہے، جبکہ امام نے اہل کوفہ کے نام تحریر کردہ اس خط میں حضرت مسلم کواپنے خاندان میں قابل وثوق اور اینے بھائی شارکیا ہے، جواس تحریر سے مناسیت اور موافقت نہیں رکھتی ۔

مہ بلکہ یہ مطلب اساس طور پرحضرت مسلم بن عقبل کے عمل ،ان کے کارناموں اوراس شجاعات کردار سے بھی آ بنگ نہیں جوانھوں نے این زیاد کے مقابل (کوفید میں) پیش کیا البذا امام حسین نے بھی

اس لئے ایس شجاع شخصیت کوجوبقول بلاذری فرزندان عقیل میں شجاع ترین تھے۔ ٨ اس امر کیلئے انتخاب فرمايابه

كوفيه مين حضرت مسلم كاواخليه

بہرحال حضرت مسلم بن عقیل عراق وحجاز کے بیابانول کوسر کرتے ہوئے واردکوفہ ہوئے آپ نے وہاں پہنچ کرئس کے گھریس قیام فرمایاس میں اختلاف ہے۔ گرا کثریت اس بات کے قائل ہیں کہ آپ في المارين الي عبيدة تعنى كراهم قيام يزير بوك ، جبك بعض كاكهنا ب حضرت مسلم بن عوجد كر قيام فرمایا، جبکہ بعض هانی بن عروة کے گھر قیام کے قائل میں۔ ع

کوفدوا لے حصرت مسلم کی آ مدکی خبرس کرجوق ورجوق ملاقات اور بیعت کرنے کیلئے آنے سکے اور حضرت مسلم ہر بار جب بھی کوئی گروہ آتا تو انھیں امام کا نامہ پڑھ کرسناتے اس پروہ لوگ گریہ کرتے اورامام کی روکیلینے خودکوآ مادہ ظاہر کرتے تھے بعض اہل تاریخ کا کہنا ہے، ای موقع پر صبیب اہن مظاہر اسدی گ ان آنے دالے اوگوں سے امام کی رکاب میں جہاد کرنے کی بیعت لے رہے تھے۔ ولے

عابس بن هبیب شاکری کی گفتگو

مسلم بن عقبل کی محفل میں حاضر ہو کرخط امام سننے والوں میں سے عالبس بن شویب شاکری تھے جوا یک مخلص ہٹجاع اورمحت خاندان رسول اور شیعہ تتھے اروز عاشورا بنی جانفشانیوں کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے جس کی تفصیل اپنے مقام پر پیش کی جائے گا۔

بېرمال جناب عابس ام كاتح يركرده نامدى كركم يده و اورحدو شائ يرورد گارك بعدارشا دفرمايا اما يعد فانيّ لااخبرك عن النَّاس ،ولااعلم مافي انفسهم ، ومااغرَك منهم ، والله لاحدَّثُنك عَّمها اللموطَّن نفسي عليه ، والله لأجيبنكم اذادعوتهم ،والأقاتلنَّ معكم عدوَّكم ،والاضربنَّ بسيفي دونكم حتى القى الله لااريدبدالك الاماعندالله

دمیں دوسروں کی بات تبیں کرتااور نہ ہی ان کے باطن سے آگاہ مول البذامیں ان کی جانب سے کوئی ایسادعدہ جوفریب دھندہ ہوئہیں دے سکتافہم بخداجب آپ پکاریں گے میری جان حاضر ہوگی میں آپ کی مدوکرتے ہوئے رشمنوں سے جنگ کروں گادرمیں اپنی توارکو آپ کی راہ میں استعال كرول كايبال تك كه مجھے ملاقات خدانھيب بوكيونكه ميں رضائے الى كے سواكونى بدف تبين ركمتا-

جناب عابس كاس تحن كي بعد حبيب بن مظام كفر سموي اورفر مايا: رحمه ک البله قبد قضیت مافی نفسک بواجز من قولک '' خداتم پراییخ رخم وکرم کانزول کرے

لمحات جاويدان اماحسين الطيع

،اس کیے کہ جوتمہارے دل میں تھااسے مختضرالفاظ میں بیان کر دیا۔''

بهربات كاسلسله جارى ركفته موع فرمايا:

وانداو المله المدندي لاالمه إلا هوعلى مثل ماهذاعليه "مين اس خداكي فتم كها تابول جس كرسواكوكي معبوذبیس که میراحال بھی انہی (یعنی عابس) کی طرح ہے۔''

ان دونول بزرگول کے بعدا نہی کی مانند سعید بن عبداللہ خفی نے بھی خن فر مایا الاوران بنیول حضرات کی صدا فتت توروزعا شورمعلوم موتى ہے كم انھول نے كسى عشق وايمان اور جانثارى كے ساتھ زندگى كة خرى لمحات امام حسین کی نصرت می*ں گز*ارے اور عمرے آخری کحظوں میں شہادت کیلیے و*ری* آموز جملات ارشاد فرمائے جو تاریخ نینوا کے ضرب المثل اور زینت بخش ثابت ہوئے جنھیں ہم ان کے مقام پر پیش

الل كوفه كابيعت اورحضرت مسلم كاامام حسين كوخط لكصنا

اختلاف تاریخ کی بناپراہل کوفی بہت بڑی جماعت نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ بیعت کی کہ جن کی تعداد بعض اہل قلم نے جالیس ہزار کھھاہےاور بعض نے تمیں ہزارکھی بعض نے اٹھا کیس ہزار جبکہ بعض ابل تاریخ نے ان کی تعدادا تھارہ ہر ارتکھی ذکر کیا ہے المینا نچے حضرت مسلم بن عقبل خط کے مطابق بھی یہی تعداد ہے اس طرح بارہ ہزار تعداد بھی کئی ہے ہے۔ یہاں تک کہ بعض تاریخوں میں حاتم کوفد نعمان بن يشيركانام يهى بيعت كنندگان كزمره بين قل مواسده الل كوفدس كبتا تها:

يسااهل الكوفه ابن بنت رسول الله (ص)احبَ اليكم ميں ابن بنت بعجدل ''*اسے الل كوف رسول حَداك*كا نواستمبار سزديك بجدل كنوات سندياده عزيز موناحاب سمل

بہرحال جب حضرت مسلم نے دیکھالوگ ان کے ہاتھ بربیعت کر کے ہیں توامام مسین کے نام اس مضمون كالك نامة تحريرفرمايا:

امابعدفانَ الرائدلايكذب اهله ،وقدبايعني من اهل الكوفة ثمانية عشراً لفاً، فعجلَ حين يأتيك كتابى فانّ الناّس كلهم معك ، ليس لهم في آل معاويه رأى والاهوى " محموتناً سنّ يرووگارك بعدعرض ہے بے شک نمائندہ اور مفیرائے خاندان سے غلط بیانی خہیں کرسکتا، اٹھارہ ہراراہل کوف نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لہٰڈا میرانامہ ملتے ہی فوراً یہاں پہنچاہیے، کیونکہ بیسب آپ كى ماتھ يى اور خاندان معاويد كوكى محبت نبيس ركھتا۔ " كا

1 برجملة رب مين ضرب بعض كيطور پراستعال موتابهاس وقت دى جاتى بجب كوئى مخض ايخ خاند شريك موتاب

(PTI)

دسوال باب

لمحات جاويدان امام سين الفيكا

حاتم كوفه كاردعمل

ان دنول عاکم کوفہ نعمان بن بشر تھاجس کوعبرالرحمٰن بن عکم کے بعد معاویہ کی جانب ہے اس شہر کی حکومت پر منصوب کے بیہ بھی موافق ہوا اگر چہ بیا عثمان کا خیر خواہ اوراموی خاندان کا طرفدار تھا، کیکن بید کی خلافت کے بیہ بھی موافق نہ تھا، لہذا پر بیر کی ہلاکت کے بعد عبداللہ بن زبیر ہے جاملااورای کے باروں میں شریک ایک جنگ میں مارا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اہل کوفہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں مگر بھر بھی وہاں گزرنے والے حالات کوخاص اہمیت نہیں وے رہا تھا شایدوول میں بھی بے رخبت نہیں اور اس پر تہمت لگائی کہتم صغیف دنا تواں ہوگئے ہوتواس نے جواب دیا:

بعض اہل قلم کے زویک حاکم کوفد کی خاموثی کی وجہ رہتی کہ حضرت مسلم کوفہ بڑئی کر مختار بن ابی عبیدہ تعفی کے قیام گاہ پر متمکن ہوئے جوان کی فعالیت کا مرکز رہا اور بھی ان کی دورا ندیشی اور تدبیر کا عکاس ہے بعنی بیت مختار کا انتخاب ہی نعمان بن بشیر کے ستی اور زم دلی کا باعث بناء کیونکہ مختار نعمان بن بشیر کے داماد شھے لیعنی وختر نعمان جس کا نام عمرہ تھا جناب مختار کی زوجہ تھیں۔ بنابرایں وہ ایپنے دا اد کے عزیز مہمان مسلم بن عقیل کی نسبت شخت روسیئے سے گریز کررہا تھا۔

البتهاس کے علاوہ نرم دلی کی ایک اور علت ذکر کی گئی ہوہ سے کہ تعمان بن بشیر انصار مدینہ اور خزر جیان میں سے تھا، لہذاوہ قوم اور قبیلے کی تعصب کی وجہ سے معاوید ویزید، بلکہ تمام بنی امیہ سے نفرت کرتا تھا جو ہر آئے دن انصار مدینہ کواذیت و آزار پہنچاتے اور ان سے لاتعلقی کا ظہار کرتے تھے۔

بہرحال علت کچھ بھی رہی ہوگرا تناضرورہے کہ تعمان بن بشرنے وہاں گزرنے والے حالات پراپی شدت کا مظاہر ہبیں کیا۔ ہاں اس سے فقط ایک عام سار عمل نقل ہواہے جوشایدا سکے مقام ومنصب کا تقاضا بھی رہا ہو، تا کہاس سے سیطاہر ہو کہ میں نے اپنی فرمدواری پڑمل کیا تھااوروہ مندرجہ فریل تقریرہے جواہل کوفہ کے حضور نعمان بن بشرنے کی:

''اس نے حمد وشائے البی کے بعد کہا:''اے بندگانِ خدا اخدا سے خوف کھا وَاور فقنہ و فساد سے دوری اختیار کرو کیونکہ فتنے میں مرد مارے جاتے ہیں،خون ریزی ہوتی ہے اور زبردی مال ودولت صنبط کرلیاجا تا ہے بیشک جو مجھ ہے جنگ نہیں کرے گاہیں بھی اس سے نہیں لڑوں گا اور جو مجھ پر حملہ آ ورنہیں ہوگا مجھے بھی اس سے کا منہیں بتہارے ہوئے لوگوں کو بیدار نہیں کروں گا اور فقط بد کمانی بتہہ ساور بہتان کے سبب بہر بی گرفتار منہی تہہ سے برسب جھٹر او تعرض کروں گا اور فقط بد کمانی بتہہ سے اور بہتان کے سبب بہر بی گرفتار کر کے قیدی نہیں بناؤں گا مگر ہے کہ تم لوگ تھلم کھلا میری وشنی پراتر آ و اور بیعت شکنی کرتے ہوئے اپنی پیشوا کی مخالف کا مگرے بات کے لائق نہیں جب تک میرے ہاتھ میں تلوار باتی رہے گی مار تار ہوں گا جا ہے کوئی بھی میرا جمایی نہ ہواور بے شک بحصامیہ ہے کہ تم لوگوں میں حق کا شناما باطل ہے کہیں زیادہ محفوظ رہنے والا ہے''۔
اس برعبراللہ بن حضر می نے جو بنی امریکا حلیف اور طرفدار تھا کھڑے ہوکر کہا:

"اے امیریہ جوہورہاہے (بعن حفرت مسلم کی آ مداورا پے هدف پردوڑ دعوب کرنا) بغیر ستم وخونریز کی کے اصلاح پذیز نیمیں ہے لہذا جو آپ سوچ رہے ہیں اس میں نا پچنٹی پائی جاتی ہے۔"

نعمان نے اس سے کہا:

''اگرخداکی پیروی کرتے ہوئے ناتوال رہول تو میرے نزدیک اس توانانی سے بہتر ہے جونافر مانی میں ہواور ریکھ کروہ منبر سے اتر آیا۔''

## بنی امیہ کے طرفدارتگ ودومیں پڑھئے

الل کوفہ کا کتر بت امیر المونین علی کے شیعہ اور خاندان اہل بیت کے طرفد ارول میں تھے۔ اور اگر چان میں سے بعض ایے برول اور ڈر پوک تھے جونبر د آز مائی کے وقت دشمن سے ڈر کر میدان چھوڑ جاتے اور فرار کر جاتے تھے، مگران کے علاوہ اہل کوفہ کی کچھ تعداد بنی امیہ کے حامیوں اور خاندان رسول اور ان کی حکومت کے خالفوں پر بنی تھا یہ وہ لوگ تھے اور بیمنا فقائد طرز زندگی بینی بھی شیعہ گری اور حمایت اہل بیت کا مظاہر کرتے مگر باطن میں بنی امیہ اور ان کے حامیوں سے رابطہ، رفت و آمد تھی بھی مخفیا نے اور بھی آشکار ان کیلئے جاسوی کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک یہی عبداللہ بن سلم حضری تھا جو مذکورہ بالا واقعہ کے بعد سے تگ ودو میں پڑگیا کہ کی طرح برزید بن معاویہ کو حالات سے آگاہ کر ہے، چنانچہ اس نے ایک خط

''آگاہ ہوجا تیں مسلم بن عقبل کوفہ آگے اور وہاں کے شیعوں نے حسین کی خلافت بن علی کیلئے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، پس اگر کوفہ کو بچانا حیا ہتے جیں تو کسی ایسے تخت قسم کے آدمی کو روانہ کریں جو آپ کے فرمان کو نافذ کر سکے اور وہ ایسا تحض ہوجو خود تہارے دشن سے مقابلہ کرے کیونکہ فعمان بن بشیر کمزور آدمی ہے یا پھر جان ہوجھ کرسستی کررہا ہے، چنا نچواگر ایسا نہ کیا تو کوفہ وسوال باب

Jump.

لمحات جاويدان امام سين الطيعا

تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔"

ا بیسے ہی افراد میں عمارة بن عقبہ اور عمر بن سعد بن الی وقاص تنھے جنھوں نے اسی مضمون کی خطوط بزید کو کھھے اور شام بھیجے۔

#### یزید کا اضطراب اور سرجون سے مشورہ

کوفہ ہے آئے والی خرکون کریز پر بخت پریشان ہوااور چارہ جوئی کی قکر میں پڑگیا بلآخرا سے سرجون رومی کا خیال آیا جواس کے باپ معاویہ کامحرم راز تھااور در بار بنی امید کا چالاک وعیار فرد شار ہوتا تھا۔ بنابرایں اسے بلایا اور اس سے چارہ جوئی کی ہمر جون نے مشورہ دیا کہ فوراً حاکم بھر ہ عبیداللہ بن زیاد کو حاکم کوفہ بھی مقرر کر واور اسے عراقیوں کی اصلاح و در شکلی کیلئے روانہ کر دو ۔ بعض تاریخوں میں ماتا ہے ،سرجون رومی نے معاویہ کا تحریکر دہ نامہ ذکالا ،جس میں اس نے یہ بیش بنی کی گئی تھی اور عبیداللہ بن زیاد کو کو نہ کی اور موقع پر خالفت کی وجہ وفر مانر وامنصوب کرنے کا لکھا تھا۔ لا جب بیداللہ بن زیاد سے اپنی ولی عہدی کے موقع پر خالفت کی وجہ سے برید خوش نہیں تھا اور اسے حکومت بھر میں کا خطاکھ بھیجا اور دستوری خط میں لکھا ؛ فوراً کوفہ بنج کر مسلم بن تھیل کو عبد اللہ کہیں ہوں اور جس طرح ہوگر فار کر واور لوگوں کو ان کی بیعت اور سازش سے روک دو۔

عبیدالله بن زیاد کی بھر ہ سے کوفہ روانگی ابن زیاد پانچ سوایسے افراد کوجن کے عزیز ، رشتہ دارا در تو م دقبیلہ کے لوگ کوفہ میں آباد تھا ہے ہمراہ لے کر بہت تیزی کوفہ کو چلاجن میں عبداللہ بن حارث بن نوفل ، مسلم بن عمر دبابلی اور شریک بن اعور سر

شرارت اورنا نبجار ہونے پردلیل تھی چنانچداہل بھر ہ کوڈرادھم کا کرخوددوسرے روز کوفہ کی ست روانہ ہوا۔

وسوال باب

(mmy)

لمحات جاويدان امام سين الله

فہرست ہیں البتہ شریک بن اعور دوستدارانِ خاندان رسالت او کمبین امیر المونین میں سے تھااوراس موضوع پرمعاویہ سے بحث و گفتگو بھی کیا کرتا تھا، کچھاکا کہنا ہے عبیدائلد کے ہمراہ جانااس خاطر قبول کیا کہ کسی طرح امام حسین کوبھرہ کے حالات سے آگاہ کرے۔اس طرح امام اور آ ب کے مقدس قیام کی ایپ تین خدمت کر سکے جبکہ عبیدائلد بن زیاد بھی ان کا احترام قوم وقبیلہ کے سردار اور ہزرگ ہونے کی وجہ

بہرحال عبیداللہ بن زیادا پے ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی سرعت کے ساتھ اپنے سفر کو ملے کررہا تھا اوراگر ساتھیوں میں ساتھیوں ہے ہمراہ انتہائی سرعت کے ساتھ اپر چھوڑ کرا ہے سفر کوائی کیفیت کے ساتھ جاری رکھتا۔ یہ بے تابانہ کوفہ آنچنے کی جلدی فقط اس سبب سے تھی کہ اس سے بل کہ امام حسین کوفہ بہنچ کراس شہر کی فرمانروائی اپنے ہاتھ میں لے لیس وہ خود پہنچ جائے اور حضرت کوکوفہ آنے سے روک تھام کرسکے۔

لہذا بعض ہم سفر من جملہ شریک بن اعور جیسے لوگوں نے امام حسین سے محبت والفت کے سبب آہستہ آہستہ جہنے کے بہانے تلاش کیے اور خود کو بیار ظاہر کرنے لگے ، تاکہ کسی طرح بہ قافلہ اتنی تاخیر سے کوفیہ پہنچ کہ امام حسین عبید اللہ سے پہلے کوفہ میں داخل ہوجا کیں۔ بنابر یں لکھا گیا ہے ،عبداللہ بن حارث شریک بن اعور اور ان کا غلام مہران درمیان سفرایسے بیار ہوئے بظاہر سفر سے معذورلگ رہے تھے مگر عبیداللہ نے آئیس وہیں چھوڑ کر اپنے سفر کو جاری رکھا بالآ خرکوفہ کے زد یک پہنچا اور بیارادہ کیا کہ نجف کے راستے سے کوفہ میں داخل ہو۔

عبيدالله بن زيا د کا کوفه ميں داخله

موزعین نکھتے ہیں، عبیداللہ نے کوف میں داخل ہونے کیلئے اپنا بھیں بدلا اور سروچہرہ پر کپڑا ڈالا تا کہ کوئی
اسے پہچان نہ سکے، اس کا ہرف سے تھا کہ لوگ اسے امام حسین ہمجھ کرشہر میں داخل ہونے سے نہ روکیں، یا
پھر بیسب تھا کہ وہ اہل کوفہ اور ان کی تکواروں سے بخت خوف زدہ تھا جواس کی بزدلی اور اخلاتی جرائت نہ
ہونے کی ولیل ہے۔ بہر حال جس محلے سے بھی گزرہوتا تو لوگ اس غلط نہی میں کہ بیہ جمارے منتظراور
مہمان امام حسین ہیں حضرت کی نہیت سے اسے سلام کرتے اور خوش آ مدید کے جملات زبان پر جاری
کررہے تھے: مرحاً یابن دسول اللہ ، قلمت خور مقدم این زیاد بھی کوئی جواب دیئے بغیر سید ھا دارالا مارہ
کی جانب بر سے چلا جارہا تھا مگر جب لوگوں کا از دہام انتہا کو بہنچ گیا تو مسلم بن عمروبا ھلی جواسکے ساتھیوں
میں سے تھا لیکار کر بولا۔ ہو، ہو یہ امیر کوف عبیداللہ این زیاد ہیں۔ یہائی حالت میں دارالا مارہ تک پہنچا تو
مام کوفہ نعمان بن بشیر نے اس مگان میں کہ حسین بن علی جین حکم دیا کہ قصرے تمام درواز سے بند کردیے
حاکم کوفہ نعمان بن بشیر نے اس مگان میں کہ حسین بن علی جین کے مدیر کے تمام درواز سے بند کردیے

لمحات جاويدان اماحسين الكيا

جائیں اور جوں ہی عبیداللہ کل کے نز دیک آیا تو بالائے قصر سے نعمان بن بشیر نے اسے امام حسین سمجھ کرکہا:

دسوال پاپ

انشدک الله الا تنحیت والله ماانا بمسلم البک أمانتی و مالی فی قتالک من أرب و متمهین خدا کی شم دیتا بول که یبال سے دور چلے چلے جاؤاس لیے کہ جوامانت میرے ہاتھوں میں ہود کی ضرورت محسوس کرتا میں ہوں۔ محسوس کرتا مول۔

عبیداللہ ابن زیاد جوابھی تک معمہ بناہ واتھا قصر کے نزدیک ہواتو نعمان نے فصیل سے اپناسر جھکایا تو عبیداللہ بولا: دروازہ کھولوخداتیرے امورکوٹل نہ کرے تیری رات بہت کمی ہوگئی ہے (یعنی بہت آرام کرایا ہے) یہ جملہ من کر نعمان کے بیچھے کھڑے ایک شخص نے اہل کوفہ سے جوعبیداللہ کو حسین جان کر بیچھے چل رہے تھے خاطب ہوا: اے اہل کوفہ! وحدہ لائٹریک کی تم بیابن مرجانہ ہے نعمان نے بھی دروازہ کھول دیا اور عبیداللہ داخل ہوا مگر وہال موجودلوگول پر فوراً دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس پرلوگ منتشر ہوکرا ہے اپ کھروں کو طلے گئے۔

## عبيداللدائن زيادكا الركوفه سيخطاب

ابن زیاداس شب تاضیح نبین سویااور منصوبہ بندی اور آئندہ کیلئے تد ایر فکر داندیشے میں مصروف رہااوراسی رات بنی امیہ کے طرفداروں کو مشورہ کیلئے جمع کیا۔ جب ضبح ہوئی تو مبجد کوفہ میں اہل کوفہ کوجم ہونے کا حکم دیا اوران سے خطاب سے پہلے بزید کا حکم نامہ پڑھ کرسنایا جس میں کوفہ پراس کی حکومت کا حکم تحریر تقال کی اور دالسلام کہہ کردارالا مارہ چلا گیا۔ بعض اہل تکم کے مطابق حکم دیا کہ کچھ کوفیوں کو گرفتار کرتے تل کردیا جائے۔ میاس دستور کے بعدائل کوفہ کے بزرگوں اور دکیسوں کو جلا کر کہا:

'' مجھے تہارے درمیان موجود پرنید کے طرفداروں، خوارج اور جولوگ نفاق وانمتثار کھیلانے میں ماہر ہیں ان کے نام درکار ہیں۔ پس جو بھی انھیں میرے پاس حاضر کرے گا وہ امان میں ہے اور جونا منہیں دینا چا ہتاوہ ان کی ضانت لے کہ بیلوگ جنھیں بیجانتا ہے یا آئی نگا ہوں میں ہیں ہیں ماری مخالفت اور ہم سے بغاوت نہیں کریں گے اورا گرابیا نہیں کیا تو آئی و مہ داری ہمارے کا ندھوں سے انٹھ جائے گی اوراس کا خون و مال ہمارے او پر مباح و حلال ہوگا اور ہر رئیس و برزگ اپنے محلے میں موجود برنید کے خالف کا گر ہمیں پنہ نہ بتائے اوراسے ہمارے حوالے نہ کرے تو وہ اپنے ہی گھر میں تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا اور بیت المال سے اس کے تمام حقوق منسوخ اور

سلب كرديتي جائيس كي-"

ای طرح دوسر بروز بھی مسجد میں آ کر پہلے ہے کہیں زیادہ ودھونس اور دھمکی کے انداز میں پیقریری:
'' بے شک حکومت بجر شخت گیری کے یعنی نری کے ساتھ نہیں چل سکتی اور میں توابیاانسان
موں کہ بے گناہ کو گناہ گاری خاطر ، حاضر کوغائب کے جرم میں اورا یک دوست کودوسر بے دوست سے ارتباط کی بنیاد برگرفتار کرلوں گا۔''

بين كراسدابن عبدالله ناى ايك شخص المه كفر ابهوااور بولا:

اے امیر! تیری یا تفتگو کلام خدا کے خلاف ہے، خدافر ما تا ہے:

﴿وَلا تَزِدُوا ازِرةَ وَرُرَاخُوى ﴾ " كونى فض كسى دوسر كالبارتيس الفائكات

عبيداللداس معترض كاجواب ديئے بغير منبرے أثر آيا۔

ہاتی ابن عروہ کے گھر حضرت مسلم کا پہنچنا

ہاں ہن مروہ سے سر سرت ملم تک پنجیں اور انھوں نے اندازہ لگایا کہ پیشگرانسان بہت جلدان کی گرفتاری پنجیریں جب دخیریں جب حضرت مسلم تک پنجیں اور انھوں نے اندازہ لگایا کہ پیشگرانسان بہت جلدان کی گرفتاری اور ان سے جنگ پرائر آئے گا ، لہذا ارادہ کیا کہ اپنی رہائش گاہ کو تبدیل کر کے سی السی جگہ قیام رکھیں جس کامالک اپنی تو موشیرہ اور کو فیمیں خاص طاقت ونفوذ کا مالک ہوا تا کہ اثر ورسوخ سے استفادہ کرتے ہوئے امور کو حکومت اور عبید اللہ جیسے غدار کے مقابل جاری رکھیکیں ، بنا برایں ہانی ابن عردہ کا گھرا تخاب فرمایا اور وہال آشریف لے گئے۔

ہانی بن عروہ کے بارے میں مسعودی مروح الذھب میں رقم طراز ہیں:

"وهمراد قبیلے کے رئیس تھے اور جب بھی جنگ ونزاع کی صورت سامنے آتی تو چار ہزار زرہ پوٹ سوار مرداور آٹھ ہزار پیادہ انکی رکاب میں مدد کیلے جمع ہوجاتے اور مختلف قبیلوں مثلاً قبیلہ کندہ سے میں ہزار آدمی تک مدد کیلئے آجاتے تھے۔"

اس مقام ربعض الل تاريخ مثلاً ابوالفرج اصفهاني في مقاتل الطالبين مين لكصاب:

مانی بن عروہ راضی نہیں تھے اور کراہت کے ساتھ مسلم بن عقبل کوایے گھر قبول کیا اوراس طرح افتال بن عروہ راضی نہیں تھے اور کراہت کے ساتھ مسلم بن عقبل کوانے اور اس کی گفتگو کے با مقل کیا ہے جہ حضرت مسلم کواطلاع ملی کے عبیداللہ وارد کوفہ ہو چکا ہے اور اس کی گفتگو کے با رہے میں ساتو فوراً بی قیام گاہ کوچھوڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر آئے اور گھر کی ڈیوڑھی میں داخل ہو کرسی سے کہ کر ہانی کو بلوایا جب ہانی ڈیوڑھی میں آئے تو حضرت مسلم نے کہا:
''میں آیا ہوں تا کتم مجھے پناہ دو اور میری مہمان نوازی کرو۔''

ہانی نے جواب دیا:

دسوال باب

خداتم پراپنارحم وکرم نازل کرےتم نے بہت مشکل کام میرے ذمہ لگایا ہے۔اگرتم میرے گھر میں داخل نہ ہوئے ہوتے اور مجھ پر بھروسہ نہ کیا ہوتا تو مجھے بیا چھا لگتا کہتم یہاں کے بجائے کہیں اور چلے جاتے مگراب پناہ دینے کا قانون مجھے مجبور کرتاہے کہ تبہاراد فاع کروں ، آ جا نیں اوراس گھر

م*یں رہیں۔ ک*لے

کیکن دیگرتاریخوں مثلاارشادشنخ مفید میں جو ہمار ہے زد یک زیادہ قابل اعتماد ہے اس کا کوئی تذ کرہ نہیں اور بعض ہمارے زمانے کے اہل قلم نے تو اس کی صحت کو بھی قبول نہیں کیاہے چنانچہ کہتے ہیں کہا گرمسلم بن عقیل کوپیاحساس ہوجا تا کہ ہانی کوان کے آنے ہے کراہت ہے تواپنے ذاتی تقوی اورخاندانی تربیت ک بنیاد پر بھی یہ کام نہ کرتے۔ ول

ببرصورت مسلم بن عقيل هانی بن عروه کے گھر تشریف فرماہوئے اور بعض صاحبان قلم کے مطابق حضرت سلم کی رہائش کوخفی رکھنے کی غرض ہے اپنے اندرون خانہ (حرسرا) میں ایک ججر مختص کروادیا۔ شریک بن اعور کی بیاری اورمسلم بن عقبل کی مردانگی کی ایک داستان

گذشتہ بحث میں ہم نے بڑھا کہ عبیداللہ بن زیاد کے ہم سفر حضرات جوبصرہ سے سوئے کوفیداس کے ساتھ آئے ان میں ایک شریک بن اعور تھے جو کہ اہل بیٹے اور خاندان علی کے دوستداروں میں سے تصادر کوفہ بیج کر ہانی بن عروہ کے گھر مقیم رہے۔

ابوالفرج مقاتل الطالبين مين اورا في مختف ايني تاريخ مين لكصفة بين:

"ان ایام میں شریک بن اعور جواہل بیٹ کے متعصب شیعوں میں سے تھے مگرابن زیاد کے نزدیک بھی عزیز اور محترم تھے (اور جیہا کہ بیان ہوا) ریکوفیہ میں ہانی بن عروہ کے گھر مقیم تھے بیار ا ہو گئے توایک روز ابن زیاد نے کس کویہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں آج رات آپ کی عباوت کیلئے آٹا جا ہتا ہوں ہنر یک نے بیغام یا کر حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ تباہ کاراور ظالم خص آج را**ت** میری عیادت کیلئے آئے گاوہ جب میرے سامنے بیٹھ جائے تو آپ اس پرحملہ کر کے اسے مار ڈالیں۔اس طرح اسکے قبل کے بعد سکھ کا سانس کیجئے گااور مندامارت پربیٹھ جائیں اور پھرکوئی ر کاوٹ کوفہ کی امارت میں باتی نہیں رہتی اورا گرمیں اس بیاری سے نجات یا گیا تو بھرہ جا کرا سے بھی آ پے کے آ گے تسلیم کر دوں گا۔اس طرح (بقول ان تاریخوں کے ) حضرت مسلم ب<sup>ی ع</sup>قبل کواس كام يرآ ماده كياب

لہذا جیسے ہی شب ہوئی ابن زیاد پہلے ہے مقررہ قواین ہے مطابق اپنے محل سے نکلا۔ شریک بن اعور کواطلاع ہوئی کہ وہ نکل چکا ہے تو انھوں نے حضرت مسلم سے کہا کہ فلاں جگہ حجیبِ جا نمیں

دسوال باب

(TMA)

لمحات جاويدان اماحسين الفيلا

اور جب وہ یہاں بیٹھ جائے تواس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا کام تمام کردیں گراس منصوبے کی خبرھانی کو ہوگئ جو ہرگزینہیں چاہتے تھے کہ ابن زیادان کے گھر ماراجائے لیس حضرت مسلم کے نزدیک جہال وہ چھپے ہوئے تھے تھے آئے اور کہا: میں نہیں چاہتا کہ بیم دمیرے گھر ماراجائے۔

اُدھرائن زیادآ پہنچااورشریک کے پاس بیٹھ کراحوال پُری کرنے لگااور بیاری کی علت اوشدت دریافت کرنے لگااور بیاری کی علت اوشدت دریافت کرنے لگااورشریک منتظر تھے کہ مسلم آ کرحملہ کریں گر جب حضرت مسلم نیآئے کہ کہیں ابن زیاد بچھ نہ جا کیں ادراس طرح کوئی نئی مشکل کھڑی ہوجائے تو حضرت مسلم کوجلد آنے کیلئے بیشعر بطورتشبیہ بردھا:

حيوسلمي وحيوامن يحييها

ماالانتظاربسلمي أن تحيوها

كأس المنية بالتعجيل فاسقوها

دو کس بات کے منتظر ہو کیوں سلمی کونہیں بڑھتے یا کیوں نہیں گاتے ؟ سلمی کو بڑھیں اوراسکے بڑھنے والے قبیلے کو بھی بلائیں اور جام مرگ گلے میں اتاریں۔''

پھر کہا: خداتمہارے والد پرحمتیں نازل کرے بیشر بت مجھے ضرور پلانااگر چہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔

اوراس کلمہ کودو تین بار کر ارکیا عبیداللہ بن زیاد شریک بن اعور کے مقصود کوئیس مجھر ہاتھا اس لیے پوچھا: تمہاری باتوں کا کیامقصدہے؟ کیاھذیان کہ رہے ہو!

ہانی نے آ کے بڑھ کرجواب دیا:

ہاں ایسائی ہے خدااس کوشفاعطا کرے آج مغرب سے اس وقت تک ای طرح هذیان گوئی کررہے ہیں۔

عبیداللہ بن زیاد جب اپنی جگہ سے انھے کر بیت ہانی سے نکا تو حضرت مسلم بن عقیل کمین گاہ سے باہر آئے اس پرشریک نے کہا: کیون ہیں مارا؟ حضرت مسلم نے جواب دیا:

''دو چیزوں نے میراراستدروک لیا۔ ایک تو صانی نہیں جاہتے تھے کہ ان کے گھر میں بینون بہایاجائے دوسرے وہ صدیث جے لوگوں نے حضرت رسول مقبول سے سنا ہے کہ حضرت کے فرمایا:

اذ الإيمَانَ قَيْدُ الفتكِ لا يَفْتِكُ مُوْ مِن "ايمان پابندى كانام باورمومن كى كوغافل كيزبيس كرتا۔ شريك نے كہا بتم بخداا كرآج اسے مارديت تو گويا ايك بڑے بدكاركا فرسمگراور يان شكن كومارا ہوتا۔ مع ايك اور سند كے مطابق حضرت مسلم نے جواب ديا: (rmg)

دسوال باپ

لمحات جاويدان امام بين الكليج

میرے آڑے آ کی اور کہا: کھے خدا کی شم دین ہوں کہ ابن زیاد کو ہمارے گھر میں قبل مت کر!'' ہانی بن عروہ نے (حضرت مسلم ہے) یہ ہات من کرانتہائی افسوس سے کہا:

بى رونىك القَدَالَة وَقَدَلُتَ نَفُسَهَا وَالَّذِي فَرَت مِنْهُ وَقَعَتْ فيه "وائي بواس خاتون يرجس في مجهج

اورا پنے آپ کوخطرہ مرگ ہے دور چار کیا کیونکہ دہ جس سے ڈرر ہی تھی و بی ہو۔ آل بہر حال لکھتے ہیں ، شریک بن اعوراس واقعے کے تمین روز بعد فوت ہو گئے اوران کے انتقال کے بعد ابن زیاد کو پورے ماجراکی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا:

''اگرمیرےوالد(زیاد) کی قبران میں نہ ہوتی تو میں قبرشر یک کوضرور(بٹ کرتا) کھودڈالٹا۔'

ہ ویبر کے وسروروروں میں بیروں میں مسلم بن عقیل کے اس کام بیں شراکت پراہل قلم نے پچھے اس داستان کی صحت وسقم اور بنابر صحت حضرت مسلم بن عقیل کے اس کام بین شراکت پراہل قلم نے پچھے قابل ملاحظہ وجو ہات بیان کی ہیں، لہذا تفصیل طلب قارئین حیاۃ الامام الحسین مؤلف ہا قرشریف پررجوع کریں۔

جبکہ بعض تاریخی کتب مثلاً ارشاد شخص مفید میں اس واستان کا ذکر تک نہیں آیا ہے، الہذا احمال دیاجا تا ہے کہ جمارے بزرگ عالم دین شخ مفید کے نزدیک بیروایت غیر معتبر تھی اس لیے انھوں نے اسے نقل نہیں فرمایا۔ بہر حال مذکورہ روایت جمارے نزدیک بھی قابل ملاحظہ اور قابل تر دیدہے، چنانچہ اس مقام سے بغیر کسی اظہار نظر کے گذر جاتے ہیں۔

ابن زیا دحضرت مسلم کی خفیہ محکانے کی تلاش میں

کوفہ کے حالات پر پوری طرح قابوپانے کے بعداور جب کسی حدتک اس کا ذہن (اہل کوفہ ہے) مطمئن ہوگیا تواب اس (ابن زیاد) کی توجہ حضرت مسلم کی گرفتاری اوران کی خفیہ ٹھکانے کو ہتااش کرنے پر مرکوز ہوئی۔ بنابرای اس نے اپنے مخصوص غلام محقل کو جواس کا قابل اعتماد آ دمی اورانتہائی چالاک اور تجر بہکار انسان تھا۔ بلاکراسے تین ہزار درہم حضرت مسلم کی جستجو اوراس کام میں محنت کی غرض سے دے کر روانہ کیا۔ شخ مفیداس پوری داستان کواس طرح نقل کرتے ہیں:

"ابن زياد في اين غلام جس كانام معقل تها بالكركها:

'' یہ تین ہزار در جم لے اور سلم بن عقیل کی جستجو میں روانہ ہو جااورا سکے ساتھ اسکے مددگاروں کی شیافت بھی ضروری ہے ۔ لہذا جوں ہی ان میں سے کس ایک تک دست رسی ہوجائے تواسے بیہ تین ہزار در ہم دے کر کہنا کہ اس قم کے ذریعے اپنے دشمن سے جنگ کی تیاری کرو (کنایہ کا استعال) اور اس سے اس طرح ملنا کہ گویا تو انہی میں سے لگے، کیونکہ رقم دینے سے انھیں تجھے پراطمینان ہو

نمازے فارغ ہوئے تونز دیک ہوکران ہے بولا:

جائے گا، پھروہ کوئی بات تم سے نہیں چھپا کیں گے اور اسکے بعدان لوگوں میں رفت وآ مدکوزیادہ کروہ تا کہ جان سکوکہ سلم بن عقبل کہاں پوشیدہ ہیں اور ان کے پاس جا کربھی دیکھو۔'' معقل نے درہم لیے مجد کوفہ ہیں آ کرمسلم بن عوجہ کے نزد یک جہاں وہ نماز میں مشغول سے بیٹے گیا کچھ در بعداس نے چند آ دمیول کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ بد (مسلم بن عوجہ) حسین بن عالی کی لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں تو بیا ٹھرکران کے پہلو ہیں بیٹھ گیا جیسے بی مسلم بن عوجہ

''اے بندہ خداہیں اہل شام میں ہے ہوں اور خداوند متعال نے جھے اہل بیت کی محبت اوران
کی دوستوں سے ددئی سے سر فراز فر مایا ہے۔ یہ کہہ کر جھوٹے آنسو بہانے لگا۔اور کہا میر ب
پاس تین ہزار درہم ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس خاندان کے کسی فردسے ملاقات کروں اور جھے
کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک یہاں آیا ہوا ہے اور رسول اللہ کے نواسے کیا گول سے بیعت
وصول کر لے رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں اس کا دیدار کروں ، لیکن کسی نے جھے اسکی جانب رہنمائی
نہیں کی اور ندایس کھیجے پتہ ہتا یا ہے۔ ابھی یہاں کچھ کو گوں سے ستاہے کہ آپ اس خاندان کے
حال واحوال سے زیادہ آگاہ ہیں الہٰذا میں آپ کے (ایمانی) بھائیوں میں سے ہوں اور آپ کو بھی
پراطمینان وثو تی ہونا چاہے اور اگر مزید اطمینان چاہیں تو جانے سے قبل مجھ سے آئی بیعت لے
لیں۔''

مسلم بن عوسجه نے کہا:

"خدا کاشکرہے کہ تجھ سے ملاقات کا شرف نصیب ہوااور تجھ سے ل کر جھے خوشی ہور ہی ہے تا کہ تو اپنی مرادوں تک پہنچ سکے ،خدا تیرے وسلے سے خاندان رسالت کی مددونصرت کریے البتہ مجھے اس سے قبل کہ میں اپنے ہدف میں کامیاب ہوجاؤں لیندنہیں کہ لوگ خاندان رسالت سے رابطہ کے عنوان سے میرکی شناخت کریں ، کیونکہ میرے دل میں ریخوف اس ظالم وسرکش انسان کی وجہ سے ہے۔"

معقل نے کہا: آپ زیادہ نہ سوچیں ،کوئی ایسی بات نہیں، خیر ہوگ ،آپ مجھ سے بیعت لیں۔ مسلم بن عوسجہ نے بیعت لی کہ خیراند کئی کریے گا اور معاملہ کو پوشیدہ رکھے گا دھو کہ خوری سے بیخے کیلیے مضبوط عہد دیجان باندھے۔معقل سے جوعبدلیا گیاوہ اس نے قبول کیا، یہاں تک کہ مسلم بن عوسجہ کواطمینان ، وگیا کہ رہنے میرمناسب آ دی نہیں ہے۔

پھراس سے کہا، چندروزمیرے گھر میں رہنا ہوگا، تا کہ تہارے لئے اذن دخول لے سکوں البذا

دسوال باب

(rmi)

لمحات جاويدان امام سين الفيلا

معقل بھی دوسر بے لوگوں کی طرح جوسلم بن عوجہ کے گھر قیام پذیر سے، تا کہ دہ سلم بن عقیل سے ملاقات کا وقت مل گیاوہ جب مسلم بن عقیل سے ملاقات کا وقت مل گیاوہ جب مسلم بن عقیل تک پہنچا تو انھوں نے اس سے (اہام حین کی) بیعت کی اورابو ثمامہ صائدی کو سے کہا کہ اس سے وہ رقم لے لیس ، کیونکہ ابو ثمامہ (حضرت سلم کی جانب سے ) مامور سے کہ لوگ اگر مددو نفرت کے عنوان سے کوئی رقم دیں تو وہ وصول کریں اوراسلی خریدیں ، کیونکہ ابو ثمامہ تھیم ، شجاع اور شیعہ عنائدین میں سے سے معقل نے اسکے بعد حضرت مسلم بن عقیل کی قیام گاہ پر رفت و آئم مدشروع کی یہاں تک کہ پہلے آنے والا اور آخری جانے والا معقل ہوتا تھا۔ اس طرح جن معلومات کی ابن زیاد کو وضرورت تھی ، ان سب سے باخبر ہوگیا اور وقتاً فوقتاً ابن زیاد کو اطلاع نامہ روانہ کرتا ہوگا۔ اس طرح جن معلومات کی ابن زیاد کو وضرورت تھی ، ان سب سے باخبر ہوگیا اور وقتاً فوقتاً ابن زیاد کو اطلاع نامہ روانہ کرتا ہوگا۔

#### ابن زياد كا مإنى بن عروه كوكر فقار كرنا

جب ابن زیاد کوحضرت مسلم کی بناہ گاہ گاہ معلوم ہوگئ کہوہ ھانی بن عروہ کے گھر میں رہائش پذیریہیں اور انہی کے گھر کواپن تحریک کامر کز بنایا ہوا ہے قواس نے ھانی بن عروہ تو گرفتار کرنا ضروری سمجھا، تا کہ اسکے ذریعے حضرت مسلم اوردیگر کابدوں کی گرفتاری عمل میں آسکے۔ گرجس چیز نے اسے سوچنے پرمجبور کیا اور اس اقدام کیلئے انتہائی خوف و پریٹانی کاشکار ہواوہ ھانی بن عروہ کی قوی شخصیت اورائے قبیلے کا اثر تھا جسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہانی بن عروہ مراد، ندج اوردیگر ہم پیان قبائل کے مشتر کہ سردار تھے، لہذا ان کی گرفتاری ان ذکورہ قبائل کی جانب سے شور فیل ، احتجاج اور علاقے میں بدائمنی کا سبب بنتی ، چنانچہ اس خطرے سے نیجنے کیلئے فکر وقد پریضروری تھی۔

پی این زیاد نے تاریخ کے دوسر سے تمگروں کی طرح اس کام کوانجام دینے کیلئے ایک طرف تو شاہ خرچی و سخشش اور بیت المال سے بے حساب نضول خرچیاں کرنا شروع کیس اور دوسری طرف دھو کہ فریب اور جھوٹ بنکہ اگرایک جملے میں کہاجائے تو زر ، زورا ورز دری استعمال جاری رکھا۔

ا کی اہل قلم کے بقول اس طرح وہ لوگ جو بنی امیہ سے شخت نفرت کرتے تھے اور جن افراد نے امام حسینً کوخط لکھے ہم آپ کے خلص اور جنگ کرنے کیلئے آپ کے ساتھ آمادہ ہیں اور جب حضرت مسلم تشریف لائے تو عشق و محبت کے آنسو بہار ہے تھے ان کوابن زیاد نے درہم ودینار سے خرید لیا چنا نچہ جس طرح مصعب بن زبیر نے خرید ااور انھول نے مختار کو تنہا چھوڑ دیا اور پھر مروانیوں کے دور میں عبدالملک نے اضیر خرید ااور انھول نے مصعب کو تنہا چھوڑ دیا۔

عبیداللہ ابن زیاد نے ان کامول کے بعد جب اسے اطمینان ہوگیا کہ اب بیلوگ میرے کسی اقد ام کے .

دسوال باب

(TMY)

لمحات جاويدان امام سين ﷺ

خلاف نہیں بول سکتے تو سوچا کہ س طرح ھانی بن عروہ ہی کے نزد کی قوم وملت کے چندا فراد کی مدوسے ہانی اور دیگر سرداروں کو گرفتار کرلیا جائے ، چنا نچہ اس کی مفصل داستان شخ مفیداس طرح نقل فر ماتے ہیں:

'' ہانی بن عروہ نے جو حضرت مسلم کے میز بان تھا پی جان کو خطرے میں پا کرعبیداللہ کی درباری نشست میں جانے سے خودداری کی اور خود کوم یض ظاہر کیا۔ ابن زیاد نے ایک روز وہاں بیٹھے ہوئے کو گوں سے بوچھا کیابات ہے ہانی نظر نہیں آ رہے؟ بتایا گیا کہ وہ مریض ہیں تو ابن زیاد نے کہا:

اگر مجھے معلوم ہوتا توان کی عیادت کو ضرور جاتا۔ پھر محمد بن اشعث ،اساء بن خارجہ عمر و بن تجائ کے علاوہ زبید کو جو ہانی بن عروہ کے خسر شے (یعن یکی بن ھانی کی مادررو پیرے والد) کو بلا کر کہا: ہانی بن عروہ ہماری ملاقات کو کیوں نہیں آتے ؟ افھوں نے کہا: ہمیں نہیں معلوم کیکن سناہے کہوہ مریض ہیں۔ مریض ہیں۔

ابن زیاد نے کہا:

میں نے تو سنا ہے انھیں افاقہ ہو چکا ہے اور ہرروز اپنے گھر کے آگے بیٹھتے ہیں پس اگران سے ملاقات ہوتو انھیں میراپیغام سنا کیں کہ ہماراحق ترک نہ کریں، کیونکہ مجھے بسندنہیں کہ ان جیسا انسان بھی جو بزرگان عرب میں سے ہوتے ہوئے اپناحق ماردے۔

اس ماجرا کے بعد بیچندلوگ ہانی بن عروہ کے پاس آئے وہ غروب آفتاب سے بل اپنے گھر کے باہر بیٹھے تھے انھوں نے مل کر کہا:

تم کیوں امیرے ملفے بیں آتے ؟اس نے تہارانام لے کرکہا ہے کہ اگر جھے بہاری کاعلم ہوتا تو ضرورعیادت کیلئے جانا۔

ہانی بن عروہ نے کہا: یہی بیاری مانع تھا۔

انھوں نے کہا:

اس نے سناہے کہتم بہتر ہوگئے ہواور ہرروز شام کے وقت درخانہ پر ہیٹھتے ہواور وہ یہ سوج رہاہے کہتم اس کے پاس جانے بیں ستی برت رہے ہو، جبکہ سلاطین اور حکام سستی اور بے تو جبی کوشل نہیں کرپاتے ،الہذا ہم شہیں قتم دیتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ سوار ہوکراس کی ملاقات کوچلو۔ ہانی نے اپنی قبامنگوائی اور مرکب پرسوار ہوکران کے ساتھ ابن زیاد کے کل کی جانب روانہ ہوئے۔ جول بی محل کے نزدیک پہنچ تو انھیں احساس ہوا کہ میرا آنا خطرے سے خالی نہیں اوراگر ابن زیاد کے پاس بہنچ گیا توضیح وسالم واپس آنامشکل ہوجائے گا، چنانچ حسان بن اساء بن خارجہ سے کہا: میرے بھتیج میں اس شخف سے خطرے کواحساس کررہا ہوں تمہارااس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا:

چپاجان مجھےآپ کی نسبت کوئی خطرہ محسوس نہیں ہور ہاآپ بھی کوئی خیال ذہن میں ندلائیں۔ کیونکہ حسان کومعلوم ہی نہیں تھا کہ ابن زیاد نے کس ہدف کے تحت ہائی بن عروہ کو بلایا ہے۔ پس ہائی عبیداللہ بن زیاد کے سامنے آئے تو دیکھا کہ ابن زیاد کے ساتھ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، چنانچے جیسے ہی ہائی واردگل ہوئے تو ابن زیادنے کہا:

التعک بحسان رجلاہ بیر بول کے درمیان ایک ضرب المثن تھی جواس بات سے کنائیگی کہ خود اسے بیر بول سے بیلے اس جملے کا کہنے اسے بیروں سے چل کرموت کی جانب آنا (آ!رے بیل مجملے ارادرسب سے پہلے اس جملے کا کہنے والا حارث بن جبلہ یا عبید بن ابرص تھا۔ بہر حال مزید تشریح کیلئے مجمل الامثال سے رجوع کیاجا سکتا ہے۔ بیسی۔

ہانی جوں ہی ابن زیاد کے نزدیک ہوئے اسکے ساتھ قاضی شریح بھی جیٹے ابوا تھا تو ابن زیاد نے ہانی کی جانب دیکھ کرکہا:

أريدحبانه ويُريدقتلي عَلَيُوك من خليلك مِنْ مُواد

"دمیں اس کی زندگی چاہتا ہوں گروہ میری موت البذا اپنے عذر کوا پنے مراددوست کیلئے پیش کرو۔" سی این زیاد جب کوفر آیا تھا تو ان کا بہت احترام کرتا اور بہت مہر بان نظر آتا تھا اس سب بانی نے کہا: اے امیر کیا بات ہے؟ کہا:

ہانی بیکام کیاہیں جوتم کررہے ہوہتم نے اپنے گھر میں بزیداورتمام مسلمانوں کی ہربادی کا سامان جمع کیاہے،مسلم بن تقیل کولاکراہیے گھر پناہ دی اور جنگی ساز وسامان اپنے اوراطراف کے گھروں میں جمع کررہے ہوہتم سجھتے ہو مجھے تیجنیں معلوم؟

ہائی نے کہا: جوتم کہر ہے ہوالیا ہر گرنہیں ہے اور نہ ہی مسلم بن فقیل میرے گھر ہیں۔ این زیاد نے کہا: ہاں جو کچھ کہدر ہاہول وہ سیحے ہے۔

ہیں پیر سے بہا ہی مدیدہ استہامی ہوئی ہے۔ چٹانچہ جب ان دونوں کے درمیان تکرار بڑھی اور ہائی اپنی بات پر قائم رہے تو ابن زیادنے اپنے اس جاسوس غلام معقل کو بلایا جوں ہی معقل سامنے آیا تو ابن زیاد نے ہائی کی ست رُخ کر کے کہا: اس شخص کو جانتے ہو؟ ہائی نے کہا: ہاں۔اور جان گئے کہ دہ ابن زیاد کا جاسوس تھا اور اس نے ہماری خبریں

اس تک پہنچادی ہیں اور کچھ دیرسر جھکائے خاموش کھڑے رہے اسکے لبحد خودکوسنجال کرکہا: میری بات سنواور یقین جانو کہ ہیں سچ کہد ہا ہول قتم بخدامیں نے مسلم کواپنے گھر دعوت نہیں دی الههم وسوال باب

لمحات جاويدان امام سين القطعة

اور شان کے کاموں ہے متعلق کسی طرح کاعلم نہیں رکھتا یہاں تک کہ وہ خود میرے گر آئے تو جھے شرم آئی کہ انھیں گر میں نہ آنے دوں۔ اس طرح ان کی میز بانی میرے سر پر پڑگی (عرب کے متعورے مطابق میں آئے ہے نہیں روک سکتا تھا) لہٰ ذاان کا استقبال کیا اور آٹھیں اپنے گھر پناہ دی اور رہی ان کی فعالیت تو وہ بول ہی ہے جسیا تو نے ساہے اب اگر چا ہتا ہے تو میں تیرے ساتھ ایک محکم معاہدے پر دستخط کروں ، تا کہ تیرے جانب سے میراذھن مطمئن ہوجائے اور کسی طرح کا شورنہ مجاؤل تیرے ذری کے آکر دست (وفا) تیرے دست پر رکھ دول اور اگر چا ہتا ہوں ، تا کہ مسلم بن عقبل کو اپنے گھرے نکل جانے کا دستوردوں کہ وہ کہیں بھی جا کیں گر رہاں ندر ہیں اور اس طرح میں اپنے عہد کو پورا کر کے تیرے پاس لوٹ آؤل

قتم بخدااس وقت تک تمهارا پیچهانهیں جھوڑوں گاجب تک مسلم بن تقیل کومیرے حوالے نہ کرو۔ بانی بن عروہ نے کہا

قتم بخدامیں ایسا کام ہرگزنہیں کروں گا،اپنے مہمان کو تیرے حوالے کروں تا کہتواسے مارڈالے؟ این زیاد نے کہا مسلم کومیرے حوالے کرنا ہوگا۔

ہانی نے کہا: میں ایسانہیں کرسکتا، جب ان دونوں میں تکرار ہونے لگی۔

تومسلم بن عمر دبا بلی نے جس کےعلاوہ کونے میں اہل شام وبصرہ کا کوئی فردنہ تھا، کہا:

خداامیر کوکامیاب کرے (اے امیر) مجھے اس کے ساتھ خلوت کی اجازت دے، تا کہ میں اس بارے میں کچھ بات کرسکوں۔

اٹھ کرابن زیادہے کچھ فاصلے پر ہانی کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دونوں کی آوازیں بلند ہو کئیں۔ تو ابن زیادنے سنا کہ سلم بن عمر و ہانی ہے کہ رہاہے:

اے ہانی التحقیے ضدا کا واسط دیتا ہوں ایسا کوئی کام مت کرنا جو تیری جان کوخطرے میں ڈال دے اور تیرے قبیلے میں غم واندوہ کاماحول بنادے۔ لیس شم بخدا میں نہیں چاہتا کہ تو مارا جائے۔ یہ خض (مسلم بن عیل) اس گروہ (بن امیہ) کے ساتھ وادھیال کارشتہ رکھتا ہے بیلوگ اسے نہیں ماریں گے اور نہ ہی اسے ضرر پہنچا کیں گے، لہذا اسے ان کے حوالے کردو۔ اس طرح تم پرکوئی الزام بھی نہیں آئے گا گویا تم نے فقط اسے والی کوف کے سپر دکیا ہے۔

بانی نے کہا:

بشک اس کام میں میرے لیے نگ دعارہے کہ میں اسے مہمان کوجے پناہ دی ہے دشن کے

حوالے کردوں، جبکہ میں زندہ سیحے وسالم، تندرست، دیکھتا ہنتا، طاقت ورباز وکاما لک اور کثیر تعداد میں مددگار رکھتا ہوں۔ خدا کی تسم اگر میں تنہا بھی رہ جاؤں اور میر اکوئی مددگار بھی نہ ہوتب بھی تنہارے سپر ذہیں کرسکتا یہاں تک کہ مجھے مار دیا جائے۔

مسلم نے قسمیں دینا شروع کی اور ہانی مسلسل ایک ہی جواب دے رہے تھے کہ میں ہرگز این زیاد کے حوالے نہیں کرسکتا۔

ابن زیانے یہ س کرکہا:اسے میرے پاس لاؤ، بانی کوابن زیاد کے پاس لے گئے۔

ا بن زیاد نے کہا:یا سے لے آ وورنیتم ہارا گردن ماردوں گا۔ ہانی نے کہا:اگرایسا کیاتو تیر ہے گھر کے گر دبڑی تعداد میں تلواریں اٹھ جا کیں گ۔

ہن خیاد نے کہا: جھے پروائے ہوا مجھے تیز تکواروں سے ڈرا تا ہے، ھانی سمجھ رہے تھے کہان کے قبیلے این زیاد نے کہا: جھے پروائے ہوا مجھے تیز تکواروں سے ڈرا تا ہے، ھانی سمجھ رہے تھے کہان کے قبیلے کے لوگ ان کی مدد کیلیے نکل آئیں گے۔

ابن زیاد نے پھر کہا: اسے اور نز دیک لاؤ، جب نزویک ہوئے توقعنسے (تازیانداور باریک ونازک آلوار) سے جواس کے ہاتھ میں تھی اتنے وار کیے کہ ہانی کی ناک ٹوٹ گئی، چبرہ اورڈاڑھی خون آلود ہو گیا ماتھا وررخسار کا گوشت پھٹ گیا یہال تک کماس کی قضیب بھی ٹوٹ گئی۔

ہے۔ دروسارہ وقت چیت یا بین کی تلوار چھیننا جا ہی تا کہ وہ اپنادفاع کرسکیں مگرسیاہی نے تلوار ہانی نے نزدیک کھڑے ایک سیاہی کی تلوار چھیننا جا ہی تا کہ وہ اپنادفاع کرسکیں مگرسیاہی نے تلوار جانے نہ دی۔

اس پر عبیداللہ نے ہائی سے کہا: کیا تو خوارج کی نابودی کے بعد خارجی ہوگیا ہے؟ تیراخون ہم پر حلال سے اور حکم دیا کہ اسے تھسیٹ کرلے جاؤ تو آھیں زمین پر کھینچتے ہوئے ایک جمرے میں ڈال دیا اور اس کا در دازہ بند کر دیا۔

ابن زیادنے کہا: وہاں ایک مگہبان بٹھادہ البذاوہاں ایک محافظ بٹھادیا گیا۔

حسان بن اساء نے اٹھ کر کہا: بانی کوخار جی کے بہانے مارنے کا کوئی جواز نہیں ہمیں کہاتھا کہ اسے تیرے پاس لے آئیں اور جب ہم لے آئے تو ان کا چبرہ اور ناک زخمی کردی ، ان کی ڈاڑھی خون میں بھردی اور اب انھیں قبل کرنا چاہتے ہو؟

عبیداللہ ابن زیاد نے کہا: تو یہاں کھڑاہے، اور حکم دیا کہ حسان کو مکوں، گھونسوں اور ککڑی سے گردن اور سینے پر ماراحائے اور (جب خوب مارایا جائے تو) لیک گوشے میں بھینک دیا جائے۔

محرین اشعث نے کہا: ہم تو وہی کریں گے جوامیر جاہتے ہیں اب جاہدہ ہارے نقصان میں ہویا فائدے میں کیونکہ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ ادھرعمرو بن حجاج بن زبیدی (جن کاذکرگزر چکا)نے جب بیسنا کہ ہانی ماردیئے گئے تو قبیلہ مذرجے اور گروہوں کے ہمراہ ابن زیاد کے کل کامحاصرہ کرلیا اور وہاں پکار کرکہا:

میں عمرو بن حجاج ہوں اور بیر جنگ جوسوار قبیلہ مذرج سے متعلق ہیں، ہم نے خلیفہ کی پیرو کی سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی مسلمانوں سے جدا ہوئے ہیں پھر کیوں ہمارے بزرگ ھانی بن عروہ کو مارا حاتا ہے؟

عبیداللدائن زیادے کہنے والوں نے کہا: یہ قبیلہ مذرج ہے جس نے کل کامحاصرہ کررکھاہے، این زیاد نے قاضی شرح (درباری قاضی) سے کہا: ان کے ہزرگ ہائی کے نزدیک جاکردیکھواور انھیں آ کر بتاؤ کہائے تن نہیں کیا گیا لکہ وہ زندہ ہے۔

قاضی شری اس مجرے میں گیا جہاں ہانی قید کیے گئے تھے، ہانی نے قاضی کود مکھ کر کہا:

اے خداء اے مسلمانوں،میرافیبلہ ہلاک ہوگیا کہاں ہیں دینداراورکہاں ہیں اہل شہر؟ پی هملات کہتے وقت ان کی ڈاڑھی سے خون ٹیک رہاتھا۔

اسی اثناء میں محل کے باہر سے شور فعل سنااس پر کہا:

میرا خیال ہے کہ یقبیلہ فدج کے مسلمان جومیرے پیرد کار ہیں یہاں آگئے ہیں۔ بلاشبا گران میں سے دی افراد میر بے زدیک آجا کمی تو مجھے ضرور آزاد کردادیں گے۔

شريح بين كر قبيلي كے سامنے آيا اور كها:

امیر کوفدنے تمہارے بہال آنے کے بعد جب سنا کہتم اپنے بزرگ ہانی کے متعلق کچھ کہدر ہے ہوتو مجھے اس کے پاس بھیجا، میں اس کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کرھانی نے کہا:

بھیں جا کر کہو کہ میں زندہ ہوں اور میرے ل ہونے کی خبر جھوٹی ہے۔ انھیں جا کر کہو کہ میں زندہ ہوں اور میرے ل ہونے کی خبر جھوٹی ہے۔

عمروبن حجاج اورال کے ساتھیوں نے کہا

اب جبکہ دہ مار نے بیس گئے اور زندہ ہیں تو خدا کا شکر بجالاتے ہیں اوراس طرح سب لوگ پرا کندہ ہوگئے۔

عبيداللدا بن زيادگل سے اس حال ميں نكلا كە محافظين ،علاقا ئى شخصيات اور دىگرا فرادىھى ہمراہ تتھے اور منبّر پر ماكركها:

''اےلوگوسبٹل کرخدا کی اوراپنے رہبروں کی بیروی اختیار کرواور تفرقہ واختلاف سے پرہیز کرو،ورنہ ہلاک وخوار ہوجاؤگے اور تتم دیدہ حالت میں ماردیئے جاؤگے۔ بے شک تمہارا بھائی وہی ہے جو بچے کہے اور جولوگوں کوخوف زدہ کرے وہ خوداص کا ذمہ دارہے۔'' دسوال بأب

(rrz

لمحات حاويدان امام سين الظفاؤ

یہ کہہ کرابھی منبر سے پوری طرح اُنز نہ پایا تھا کہ محافظوں اور مسجد کے نگہبانوں نے تھجور فروش دروازے سے پکار ناشروع کیا۔ مسلم بن قبل آ گئے عبیداللہ ابن زیاد سرعت کے ساتھ منبر سے اتر کرایے نگھر میں داخل ہوگیااور درواز ہبند کردیا گیا۔

قيام مثلم بن عقيل ه

اعبدالله بن عزيز كندى سالاركنده

بینا گوارحاد ثات بہت ہی سرعت کے ساتھ ایک ہی دن میں رونما ہوئے اور حضرت مسلم بن عقل کو ہانی پرگزر نے والا واقعہ اوراین زیاد کے دربار میں ہونے والے واقعات کاعلمنہیں تھا۔ پہلا فروجس نے می*نجر* حضرت مسلم بن عقیل تک بینجائی وہ عبداللہ بن حازم تھا۔اس کابیان ہے میں مسلم بن عقیل کی جانب سے مقررتھا کہ در بارابن زیاد جا کروہاں کی خبریں مسلم تک پہنچاؤں، میں نے دیکھا، ہانی کو بہت مارا گیااور پھر أتحيس زندان ميس ڈال دياتو فوراً دربارے نکل کراہيے مرکب پرسوار ہوااور پوراما جرامسلم بن عقيل کوجا کر بتایا، مجھے انھوں نے حکم دیا کہ جننے گھر بھی ہانی کے گھر کے ساتھ ہیں نھیں حکم جہاد ساؤ، کیونکہ ان گھروں میں جار ہزار سلح افراد تحکم مسلم کے منتظر تھے اور جاؤتھم جہاد بلند کرو۔ میں نے تعکم کی اطاعت کرتے ہوئے یسامنتصورامت ''لیعنی ایر درگار،ایقل کردے'' کانعرہ بلند کیا جوصدراسلام کے مسلمانوں میں بھی وقت جنگ ایک دوسر کوبلانے کیلئے استعال ہوتا تھا۔ پھرمسلم نے اپنے خاص حیار مخلص افراد کے ہمراہ پرچم جنگ بلند کیااوران میں سے ہرایک کوسالا روستہ بنا کرعلیحدہ علیحدہ پرچم عطا کیا اور مندرجہ ذیل ترتيب كساته جهادكا آغازكيا:

٢ مسلم بنءوسجه، سالارند حج

۳۰ عباس بن جعده جد لی سالار کشکر مدینه

**سا**ابوثمامه صائدي سالار بي تميم وبهدان جبکہ خود حضرت مسلم باقی ماندہ قبائل کو لے کر دارالا مارہ کی جانب روانہ ہوئے ارشاد شیخ مفید میں کھھاہے سیجھ ہی در میں مسجداور بازارلوگوں سے پر ہو گئے اوراس طرح شام ہونے تک حمایتیوں کی تعداد بڑھتی ر ہی اور عبیداللہ این زیاد کیلئے ایک بڑی مشکل خاہر ہونے لگی۔اس کا کام فقط بیرہ گیا کہ دربار کے دروازے بند كروا تارب تاكدكوكي اندرهس ندسك جبكر ليس فقطتين نوكراورتكهبان اوربيس كوف كم معروف لوگ اورخاندان این زیاد کے افراد تھے اور بنی امیہ کے ظرفدار جوکل سے باہر تھے اوراندر آنا حاج ہے تھے تو انھیں رومیوں کی جانب سے کھلنے والے دروازے سے اندرآنے دیا گیا مجل میں موجودافراد بار بارکل کی حبیت پرجا کرمسلم بن عقیل کے لشکر کود کھتے تو وہ لوگ ان کی جانب پھر بھینئتے اور بنی امیہ خاص طور پر عبیداللہ اوراس کے باپ (زیاد) کی نسبت قابل شرم نعرہ لگاتے تھے۔

دسوال باب

FMA

لمحات جاويدان امام سين الطيعة

خوف وہراس اورنفسیاتی جنگ

تاریخ کے مطابق اکثر ظالموں اور شکروں نے جوایک حرب اکثر اپنایا وہ ست عقیدہ افراد کیلئے ہمیشہ مؤثر رہادہ وہ موری کے مطابق اکثر نیا ہے اور اس طرح بیشکر رہادہ وہ میں دود لی پیدا کر کے انھیں اپنے موقف سے ہٹا دیتے تھے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے بھی جب خود کو بندگئی میں محسوں کیا، کیونکہ لوگ کی کا محاصرہ کر چکے تھے اور دارالا مارہ پر حضرت مسلم بن عقیل کی فوج کا بندگئی میں محسوں کیا، کیونکہ لوگ کی کا محاصرہ کر چکے تھے اور دارالا مارہ پر حضرت مسلم بن عقیل کی فوج کا فیضہ کمکن تھاتو یہی حرب استعمال کرنا چاہا یعنی اس کے خیال میں خوف وہراس اور پروپیگنڈہ ہی مسلم بن عقیل کے ساتھوں کو منتشر کر سکتا ہے، لہذا محلوں اور قبائل کے سرداروں اور بی امیہ کے طرفداروں کو جو پہلے ہی دارالا مارہ کے نزدیت آجکے تھے بلاکرد ستوردیا کہ کی طرح خوف دہراس اور پروپیگنڈہ کے ذریعے بہلے ہی دارالا مارہ کے بڑا کیدہ کریں، چنا نچے من جملہ وہ سردار۔

حجار بن ابح ، شمر بن ذی الجوش ، شبث بن ربعی ، کثیر بن شهاب حارثی اور قعقاع بن شور ذهلی وغیر و تصح جنهوں نے مسلم بن عقبل کے شکر والوں کے اطراف میں پہنچ کر ہرایک نے مختلف مقام پر تقریر کرنا شروع کی اور ہمدر دی وخیر خواہی کے انداز میں ان کی تحریک کے نقصانات مثلاً شام سے جوابی شکر آسکتا ہے، امیر کوف کے عطیات بند ہوجا کیں گے اور حکومت کی شان و شوکت اور اس کی سطوت کو بیان کرنے گئے، چنانچ یہ ابوالفرج اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں لکھتے ہیں ، سب سے پہلا شخص جس نے تقریر کئی وہ کثیر بن شہاب تھا جس نے کہا:

"ا الو الو المحاور المن المحاور التي روزم و كى زندگى اورائي بجول اورز وجات كى جانب لوث جاؤ اورخود كو المن المحاور التي بنجيس الوث جاؤ اورخوبي المحول سے نه ماروا بھى شام سے يزيد كے مسلح سابق بنجيس الاور متب المواروں كے سپر دكرويں گے اورابن زياد نے اپنے خدا سے بيعبد كيا ہے كه اگر دات تك تم لوگ السب المحر و مقادمت كا اظہار كرتے رہے تو وہ تمہارى آل واولاد كا الب الممال سے وظیفہ بند كردے گا اور تمہيں زبر دتى مركزى حكومت كى جنگوں بيں دوانه كرے گا اور حاض كو غائبوں كى جگہ كرفتار كرے گا بہاں تك كه ايك فرد بھى حكومت كا خالف ندره يائے گا مگريك دوائية جرم كامز و حكے گا۔"

دیگرسرداروں نے بھی شہاب کی طرح تقریریں کیں اور یکی تھلات ان اوگوں کو منتشر کرنے میں کارساز ثابت ہوئے جس پرکوئی عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ بکڑتی اور کہتی یہ اوگ تیری جگہ موجود ہیں اور آھیں تہاری کوئی ضرورت نہیں ،کوئی مردا پنے بیٹے یا بھائی کا بازوتھا م کرکہتا سیاہ شام پہنچ رہی ہے تجھے اس بلویے سے کیا واسطہ آ و کنودکواس معرکے سے نجات دو۔ 12 م

(rra)

لمحات جاويدان امام مين الكييج

ارشادش مفيداوراني مختف كي وقعة الطف" كمطابق ابن زياد نے ابن شہاب كو (جوتبيا مذج سے قا)

وسوال باب

ارسادی مقیداورا بارسف کے وقعۃ الطف کے مطابق ابن زیاد نے ابن سہاب و (جوہیلہ ندج سے قا) بلایا اور اسے حکم دیا کہ اپنے افراد قبیلے کے ساتھ اس مجمع سے نکل جائے اور شہر کوفہ میں گردش کرے اور کی طرح لوگوں کو مسلم بن قبیل کی حمایت سے بازر کھے ، آخییں جنگ سے ڈرائے اور حکومت کے تشد دسے خاکف کرے اور حمد بن اشعث (جوتیلہ کندہ ہے قا) کو حکم دیا اپنے قبیلہ کندہ اور قبیلہ حضر موت کے ساتھ مجمع سے نکل کر پر چم امان بلند کرے اور قبقاع ، ذبل ، شبث بن ربعی تھی ، تجار بن ابح بحل اور شمر بن ذی الجوش کو بھی اسی طرح کا حکم دیا۔ پھر ان سر داروں کو جول میں عبید اللہ کے ساتھ تھے دو کے رکھا، کیونکہ یہ سلم بن

عقیل کے خشم ناک جمایتیوں سے خوف زدہ تھا، جبکہ ان سرداروں کی تعداد بہت کم تھی۔ پس ابن شباب دستور کے مطابق مجمع سے باہر نکلا اورلوگوں کوسلم کی جمایت سے ڈرانے لگا۔ای طرح ابن اشعث باہر آیا اور بنی تمارہ کے گھروں کے درمیان کھڑے ہوکرلوگوں کوسلم کے اردگردسے پراکندہ کرنے لگا۔ بیدد کھے کر حضرت مسلم نے عبدالرحمٰن بن شرح شامی کو تھرابن اشعث کے مقابلے کیلئے روانہ کیا مگرجوں ہی تھربن اشعث نے بہت سے لوگوں کو آتے دیکھا تو فراد کرنے لگا۔

بہرحال محد بن اشعث ، کثیر بن شہاب ، قعقاع ذ ، بلی اور شبث بن ربعی نے لوگوں کو حضرت مسلم سے ملحق ہونے نہ دیا اور آخیس حکومت کے تشد دسے ڈراتے رہاس طرح ان کے قوم وقبائل اور دیگر قبائل کے بہت سے لوگ ان کے نزد کیک آئے اور سب مل کررومیوں والے دروازے سے محل میں واخل ہوئے تاکہ این زیاد سے ملاقات کر سکیں۔

کشرابن شہاب نے کہا'' خدانے امیر کا کام بہت ہی خوب انجام دیا اور اس وقت کل میں ہمارے ساتھ قبائل کے بزرگ ،سپاہی اور دیگرا حباب موجود ہیں،البذا اے امیر! آ ہمارے ساتھ ان لوگوں سے جنگ کرنے چل '' مگرابن زیاد نے کچھ نہ سنا اور دوبارہ شبث بن ربی کو پر چم دے کرروانہ کیا۔ حضرت مسلم کے ساتھ لوگول کی تعداد بہت زیادہ تھی جنھوں نے اس روز شام تک احتجابی اجتماع کو ہر قرار رکھا اور اس کے سبب وہ باوقار تھے۔ادھر عبیداللہ نے جنھیں قبائل کے سردارول کے باس روانہ کیا تھا وہ وہر دارول کے باس روانہ کیا تھا وہر داروں کو علیجدہ بلاکر مال ودولت کی لائح دیتے اور پھروہاں جاکرا ہے افراد کو جو دو بخشش کی پیشکش کرتے ہتا کہ وہ این زیاد کی بیروی میں آ جا کیں اور جو نافر مانی کا اظہار کرتے انھیں ظلم وتشد داور محرومیت سے ڈرایا جا تا تھا اور انھیں لشکر شام کے سامنے آ نے سے ڈرایا جا تا تھا۔

چنانچانوگ منتشر ہونے لگے یہال تک کدرات آئی اور جب مسلم نے نماز مغرب اداکی تو فقط تیں آدمی آ آپ کی اقتداء میں تھے۔ جب جناب مسلم نے بید یکھا تو اہل کندہ کے گھروں کی جانب روانہ ہوئے گر ابھی مسجد کے دردازے پر فقط دس افراد آپ کے ہمراہ تھا در جب چندفدم آگے بڑھے تو کوئی نظر نہ آیا

المحات جاويدان امام سين العلام

جوگلیوں کاراستہ بھی بتا سکے کہ اہل کندہ کے گھر کہاں سے نز دیک ہیں یا نھیں بتاسکیں کہ حضرت مسلم کی ر ہائش گاہ کہاں سے نزد کیک رہے گی یا تھیں اگر تنہاد مکھ کر مارنا جا ہے تو کوئی دفاع کرنے والا بھی باقی ندر ہا۔ طوعہ کے دروازے پر

اس مقام برروایات میں بچھا ختلاف ہے، مسلم بن قتل ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے 27 یا چند روایات کابیان ہے کہ گھوڑے پرسوار ہوکرشہر کوفہ ہے باہر نگانا جاہتے تھے کدراستے میں سعید بن احنف ہے۔ سامناہوااورانھوں نے مسلم کواس کام ہے روکااور دونوں محمد بن کشیر کے گھر چلے گئے ۔ کام مگرمشہور تول وہی ہے جے شیخ مفیدٌ وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ مسلمٌ مسجد سے جیران و پریشان نامعلوم راہوں پر چل رہے تھے۔وہ کو فے کی گلیوں میں ادھرے ادھرسر کردان تھے، انھیں نہیں معلوم تھا میں کہاں جارہا ہوں اس دوران جناب مسلم کا گز وقبیلہ کندہ کے خاندان جبلہ کے گھروں سے ہوا، جہال ایک درواز سے پر طوعه نامی ایک خاتون کھڑی تھی۔ یہ خاتون اشعث بن قیس کی کنیزوں میں سے تھی اوراسکے ایک فرزندگی ماں بھی تھی مگرا شعث نے اسے ای لئے آزاد کردیا تھا بھر بعد میں یہ اسید حضرمی کے عقد میں آئی اور جس ہے ایک فرزند بلال پیدا ہوااور وہی بیٹالوگوں کے ساتھ باہر گیا ہواتھا، چنانچہ مال دروازے پر کھڑی اس کی راہ و مکھر ہی تھی۔

مسلم نے طوعہ کوسلام کیا۔

طوعهن جواب سلام دیا۔

مسلم نے سوال آب کیا پی خاتون فوراً پانی لے آئی مسلم نے پانی بیااورو ہیں بیٹھ گئے۔ طوعظرف آب كهرركه كرآئى اوركها البندة خداكياتون يانى نبيس في ليا؟

حضرت نے فرمایا کیوں نہیں۔

وہ بولی چراہے گھر ہیوی بچوں کے پاس جا، جناب سلم نے کوئی جواب نیدیا۔ طوعہ نے پھریہی کہانگر جناب مسلم نے کوئی جواب نیدیا، تیسری مرتبہ طوعہ نے کہا:

سجان الله، اے بندہ خدا! اٹھ خدا تجھے تندرتی عطا کرے اٹھ اپنے بیوی بچوں کے پاس جا، کیونکہ (زماند پرآ شوب کے) تیرایبال بیٹھنا مناسب نہیں اور میں بھی تیرے یہال بیٹھنے سے راضی نہیں

جناب مسلم الخصاور كها:

ا معظم میرااس شهرمیں (گر، بچادر خاندان) کوئی نہیں، کیامکن ہے آج مجھ پرتو ایک احسان كردے شايداس كابدليا تارسكول۔

rol وسوال باب

طوعه نے کہا: کیاا حسان!

لمحات جاويدان اماحسين الفيعة

جناب مسلم نے فر مایا: میں مسلم بن عقیل ہول ان او گوں نے مجھے فریب دے کرایے گھروں سے

طوعه نے تعجب سے کہا آپ مسلم بن فقیل ہیں؟ فرمایا: ہاں میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔

طوعهنے فوراً درواز ہ کھول دیا اور کہا: جلداندر آ حاسے۔

اس نے جناب سلم کوگھر کے ایک حجرے میں فرش بچھا کراس پر بٹھایا اور طعام لے کرآئی مگر حضرت نے اسے تناول نہ فرمایا۔ پچھ ہی دیر میں طوعہ کا فرزند گھر میں داخل ہوا، اس نے ماں کوایک حجرے میں بار بارآتے جائے دیکھاتو کہا:

فتم بخدااس ججرے میں تیری بار باررفت وآ مد مجھے شک میں ڈال ربی ہے۔ گویا کوئی کام معمول سے ہٹ کرانجام دے رہی ہے؟

طوعه نے کہا: تواینے کام سے کام رکھاور مجھ سے میسوال نہ کر۔

بلال نے کہا: مجھے ضرور بتانا ہوگا،

طوعه نے اس جملے کودھرایا مگر جب دونوں میں تکرار ہوئی تو طوعہ نے کہا:

اے میرے بیٹے میں تجھے بتاتی ہوں مگر کسی وآگاہ نہ کرنا۔

بلال نے کہا جونو کے گی وہی ہوگا پس طوعہ نے قتم کھا کرساراہا جرابیان کردیا، بلال من کرخاموش ر ہااوراس وقت جا کرسوگیا۔

اس شب کونے میں کیا گزری؟

جباوگ جناب مسلم بن عقبل كاساته وجهوار كے اور يجهد ريتك ابن زيادنے وه شور غل جو سے شام تك جناب مسلم كى حمايتيو كى جانب سے بور باتھانہيں سنا تو وہاں موجودا ہے كارندوں سے نها: ذراغورے دیکھوکیا کوئی کہیں چھپاہواد کھائی ویتاہے؟ انھوں نے محل کے اوپرے دیکھا مگر انھیں

این زیاد نے کہا:خوب اچھی طرح دیکھناشاید کوئی سائبانوں تلے چھیا میشا ہو۔ چنانچہ بیلوگ محل سے نکل کر مجدمیں آئے اور مشعل ہاتھ میں لیے جھٹ کے شختے زکال کر مھی شعلوں کواو

یرکی جانب بلند کرتے اور بھی اسے نیچ کرتے تھے اور وہاں موجود سر کنڈوں ایک موٹھ ای سے باندھ کرکو 🔹 آ گ لگائی ، تا کہ مسجد خوب اچھی طرح روش ہوجائے اور سائبان کے نیچے جہاں منبر بناہوا تھا دیکھا مگر دسوال بإب

FOF

لمحات جاويدان امام سين الكير

جب کوئی نظرنہ آیا تو جا کرابن زیاد کولوگول کے منتشر ہوجانے کی خبرسنائی ۔پس مجد کے مسدود درواز سے کھلوا کرخودمنبر پرجا بیٹے اور اپنے ساتھیوں کو بیٹے جانے کا تھا کے معروبن نافع کو تھم دیا شہر میں علان کرے: پھر عمروبن نافع کو تھم دیا شہر میں علان کرے:

''اَ اِلوَّوا آ گاہ ہوجاؤاں شخص کےخون کی ذمدداری حکومت کے سرنہیں جوکو فے کارہنے والا ہو یعنی یہاں کی کوئی بھی شخصیت ہویا سپاہی ہویا کوئی اور مگرنماز عشاء مسجد میں نہ پڑھے یعنی تمام الل کوفہ پرلازم ہے کہ آج رات نمازم جدمیں اداکریں۔''

لہذا کیجھ ہی در میں مسجداہل شہرے پر ہوگئ پھر منادی نے ندادی کہ نماز شروع ہور ہی ہے اور ابن زیاد نے اپنے ایک محافظ کو تھم دیا کہ حالت نماز میں اس کی حفاظت کرے کہیں ایسانہ ہو کہ کوئی حملہ کر دے بہر حال نماز تمام ہوتے ہی ابن زیاد منبر پر گیا اور کہا:

المابعد! حسب تحقیق پرعفیل کوجونافہم ونادان ہے سب نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا، اس نے فاف ورزی انجام دی اوراختلاف ڈال دیالہٰ دااس کی جان ومال کی ذمہ داری خدارِنہیں مسلم جس تحف کے گھر میں ملے یا کوئی پکڑ کرا ہے دیے میں اس شخص کوخون مسلم کی قیمت ادا کردل گا۔ اے بندگان خدا! اللہ ہے ڈرو، اپنی بیعت واطاعت کو ہاتھوں سے نہ جانے دواور نہ ہی اپنے اوپر عذاب کی راہوں کو کھولواور حسین بن نمیر کی جانب جوکو نے کی پولیس کارئیس تھا (جوتبیا۔ بی تیم سے قا) رخ کر کے کہا:

ا صیب بن نمیر تیری ماں تیر سوگ میں بیٹھے اگر کو فیے کے درواز وں میں سے کوئی در کھلارہ گیا ہوا در شخص (مسلم بن عقبل) ای درواز ہے سے نکل جائے اور تواسے نہ لا سکے توامیں نے تھے پورے کوفیہ پر مسلط کیا ہے لہٰ ذاتو جا اورا پنے سپاہیوں کوشہر بھر کے کو چہ و بازار دل میں روانہ کردے مہاں تک کی ضبح ہونے پر گھروں کی خوب اچھی طرح تفتیش کی جائے تا کہ اس شخص کومیرے دیں اک

اسکے بعد ابن زیادا ہے بحل کے اندر چلا گیا مگر پہلے عمر و بن حریث کو پر چم دے کراسے لوگوں پر امیر بنایا اور جب م جب مبح ہوئی تو در بار سجانے کا حکم دیا اور لوگوں کو ملاقات کی اجازت دی گئی لہذا لوگ گروہ در گروہ ملاقات کیلئے آنے لگے اضی لوگوں میں محمد بن اشعث واردکل ہوا تو این زیاد نے اسے دیکھ کرکہا:

خوش آید بد کہتا ہوں خوش آید بد کہتا ہوں اس شخص کو جو ہماری محبت ودوی میں دورنگی نہیں رکھتا اور ہماری دشمنی میں بدنام اور متہم نہیں اور اسے بلا کراہے پہلو میں جگہدی۔ مشهورشيعه شخفيات كى گرفتارى اورعوام كيلئ يرچم امان

جیسا کہ ذکر کیا گیاا بن زیادنے دستوردیا کہ کوفہ میں فوجی حکومت کونا فذکر دیاجائے اور تمام کوچہ وبازار کی تا کہ بندی کر دی جائے اور جو بھی مسلم بن عقبل کے تیام میں شریک تھااسے گرفتار کیاجائے ،البذااس دستور کے بعد مندرجہ ذیل افراد گرفتار کیے گئے:

عبدالله بن على بن يزيد كلبى ، عمارة بن صلحب از دى ،عبدالله بن نوفل بن حارث ،محتار بن الي عبيده تقنى ،اصبغ بن نباتة اور حارث بن اعور بهدانى \_

دوسری جانب محربن اضعت کو مامور کیا گیا کہ پرچم امان کسی ایک محلے میں نصب کردے کہ جوبھی اسکے تلے جمع ہوااس نے گویا خودکو ہلا کت سے نجات دی للبذا جوق در جوق لوگ پرچم امان کے سائے میں اکھٹا موں نر گگریہ

## ایک یا د د هانی اورایک سوال

جوچز ہر لکھنے اور پڑھنے والے کیلئے سوال بن کرا بحرتی ہوہ یہ ہے کہ جولوگ ایک روز قبل تک امام کی بیعت اور ان کے دخمن سے جنگ کیلئے اسنے زیادہ آ مادہ تھے اور ہرطرح کا جنگی ساز وسامان مہیا کررکھا تھا اور اس راہ میں ایک دوسر ہے کوشوق دودلولہ دلار ہے تھے تو آخر کیا ہوا جوایک مرتبہ سب اپنے ایمان وعقید ہے سے پھر گئے؟ بالفرض اگر لوگوں کی اکثریت نے ایسا کی بھی تو خاص با ایمان اور ثابت قدم افراد مثل بن عوجہ حبیب این مظاہر اور ابو ثمامہ صائد کی وغیرہ اس رات کہاں تھے کہان کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھا؟ یہاں تک مسلم بن عقیل شہر کوفہ میں کیکہ و تنہا، جیران و پریشان بھنکے ہوئے اتفاقی طور پرطوعہ ای خاتون کے گھریناہ گیر ہوئے؟

بے شک بیروہ سوال ہے جس کا تکمل جواب ملنامشکل نظرا تا ہے مگرایک بات کو بہر حال و بہن نشین رکھنا ہوگا کہ اس شہر میں بیس سال سے زیادہ اموی طالم حکمرانوں کی حکومت کو گزر چکے تھے جن میں زیاد بن ابیہ جیسا خونخو اراور جابر حکمران سرفہرست ہے جوشیعہ گری اور حُب اہل بیت کے جرم میں حَن وشام دسیوں بے گناہ افراد کے ہاتھ بیر کو اتا تھا اور آخیس معذور بنادیتا تھا یا چراخیس قبل کردیتا تھا، البذا یہاں کے اکثر لوگوں کے مزاج میں بزدلی ، ہے ثباتی اور و نیا پرتی رہے ہیں گئی تھی اور یہاں کے لوگوں نے سالوں سے امام حسین جیسا باایمان اور شجاع رہبر ندد کھا تھا جو اسلام کے دفاع کی خاطر تمام رعب ، و بد ہے ، اللحول اور پر پیگنڈوں کا مقابلہ کرتے یہاں تک کہ ایمان وعقید ہے کی سر بلندی کیلئے اپنامر قربان کردیتا۔ البذا ایسی فضاء میں وام مکمل طور پر حاکم کے طابع ہوجاتی ہے اوراگر اس کے خلاف ہمت کر بھی لیس تو بہت جلد ایک فضاء میں وارائی انا نیت کو کھو میٹھتے ہیں۔ رہا اہم شخصیات مثلاً مسلم ہن عوجہ اور حبیب بن

المهمان وسوال باب

لمحات جاويدان امام سين الطيع

مظاہر کاذکر توان کے بارے میں کچھا حمال دیے جاتے ہیں مثلاً بیلوگ وہاں اس ماجرا میں موجوذ ہیں سے بلکہ شہر سے باہرا سپ قبائل کے درمیان حکم کے انتظار میں دن کاٹ رہے تھے، کوئکہ جناب مسلم کا قیام ادر لوگوں کا ساتھ دینا (جیبا کہ بیان ہوا) اچا تک ادر نا گہانی طور پر ظہور پذیر ہوایا بیہ حضرات ایک طحرت ہوئے لوگوں کو متحد کر سکیں ادر ای طرح بید حضرات مشدہ دستوراتعمل کے مطابق مخفی تھے، تا کہ بھرے ہوئے ہیں چنانچی خود کوئفی کھ کرامام حسین سے پیوست جانے تھے امام حسین کہ جانب روانہ ہو چکے ہیں چنانچی خود کوئفی کھ کرامام حسین سے پیوست ہونا چاہتے تھے امام حسین کے بیوست ہونا چاہتے تھے امام کا مرکبی کی اس نے بہر حال اتنا ضرور مسلم ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے جو دحشت بخریب اور تشدد کی فضاء قائم کر رکھی تھی اس نے سہر حال اتنا ضرور مسلم ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے جو دحشت بخریب اور تشد دکی فضاء قائم کر رکھی تھی اس نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ و علی مخالفت کر سکے کیونکہ ھائی بن عروہ جیسی تو می شخصیت کو بھی مخالفت کر سکے کیونکہ ھائی بن عروہ جیسی تو می شخصیت کو بھی مخالفت کر سکے کیونکہ ھائی بن عروہ جیسی تو می شخصیت کو بھی مخالفت کر سکے کیونکہ ھائی بن عروہ جیسی تو می شخصیت کو بھی مخالفت کر سکے کیونکہ ھائی بن عروہ جیسی تو می شخصیت کو بھی مخالفت کر سکے کیونکہ ھائی بن عروہ جیسی تو می شخصیت کو بھی مخالفت کر سکے کیونکہ ھائی بن عروہ جیسی تو می شخصیت کو بھی مخالفت کر سکے کیونکہ ھائی بن عروہ جیسی تو می شخصیت کو بھی مخالفت کر سکے کیونکہ ھائی بن عروہ جیسی تو می شخصیت کو بھی مخالفت کر سکے کیونکہ ھائی بن عروہ جیسی تو کو بھی میں ہوتا ۔

بحث كالقيد حصه معال معالية المدورة

بهر حال الل تاريخ لكهة بي:

جناب مسلم نے وہ رات طوعہ کے گھر گزاری اور جب ضیح نمودار ہوئی تو اسکا بیٹا بال گھر بن اشعت کے بیٹے عبدالرحمان اپنے ابیٹے عبدالرحمان اپنے ابیٹے عبدالرحمان اپنے باب (ٹمر) کی تلاش میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا جہاں دہ ابن زیاد کی بغل میں بیٹے ابوا تھا اپس یہ باپ کے پاس جا کرسرگوشی کرنے لگا مگر ائن زیاد متوجہ ہوا اور پوچھا کیا بات ہے؟ اورا پنی اس انزک تلوار سے اشارہ کر کے کہا: افھواور اسے فوراً میرے پاس لے آ ادرا پنے چندافر ادکوان کے ساتھ روانہ کیا، کیونکہ یہ جا تنا تھا کہ وکی بھی اس بات کو پسندنیس کرے گا کہ مسلم بن عقبل اس کے قبیلے سے گرفتار کیا جائے اور پھران کے ہمراہ عبید بن عباس سلی کو بنی قیس کے ستر افر اددے کر مسلم بن عقبل کی گرفتار کیا جائے اور پھران کے ہمراہ عبید بن عباس سلی کو بنی قیس کے ستر افر اددے کر مسلم بن عقبل کی گرفتار کیا جائے اور پھران کے ہمراہ عبید بن عباس سلی کو بنی قیس کے ستر افر اددے کر مسلم بن عقبل کی عنہ کی وانہ کی وانہ کر دانہ کیا۔

جناب مسلم نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں اور فوجیوں کی ہنگامہ خیز آ وازیں سنیں جوگر فیار کرنے آ رہے تھے تو ان پر شمار کیا اور نوجی سے تو ان پر شمار کیا اور ان پر شاکا و یا۔ گرانھوں اور ان پر انتا سخت جملہ کردیا کہ وہ دور ہوتے چلے گئے ، جناب مسلم بن قبل اور بکر نے دوبارہ جملہ کیا اور مسلم نے بھی اتنا سخت جملہ کردیا کہ وہ دور ہوتے چلے گئے ، جناب مسلم بن قبل اور بکر براس کی بی حمر ان احمد کے دھان مبارک پراس کی تو ارکبی جس ہے دھان مبارک پراس کی تو ارکبی جس نے حضرت کے لیپ بالاکوزخی کرتے ہوئے دندان مبارک کوشہ بدکر دیا جس پر حضرت مسلم نے ایسا وارکبی جس سے بکر بن جمران کا بدن سر سے کمر تک دوگر ہے ہوا۔ یدد کھے کروشمنوں پر اتنا رعب طار ی

ہوا کہ مقابلہ چھوڑ کر چھتوں پر چڑھ گئے اور وہاں ہے بھی حضرت پرسنگ باری کرنے گئے اور بھی آگ سے سے کئے اور بھی آگ سیسکنے گئے، جناب مسلم نے جب بید یکھا تو گلی کو چوں میں موجود وشمنوں پر جملہ کیااس پر محمد بن اثعث نے یکار کر کہا:

تیری جان کوہم امان دیتے ہیں لہذا یوں ہی خودکومر نے پر مجبور ندکر

مگر جناب مسلم نے جواب کے طور پران اشعار کو پڑھا:

''میں نے قتم کھائی ہے کہ فقط آزادی کے ساتھ جال دول گائے شک میں نے بستر کی موت کو براجانا ہے۔ ٹھنڈی شے کو گرم ویلخ کرے خورشید کا سابی آخر پلٹ کرتشہرے گا۔ زندگی میں ہر خض کوزم وگرم دن دیکھنا پڑتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میری نسبت جھوٹ وفریب کا سہار الیاجائے گا۔''

## محربن اشعث نے کہا:

ہم جھے سے جھوٹ نہیں بولیس گے اور نہ ہی تختیے فریب ویں گے تو ہماری امان میں ہے پس ہے شاقی کا جُوت ندوے اور بے شک بیلوگ (عبیداللہ این زیادہ غیرہ) تیرے چپازاد ہیں کہ میر بھی تیری طرح اہل تجاز ہیں اور تیری اور ان کی ذات بھی ایک ہی ہیں، البذاوہ تجھے نہیں مار سکتے اور نہ ہی تجھے کوئی زیان کینچےگا۔

ادھر جناب مسلم نیخروں کے زخموں سے چور ہو چکے تھے اور مشککی کی حالت میں جب ان کا سانس بہت پھول رہا تھا تو طوعہ کے گھر کی دیوار سے سہارا لے کر کھڑے ہوگئے مجمد بن اشعث نے اپنی ہات کو دھرایا سر وہ

کہ توامان میں ہے۔ جناب مسلم نے فرمایا:

کیامیری جان کوامان ہے؟

كبا: بال امان ہے۔

جناب مسلم نے سیاہیوں سے خاطب ہو کر فر مایا: کیامیری جان کو امان ہے؟ انھوں نے بھی کہا: ہاں امان دیتے ہیں، مگر عبید اللہ بن عباس سلمی نے کہا:

مجھاس بارے میں نہ تو مادہ شتر ہے اور نہ بی نرشتر۔ 🚜

اللہ یعنی میری کوئی حقیقت نہیں جوامان دے سکول میر بول میں (شتر مادہ .... ) ضرب النشل ہے جو کسی کام ہے مبر ا ہونے کا اعلان ہوتا ہے کہتے ہیں میضرب النشل سب سے پہلے حارث بن عبادیا صدوف بن حلیس عذر میہ نے استعال کی جس کی داستان بھی جمع الامثال تے ہاص ، الحامیں نقل ہوئی ہے۔

جناب مسلم نے فر مایا: اگر مجھے امان نہیں ہے تو میں بھی خود کوتمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پس مرکب لاکر جناب مسلم کوسوار کیا گیاسیا ہوں نے ان کے گرونگی تلواروں سے حلقا بنالیا جناب مسلم بیمنظرد کچوکرناامید ہونے گےاور نہ جانے کیا سوچ کران کے اشک جاری ہوئے اور فرمایا بیتہارا پہلا

محدین اشعث نے کہا: امید ہے تحصے کوئی اعتر اخن نہیں ہوگا۔

جناب مسلم نے فرمایا: جوتم نے کہاتھا مجھے اس کی امیرتھی پھرتمہاری امان کہال گئ؟ اور انسالمله و انسالم داجعون کہتے ہوئے گربہ فرمایا۔

عبیداللد بن عباس مکمی نے کہا:

"مراس چیز کاطالب، جستون جمی جا باتھا یعنی ریاست وسربراہی کاطالب مواور پھراسے میدون و کھناپڑیں جوتو د کھر ہاہے تواسے رونانہیں جا ہیے۔''

لینی آرزوؤل کی برآوری کیلیے ناگوارموڑے گزرنا پڑتاہے اور جوابیا اقدام کرے اسے ایسے ہی دن کا منتظرر ہنا جاہیے۔

جناب مسلم نے فرمایاً:

انيّ والله ِ مالنفسيُ بَكيتُ ولالهامِنُ القتلِ أَوْ ثي وانّ كُنتُ لَمْ أَحبُّ لهاطوفَةَ عينِ تلفاً ، ولكنُ أبُكي لاهِلَىَ المُقبلينَ إليَّ ،لِلُحُسين وآل الحُسين عليه وعليهِم السّلام

"خداك قسم مين اسيخ لينهين رور ماهون اور جھے اسي قتل كاكوئى خوف نهين اگر چه جھے چشم زدن کے برابر اپنا نقصان بیند نہیں (پھر بھی اپنے لیے نہیں رور ہاہوں ) بلکہ اپنے عزیز ول اوراہل خاندا ن كيليح جوميرى جانب آرہے ہيں رور ماہول ميں تواہينے مولاو آقاحسين بن ملی اوران كے خاندان كيكئة رور ما بهول."

يُفرحمه بن اشعث كي جانب رُخ كر كفر مايا:

"اے بندہ خدامجھنظر آرہاہے جوامان تونے مجھے دی ہواس میں نا توال اور بے اختیار رہے گا اوراین زیاد تیرے دی ہوئی امان کوقبول نہیں کرے گا، لہذاوہ مجھے ماردے گا۔ بنابرای خود سین بن علیٰ کو اپنی گرفتاری اوراہل کوفید کی ہے وفائی کی خبرنہیں پہنچا سکتا آیاممکن ہے تو یہ کارخبرانجام دے کہ کسی قاصد کو خسین بن علی کی جانب جھیج کرمیری جانب سے پیغام پہنچاد ہے؟ کیونکہ میرے خیال بیں میراامام آج سوئے کوفیدروانہ ہو چکے ہیں یا پھرکل اینے خاندان کے ساتھ سفرشروع کریں گے،انھیں کہنامسلم بن عثیل نے پیغام بھیجاہے کہ دہ لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو چکاہے

·102

دسوال باب

لمحات جاديدان امام سين الكلية

اورسلم کاخیال ہے ان کا شام تک بھی زندہ رہنامشکل ہے اوروہ (سلم) کہتاہے کہ میرے ماں باپ آپ پرقربان، آپ این اللہ وعیال کو لئے کر دالی جا کیں، تا کہ اہل کوفید آپ کودھو کہ ندھے سکیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کے پدرگرامی کے ساتھ تھے گر حضرت ان سے دوری یاموت جانے کی تمنار کرتے تھے، اہل کوفی جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں اور جھوٹے لوگ تد بیرسے عاری موت میں اسٹ

محمر بن اشعث نے کہا:

قتم بخدامیں تیری آرزو بوری کرول گااورابن زیادہے کہول گا کہ میں نے مسلم کوامان دی ہے امیدہے وہ میری امان کو مان لےگا۔

چنانچہ بیلوگ جناب مسلم کولے کر در باراہن زیاد کی جانب چلے اور کل میں داخل ہوکراہن اشعث نے این نیاد کو گرفتاری کی ساری داستان سائی اور اسے بتایا کہ بکر نے اسے کموار سے زخی کیااور میں نے مسلم کو امان دی ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے بین کرکہا:

تو کون ہوتا ہے امان دینے والا ، کیا ہیں نے مخصے امان دینے بھیجا تھایا سلم کولانے کا تھم دیا تھا؟ محر بن اشعث خاموش ہوگیا ، ادھر جناب مسلم کواس حال میں دربار میں لا گیا کہ آپ تخت پیاسے تھے مجل کے درواز بے پر عمارة بن عقبہ بن الی معیط ، عمر و بن حریث ، مسلم بن عمر واور کثیر بن شہاب وغیرہ اجازت کے منتظر بیٹھے تھے ان کے پاس ٹھنڈے پانی کاظرف و مکھے کر جناب مسلم نے فرمایا:

"اس پانی میں سے تھوڑ اسا مجھے بھی پلادیں۔"

مسلم بن عمرونے کہا: دیکھ رہے ہویہ پانی بہت ٹھنڈاہے ؟ قتم بخداتوایک قطرہ بھی نہیں پی پائے گا یہاں تک کہ تخفیے حمیم جہنم نصیب ہو۔

جناب مسلم نے فر مایا: تجھ پروائے ہوتم کون ہے؟

مسلم بنءروه بولا:

میں وہ ہوں جس نے حق کی شناخت کی ہے اور تو نے اس کا انکار کیا، میں نے اپنے امام ورہبر سے خیرخواہی انجام دی گرتو نے خیانت کی اور میں نے اس کی پیروی کی مگر تو نافر مانی کا مرتکب ہوا میں مسلم بن عمر وبابلی ہوں۔

جناب مسلم نے فرمایا:

. میری ماں اولا دینےم میں رویے تو کتنا جغا کار، بداخلاق اور سنگ دل آ دمی ہے اے باصلہ کے بیٹے تو مجھے ہے جہنم کی بات کرتا ہے جبکہ تو حمیم جہنم اور عذاب الیم کے قابل ہے بیفر ما کر دیوار کا سہار المیا اور

میٹھ گئے۔

عمروبن حریث نے اپنے غلام کو بھیجا کہ اس ظرف آب سے جس پردومال پڑاہے کورے میں پائی لائے وہ جب پائی لایا تو حضرت مسلم کود کھر کر کہا:اے مسلم پائی ہو، جناب مسلم نے کٹورالیا اور جب پائی پینے گئے تو پائی خون دھان سے رنگین ہوگیاوہ دوبارہ پائی لایا مگر چروہی بات ہوئی اس طرح وہ تیسری مرتبہ پینا چاہتے تھے کہ اگئے دودانت کٹورے میں آگرے یدد کھر فرمایا:

''خدا کاشکر بجالا تاہوںا گریانی قسمت میں ہوتا تو ضرور پیتا۔''

کچھدر بعدایک غلام ابن زیاد کے کل سے باہر آیا اور حکم دیا کہ سلم بن عقبل کو دربار میں لایا جائے۔ جناب مسلم دربار میں داخل کیے گئے تو آپ نے ابن زیاد کوسلام نہیں کیا تو دہاں کھڑ سے ایک محافظ نے کہا: امیر کو سلام کیون نہیں کرتے ، حضرت مسلم نے فرمایا:

"جب یہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس پرسلام کیا اورا گرنہیں مارنا چاہتا تو میں اس سلام کے بعداس کو مہنگا ہڑوں گا۔

> ابن زیاد نے کہا: مجھا پی جان کی متم مشرور مارے جاؤگے۔ جناب مسلم نے پوچھا: تومجھے مارے گا؟ کہا: ہاں۔ فرمایا: پھر مجھا ہے لوگوں سے چندوسیتیں کرنے دے۔

> > کہا:اجازت ہے۔

چنانچہ جناب مسلم نے عبیداللہ ابن زیاد کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب دیکھا تو ان کے درمیان عمر بن سعد بن الی وقاص بیٹھا تھا فر مایا:

اے عمر میرے اور تیرے درمیان قرابت داری ہے اس کیے تھے سے ایک حاجت رکھتا ہوں، البذا تھے پرضر دری ہے کہ تواس وقت میر اساتھ دے میں تھے سے تنہائی میں پچھ کہنا چاہتا ہوں۔
عمر نے وصیت سننے سے انکار کیا۔ عبیداللہ نے کہاوصیت کیوں نہیں سنتے ؟ تب عمرا بنی جگہ سے اٹھا اور حضرت مسلم کے ساتھ دربار کے ایک گوشے میں جس جگہ عبیداللہ دیکھ رہاتھا ہیٹھ گیا۔ جناب مسلم نے فرمایا:
دمیں کوفہ میں مقروض ہوں اور میں نے سات سودرہ ہم کی قم کوفہ میں آ مدے دوقت بعنوان قرض کی تھی، البذا میری تلوار اور زرہ کوفر وخت کر کے اس قرض کو اداکر نا اور جب مار دیا جاؤں تو میر بے جدکوابن زیاد سے لے کر فن کر دینا اور ایک قاصد حسین کی جانب روانہ کر جواٹھیں مزید شرکر نے سے روک سکے، کیونکہ میں حضرت کو لکھ چکا ہوں میہاں کے لوگ آ پ کے ساتھ نہیں، البذا گمان کرتا ہوں حضرت کوفہ طرف سفر میں ہوں گے۔''

عمرفے ابن زیاد کے نزدیک آکر (تاکدزیاداس کے تعلق برگمان نہ ہو) کہا: اے امیر! جانتے ہو مجھ سے کیا وصیت کی ہے؟ اور تمام وہ باتیں جو جناب مسلم نے عمر کو بتایاتھا ابن زیاد کو بتا دیا اس پرائن زیاد نے کہا:

و معیت کی ہے؟ اور تمام وہ با میں جو جناب ملم ہے عمر تو بتایا تھا ابن زیاد نو بتا دیا اس پر ابن زیاد ہے کہا: امین انسان تو خیانت نہیں کر تا مگر کوئی بات نہیں بعض اوقات خائن امین بن جا تا ہے ( لینی اگر توامین ہوتا تو بھی مسلم کے ساتھ خیانت نہ کر تا اس لیے کہ اس نے بیرب تجھے امین جانے ہوئے کہا تھا۔) **27** 

اور کہا: رہااس کے مال کا اختیار ( یعنی زرہ وششیر کے فروخت کرنے کی وصیت تاکیقرض ادا ہوسکے ) تو وہ مجھے مہارک جواور بدن بھی جب ہم ماردیں تو جو چا ہوا نجام دینا ( یعنی ذن کر دینا ) لیکن حسین کی جہاں تک بات ہے تو اگر اخصیں ہم سے کوئی سردکا نہیں تو ہمیں بھی ان سے کوئی واسط نہیں ( اگردہ بھے بھائے نہیں آ رہے تو بھے بھی اخس نہیں بھگانے۔)

جناب مسلم کے ساتھ ابن زیاد کا مکالمہ اور شہادت

پھراین زیادنے جناب مسلم سے کہا:

خاموش رہو، اے ابن عقیل تم نے آ کراس شہر کے لوگوں میں اختلاف بیدا کیا اور اُھیں باہم دست و گریمال کر کے دشمن بنادیا۔

جناب مسلم نے جواب دیا:

''میں ہرگزان کامول کیلئے یہال نہیں آیا ہوں، بلکداس شہر کے لوگوں نے جب دیکھا کہ تیرے باپ نے ان کے متق اور پر ہیزگارلوگوں کوئی کردیا، ان کے خون کومباح جانا اور ان کی نبست امریان وروم کے بادشا ہول کی سنت کوزندہ کیا تو ہم ان کوعدل وانصاف دینے آئے، تا کہ کتاب خدا (قرآن) کے حکم پر لوگول کووعوت دیں۔''

این زیاد نے جناب سلم کاحقیقت پر شمل دندان شکن جواب پاکر (مجور لاگوں کارائج طریقہ)خشم و نفضب کواس لئے اختیار کیا کہ کہیں دربار میں موجود لوگ مسلم کی گفتگو سے متاثر نہ ہوجا کیں۔اس نڈراور حق کے مجابد کو خاموش کرنے کی ایک راہ جو تہمت وافتر اء پرٹنی تھی اپناتے ہوئے کہا:

مجھے ان باتوں سے کیاسر وکار، جب تم مدینہ میں شراب نوشی کرتے تھے اس وقت عدل وانصاف اور تربیر کا است

احكام قرآنى كولوگوں ميں كيوں نافذنبيں كيا؟

جناب مسلّم نے (انتبائی تعب سے) فرمایا:

''میں اور شراب؟ اے ابن زیاد! خداکی قشم تونے جھوٹ اور افتراء کاسہار الیاہے، کیونکہ میں وہ

۲۹ عربوں کے درمیان ضرب الش رائج ہے:'ویل اسمن کفوّہ ''اس پروائے ہوجس کی نمر وڈنگفر کرے دیکھیے عمر بن سعد کی خیانت کہاں تک پہنچ چک تھی کہ عبیداللہ این زیاد جسیا خائن، بدکار اور نضول آ دمی اسے خائن کہ رہا ہے۔ وسوال باب

(PY.)

لحات جاويدان امام سين الكلا

نہیں جوتو بتار ہاہے جبکہ تھے سے بڑا شراب خورکون ہوسکتا ہے اور تجھ سے بڑا کتا جس نے خون مسلمین سے اپنی زبان ترکی کون ہوسکتا ہے؟ اور خدا نے جن کے خون کو حرام قرار دیا آھی گوتل کرنے والا تیرے علاوہ کون ہے؟ تو نے بے گناہ افراد کا بدگمانی اور دشنی کے بل بوتے برتی عام کیا اور پھر بھی اس طرح لہودلعب میں سرگرم ہے کہ گویا وہ بچول کا کھیل تھا اور تو نے گویا کچھ بھی نہیں کیا۔''

این زیاد نے جب دیکھا تہت وافتر او کے استعال نے اص کی بات بگاڑ دی تو دہاں حاضر لوگوں کے ذھنوں کوموضوع سے ہٹانے کیلئے کہا:

اے تابی مچانے والے جس کی مخصے آرز و ( مین ریاست دسر برای ) تھی وہ خدانے مخصے اس لئے نہیں وی کہ تو اس کالائن نہیں تھا۔

جناب ملم نے فرمایا: اگر ہم اسکے لائق نہیں تو پھر کون لائق ہے؟

ابن زیاد نے کہا:امیرالموشین بزید۔

جناب مسلم نے فرمایا:

''ہرحال میں خدا کاشکر گزارہوں اور تمہارے اور اپنے درمیان اس پروردگارے نیطلے پر راضی ہول۔''

ابن زیاد حضرت مسلم کے دل میں خوف بٹھانے کیلئے ، تا کہ وہ مزید گفتگو سے باز آ جا نمیں بولا میں نے اگر تحقیقتل نہ کیا تو خدا مجھے غارت کرے اور میں تحقیے اس انداز میں قبل کروں گا گویا اسلام میں ایسا بھی قبل نہ کیا ہوگا۔

جناب مسلم نے فرمایا:

" ہاں آوا ہے ہی کام کاسر اوار ہے کہ اسلام میں اس چیز کو لے کرآئے جواب تک نہ تھی اور بے شک تو ہیں کہ اور بے شک تو ہیں اور ہاتھ میں کا سے جی اور شقاوت کے ساتھ قبل کرنے میں اور ہاتھ میں کا شنے میں کسی کواس وقت نہیں بخشا جب وہ تیرے آگے کامیاب نظر آتا ہے''۔

بس ابن زیاد مسلم کوخاموش کرنے کے تمام حیلوں اور مکاریوں میں جب ناکام ہواتو دوسرے تمکروں کی طرح دشنام اور گالی گلوچ پراُتر آیا اور بھی امام حسین کیلئے بحض جناب عقیل اور بھی مسلم کیلئے بدزبانی سے کام لیا۔

مگر جناب مسلم جومر دنقوی اور پر بیزگارانسان تصاس راه کوئیس اپناسکتے تصاس پست و بےشرم انسان کے آگے خاموش ہوگئے ۔ مگر ابن زیاد نے جب جناب مسلم کوخاموش کرنے میں خود کو کامیاب پایا تواس ٢٧) وسوال باب

لمحات جاويدان امام سين الظير

ے پہلے کہ حضرت کی تیززبان دوبارہ چلے تھم دیا کہاہے کل کی جیت پرلے جا کوئل کردیا جائے اور سرو بدن کوچیت سے نیچے کیمینک دیں۔

> جنابِمسلم نے (اس حال میں کہ انھیں نے جایا جار ہاتھا) فرمایا: تربیحہ یا

اگرمیرےاورتیرے درمیان قرابت داری ہوتی تو تبھی تو مجھے قبل ندکرتا۔جو کنایہ تھااس بات کی

جانب کرتوزنازادہ ہے۔ م

این زیاد نے محسوں کیا کہ ایک لیے بھی مسلم کا زندہ رہنااس کی رسوائی کا باعث بن رہا ہے تو پکار کر کہا: وہ کہاں ہیں جس کے سرپر مسلم نے تلوار ماری تھی۔ بسع

بكر بن مران كو بلاياوه سامنے آيا توابن زياد نے كہا: محاسمة

محل کی حیت پر لے جااورا پی ضربت کا بدلہ لیتے ہوئے اس کی گردن ماروے۔ اس نے حضرت مسلم کاہاتھ پکڑااور لے کر چلاءادھر جناب مسلم نے تکبیر کی صدابلند کی اوراستغفار کے جملات و ہرائے اوررسول خداً پر درود بھیجنے لگےاور فرمایا:

''بارالہاا تو بی میرے اوران کے درمیان فیصلہ کر جنھول نے مجھے فریب دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا اورمیری نصرت سے منہ موڑا۔''

جناب مسلم کودارالا مارہ کی حجیت پراس مقام پر لے گئے جواب (لینی شخصفید کے ذمانے میں) موچیوں کی جگہ ہے اور وہاں سرکو چھکوا کراسے قلم کردیا گیااور سرینچے کچھینک دیااس کے بعد بدن کو بھی نیچے گرادیا۔ (اوراس طرح دل خراش اور سفاک انداز میں ان ظالموں نے جناب مسلم کوشہید کردیا۔)

مانی بن عروه کی شهادت

اس حادثے کے بعد محد بن اشعث نے اٹھ کر بانی بن عروہ کوآ زاد کردینے کی سفارش کی اسے کہا:

اے ابن زیاد اتواس شہر میں بانی کے مقام ور تبے کوخوب جانتا ہے اور تو جانتا ہے کداس کی شخصیت
قوم وملت میں کیسی ہے؟ اور اس کا قبیلہ بھی بہ جانتا ہے میں ہی اپنے ساتھی (اساء بن خارجہ) کے
ساتھ اسے تیرے پاس لا یا ہوں ، لہذا تجھے خدا کی شم دیتا ہوں اسے میر سے حوالے کردے ، کیونکہ
مجھ میں ہمت نہیں کہ شہر کے لوگوں اور اسکے قبیلے والوں کی دشمنی مول لوں۔

ابن زیاد نے پہلے توبات بظاہر مان لی مگر کچھ ہی دیر بعدا ہے وعدے سے پھرتے ہوئے ہانی کے قل کا

میں ابن زیاد کی مراد بکر بن حمران تھا جو جناب مسلم ہے جنگ کے دوران آپ کی ضربت کا شکار ہوا مگر داستان جنگ سے تو بہی مجھے میں آتا ہے وہ اس ضربت کی تاب ندلاتے ہوئے مرگیا تھایا کم از کم اس کام (قتل جناب مسلم ) کے قابل ہرگر نہیں تھا۔ واللہ اعلم ۔

www.ShianeAli.com

لمحات جاویدان امام سین انگیزی

مصمم اراده کیا، خصین در بارمین بلا کرابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کاسر با زار میں قلم کردیا جائے۔الغرض جناب بانی کو باہرلایا گیا، تا کہ بازار میں جہاں گوسفندوں اور بھیڑوں کو فروخت کیاجا تا تھالے جایا جائے جناب مانی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھاوروہ بلندآ وازے کہدرے تھے:

(P44)

ا فيلد مذح والوكبال مو؟ آج كياند فح مير ب لينيس ربا؟ كبال فيليد مذحج؟ گویادہ اس طرح استغاثہ کررہے تھے مگر جب کوئی مدد کونہیں آیا تواپنے ہاتھوں کو جھٹکا دے کررین کھول کر

کیاکوئی عصاء پھر جنجریا ڈئ نہیں جس سے انسان اپناد فاع کر سکے۔

سیاہیوں نے دھادابول کرمضبوطی ہے باندھ دیااوران ہے کہا:

اے ہانی اپنی گردن جھکاؤتا کہ گردنماردی جائے۔

فان كنت لاتدرين مالموت فانظرى

إلى بطل قدهشُم السّيفُ وجه

ترى جسدُاقدغَيَّر الموتُ لُونه

أيركب أسماء الهماليج آمناً يُطيفُ هواليه مُوادٌ وكُلُّهُمُ

فان انتم لم تثأ رو ابأحيكم

اصابهماأمر الامير فأصبحا

فتكي هوأحيامن فتاةٍ حييّة

جناب ہائی نے فرمایا:

''میں اپنی جان دینے میں سخاوت ہے کا منہیں لول گا اور نہ ہی اس میں تمہاری مدد کروں گا۔'' تب این زیاد کا ترک غلام جس کا نام رشید تھا آ گے بڑھااور ہانی کی گردن پر تکوار کا وار کیا جو بہر حال کارگر نه موسكا، جناب بانى في فرمايا:

"انالله و انااليه داجعون اےخدا! يس تيري رحمت اورخوشنو دي کي سمت آ ر با مول" اورفورأدوسرادار جلاجس يراس عالى مرتبت شخصيت كى روح يرواز كر كى وجمة الله ورصوانه عليه خدا أحيس اوران کے خاندان کوسیامسلمان ہونے پرجز اء خیرعطا کرے۔

عبداللہ بن زبیراسدی یاسی اورشاعر کے جناب مسلم اور جناب ہانی کے بارے میں بیاشعارنقل ہوئے ہیں:

إلى هاتي في السّوق وابن عقيل و آخريهوي من طمارقتيل احادیث مَنُ یسری بکُلَ سَبیُل ونُصح دم قدسال كُلّ سبِيل واقطع من ذي شفرتين صقيل وقدطلبته مذحج بُذحول

على رقبة من سائل ومسول

فكونوابغاياأرضيت بقليل

''اگرتونہیں جانتا کےموت سے کہتے ہیں تو حانی اورمسلم بن عقیل کو باز ارمیں دیکھے، دہ پہلوان جس کے چیر

ے کوتلوار نے خورد کردیا اور وہ دوسرامرنے والاجے اوپرے گرادیا گیا، نھیں حاکم کے تھم ہے گرفتار کیا

لمحات جاويدان امام سين القليع

سولام) دسوال باب

اوراس طرح ہرمسافری زبان پران دونوں کی داستان عام ہوگئی۔(اوران کاماراجانازبان برزبان قل ہونے لگا) اس کے سرکود کچھ رہے ہو، موت نے جس کارنگ بدل ڈالا اور جس کی ٹاک سے بہنے والاخون جا بجا پڑا ہے۔اس جوان کود کچھ رہے ہو جوا یک جوان لڑکی سے زیادہ شرم وحیا کاما لک تھا مگر (شجاعت ودلا وری میں) صیقل دی ہوئی تکوار دودھاری سے زیادہ کا ضرکھتا تھا۔ کیا اساء (بن خارجہ جوھانی کو پیش کرنے والوں میں سے تھا) بے خوف وخطرا سے مرکب پر سوار ہوتا ہے جبکہ قبیلہ کمر تج لیعنی ھائی کے بیروکاراس سے ہائی کاخون بہاچا ہے جیں۔اورقبیلہ مراد کو (جوہائی کے ہمنسل ہیں) دیکھوجواساء کے سرد گھوم رہے ہیں

ہی معنوں ہو چہ ہیں ہے۔ ان معنوں کے اس میں معنوں کے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اس سے معنوں کا انتقام تا کہاں سے پوچھیں یا سے بتا ئیں۔ لیں اگرتم (اے قبیلہ ندجی دمرادوالوں) اپنے بھائی کےخون کا انتقام نہ لیسکوتو اس بدکارعورت کی طرح ہو جاؤ جوتھوڑی ہی قیت پرراضی ہوجاتی ہے۔''

ج مقید تھتے ہیں: جب جناب مسلم اور جناب ھانی می مارد سیئے گئے تو عبیداللہ بن زیاد نے دونوں کے سر ہانی بن ابی حیہ

بھب ہماہ ، اور بہنا ہوں میں کے ذریعے ہے و سیداللہ ان اور دوں سے سر ہاں ان البیار ہیں۔ اور کیے ہیں۔ اور کی کا ا واد کی اور زبیر بن اروح تمیمی کے ذریعے پر بد بن معاویہ کوروانہ کیئے اور اپنے کا تب کو تکم دیا کہ ان دونوں کے حالات تحریر کرے ، چنانچہ عمرو بن نافع نے بہت ہی مفصل خط برید کے نام تحریر کیا (یہ پہلا

کا تب ہے جوطولا ٹی تحریکھا کر تا تھا) جسے دیکھ کر عبیداللہ جھنجھلاا تھااور کہا۔ لکھ میں بتا تاہوں:

''البعد!اس خدا کاشکر بجالاتا ہوں جس نے امیر المونین پر بدکاحق محفوظ رکھااوراس کے دشمن سے خود حساب لیا امیر المونین سے خود حساب لیا امیر المونین کو دھا اورا سکے دشمن سے خود حساب لیا امیر المونین کو آگاہ کرنا چا ہتا ہوں مسلم بن عقبل نے ہائی بن عروہ مرادی کے گھر پناہ لی تو میں نے اس پر جاسوں ونگہبان لگا دیے اور میں نے اپنے خفیہ لوگوں کے ذریعے نقشہ کشی کی تا کہ وہ گھر دل سے جاسوں ونگہبان لگا دیے اور میں نے اپنے خفیہ لوگوں کے ذریعے نقشہ کشی کی تا کہ وہ گھر دل سے خاسوں ونگہبان لگا دیے اور میں بیادہ میں میں بیادہ نے میں اس میں اور میں اس میں اور میں بیادہ نے میں میں بیادہ نے میں میں بیادہ نے میں اس میں میں بیادہ نے میں میں بیادہ نے میں میں بیادہ نے میں بیادہ نے میں بیادہ نے میں بیادہ نے میں میں بیادہ نے بیادہ نے میں بیادہ نے بیادہ نے

نگل آئیں اوراس طرح میں ان پر مسلط ہو گیا، البذا دونوں کے سر صافی بن ابی حید داد گی اور زبیر بن اروح تمیمی کے ذریعے آپ تک بھیج رہا ہول کیونکہ ہے آنے والے دونوں نیک اور پر ہیز گار بھی ہیں اور بہت معلومات بھی رکھتے ہیں۔والسلام''

زیدنے جواب میں لکھا: روز وقت میں میں

امابعد! توابیابی ہے جسیامیں چاہتا تھا تونے دوراندیش اوگوں کی طرح اقدام کیااور باہمت شجاعوں پر بے باکا ندہملہ کیااور ہمیں اپنے دشمن سے بے نیاز کردیا ، میں نے تنہائی میں تیرے بھیجے ہوئے قاصد دل سے سوالات کیے تو معلوم ہوا کہ وہ فکرونصنیات میں ایسے بی ہیں جسیا تونے ان کے ہارے میں کھھا تھا۔ پس ان کے ساتھ نیکی کابر تا وُرکھنا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ حسین بن علی سوئے عراق سفر کررہے ہیں لہٰذ اجاسوس ، تگہان اور سلح افراد کو آمادہ رکھو، ظن و کمان کے بل ہوتے عراق سفر کررہے ہیں لہٰذ اجاسوس ، تگہان اور سلح افراد کو آمادہ رکھو، ظن و کمان کے بل ہوتے

FYM

وسوال باب

لمحات جاویدان امام سین الله

َ پِرِلوگوں کو گر فقار کرواور تہمت کی بنیاد پرِلوگوں کو قات کرڈ الو پینی ہماری مخالفت کا جس پر بھی گمان موجائے اسے اسرینالواورجس کوبھی ہماری مخالفت کی نسبت دی جائے اگر چتہت ہی کیول ند موات قل کردواور جوبات بھی ہواس سے مجھے ضرورآ گاہ رکھو۔



## حواشهوحوالهجات

لي [نقل اذ كتاب الوافي المسئلة الشرقية ج اص ٢٣٣ ع [حياة الإمام الحسين جهص ٢٣٣٥] س [ارشاد (مترجم) ج مص ۲۳ تاریخ طبری (طبع معر ۱۳۵۸) جهم ۲۲۱، کامل این اثیر جهم ۲۱۱

سى<sub>[</sub> قامون الرجال جېمش۱۴۸۳

<u>ه</u>.[معارف|بن قتیبه مِس،۴۰۴]

تے [ تاریخ طبری جسم ۲۶۳،۲۶۳ ارشادج مص ۲۳۸ کے امجم البلدان جسم السلام

△ [انسابالاشراف پہلی حصہ جا] و [ارشادمفیدج ۲س ۲۸ مارخ این اثیرج ۴ س۲۲ الاصارج اس ۳۲ متهذیب انتخذیب ج ۲ س ۴۳۳۹م

على [حياة الإمام الحسين جهص ١٣٣٦]

ل [الوخف (طبع قم)ص ١٠٠ تاريخ طبري جهم ١٢٠] عل [حياة الأمام الحسين جهم ٢٣٧]

٣٤ [حياة الأمام الحسين جهم ٢٣٠] ٣٤ [مروج الذهب ج ٢ص ٨٦، تهذيب التهذيب ح ٢ص ٢٣٩]

> لل [ كامل التواريخ ابن اثيرج مسم ٢٠٠٦ يلي [حياة الامام الحسين ج س ٢٠٠٠]

14 [ترجمه مقاتل الطالبين، مؤلف طنذا كابس ٩٣]

ولي [حياة الأمام الحسين جهص ٢٣٦١] مع [ ترجمه مقاتل الطالبين عن ٩٤، ٩٤، وقعت الطف الوخف ص ١١٣٣

اع [نفس المحوم ص ۵] [على [نفس المحوم ص ۵]

مع [ار ثادمتر جمج مع ماص ۱۴] سوير بمجع الامثال جاس٢٦]

٢٣ [ميشعرعروبن معديكرب كاجيع رب اوگ ضرب ايش كيعنوان سے براھتے بيں اور بيھى مجمع الامثال

میں ذکر ہواہے۔<sub>]</sub>

27 [ ترجمه مقاتل الطالبين بمؤلف طذاص 99-1-1

٣٦ [ابن تتبيه كي الايلمة والسياسة مين اورشيخ حرعا ملي كي الدراكمسلوك مير نقل ہوا ہے۔

1,72عثم کوفی کی کتاب تاریخ ہے قتل ا

www.ShianeAli.co

## کوفہاوراں شہر کےلوگوں کےحالات مسلم اور ہانی کی شہادت کے بعد

مسلم اور ہانی کی شہادت کے بعد

حفرت مسلم اور جناب ہانی کی شہادت کے بعد گذشتہ جھے میں جناب مسلم اور جناب ہانی کی غم انگیز شہادت کا تذکرہ ہوا جواس زمانے کے نابکارانسان لیعنی ابن مرجانہ کے ہاتھوں انجام پائی۔ اس طرح تحریر کیا ہے کہ ابن زیاد نے فریب اور مرکاری کی سیاست سے تاریخ اسلام کی بزرگ شخصیات کو گرفتار کر کے اضیں اپنے ظالم جلادوں کے سپرد کیا اور آخیس رفت آمیز طریقوں سے شہید کرڈ الا اور اب اس حادثے کے بعدرد نما ہونے والے حالات ملاحظ فرما کیں۔

جناب مسلم و ہانی کے مطہر سروں کی شام روائگی

جناب مسلم اور جناب ہانی کی شہادت کے بعد عبیداللہ نے حکم دیا کدان دونوں کے (مطبر) اجساد کو کوفہ کے بچیائی گھاٹ پر الٹالڈ کا دیا جائے جبکہ ان کے سرول کو اپنے امیر یعنی بیزید کے لیے صافی بن ابی حیہ واد قی اور زبیر بن اروح کے ذریعے شام روانہ کر دیا اور بیزید کے نام اس مضمون کا خط کھا:

رہ سلم بن عقیل ، بانی بن عروہ کے گھر چھے ہوئے تھے میں حیلہ و نیرنگ کے داستے اپنے جاسوں کے توسط سے انھیں جنگ پرآ مادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، چنا نجہ ان دونوں کو گرفتار کر کے قتل کردیا ہوں البتہ کردیا ہوں البتہ اگراپ تفصیل جاننا جا ہیں توان آنے والوں سے دریافت کر سکتے ہیں۔'' لے اگراپ تفصیل جاننا جا ہیں توان آنے والوں سے دریافت کر سکتے ہیں۔'' لے

ا تاریخ طبری ، ج ، والله اعلم ان مقدس سرول کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ تاریخ میں فقط سے گوشہ نظر آتا ہے کہ ۳۰ ہوتی میں قندھ ارکے میناریا خراسان کے کس شہر میں کیٹر سرکہ جن کی تعدادا کیک ہزارت پانچ ہزاراکھی گئی ہے کشف ہوئے ، چنانچ آئیس یا ایک ہزار سرول پر (ہرایک پر )ریشم کے ڈورسے ایک رفعہ جس پرصاحب سرکانام لکھا تھا پایا گیا، چنانچہ ان میں سے ایک رقعے پرھانی بن عروہ کا نام تحریرتھا نقل از حیاج الامام انھیں جامی ۱۲۳۔ بزید بن معاویہ نے بھی تو قع کےمطابق اس سفاک کارنا ہے پرتشکر آمیز جواب روانہ کیا جس کے آخر میں تحریق

۔ ''مجھ تک خبر پینچی ہے کہ حسین بن علیٰ عراق آنے کاارادہ رکھتے ہیں، لبذا تحقیے اپنے نگہبان اور جاسوں تعین کرنا ہوں گے تا کہ کمل طور پر حالات سے آگا ہی رہے اور جن لوگوں پر فقط کمان بھی ہویا تہمت گئے انھیں گرفتار کیا جائے اور ہردن کی رپورٹ چاہے اچھی ہویائری مجھے ارسال

> ی جائے۔ ع کوفہ میں شدید دہشت خوف و ہراس کا عالم

ہر طُرح کاظم وتشدد، بے جارعب ووحشت اورظلم وتجاوزا بن زیاد کے ذاتی صفات بیں سے تھے جس پر کوفہ وبصرہ کی وہ تاریخ گواہ ہے جس میں اس کے اوراس کے باپ کے کارنا ہے محفوظ ہیں اس پر پزید کا میہ ظالم انہ دستورا ہے ڈکٹیز اور طلق العنان بناتا چلا گیا۔

بہلا تھم یدیا کہ تمام شاہراہیں جو عراق کے شہروں خاص طور پر کوفہ پر نہتی ہوتی ہیں اس طرح زیر نظر رکھی جا

ہم کوئی بغیر حقیق و جانجی پڑتال کے داخل یا خارج نہ ہو۔ ابن زیاد نے اس تھم کے عمد آمد کی ذمہ

داری حسین بن نمیر کے سپر دکی جوخو داس طرح کے تندودرشت کا موں میں تجربہ کارتھا۔ اس کوابن زیاد نے

داری حسین بن نمیر کے سپر دکی جوخو داس طرح کے تندودرشت کا موں میں تجربہ کارتھا۔ اس کوابن زیاد نے

جناب مسلم کی شہادت کی شب کوفہ والوں پر مسلط کیا، اس نے قاصد امام حسین قیس بن مسہر صیدادی

گور قاد کر کے اپنے سردار ابن زیاد کے حوالے کیا اور یہی وہ ظالم تھا جس نے مکمة المکترمہ کا محاصرہ

کیا اور عبداللہ بن زیبر سے جنگ کے دوران جب وہ بیت اللہ میں ہڑتال کیے بیٹھا تو تھم دیا کہ کوہ ابوقیس

مرنجینی نصب کی جائے کہ جس کے ذریعے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی جائے گئے جست اللہ حراس بارے

مرنجینی نصب کی جائے کہ جس کے ذریعے خانہ کو تعبہ پر سنگ باری کی جائے گئی اشاعراس بارے

میں کہنا ہے:

قداحرق المقام والمصلّي سع

وابن نميربئس ماتوكي

س این نمیر کتنابراسالار فقاجس نے مقام وصلی کوجلادیا۔ کچھائل تاریخ نے اس واقعے کو بھی لکھاہے کہ ایک روز امیر الموثین منبر پررونق افروز ہوکر فربارہ ہے سلونی قبل ان تفقدونی ... (پوچھاوال ہے پہلے کہ میں تنہارے درمیان ندرہوں) تو تمسخواز اتے ہوئے ایک خض نے کہا تھا: بتائے میرے مروریش میں کتنے بال جیں؟ تو حصرت نے اس کے جواب میں فرمایا: میرے دوست وصیب رسولخداً نے مجھے تیرے اس سوال کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کردیا تھا تیرے مرکے ہربال کی جڑ میں ایک فرشتہ بیضا ہے جو تھے پر لعنت کرتا ہے ادریش کے بال پر ایک شیطان میں ہیں ہے۔ جو تھے راہ درایش کے بال پر ایک شیطان میں ہے۔ جو تھے راہ درایش کے بال پر ایک شیطان میں ہے۔ جو تھے راہ درایش کے بال پر ایک شیطان میں ہے۔ جو تھے میں ایک پہاڑی بمراہے جو

-گيار ہواں ہاب

144

حصین بن نمیرنے دستورد بے کراپنے تازہ دم دیتے قادسیہ بخفان، قطقطانیا ورکوہ تعلع کے علاوہ عراق کی مشہوراور بڑی شاہراہوں کیلئے روانہ کردیئے جھول نے تمام مقامات کوباریک بنی کے ساتھا ہے کنڑول میں لےلیاچنانچی واق کا بورامواصلاتی راہیں ذیر نظر لےلیا گیا۔

بڑے پیانے برگرفتاریاں اورشیعوں سے زندانوں کا پُر ہونا

چانچ بعض الل تاریخ نے لکھا ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد نے حکم صاور کیا کہائی کے شیعوں اور خاندان رسول الله كے افراد كو ہرجگداور ہرجوارہے گرفتار كركے قيدخانوں ميں ڈال دياجائے ۔اس طريقہ ہے بارہ ہزار افراد كوكر فماركيا كياجن مين سليمان بن صردخزاعي محتار ثقفي اورتقريبا جيار سوبزر كان شيعه اوردوستداران ادلادعلی تھے۔ میں

ابن زیاد کوفه والول پر کیے مسلط ہوا؟

لمحات جاويدان امام سين الفية

تاریج کربلالیتی مکدے عراق کی جانب امام حسین کاسفراوراس میں پیش آنے والے واقعات کومزید جانئے ہے پہلے پیجاننامناسب ہوگا کہ آخروہ کیااسباب تھے کہ ابن زیاد شہرکوفہ بیخوف وہراس کی حکمرانی قائم كرف مين كامياب موا؟ اورايس عظيم اور متحكم انقلاب كوسركوب كرف مين كامياب موكيا كهجس میں تمیں ہزارا فرادنے جناب مسلم کے ہاتھوں بیعت کی تھی اور تحریک کوفیہ کے قائد جناب مسلم بن عقیل اوراس طرح وہاں کے سیاس ، نہبی ، فلاحی اور معاشرتی عالی شخصیت صانی بن عروہ کوگرفتار کرے دن دھاڑتے قبل کروادیااور دیگر باتی رہ جانے والی شخصیات کو بھی اسیر بناڈالا بہر حال ای طرح کے دوسرے مشکل کام انجام دینے میں وہ کامیاب تھا؟ حاکمیت اور قدرت کے ملل داسباب جہال اس گرہ کوجوسالوں سے پڑھنے اور سننے والوں کے ذہنوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں کھولیں گے وہاں یہ بہت سے تاریخی مسائل کاحل بھی پیش کریں گے اور شایدابل کوفہ کیلئے جوبے وفائی کے الزام میں تہم ہیں دفائی کام بھی انجام ویں۔البنة الل کوفه کا دفاع ال علل واسباب ہے اس صورت میں ممکن ہوگا جب بیاتہام والزام حقیقت ہے خالی ہواوران کی بےوفائی پرمتندومعتبر روایات بھی نہ ہوں۔ بہر کیف ہم یہاں تاریخی کتب سے وہ دلائل واسباب تلاش کرے پیش کررہے ہیں جن کا تاریخ کر بلاپڑ مصنے وقت جاننا ضروری ہے۔

<sup>۔۔۔۔۔۔۔</sup> فرزندرسول کوشہید کرے گا(میرے قول کی) صداقت کی علامت پینجرہے جومیں نے تجھے دی اور تیرے سوال کا اثبات دشوارندہ وتاتو ودہمی کردھاتا لیکن یمی ج ہے، جو تحقید میں نے بتادیا ہے بیاوال کرنے والاحمین کاباپ نمیر تھااور حمین ان دنوں پیر جلناسکھ رہاتھا۔

سم الامام الحسين بن على ، باقر شريف ج اص ١٦ منقل از كتاب المخدار مرآة العصر الاموى ، يمين سے ميد بات بھى سمجھ مل آتی ہے کہ بہت سے بزرگان دین مثلاً سلیمان بن صر دخز اعی کر بلا کے معرکے میں کیول شریک نہیں تھے۔

گیار ہواں باب

لحات جاديدان امامسين الليه

الف ـ وشمن کی دهو که د ہی اور فریب کاری

روایات میں ملتاہے رسول الله کے فرمایا:

المؤمن غركريم والمنافق حبّ لئيم ليني موكن غركريم باورمنافق بإفاجر خبّ لئيم غركريم 🙆 اورزهب لئيم كے مختلف معنی احادیث كی شرح كرنے والے علماء كرام نے بيان كيے بيں دراصل غر كے معنی لفت میں سادگی ، پاک ولی ، خوش وین اور دعو کہ وہی اور میرا چھیری کے کاموں سے بے اعتبائی مات ہے جبکہ خب بالکل اس کے بھس دھوکہ دھی ،حیلہ گری ،فریب کاری اور شیطنت کے معنی میں دار دہوا ہے۔ النهاميين ابن كثير كهت مين:

" صديث كم معنى اس طرح بين كدمومن، كيونكدخودسازى اوراصلاح نفس، آخرت ادرمعادكا توشه جمع كرنے اور ونيا سے زېدو بے اعتمال يين مصروف ہوتا ہے، لېذاوه فريب ددھوكدوى سے دور ہوتا ہے چنانچيشايدوه پاک دلى اورخوش ذىن موتے موسے دوسرول پرحسن ظن ركھتا ہے، لبذا بعض اوقات وشمن کے مکروفریب کا شکار بھی ہوجا تاہے اور اگر مکر وفریب اور تذویر پرمتوج بھی ہوجائے تواس کی شرافت فنس اوردین دخدا پرایمان کی وجهد و جھی اس بات پرتیاز ہیں ہوتا کہ برائی کاجواب برائی سے اور فریب کابدلہ فریب سے دے، چنانچہ بے ایمانی اور بے حیائی کیلئے میدان چھوڑ کروٹمن کے حوالے كرديتا ہے وہ اپني شرافت ، خدا كے حضور عزت اورايماني وانساني شخصيت كوچندروز و زياوي زندگی کے عوض فروخت نہیں کرتا، بلکہ پیش آنے والے حادثات کو برداشت کر کے ہمت وبہادری کا

اس كامد مقابل منافق اور فاجر ہے جوفریب كار، خیانت پیشہ، بست اور بے ممیر ہوتا ہے جو ہمیشہ نیرنگی فریب کاری ادر لوگول خاص طور پراپنے رقیب کے ساتھ دھو کہ دہی کامر تکب ہوتا ہے اور وہ ہر قیمت پر اسيخ مادي المداف كاحصول چا جتا ہے جاہے اسے ذلت ، پستى جھوٹ ، دھوكہ بفريب اور خيانت وغير ہ جیسے کسی بھی و سیلے کواستعمال میں لا ناپڑے۔''

بعض ابل علم نے "بله " كوجوروايات ميں اكثر آيا ہے، اكتسراه ال المجنة البلهاء اس معنى پر حمل كيا ہے جس کی تشریح اپنی جگہ کی جائے گی بیہ مقام اس کے بیان کانہیں۔

يدوبى كيفيت ب جيامير المومنين في معاويداوراس كرساتهيول كيلي جب آب كيعض اصحاب نے معاویہ کوسیاستدان مگر حضرت کوسیاست سے دور متہم کیا تھا، فر مایا:

والمله مامعاويةُ بأَدْهَى منّى ولكنَّهُ يغدرُو يَقُجُر ، ولَوَلاَ كِرَاهِيَّةُ الْفَلْرِلْكُنْتُ مِنْ أَدهَى الناسِ ، ولكِنْ كُـلُّ غَـلُدَةٍ فَجُرَةٌ ، وكُلُّ فَجُرَةٍ كَفُرَةٍ وَلَكُلِّ غَادِ رِلِوَاء يُعُرَفُ ه يومُ القيامَة ، وَالله ماأستغفَلَ بالمَكيدَةِ گیار ہوا**ں با**ب

(PZ]

لمحات جاويدان لهام سين القليلا

وَلا أَسْتَغُمَزُ بِالشَّدِيدُةِ.

دوقتم بخدامعادیه بحق سے زیادہ زیرک اور بجھ دارنہیں ہے، بلکہ وہ خیانت کر کے گناہ کما تا ہے اور اگر خیانت مذموم نہ ہوتی تو ہیں تمام لوگوں سے زیادہ چالاک تھا، کیکن ہر خیانت گناہ ہے اور ہر گناہ (خدا کی) نافر مانی ہے اورروز قیامت ہر خیانت کار کیلئے ایک علامت ہوگی جس سے وہ بہچانا جائے گاہتم بخدا مجھ (علی) کو کر وفریب کے وسیلے سے عافل گین بیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ہیں ختیوں سے عاجز آسکتا ہوں۔'' کی

أيك مقام برارشاد فرمايا:

واوَيُلاهُ يَـمُـكُّرُونَ بِـى ويَعْلَمُونَ آنيَ بِمَكْرِهِمَ عَالِمٌ وَاعْرَفُ مِنْهُمُ بِوُجُوهِ الْمَكُر،ولكِنّي اَعْلَمُ اَنَّ الْمَكْرَوَ النَّحِدِيعَةَفِي النَّارِفَاصِبرُ عَلَىٰ مَكُرِهِمُ وَلَا أَرْتَكِبُ مثْل ماارتكبوا

''وائے ہوان پر کہ جنھوں نے میرے ساتھ مکر کیا جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے مکروفریب سے آگاہ ہوں اوران کے مکر کے راستوں سے بھی آشنا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ مکر دنیرنگ آگٹ دوز ٹ ہے، چنانچہائی لئے ان کے مکر پرصبر کرتا ہوں کیونکہ جوکام پیکرتے ہیں وہ میں نہیں کرسکتا۔'' ہے۔

ای طرح ایک جگه ارشاد فرمایا:

لُوُلاَأَنَّ الْمُكُورُوَ الْخِدَاعَ فِي النَّارِلَكُنْتُ أَمُكُرُ النَّاسِ

''اگر مکر و دھو کہ دوزخ میں نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا کوئی مکارنہ پایا جاتا۔'' : :

اسے فاری زبان کے شاعر نے نظم کیا ہے۔

حريفم زبرست دوران نبودي

اگرپای بند من ایمان نبودی س

سمندحريقان بجولان نبودي

نبودی اگرپای دربندفومان مگر مل بایران کارش و مینالدگیمی مر

" آگر میں ایمان کا پابند نه ہوتا تو مجھی میراوشمن مجھے زیر نہ کر پا تا اورا گرمیں فرمانِ البی کا پابند نه ہوتا تو مجھی ... مثمر مرب

میرادشمن کامیاب نه ہوتا۔'' پیشن

بحارالانوارمين المالى شيخ صدوق سے جبلہ بن سخيم كى متندروايات بيفل كى ہے:

جب لوگوں نے امیر المونین سے بیعت کر لی تو حضرت کو خبر دی گئی که معاوید نے بیعت کرنے سے الکارکیا ہے اور وہ کہنا ہے کہ اگر علی بھی عثمان کی طرح اسے حکومت شام پر باقی تھیں تو بیعت کروں گا۔ تو مغیرہ نے امیر المونین سے آ کر کہا:

اے میرالموشین! آپ معاوید کو بہتر جانتے ہیں اور آپ سے پہلے آنے والے خلفاء نے بھی اسے حکومت شام پر منصوب رکھا، چنانچہ جب تک آپ کی حکومت مستحکم ہواسے وہاں کی حکمرانی FZY

لمحات جاديدان امام سين العيدة

كرنے ديں اور بعد ميں اگر جا ہيں توعز ل كرد يجئے گا۔

امیرالمونینؓ نے پوچھا:

کیانصب سے عزل تک میری زندگی کی صانت لیتے ہوکہ میں اس وقت زندہ رہوں گا؟ مغیرہ نے کہا نہیں۔

امام نے فرمایا:

'' میں ہرگز خدا کے حضور کی بھی دومسلمانوں پراس کی حکومت میں آنے والی شب تاریک کا جواب نہیں ہرگز خدا کے حضور کی بھی دومسلمانوں پراس کی حکومت میں آنے والی شب تاریک کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں پروی کرتا اللہ خو بھی نہ اللہ تکوئی جائے اور اسے اس سے حق کی دعوت دے جس کی میں پروی کرتا ہول اور اگر اس نے قبول کیا تو وہ بھی دیگر مسلمین کی طرح ایک مسلمان ہوگا جو تمام مسلمین کے سودوزیان میں برابر کا شریک ہے اور اگر اس نے قبول نہ کیا تو میں فیصلے کیلئے اسے بارگاہ ایزوی میں نے جاؤں گا۔''

مغیرہ حضرت کے پاک سے اٹھ کر باہر آ یا اور کہا:

فیصلے کیلئے خدا کے پاس (ی) لے جائیں (یعنی ووبیت کرنے والانہیں) پھراس ہارے میں چندا شعار پڑھنے لگا۔ 🛕

نَ البَانَهُ مِيں ہے جب حضرت کی جانب سے بیت المال کی تشیم مہا جروانصار میں بغیر کسی سیاس ، قومی اوردیگر طاحظات کے انجام دی گئی تواعتر اضات کی بھر مار ہونے گئی تب حضرت نے فرمایا: اَتَامُوونی اَن اَطُلُبَ النَّصْوَ بِالْبَحُود فِیمَنْ وُلِیتُ عَلَیْهِ وَاللهٰ الأَاطُورُبِهِ ماسَمَرَسَوْ، وَمَاأَمَّ نَجْمٌ فِی السَّمَاء نَنْجُمَا، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ لِی نَسَوَیْتُ بَیْنَهُمْ فَکَیْفَ وَاِنْمَاالمَالُ مَالُ اللهِ اِلْفَمَ قَالَ علی : الاوَلِقَ إِعْطَاءَ

المسال في غَيرِ حَقِّهِ تَسَايرَ واسْراف ، وَهُوَيَرْفَعُ صَاحِبَهُ في اللَّذَيْا، وَيَصَعُهُ في الأَخِرَةِ، وَيُكْرِمُهُ في المسال في غَيرِ حَقِّهِ وَيَلْكُومُهُ في المسال في غَيرِ حَقِّهِ وَعِندَغَيْرِ اهْلِهِ الْأَحْرَمَهُ اللهُ شُكْرَهُمْ، وَكَانَ

لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ مَفَانْ زَلِّتَج بِهِ النَّعْلُ يَوْمَافَاحْتَاجَ إِلَىٰ مَعُونَتُهُمْ فَشَرُّ حَدِينِ وَٱلأَمُ خَلِيلً

" کیاتم مجھے سکھاؤگے کہ جن پر حکومت کرتا ہول ان سے ظلم وسم کے ذریعے دوطلب کروں؟ اور سنت پنجیم گوچھوڑ کراپنے ماتحقوں برفتشم پر وردگار کا سبب بنے ؟ خدا کی قسم اس وقت ایسانہیں کروں گا جب تک پیشب وروز باتی ہیں اورا یک ستارہ (قوت جاذبہ نے تحت ) دوسر سستارے کا قصد کرتا رہے گا۔ اگر بیت المال میر اہوتا میں تب بھی اسے مساوی تقسیم کرتا ، حالا تکہ بیمال خدا ہے کچر بھلا کیسے احتیاز برت سکتا ہوں جبکہ غریب ونا دارلوگ اس کے سہادے گزار اکرتے ہیں۔

پُر حضرت نے مستحقین کیلے فرمایا: جب بیت المال کااستعال غیر ستحقین کے درمیان ہوگا تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے؟ اے لوگواجان لوکہ غیر ستحقین کومال پخشاناروا بفضول خرچی اورامراف ہے۔ غیر ستحق کومال دینااس کے دینے والے کو (ظاہری طور پر) بلندتو کرے گا( کوئک لینے والااس کے مائے خوتا دکیلئے خود وجھوٹا ظاہر کر کے ٹھک کرمال کولیت ہے) مگر آخرت اسے گراوے گا ( کیونکہ خوالے کیلئے خود وجھوٹا ظاہر کر کے ٹھک کرمال کولیت ہے) میر عزت وار مگر خدا کے نزویک فرائے نزویک فول میں عزت وار مگر خدا کے نزویک و الد جمند ہے جواسے دستور پڑل کرے) جس کی نے اسپنوال کولیت بنادے گا کی کیلئے دورار جمند ہے جواسے دستور پڑل کرے) جس کی نے اسپنوال کولیت بنادے گا کی سیاس گزاری سے بھی محروم دکھا حتی ان کی سیاس گزاری سے بھی محروم دکھا حتی ان کی سیاس گزاری سے بھی محروم دکھا حتی ان کی دوئتر اس کے غیروں سے بھوئی ۔ چنا نچھا گراہے در آن کا پیر بھسل گیا ( این کی مدوثر اکت کی ضرورت محسوس کرنے والے پائے گا۔'' ہے مستحی اور فرمت کرنے والا پائے گا۔'' ہے

آئے مولا امیر المونین علی کے اس فر مان کی تشریح اہل سنت کے ایک مشہور دانشور کی زبانی سنتے ہیں: این الی الحدید نیج البلاغہ کی تشریح کرتے ہوئے جب اس خن پر دائلہ مسامعاویۃ بادھی منی پنچ تو فر ماتے ہیں:

"ایک گروه امیر المونین کی برتری کوتسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے:

عرض خطاب امر المونين سے زيادہ سياستدال سے اگر چين ان سے زيادہ اعلم دوانا سے اور شخ الرئيس بولى سينانے اپني كتاب شفاء ميں اس بات كی تشریح كی ہے اور ہمار ہے استادالو حس بھی اس سوچ كی طرف تمایل ركھتے ہیں، البندا نصوں نے اپنی كتاب غر رئيں اشارہ كيا ہے۔ اور حضرت کے وشنوں اور مبغضوں نے بھی بہی نظر بية ائم كيا ہے كہ معاويان سے زيادہ سياستدان اور مد بر تھا ہے : تھا۔ ابن الی لحد بد (اس تم بدے بعد) بعنوان جواب بيد بتا ہے :

جان لینا چاہے کہ سیاستدان کہ تھی تھی کم ل بیاست کا استعمال نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ اپنی شخصی وزاتی رائے کو ہا وذاتی رائے کو ڈخل نیدے اور امور کواپنی صوابدید پر چلاتا ہو چاہے وہ (اس کی رائے ) اسلامی شریعت کے موافق ہویا مخالف آگروہ ایسانہیں کرتا تو بعیدہے کہ اس کے کام سی شکل وشائل کو اختیار کر سکیل گے اوروہ اسے اہداف میں کامیاب ہویا ہے۔

امیر المؤنین الی شخصیت کانام ہے جوشر ایت کے صدود کے پابند تھے اور خود کو اسلامی دستورات کی پیروی سے بیوستہ اور المحق جانتے تھے اور ہراس شے کائزک کرنالازم جانتے تھے جوشر ایعت اسلام سے ہم آ جنگ نہ ہویا ذاتی و تخصی رائے سے سرچشمہ لیتی ہولہٰذاخلافت میں ان کا طریقنہ كاران ديگر خلفاء سے مختلف تھا جن كے نز ديك شريعت كى پيروى لازى امرنبيس تھا، ابن الى الحديد مزیدفرماتے ہیں:

ہم یہال جناب عمر بن خطاب برکوئی اعتراض نہیں کرنا جائتے ہمین عمرٌ بن خطاب بھی اجتہاد کرتے تصادران تمام وستورات اسلامي كے مقابل استحسان وقیاس سے كام لينتے تصاور اصطلاحی طور پر کہاجائے تو وہ اپنی ذاتی اور شخصی رائے کے ذریعے عمومیات کو شخصیص لگاتے تھے لہٰذا اس بنیاد پردشمنول کودهو که دیتے تھے،اپنے والیول کو نیر گلی، دوروئی اور حیله گری کادستور دیتے اور بغیریقین حاصل كيهلوگول كوفقط كمان كى بنياد ميستحق تأ ديب (يعنى تازيانون اور كوژوں سے سزاديا) قرار ديتے تھے اوروہ لوگ جو مجرم ہونے کی حجہ سے تازیانوں کے مستحق ہوتے ان سے چشم ہوثی کرتے ہوئے فرماتے اٹھیں سزادینے میں مصلحت نہیں ہے۔ بہرحال ان تمام کاموں کواجتہا داورا پنی نظر سیکا تقاضا قراردیتے تھے کیکن امیر المومنین علی ایسے نہیں تھے وہ نصوص (اور نری دلیاوں) کے مقابل كونى عمل انجام نهيس دينة تنص، بلكداجتها دادرتياس يرعمل ندكريت بوع توقف فرمات \_ وه ا لیے تھے جود نیاوی امور کی دین سے مطابقت تلاش کرتے تھے (ادرایا نیس تھا کدوو بی امورکوونیاوی دستورات پرتطابق دیتے ) اوروہ تمام ( کاموں ) کوایک ہی راہ (راہ دین ) ہے گز ارتے تھے اور کسی کو كتاب وسنت اوراسلام كيميزان سيهث كرعزل ونصب نهيل فرمات يتحصه

لبذا خلافت وسياست ميں ان دونوں كاطر يقة عمل عليحده عليحده تھا۔ اسكے علاوہ حضرت عمر <mark>اپنے</mark> كامول يس تخت وتند تھے، جبكه حضرت على علم عفوادردر كرزرے زياده كام ليتے تھے (شايد) اى ليے عمر محااخلاق ان کی قدرت وخلافت کو بڑھا تار ہاجبکہ حصرت علیٰ کی نرمی ان کی نرمی خلافت کو بردھاتی رہی۔

ابن الى الحديد سياست معاويد پرچند صفحات تحرير كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

علی کے دشنول کابیان ہے معاویہ زیادہ سیاست جانتا تھاوہ اس بات کا جواب اپنے استادا بوعثان

ادر بعض لوگ تو خود کوعالم عقل مندافہم وادراک کے اعلیٰ منازل پر فرض کرتے ہیں، جبکہ وہ عام آ دمی ہیں ادرخودکوخاص تصور کررہے ہیں۔انھول نے سے جھاہے کہ معاویداینے کاموں میں دقیق و منظم ضاادراس کا ذبن دوراندلیش اور صائب تھا بعنی وہ علیٰ سے زیادہ ہوشیار تھا درحالیکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ چنا مچھاہے مدعی کو ثابت کرنے کیلئے ایک موضوع کی جانب اشارہ کروں گاتا آپ ( قارئین ) پردوش ہوجائے اس نظریئے کے حامل افراوخطا کار ہیں۔اوریہ کمالی ایے جنگوں OZZO)

مستحميار ہواں باب

لمحات جاويدان امام سين القيلة

میں قرآن وسنت (ادراسلائ تعلیمات کے) مطابق عمل کرتے تھے جبکہ معاویہ کسی قیدو بند کا پابند نہیں تھااور (حتی )قرآن وسنت کے خلاف عمل پیرا ہوتا تھااوروہ اپنے تمام خاکوں کو حیوں ، بہانوں چاہے وہ حرام ہوں یا حلال کے ذریعے استعمال کرتا تھا اور جنگوں بیں اس کی رفتار امریان وچین کے بادشا ہوں کے ساتھ ہندوستان کے بادشا ہوں کہ طرح ہوتی تھی ، لیکن علی ایسے نہیں شےوہ کہا کرتے تھے:

كَاتَبَدَوءُ هُمُ بِالْقِتَالِ ، وَلاَتَتَبِعُومُدُبِراً وَلاَتَجَهَزُواعَلَىٰ جَرِيْحٍ وَلاَ تَفْسَعُوانِاباً مُغُلَقا

'' و مثمن سے جنگ کرے وقت بھی پہل نہ کر واور جومیدان قبال سے بھا گئے لگے بھی اسکا پیچیانہ کرد ، زخمیوں کومت مار واورا پینے بند درواز ہے (خوا پڑوا د) مت کھولو۔

دو کا گاان اصول پر ہرجگہ کی گرتے اور سب کے ساتھ ایک ساہر تا وَرکھتے تھے، جبکہ دوسر کے ایسے نہیں تھے۔ وہ اپنی پیش رفت کیلئے کی بھی کام سے در لیغ نہیں کرتے تھے ٹی اگر ضروری جانا تو سوئے ہوئے دشن پر بھی تیروں کی بارش دیتے تھے ادرای طرح غرق کرنے سے زیادہ جلادیا کارگر بھی تو جلادیتے تھے۔ اگر ویران کرنے سے مقصد کا حصول ممکن ہوتا تو خو فصل کا شنے کی کارگر بھی تو جلادیتے تھے۔ اگر ویران کر نے سے مقصد کا حصول ممکن ہوتا تو خو فصل کا شنے کی در سے قبل کرنا ، دخمن کے لئنگر ہیں جھوٹ ، غلط بیانیوں اورافتر اء پر دازیوں کے ذریعے انتظار پھیلاناان کا معمولی کام تھا جو بھی قرآن وسنت کے مطابق زندگی گر ارتا ہووہ خووکو وسنت کے مطابق زندگی گر ارتا ہووہ خووکو وسنت کی مطابق زندگی گر ارتا ہووہ خووکو وسنت کی کارائی ہوتا ہے۔ البتہ یہ بھی واضح ہے کہ جھوٹ بچے سے اور حرام کی راہیں صلال سے کہیں دیسے اگر انسان کوانسان کوانسان کہا جائے تو جھوٹ ہے ہے اورا گر اسے غیرانسان مثلاً شیطان ، کما، گدھا ویا طربی ۔ اگر انسان کوانسان کہا جائے تو جھوٹ ہے۔ چانچے اطاعت و غیرانسان مثلاً شیطان ، کما، گدھا ویا طربی ، بھاری وصحت اور جھوٹ ہے۔ چانچے اطاعت و غیرانسان مثلاً شیطان ، کما، گدھا ویا طربی بھر طرح کی گفتگو سے بند کر رکھا تھا وہ فقط رضا ہے جس میارک کو تھوٹی اور پر ہیز گاری کے ذریعے ہر طرح کی گفتگو سے بند کر رکھا تھا وہ فقط رضا ہے خدا کی مرضی کو تر آن وسنت میں تلاش کرتا تھا وہ مکاروں ، دھو کہ باز دں اور فریب کاروں والا طربی خدا کی مرضی کو تر آن وسنت میں تلاش کرتا تھا وہ مکاروں ، دھو کہ باز دں اور فریب کاروں والا طربی خدا کی مرضی کو تر آن وسنت میں تلاش کرتا تھا وہ مکاروں ، دھو کہ باز دں اور فریب کاروں والا

تنگ نظراور سطی سوچ رکھنے والاانسان جب مکاری ،دھوکہ بازی اور فریبانہ سیاست میں معاویہ کو کا میاب پاتا ہے اور بانہ سیاست میں معاویہ کو کا میاب پاتا ہے اور بانگ کوالی سیاست سے دورد کھتا ہے توائی قاصر عقل اور ناقعی قسم سے فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ معاویہ تدبیر ودوراندیثی ہیں علی پرتر جی رکھتا ہے۔ ملے

127

گیارہواں باب

لمحات جاويدان امام سين العييز

یہ تھااہل سنت کے ایک معروف عالم دین کا تجزیہ جونمیں حضرت کے قول کی مزید تشریح سے بے نیاز کر دیتا ہے اور تی تو یہ بیان نہ کر پاتے۔
بنابرایں ممتب علی کے پروروہ دیگر مروان خدا مثال امام سین جیسے افرادا پنے امور کی انجام دہی میں معیار اور حد کے قائل تھے کہ جس سے آگے وہ ایک قدم بھی نہیں بڑھاتے تھے۔ گویا وہ اپنی شرافت اورایمانی واضح وانسانی شخصیت کواس راہ پرفدا کرنے کیلئے تیار نہ تھے۔ اوھر آپ کا دشمن اسکے برخلاف تھا۔ ان کی واضح مثال جناب مسلم کے حالات میں ویکھی جاسکتی ہیں جب حضرت مسلم کو ہانی بن عروہ کے گھر ابن زیاد کے مثال جناب مسلم کے حالات میں ویکھی جاسکتی ہیں جب حضرت مسلم کو ہانی بن عروہ کے گھر ابن زیاد کے مثال جناب مسلم کے قال اللہ کے خرمایا:

الابعَانُ قَيْدُالْفُتَكَ" ايمان وهوكدوبى اورعافل كيركرنے كى اجازت نبيس ديتا۔"

کیکن عبیداللہ ابن زیاد اللہ اورائیکے معاویہ ویزید جیسے سردار ، اسلام کے ان اقد ارسے دور تھے وہ اپنے مادی ،
دنیادی اور شہوانی اہداف تک رسائی کیلے کسی بھی حرکت سے دریخ نہیں کرتے تھے، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہویا نہ ہوادر ہدف تک رسائی میں انسانیت ، شرف ، دین ، ایمان اوردیگرتمام فضائل و کمالات سرکوب کرتے ہوں یا نہیں ان کا تو فقط ایک ہی خم تھا کس طرح دل کی خواہشیں پوری ہوجا کیں اور ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں خداد ندمتعال ارشاد فرما تاہے:

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّ سَحَدُ اللهِ أَفُواهُ وَاصَلَّهُ الله عَلَىٰ عِلْمٍ وَتَحْتَمَ عَلَىٰ سَمُعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَوِهِ فَلَهِ وَبَعَلَ عَلَىٰ بَصَوِهِ غِنْسَاوَةٌ فَمَنْ يَهُدِيهِ مِنْ بَعُدِ اللهِ إَفَلاتَذَكَّرُونَ ﴾ "كيا آپ نے است بھی دیکھا؟ جس نے اپنی خواہش نفس کواپنا معبود بنار کھا ہے اور باوجود بحقہ لوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کردیا ہے اور اس کے کان اور ول پرمہر لگادی ہے اور اس کی آتھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے ، اب ایسے خض کو اللہ کے بعد کون بدایت و سکتا ہے۔ " رجا شیسی"

الل كوفه كى ستى نفسيات دوروكى ، د نيام سى اوران ميس سے اكثر كى بے وفائى جناب مسلم كى مظلومانه شهادت اورعبيدالله بن زياد كا كوفه پرمسلط ہونااس ليے بھى آسان ہوا كه دہاں

ال اہل تاریخ کا بیان ہے کہ عبیداللہ بن زیاد ۳۹ ہیں پیدا ہواادراس کی مال مرجاند، مجوی ، برکار خورت تھی اسکے علاوہ اسکے شوہر زیاد اعبیداللہ کا باپ ) کو تاریخ کے مشہور زیاز ادول میں شارکیاجا تا ہے لیکن زیاد نے اپنی بیوی مرجانہ کی بدکاری اور لوگوں کی باتوں ہے تھے آ کراہے چھوڑ ویا تھا اوراس طرح عبیداللہ نے باپ کے گھر نشؤ و نمایا نے لگا، مگر جب بروا ہوا تو اسے اپنے باپ زیاد کے پاس بھیج ویا گیا۔اب ظاہر ہے مر جانہ جیسی ماں اور زیاد جیساباپ اور نامناسب پرورش گاہ کے بعد ظلم وفساد اور خون ریزی کا ایسانی در ندہ وجود میں آئے گا جوا پی ۱۲ سال شرح آور عربی تاریخ کر بلایل کمانے طلم کومرت کرتا ہے۔ حیا قالا مام انحسین، ج ۲۶ جس ۱۳۸۸۔

F44

کے لوگ طبیعتاً ست ، منافق ،راحت پسنداور دنیا پرست تھے اور پھر دہاں کی آبادی ایک خیال رکھنے والوں پرمشتل نہ تھی بلکہ بہت بڑی تعداد غیرمسلموں مثلاً یہودیوں، مجوسیوں نصرانیوں کے علاوہ ان کی بھی تھی جوتر میک امام حسینؑ پراعتقانہیں رکھتے تھے مثلاً وہاں خوارج اور بنی امیر بھی موجود تھے۔ (جس کی تفصل آئنده صفحات پرملاحظ فرمائیں گے۔)البعثد اس باب میں ان لوگوں کی نفسیات پر بحث و تحقیق کرنامنظور ہے جو بظاہرامام حسین کے طرفدار تھے اورامام حسین کی محبت کا دم جمرتے تھے اورا نہی لوگوں کے بارے میں جب امام نے فرز دق سے بوچھا تو اٹھوں نے جواب دیا:

قلوب النائس معک وسیوفهم مشودهٔ علیک ' ولیخی بیره واوگ ہیں جن کے دل آئے کے ساتھ ہیں مگران کی تلواریں آپ پر چلنے کیلئے تیار ہیں۔

ہاں یہی وہ لوگ سے جضول نے (اپی عادت کی وجہ سے )امیر المونین کادل خون کردیا تھا، جنھوں نے جنگ صفین میں عمروعاص کی نیرنگ سے نیزوں پراٹھائے گئے قرآن کے پاروں کو دیکھا تو دھوکہ کھا كركشكر على مين دوگروه بناذالے اور حضرت كو عكميت قبول كرنے يرمجبور كيا اورانبي سے حضرت نے فرمايا: ايَهاالنَّاسُ إنَّهُ لَـمْ يَوَلُ أَهْرِي مَعَكُمْ على مَاأْحِبُّ إلى أَنْ نَهِكُنُكُمُ الحَرْبُ،وَقَلْوَالله أخذتُ مِنْكُمْ وَتَوَكَتْ ءُواَخِذَتْ مِنْ عَقْدُوَكُمْ فَلَمْ تَتَوُكْ وَإِنَّهَافِيهِمْ اتَّكَىٰ وَانَّهَكْ ،الاَتُخْتُ أَمْسِ أميرَالْمؤمنينَ فَأَصْبَحْتُ اليَوْمَ مَامُوراً، وكُنتُ ناهِيافَاصْبَحْتُ مَنْهِيًّا وَقَلْاَحْبَيْتُمُ البَقَاء وَلَيْسَ لي أنْ اَحْمِلَكُم عَلَيْ

"ا كوكوا بميشه مير ااورتمهار بساته حسيامين جابتا تفاجلتار بإيهال تك كه جنگ نے تمهاري حالت بگاڑ دی،خدا کی شم اس نے کچھ کواپی گرفت میں لے لیااور کچھ کوچھوڑ دیا ہے اور تمہارے وشمنول کوتواس نے بہت کمزور کردیا ہے مگراس کا کیاعلاج ہے کہ کل تک میراان پر چلتا تھااور آج ان کے اوپر مجھے چلنا پڑتا ہے ،کل تک میں اخیں رو کتا تھا گرآج وہ مجھے رو کتے ہیں ،تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہواور میرایہ کامنہیں کہ میں تم پر (جنگ) وہ بو جھڈال دوں جس ہےتم بے زار

ارشادی شیر میں حضرت سے اس بارے میں نقل ہوا ہے آ ب نے فرمایا:

يـاأهــجـلَ الكوفة خذو ااهبّتكم بجهادعدوّ كم معاوية وأشياعه ،فقالوا:ياأميرالمؤ منين أمهلنايلهب عنَا القرَ فقال: اماوالله الله كان فلق الحبَةوبرء النسمة ليظهرون هولاء القوم عليكم على س بانّهم أولمي بىالىحق منكمو لكن لطاعتهم معاوية ومعصيتكم ليءوالللقدأصبحت الأمم كلّهاتخاف ظلم رعاتها ، وأصبحت اناوأخا فرعيّتي، لقداستعملت منكم رجالافخانو اوغدرو اولقدجمع بعضهم هائتمنته عليه من فيء امسلمين،فحمله الى معاوية و آخِرحمله الى منزله تهاوناًبالقرآن ،وجرأةعلى الرهممن، حتَى انّى لو انتمنت أحدكم على علاقة سوط لخان اولقدأعييتموني ،ثمّ رفع يده الى السماء وقال: اللهمّ انيّ سئمت الحياة بين ظهراني هؤ لاالقوم وتبرّمت الأمل ،فأته لي صاحبي حتى استريح منهم ويستر يحو امنّى ولن يفلحو ابعدى

"اے اہل کوفہ! اپنے دشمن معاویداورا سکے جواریوں کے ساتھ جن کیلئے بار سفر با عمصنا شروع کرو (تو) انھوں نے کہا: اے امیر المونین ! ہمیں آئی مہلت دیں کہ سردی کا موسم چلا جائے۔ تو حضرت نے فرمایا:

آگاہ رہواس خداکی قتم جس نے دانے کوشگاف دیااورانسان کو پیدا کیایہ لوگتم سے جیت جا کیں گے اورانسان کے اورانسان کے نہیں ہوگا کہ وہ تن پر ہیں اور تم نہیں بلکہ اس کی دجہ ان لوگوں کی معادیہ کی نہیں سے ڈرتی ہیں ورمیں اپنے فرما نروارے سے ڈرتی ہیں درمیں اپنے فرما نرواروں سے ڈرتا ہوں۔ بیشک میں نے تم ہی میں سے پچھلوگوں کو حکومت دی مگر انھوں نے خیانت اور کمر سے کام لیا اور جب کسی کو بیت المال کا امین بنایا تو یا انھوں نے اسے معادیہ کونواز دیایا پھراپنا گھر بھر ناشروع کردیا گویا قرآن سے بھی سر پچی انجام دی انھوں نے اسے معادیہ کونواز دیایا پھراپنا گھر بھر ناشروع کردیا گویا قرآن سے بھی سر پچی انجام دی اورخدا کے صفور بھی مجری مجری اشروع کردیا گویا قرآن سے بھی سر پچی انجام دی مامور کیا تواس میں بھی خیانت پائی گی (اے لوگو) تم نے مجھے تھکا دیا ہے اور («ھرت نے )اپنے مامور کیا تواس میں بھی خیانت پائی گی (اے لوگو) تم نے مجھے تھکا دیا ہے اور («ھرت نے )اپنے ان کے ساتھ دندگی گزار نے سے خشہ ہوگیا ہوں مل سے اور کی کرائی آرز و پر طول ہوا ہوں البندا اب تو مجھے موت دے دیا کہ ان سے چھکا را مل سے اور دیوں کی آرز و پر طول ہوا ہوں البندا اب تو مجھے موت دے دیا کہ ان سے جھکا را میں میں ہو کے خال کی اور دیا ہو کی کی اور اپنے کئی میں ان تو میں کرائی کرائی کی دور بر دور کی کرائی ہوں کرائی تو اس کی اور دیا ہی کہ دور ان کے بعد جب امیر الموشین نے جاہا معاویہ کے سے تو بڑا موادیہ کے کریے گوٹ سے کریز کوٹھ کو کریے گوٹ کوٹ کی کرائی کوٹے میانہ کی کریز کوٹھوں کریز کوٹھوں کریتے ہوئے فرمانا:

أَثِ لَكُمْ لَقَدْ سَنصِت نِحنابَكُمْ الرَّضِيتُمْ بِالدُّنْيَامِنَ الاخِرةِ عِوَصاً ؟وَبِالذُّلَّ مِنَ الجعِزِ حَلَفاً؟ اذا دَعَوْتُكُمْ الرَّضِيتُمْ بِالدُّنْيَامِنَ الاخِرةِ عِوَصاً ؟وَبِالذُّلَّ مِنَ اللَّهُولِ فِى سَكُورَةِ ،يُوتَتَجُ عَلَيْكُمْ حَوَّالِ فِى صَكُورَةِ ،يُوتَتَجُ عَلَيْكُمْ حَوَادِى فَسَعْدَوْرَ فَكُنْ النَّهُ بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالرَّوْلِ فَى سَكُورَةِ ،يُوتَتَجُ عَلَيْكُمْ حَوَادِى فَسَعْدَهُونَ، فَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَا أَوْسَهُ فَأَنَّتُمُ الاَّكَابِلِ ضلَّ دُعاتُهَا، فَكُلْمَاجُمِعَتُ مِن جَانِبِ انتَشَرَتُ يُما اللَّهُ بِلَكُنْ بِكُمْ ءَ وَ لاَزُوافِئِ عِرَيُّقَنَّقُواللَّهُ مَعَالَمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْحَدِرَةَ وَلاَتَكِيلُونَ، وَتَنْقَمُ الْطُوافُكُم فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْحَدِرَةَ وَلاَتَكِيلُونَ، وَتَنْقَمُ الْعِلْفَاقِ بِكُمْ أَن

(PZ9)

مستحسط کیار ہواں باب

لمحات جاويدان امام سين الظيلا

السَنْهَدِوَ الْمَسْهَدِوَ الْمَنْهِ بِوَالْهِ جَابَةُ حِينَ أَدْعُو كُمْ وَالْطَاعَةُ حِينَ الْمُرْكُمْ الْمَن مَعْ بِيرَافُسُوسِ ہو! بین تمہیں ملامت کرتے کرتے تھک گیاہوں (جے بتای) کیاتم آخرت کے عوض ونیا کی زندگی پراور عزت کے بدلے ذالت پرراضی ہو؟ جب میں نے تہمیں تہارے (بی) وتمن سے جنگ کرنے کی دعوت دی تو تمہاری آ تکھیں اس طرح گروش کرنے لگیس یاتم سکرات موت اور زناع کی مد ہوتی میں بتا ہوہتم میری کوئی بات نہیں مانے اس لیے جرال وسرگروال ہول گویا تمہاری عقلیں جاتی ربی ہیں اور تم ویوانے ہوگئے اوراب تم قیامت تک ندمیرے لیے قابل وقوق رہے ہواور نہ بی ایسے رکن جن سے سہارالیا جائے اور نہ عزت کے مددگار کہ کی کوئمہاری احتیاج ہو جب انھیں ایک طرف سے جمع احتیاج ہو جب انھیں ایک طرف سے جمع کیا جائے تو دوسری طرف می تشرہ وجائیں۔

بخداتم لڑائی کی آگ کابہت بڑا ایندسن ہوتم سے مکر کیاجا تاہے مگرتم اس کا جواب نہیں دیتے تمہارے ملک کے حدود گفتے چلے جاتے ہیں، مگر تہمیں غصہ بھی نہیں آتا، دشمن کو تمہاری فکر میں نینڈنیس آتی اور تم غفلت میں مدہوش پڑے ہو، بخداایک دوسرے کاساتھ چھوڑ دینے والے ضرور مغلوب ہوتے ہیں۔

قتم بخدا مجھے پکا گمان ہے کداگر جنگ نے شدت اختیار کر لی اور موت کا باز ارگرم ہوگیا، تم ابوطالب کے بیٹے کا ساتھ چھوڑ کراس سے ایسے جدا ہوجاؤگے جیسے سرتن سے جدا ہوتا ہے۔خدا کی قتم جو تحض اپنے او پردشمن کومسلط کرے کہ وہ گوشت کھرج لے، ہڈیاں تو ڈڈا لے، کھال بھاڑ ڈا لے تو اس کی عاجزی کی کوئی حدثییں ، اس کا وہ دل بہت کمزورہے جے سینے کی ہڈیاں گھیرے ہوئے ہیں تم اگر چاہتے ہوتو ایسے عاجزین عاول رباییں تو اپنے او پردشمن کے قابو پانے سے پہے بی شمشیر آب وارکا ایساں اور کردن کوئے کوئے کوئے کوئے کا ایسا (مجرپور) وارکروں گا کہ سرول کی کھویڑی اڑتی نظر آ کمیں اور کلائیاں اور پر کٹ کٹ کر گرتے دکھائی ویں۔ اسکے بعد خداجو جا ہے گا کرے گا۔

ال لوگوایقیناً پچھمیر نے تم پرحق ہیں اور پچھتمہارے بھھ برحق ہیں، بھھ پرتمہاراید حق ہے کہ میں متہمیں نفیحت کردل بتم پرمال غنیمت مساوی تقسیم کرول تمہیں تعلیم دوں کہ ناواقف ندر ہواور اوب سکھاؤں کہ باخبر ہوجاؤاور تم پرمیراید ت ہے کہ بیعت کاحق پوراکرتے رہو، سامنے اور پشت لمحات جاویدان امام سین ﷺ

مخلص رہواور جب تمہیں پکاروں تولیک کہواور جب تمہیں حکم دوں تو فرمانبر داری کرو'' سمل امام کی غربت اور مظلومیت بہال تک پنجی کہ آئے کے بھائی عقیل کادل بھی آئے کیلئے جلنے لگا انھوں نے حضرت کے نام اس مضمون کا خطائحریر کیا

بَلَغَني أَنَّ شِيعَتُكَ وَٱنْصْارُكَ خَذَلُوك،فَاكْتُبْ يَابْنَ أُمّي بِرايكَ،فَإِنْ كُنْتَ الْمَوْت تُـرِيُدتَحَمَّلْتُ اِلَيْکَ بِبَنِي اَحِيکَ وَوُلْداَبِيک ،فِعِشْناْمَعَکَ ماعِشْتَ،وَمُتْامَعَکَ اِذامِتَّ ،فَوَالله ماأحِبُ أَنْ أَبقَىٰ بَعْدَكَ قُواقاً كل

" مجھے معلوم ہواہے کہ آپ کے مددگاروں نے نفرت سے ہاتھ اٹھالیا ہے، لہذا مجھے لکھیں کہ ہم كياكري؟ اگرة بيمرنے كيليح تيار ہو گئے ہيں تو ميں تمام عزيز دا قارب اور سل ابوطالب كولے کرآ پٹے کے بیاں آ جاتا ہوں تا کہ موت وزندگی آ پٹے کے ساتھ ہوہتم بخدا آ پٹے کے بعد مجھے جينے کا کوئی شوق نہيں۔''

الم كوف كي بےغيرتى كاحال بيہو گياتھا كىلل نے ان كى رفتار پرغم واندوہ كے عالم ميں ايك اور مقام پرارشاد

الأدين يَبخِمَعُكُم؟!الأحَمِيَّةَتُعُضِبُكُم؟الأنَسْمَعُون بعَلُوّكُمْ يَنْتَقِصُ بلاذَكُم؟ وَيَشُنُّ الغَارةَ عَلَيْكُمْ وَاوَلَيْسَ عَجَبَأَانَّ مُعاوِيَةً يَدْعُو الجُفاةَ الْعَام الظَلَمَةَ فَيَتَّعِوْنَهُ عَلىٰ غَيْرِعَطاء وَلاَ مَعُونَةٍ وَيُجيبُونَهُ فَى المَسَنَّة المَّمَرَقُوالَمرَّيْسَ والثَّلاَثِ اللي اَيّ وَجْهِ شَاءَ ءُثُمَّ أَنَاأَدْعُوكُمْ وَأَنتُم أُولُواال نُّهِيؤَبَقيَّةُ النّاس تَخْتَلِفُونَ وَتَفْتَرِقُونَ عَنَى وَتَعْصُونَني وَتُحْالِفُونَ عَلَىّ

"كياكوئى ايبادين وآئين باقى نهين رباجوتمهين خوف دلاسكيج كياتم ابيغ دغمن كي خبرين نهيس ت رہے کہاس نے تمہارے شہرول پر قبضہ کرلیا ہے اور ہرجانب سے ان پرحملہ آورہے کیا ہے بھی تعجب آ ور بات نہیں کہ معاویہ جب چاہے اپنے سنگ دل وشمگرا فراد کو بغیر سی بخشش و کمک کے ریکار ہے اور وہ اس کی پیروی کریں اور سال بھر میں ایک ، دوخی تین بار بھی جہاں جیا ہتا ہے آھیں لیے جاتا ہے اوروہ چلے جاتے ہیں، جبکہتم لوگ مجھ دار اور بزرگان دین کے بازماندگان ہونے کے باوجوداس طرح کااختلاف کررہے ہواورتم مجھ سے دور ہوتے جارہے ہواورمیری مخالفت پر

جب مختلف شہروں ہے معاویہ کے ہاتھوں لوٹ تھسوٹ اور غارت گریوں کےعلاوہ وحشانہ نا گوارخبریں حضرت تک پینچی تو آ پ در د جرے دل سے اہل کوف سے خطاب فرماتے:

يْـاأَهْلَ الكُوفَةِ كُلَّماأَطَلَت عَلَيْكُم سَرِيَّةُوَاتَاكُم مِنْسَرٌمِنْ مَناسِرِأَهْلِ الشَّامِ أَغْلَق كُلُّ امْوِءٍ منْكُمْ بابَهُ قًد إنْ حَجَر فِي بَيْتِهِ انْحِجَارَ الصَّبِّ فِي جُحْرِهِ وَالصَّبْحُ فِي وَجادِها الذَّلِيلُ وَاللهُمَنْ نَصَرْتُمُوهُ ،وَمَنُ

MI

دَضِى بِكُمْ دُمِى بِالْفُوقِ نناصِلِ ، فَقَبَ حَالَكُمْ وَتَوْحاً وَقَدْنادَيْتُكُمْ و ناجَيْنَكُمْ رَجُلامِن الشام وَفَحَ حَلَم الْحَرِ الْحَوْدِ الْمَعِي ثُمَّ فِرواً عَنَى مابُدالَكُمْ فَوَاللهُ مَالاَكُوهُ لِقَاء رَبِي عَلَى نِتِي وبَصِيرتِي وَفَى فَالْمَالِكُمْ وَمُفَاسَاتِكُمْ وَمُفَاسَاتِكُمْ وَمُفَاسَاتِكُمْ وَمُفَاسَاتِكُمْ وَمُفَاسَاتِكُمْ وَفَالِمَعِي اللهُ مِنْ مُقَاسَاتِكُم الْمُفَاسِحُ مَعَ مَعْلَمُ مُعَالِمُ مُعَلَمُ مَعْلَمُ اللهُ هَبُ ، وَ لَوَدَدُتُ اللّهَ لَقَيْتُهُمْ عَلَى بَصِيرتِي فَأَراحَنِي اللهُ مِنْ مُقَاسَاتِكُم اللهِ مَعْلَمُ اللهُ عَلَى بَصِورتِي فَأَراحَنِي اللهُ مِنْ مُقَاسَاتِكُم اللهِ مُعْلَمُ عَلَمُ اللهُ مِنْ مُقَاسَاتِكُم وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِي عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ایک اورروایت میں اس طرح نقل ہوا ہے فریایا:

'' کاش جس طرح سونا تبدیل کیاجا تا ہے تمہیں بھی تبدیل کرناممکن ہوتااور میں اپنی بصیرت دہینش کے مطابق ان (دشنوں) سے ملاقات کرتا اور خداتم پارے تعاون کے ذریعے میرے رنج وآلام کوسکون پہنجا تا''

بہر حال حفرت اپنی موت کی تمنا کرتے ہیں اور جب بسر بن ارطاہ کا یمن کے شہروں برحملہ اور اس کے اہر حال اور اس کے ا اہاتھوں وہاں ہونے والی کشت و کشتار کی خبریں حضرت تک پینچے تو فرمایا:

أَنْهَتُ بُسُراَقُد اِطَلَّعَ اليَمَنَ ، وَانَ وَالله لأَظُنَّ آنَ هؤلاء الْقَوم سَبُدالُونَ مِنْكُمْ بِاجْتِماعِهِمْ عَلَى باطلِهِمْ وَ
تَفَرَقِكُمْ عَنْ حَقَكُمْ وَبقمعُصِيتِكُمْ إِمامَكُمْ فِي الحَقّ وَطَاعَتِهِمْ المَامَهُمْ فِي البَاطِلِ ، وَبأدائهِم الأمَانَةُ إلَىٰ
صَلاحِبهِمْ وَخِيائَتِكُمْ ، وَبِصَلاَحِهِمْ فِي بِلِاهِهِمْ ، وَفَسَاهِكُمْ ، فَلُو التَمَنْثُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ قَعْب لَتَحَسَيتُ أَنْ
صلاحِبهِمْ وَخِيائَتِكُمْ ، وَبِصَلاَحِهِمْ فِي بِلِاهِهِمْ ، وَفَسَاهِكُمْ ، فَلُو التَمَنْثُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ قَعْب لَتَحَسَيتُ أَنْ
يَعْلَقَتِهِ ، اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ وَمُعَلِّمُهُمْ وَمَلَوْنِي وَسَنتَمهُم وَسَتَمُونِي ، فَأَيْدِلْنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ ، وَأَيْدِلْهُمْ مِي المَاء ، المَاوَ اللهُ لَوَدُدْتُ أَنَّ لَى بِكُمْ الْفَ فارِسٍ مِنْ بَني
شَرَاهِنِي اللّهُمْ مُتُ قُلُوبَهُمْ كَمَايُمَاتُ المِلْحُ فِي المَاء ، المَاوَ اللهُ لَوَدُدْتُ أَنَّ لَى بِكُمْ الْفَ فارِسٍ مِنْ بَني

'' بَحَصَحْبَر مَٰی ہے کہ ہُمر یمن بہن گیاہے اور جھے قتم بخدایدا ندیشہ ہے کہ بدلوگ تہماری بقید دولت پر بھی دہ قابض ہوجا کیں گے اس لئے کہ بدلوگ باطل ہوتے ہوئے متحد ہیں اور تم لوگ حق پر ہوتے ۳۸ گیار ہواں باب

لمحات جاويدان المرسين القيلا

ہوئے بھی منظم نیس (بلکہ) تم حق میں اپنے امام کی نافر مانی کرتے ہواور وہ باطل میں اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں اوروہ اپنے ساتھی (معاویہ) کے ساتھ امانت داری کا حق اداکرتے ہیں ادراس میں خیانت نہیں کرتے وہ شہروں میں امن وامان سے رہتے ہیں اور تم شورش کرتے رہتے ہو،اگرتم میں کو ککڑی کے پیالے کا امین بنا دوں آو ڈر تا ہوں کہ وہ اسے دستے سمیت عائب نہ کردے۔ اس اللہ! میں ان سے دلبر داشتہ ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے دل تنگ ہوگئے ہیں اور میں ان سے اکتا گیا ہوں اور وہ مجھ سے اکتا ہو گئے ہیں اور میں ان سے اکتا کیا ہوں اور وہ مجھ سے اکتا ہے ہیں قواب ان کے بدلے میں ان سے بہتر لوگ مجھے عطا کر د ایس طرح پیلا دے جسے پانی میں نمک گھولا جاتا ہے ،خدا کی قسم میر ادل تو یہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے تم ہمارے وہ فی برار سوار ل جا کم شی میں دے۔ خدا میں ان کے بیر حال آ ہی ہر ارسوار ل جا کیں۔' کا میں اس کے ایک ہزار سوار ل جا کہ وہ خیرت و شجاعت میں مورف ہیں ) کے ایک ہزار سوار ل جا کیں۔' کا میں جمال کہ وہ در درد کے ساتھ خدا سے عرض کی:

اللهم إني سمْت الْحَاةَ بَيْنَ ظَهْرَانِي هَوْ لَاءِ الْقُوْم وتَبَرَّمَت الأمل فَاتِح دلى صاحبي حتَّى اَسَتريَحَ مِنْهُمْ ويَسْتَرُ يَحُوْاهِنَى ، وَلَنُ يَفَلَحُوابَعُدِى " خداوند! ميس ان الوگول كورميان زندگی كرفي سه تھك چكامول اور ميس تمام آرزول سے خشد ہو چكاہول اب تومير سے ليے موت بھي دے، تاكه مجھان سے چھئكارائل جائے اور آھيں مجھ سے جب كہ بيمير سے بعد بھی فلاح نہيں پائے "كلے آمام حسن سے ساتھ كيا كيا ؟

جب امام حسن نے حکمت وصلحت کواس میں بہتر جانا کہ معاویہ کے سلی نامے پرد تخطفر مادیں (جس ک تفصیل تاریخ امام حسین میں ذکر ہو چی ہے۔) توانہی لوگوں نے امام کی تو ہین کرتے ہوئے حرمت شکنی کی اور ساباط میں جناب کے خیمے پر حملہ کر کے لوٹ مار مجائی یہاں تک کہ خیجر سے حضرت کا زانو زخمی کیا اور اس طرح دیگراذیتوں کے بعد امام نے خطبہ دیتے ہوئے اپنے دکھ کا اظہاران الفاظ میں کیا:

ری والله معاویة خیراً من هؤلاء بیز عُمُون آنَّهُمُ لی شیعة ابْتُعُو آقَلِی وَانتها و اَسْعَهُ و اَلْعَه و اَحدواهالی الله الله معاوید کے سامنے مبر پرتشریف نے گئے تو حضرت نے فرمایا:

ريضي»، ﴿ مَنْ صَاوِلَيْكَ مَاسَكَ . رَبِّ مِرْيِكَ لَكُ فَالَّارِيْنَ الْمُعَالَّةُ مُّ السَّمَا ءُ قطرهاوالارْضُ ' فَاقْسِمُ بِبَالِلُهُ لُوَانَ النَّاسِ بِالْبِعُونِي واطاعونيُّ ونصروني لاعطتهُمُ السَّمَا ءُ قطرهاوالارْضُ ' بَرِ كَتَهَاولهاطمعَتْ فَيْهَايامُعَاوِيةَ ﴿ 1]

۱۸ دفتم بخدایس معاویہ کوان سے بہتر مجھتا ہوں، کیونکہ بیلوگ گمان کرتے ہیں کہ میرے پیرد کار ہیں اور پھر میر نے آل کا سامان بھی کرتے ہیں اور میرے مال ومنال کولوٹ لیتے ہیں۔احتجاج طبری سے ۱۳۸۸۔

19 'خدا کی شم اگریدلوگ میری بیعت کر لینته اور فر مانبرداری کرتے ہوئے سیری مدد کرتے توبیلوگ آسانی وزیشی برکتوں سے مالا مال ہوجاتے اورا سے معاومیہ اتو بھی خلافت کی طبع نہ کرتا۔'' بحارالافوارج ۲۲۴ص۲۴۔ علامهطری اپنی کتاب احتجاج میں سالم بن ابی الجعدہ سے متندردایت نقل کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص امام حسن کی خدمت میں گیااوراس نے حضرت کے ساتھ تو ہین آ میز لہے میں کہا:

بابن رسول الله صلى الله عليه وآله اذلَلْتَ رِفَابَنَا، وجعلتنامعشر الشّيعة عبيدًا مابقى معك رَجُلُ ؟ اعفرزندرسول! بهارى كردنين ذلت سے جَعَك كَن بين اور جب تك بيا يك بين شيعه باتى ہے آپ نے اسے دوسرول كاغلام بناديا ہے۔

حفرتُ نے فرمایا: کیے؟اں شخص نے کہا:اس لیے کہ آپ نے تمام ظالموں کے سپر دکردیجے ہیں۔" امام نے فرمایا:

وَالله مَاسَلَمْتُ الاَمْرَالاَ انَّى لَمْ اَجِدانُصاداً وَلَوْ وَهَجَدْتُ الْصاداً الْقَاتَلَتُهُ لَيْلِي وَنَهَارِی حَتَى يَعْحُمُ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

خرائ کُررادندی میں ہے، جب لوگول نے حفزت امام حسنؑ کی بیعت کرنا چاہی تو آپٹ نے فرمایا: واللهٔ ماؤ فیسم لسمن کان خیراً منی فکیف تقول لی ؟ ''قشم بخداتم لوگول نے اس سے وفائبیں کی جومجھ سے بہتر تھا پھر بھلامجھ سے کیسے وفاکرو گے؟''

اس كے بعد آب نے قبلة كنده كا يك شخص كامعاوية سے فريب كھاناقل كيااور مجدداً فرمايا:

قىداخبرتىكىم مرةً الله لاوفاء لكم النهم عبيدالدنيا' كيمر بتار بابهول تم لوگول يوفانبيس اس ليح كرتم دنياكے بندے بهو'' إمر

اورد یگروہ ردایات جوامام حسن کی شرح حال میں تفصیل کے ساتھ کھھی گئی ہیں۔

حضرت زید بن علی کے ساتھ کیا کیا؟

اٹل کوفہ نے داقعہ کر بلاکے جا نکاد حادث کے بعد زید بن علی زین العابدین کی بیعت کی اوراضیں اطمینان دلایا کہ کوفہ کے ایک لاکھ شمشیرزن حاضر ہیں کہ آپ ساتھ تلوار چلائیں۔ ۲۴ بیعت کے دفتر اندراج میں بندرہ ہزارافراد کے نام تھے جنھول نے ساتھ دینے کیلئے اپنے نام کھوائے تھے مگر جب زید بن ملل نے قیام کیاتو مدد کیلئے فقط دوسواٹھارہ افرادموجود تھے۔ ۲۳

حضرت داؤ دبن علی وغیرہ نے میہ بات حضرت زبید بن علیٰ ہے کہی :

"اے چھازاد (بھائی) کیابیلوگ وہی نہیں کہ جنھوں ے آ پ سے زیادہ محترم آپ کے جدعلی بن ابیطالب کوفریب دیا،ان کی نصرت سے سریچی کی بیبال تک کدان کی شہادت واقع ہوئی؟ حضرت کے فرزند حسن بن علی کے ساتھ کیا کیا؟ بیعت کے بعدان کے خیمے پرلوٹ مار کیلئے چڑھائی کی اور عباء مبارک کوووش سے تھینج کرا تارا؟ کیارہ وہی نہیں جنھوں نے آئے کے جد حسین بن مل کو بلایا کہ ہمقتم ودھرم اٹھا کروعدہ کرتے ہیں کہآئے گی نصرت کریں گے مگر اُٹھیں ابھی دھوکہ دیا اورمد دونصرت ہے روگر دال ہوئے حتی حضرت کوشہید کرڈ الا'' مہل

اسی طرح ان کی بیان شکنیاں عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفروغیرہ کے ساتھ معروف ہیں جن کی تفصیل تاریخ بڑھنے سے معلوم ہوسکتی ہے۔ 10

اہل کوفیہ مسلسل اپنی بے وفائی اور ہزگوں سے تر دکی وجہ سے ای صفت سے مشہور ہوگئے جو ضرب المثل کی حشیت اختیار کر گئے اور انھیں یہاں تک کہاجانے لگا

اعبلومن الكوفي - المكوفي لايوفي فلال شخص كوفيول سي بهي زياده بيدوفاسيم كوفيا بل وفأنهيس

ایک عرب شاعرنے ان لوگوں کے بارے میں یوں کہاہے:

اذاضمنوهااليوم خاسو ابهاغلا

ومانكثوامن بيعة بعدبيعة

''(انھوں نے) بیعتوں کو یکے بعد دیگر ہے توڑا، بیآج بیعت کرتے ہیں اور کل اسے تو ڑویتے ہیں۔''

عبداللد بن عمر كاجمله

کوفہ کا ایک فردعبداللہ بن عمر کے پاس شرعی مسلدور یافت کرنے آیا، مچھر کے خون کا حکم طہارت ہے یا نجاست؟ توعبدالله بن عمر في سائل سے بوچھاتو كہال كارہنے والا ہے؟

جواب د مامیں عراق کارہنے والا ہوں۔

عبداللدني تعجب سيكها:

انيظرواالي هذا يستلني عن دم البعوض اوقد قتلواابن بنت وسول الله وقد سمعته يقول فيه احيه: هدمها ديد حانساي من الدنيا "أيدكي إيريج حرك فون كامسك مجهد يو يجينة آيا ب، جبك انھوں نے دخر رسول اللہ کے فرزند کو مار ڈالا ، میں نے خودرسول اللہ سے سناہے آپ کے حسن

اوران کے بھائی حسین کے ہارے میں فرمایا: اس دنیامیں بید دنوں میر سے خوشہودار پھول ہیں۔''

خودعمرٌ بن خطاب كاجمله

حفزت عراق جن کی سیاست و تداییر کوکٹرت کے ساتھ نقل کیاجا تا ہے وہ بھی اپنے معین کردہ والیوں اور نمائندوں کی نسبت اہل کوفہ کی نافر مانی اور سرکشی سے تنگ آ چکے تقے وہ جے بھی والی کوفہ بنا کران کی جانب روانہ کرتے تو چندروز بعد ہی بیلوگ اسے تھم کرے عزل کرنے کا مطالبہ کرتے ، الہٰذا عمرٌ پریثان تھے تو صغیرہ نے ان سے پوچھا: کس مصیبت نے تجھے اس طرح فکر مندکررکھا ہے؟

عمر بن خطاب نے کہا:

وائی نائبة اعظم من ماءة الف لایوضون عن امیرو لایوضی عنهم امیر "ال مصیبت سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ یہ ایک لاکھ سے زیادہ الل کوفہ نہ کسی والی سے راضی ہوتے ہیں اور نہ بی کوئی والی ان سے راضی رہ یا تا ہے۔ کیا

اہل کوفہ کی ہےوفائی پرایک مثال

هيف بن ربعي كوف كامعروف صاحب ثروت انسان تطاجونفاق ودورخي مين ابنانام ركهتا تطاه استكه احوال مين لكهة مين:

بہر حال ای سالہ منافقانہ شرم آورزندگی ٹرارنے کے بعداس جہان سے دخصت ہو۔ 14

MY

لمحات جاويدان امام سين الليلا

# ثانی ز ہراءزینہ کا اہل کوفہ سےخطاب

شہادت امام حسین کے بعد جب الل بیت عصمت وطہارت کواسیر بنا کرکوف وشام کی سمت لے کر چلے تو زینب بنت علی نے باز ارکوفہ میں ان کے بارے میں خطبدار شاوفر مایا:

الحمدالله والصلاة على ابى محمدو آله الطيبين الاخيار ، اما بعديا هل الكوفة يااهل الختل و الغدر و المحدث ألف المن المن المن نقضت غزلها من بعدقوة المخذل ألاف الرقاع المنافق و المحدث ألف المنافق و المحدث ألك المنافق و الكذب و ملق الاماء و غمر الاعداء ، او كمرعى على دمنة او كقصة على ملحودة ، ألابئس ماقدمت لكم انفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خاللون

''حمدوسپاس ہے خدادند متعال کی ادر در دو دسلام ہومیرے پدر بزر گوار محمد طفی اوران کے پاک و برگزیدہ خاندان بر۔

اے اہل کوف اِ اے دھوکہ باز وافریب کاروا بے غیرت اور حیلہ گروا کیاتم رورہے ہو؟ (خداکرے)
تہمارے آنسونہ خمیں بتمباری نالد دبکا کم نہ ہو ہتمباری مثال اس عورت کی ہے جو ہتم نے اپنی
قسمول کوفساد کی دستاویز قرار دیا ہے تمہارے پاس سوائے فریب، دخل بازی ، جھوٹ اور دشمنی کے اور
کیا ہے؟ تم بالکل چاہلوس کنیزوں اور چفل خور دشمن کی طرح ہو ہم اس سبزہ کی مانند ہے جوگندگی
میں بھوٹا ہے اور اس چاندی کی مثال ہو جوقبر پرسجانے کیلئے لگائی جائے (یعن تمہار اظاہر زیبا فریب
دصادر والمن بد بودار اور گندہ ہے) ہے شکتم لوگوں نے بدترین اور ہے کا رسامان اسپنے لیے روانہ کیا
ہے جس پرخدا کاخشم وغضب اور عذاب اللی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ۲۹

اس طرح جب المامزين العابدين في خطبه دينا جا بااورلوكول في كريدو بكاء كساته واست سنفي كا اظهار كياتو آب في العابدين الطبار كياتو آب المنابدين الطبار كياتو آب المنابدين المنابدي

هیهات هیهات ایهاالغدرة المکرة حیل بینکم و بین شهوات انفسکم ، آتریدون ان تاتواالی کمااتیتم الی آبانی من قبل ، کلاور ب الواقصات فان البحر ح لمایندهل من قبل ابی بالامس و اهل بیته معه "کتاوور بها کی مرکزی بیل به وگی ، کیاو بی میر ک تشاوور بها کی مراتی بهی کرنا چاہتے ہو جومیر ک آبائی واجدا کے ساتھ کیا نہیں قسم بخداا بھی میر سے پذرگرا می کے آل کا زخم جو مجھے کل (ابھی) لگا ہے اچھا نہیں ہوا۔"

كونى سأج مين عدم وحدت اورسياس تا پختگی

اس مقام پراگراہل کوفہ کے بارگناہ کوفقررے سبک کرناچا ہیں تو ہمیں اس وقت کونے میں حاکم سیاس و معاشرتی فضاء کودیکھنا ہوگا یعنی یہ دیکھاجائے کہ ان لوگوں کی ہیئت ،سیاس وساجی مسائل کیسی تھی ؟للہٰذا *شمیار ہواں باب* 

السكيمطابق وفاداري تعاون اورخاندان رسالت سيصايت كى توقع بھى ركھى جائے۔ چنانچەاہل تارخ نے لکھا ہے، شہر کوفہ کی بنیاد سعد بن انی وقاص فاتح عراق کے ہاتھوں رکھی گئی وہ جب ایرانیوں کوشکست دے كرمدائن كے فاتح موئے تو اسلامي كشكرى آبادكارى كاخيال دھن ميں آيالبذا كوفية اى شهركودريائے فرات کے کنارے آباد کیا( یعنی پیشرفوجی چھاؤنی کی حیثیت بس رکھتا تھا) کیونکہ بیدومرے فتوحات کیلئے بهترين مركز شادكياجا تاتها، يهال آكرغنائم جنكى تقسيم كى جاتى تهيس اوراسكے علاوہ دوسرے امتيازات مثلاً یہاں کی آب وہوامناسب تھی چنانچے دوسرے شہرول (کدو مدینہ) سے ہجرت کر کے لوگول نے یہال ر ہائش اختیار کی اوراس بات کو بن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں نقل کیا ہے، ایک ہجرت میں بدریوں كے ستر افراد اور اصحاب شجرہ میں تین سوافراد مکہ و مدینہ چھوڑ کریبال آھے تی ایک سو بچاس اصحاب رسول الله کے نام بھی تحریر کیئے ہیں جھول نے یہاں سکونت اختیار کی ۔اس

كوفه مختلف قبائل كي ججرت گاه

اس خط کی یمی (آب د ہواوغیرہ) خصوصیت سبب بنی کد بہت تیزی سے یمن ،عدانیول اور بنی بكر وغیرہ ك مختلف قبائل نے كوفد كى ست روان موكراى كوموضع سكونت قرار ديا۔ قبائل يمن ميں سے من جمله ميد ۔ قبائل ذکر ہوئے ہیں ۔قضاعہ،غسان، بحیلہ، جمع ، کندہ، حضرموت، از د، مذجج جمیر، ہمدان، نخع وغیرہ جوکوفہ آ کرآ بادہوئے اور جن کی مجموعی تعداد بارہ ہزارا فراد کھی گئی ہے۔ **۳** 

اسی طرح قبائل عدنان کے دوسرے دوبڑے قبیلے تمیم اور بنونسیر کا تاریخ میں شارملتاہے کہوہ آ محمد ہزار افراد پر مشتمل کو فے میں رہائش پزیر ہوئے اور بنی اسد کے قبائل غطفان محارب اور نمیر کو فے میں بتصدیق تاریخ سکون پزیرہوئے۔ای طرح دوسرے بہت ہے قبائل مثلاً کناند، جذیمہ عبدالقیس ، تغلب، ثقیف، عامراور مذینہ کے نام لیے جاسکتے ہیں جن کاذکر تاریخ میں ساکنان کوفہ کے حوالے سے ماتا ہے، چنانچہ یہ مذکورہ قبائل وخاندان شہر کوفہ کے مختلف محلوں میں آباد تھے یعنی ہر قبیلہ اور خاندان کاعلیحدہ محلّه ثاركباجا تاتھا۔

كوفه كى قوميں

ان تمام ندکورہ قبائل کے علاوہ جو غالبًا مسلمان اور عرب تنصدوسری قوموں اور مختلف ادیان و نداہب کے افراد بھی کوف میں سکونت بزیر تھے جواس شہر کے منفر دہونے اوران کے اختلاف مزاج کوتقویت پہچاتے تھے۔ای طرح کی دوسرےعوامل بھی افکاروعقائد میں اختلاف ویرا کندگی کاسب سے چنانچہال میں ہے بعض عوامل ہیہ تھے:

ا۔ یہاں فاری زبان ایرانی ساہی تھے جھوں نے مستقل کشکر بنایا ہوا تھااور''حمراء دیلم'' کے نام سے

لحات جاويدان أمام سين الفيلا

(PAA)

معروف سے جن کی مجموعی تعداد جار ہر ارافراد پر شمال تھی پیاوگ جنگ قادسیہ میں رستم کی قیادت میں عربوں سے امان طلب کی۔
میں عربوں سے لڑے مگر قبل رستم کے بعد شکست خوردہ ہوکر سعد بن ابی وقاص سے امان طلب کی۔
اس طرح کوفہ میں دیلم نامی شخص کی سربراہی میں آ کر آباد ہو ہے اس کے علاوہ پیشکر اسلام کو پیش آ کے والی جنگوں میں مسلمانوں کیلئے مددگار ثابت ہوتا تھا۔ بہر حال ان لوگوں نے آ ہستہ آ ہستہ ترق کی یہاں تک کہ کوفہ میں ایک بڑی تعداد کے حامل ہو گئے تنی کہ فاری زبان اہل عرب پراس طرح غالب آ نے لگی کہ وہاں ایک نیالہے وجود میں آیا۔ موسع

۲۔ انباط یا بطیوں جوسا می نسل سے غیر عرب لوگ تھے کوفہ میں سکونت پزیر ہوئے اورا پی خاص زبان اور لہجہ رکھتے تھے وہ دارمی زبان میں گفتگو کرتے تھے اور اہل تاریخ کے بقول پہلوگ اہل کوفہ کے سماجی واخلاقی تغیرات میں اہم نقش رکھتے تھے ہم سع

سوسر پانیوں جواہل تاریخ کے مطابق ظہوراسلام سے قبل عراق آئے اورانھوں نے وجلہ کے جوار میں رہائش اختیار کی پھرسرز مین جیرہ اور کوفہ کے اطراف میں آباد ہونا شروع ہوئے اور جب شہر کوفہ آباد ہوا تو وہاں آ کردیگر قبائل کے ساتھ مخلوط ہوگئے۔

سی تھاان مختلف قبائل و قوموں کا اہوال جو کوفہ آباد تھے ہے باہمی تعلقات اور عربوں کے ساتھ از دواجی مخاطعت کی وجہ سے ایک نئی ذات اور قوم کی صورت میں وجود میں آئے، ای طرح ان کے عادات اور رسومات دوسری قوموں کی رسومات سے اس کرنئ فرہنگ و کلچری شکل اختیار کرگئی۔

#### کونے کے ادیان و نداہب

اگر چاہل کوفہ کارتی وین السام تھااورا کنڑیت کلمہ گوسلمانوں پر مشتل تھی کیکن عام طور پر اسلام زبانی جمع خرچ کا نام تھااوران لوگوں کے نزویک اسلامی مادی منافع یے غنائم جنگی اطرانعام واکرام کے حصول کا سبب تھا( یعن صدراسلام کے عاہدوں کے بائکل برخلاف) اور عام طور پر ان لوگوں کے نزویک جنگ وسلح اور مختلف ذاتی یا اجتبادی فعالیتیں مادیات تک رسائی کا نام تھیں ، جبکہ ایمان واقعی ، اسلام اور خدا پر ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں امر اتھا، للبذلاس پر یا ہند بھی نظر نہیں آتے تھے۔

اس بات پردلیل دہاں خوارج کا دجودادران کا نشونماً پانا تھا جوظاہری نقتر س (پیشانی پر بحدہ کا نشان ، ذکر تشیخ دغیرہ) کے ساتھ بے تقوی اور ہے ایمان تھے وہ کس امام ور ہبر کے چاہے وہ حق پر ہویا باطل پر تا ایم نہیں تھان میں سے ہرایک اپنی جگد دینی مسائل (عبادی یا معاملاتی) میں (خود) مجتہدا ورصاحب رائے تھا اور ان کی عادت بن چکی تھی کہ ہر روز اپنے لئے نیاز کیس وسر براہ استخاب کر کے ایک نیاقدم اٹھاتے تھے، چنا نچہ امیر المونین کی شہادت کے بعد بھی سالھ اسال بنی امیداور دیگر حکمر انوں کیلئے کلے کی ہٹری ہے رہے ہر روز اسلامی سلطنت کے کسی گوشہ و کنار سے ان کے کئے ہوئے بلوے۔ جھگڑ ہے اور اختلاف کی خبر آتی تھی اور یہ چندنافہم اطرسادہ لوح اور کم عقل لوگ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی خاک وخون میں غلطاں رکھتے تھے البتہ پس پردہ اسلام دشمن عناصران کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں اور ان کی حکومتوں کو داخلی جنگوں او نم بھی اختلافات میں البھادیتے تھے۔

ذیل میں ان کے بیلقوئی ہونے پر جو تحریرانل سنت کے دانشورائن الی الحدید نے پیش ہے جو پڑھنے قابل ہے۔ خوارج کا اجتھا داور ان کے جرائم

ابن الى الحديد معترى في البلاغه كى شرح مين لكهة مين:

"در بات سننے کے قابل ہے جب بیگردہ (خوارج) جنگ نہردان کیلئے جارہا تھا توراستے میں دو مردوں میں سے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسراعیسائی تھا ملاقات ہوئی اُنھوں نے مسلمان کو قتل کردیا، کیونکہ دہ ان کے عقیدے پرنہیں تھا اور عیسائی کو بیا کہ کہ کررہا کردیا کہ بیمسلمانوں کے تحت ذمہ ہے، البنداذم می حفاظت ضروری ہے۔"

ابن الى الحديد ابوالعباس سے روايت كرتے ہيں:

"(ای نہروان کی)راہ میں عبداللہ بن خباب ۲۵ کاان سے سامنا ہوا بی حالمہ زوجہ کو لے کر کہیں جارہا تھا، جبکہ حالمہ کی گردن میں بندھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ جو تمہاری گردن میں بندھا ہوا ہے وہ ہمیں دستور دیتا ہے کہ تجھے قبل کرویں عبداللہ بن خباب نے کہا: جے قر آن نے زندہ کیا ہے تم بھی اسے مارڈ الو۔ ای دوران انہی زندہ کیا ہے تم بھی اسے مارڈ الو۔ ای دوران انہی (خوارج) کا ایک آ دمی اسے مقام سے اٹھا اور اس نے درخت سے گرے ہوئے جورکا ایک دانہ ایپ منہ منہ رکھ لیا تو اس پر جی و ویکار شروع ہوگے کہ یہ لوگوں کا مال ہے (یعی بغیرا جازات کھانا سی منہ منہ کیا گاری کا اظہار کرتے ہوئے اسے منہ ہے نکال پھینکا۔ اس طرح ان کے ایک شخص نے مور (خوک) دیکھا جو جمل العین جانور ہے تو اسے مارد یا گراس پر اتنا شور فل موں کہا دی بیات ان کے ایک شخص نے مور (خوک) دیکھا جو جمل العین جانور ہے تو اسے مارد یا گراس پر اتنا شور فل موں کہا دی ہوئے اسے منہ ہے دار کے بیاس آئے اور کہا ایپ

۲۳ بعض روایات کےمطابق سور ( خوک ) کومارنے والا شخص اسکے ماک جوکدن اورانی تھاکے باس رفابت حاصل کرنے گیا۔

کی عبداللہ کے پررگرای جباب رسول اللہ کے بزرگ اصحاب میں سے تقے بعد میں أمير الموتنين کے باد فاساتھوں میں شار ہوئے وہ صدر اسلام کے ان عظیم مجاہدوں میں سے تقے جھول نے مشرکین کی اذیت وآزادکو برداشت کیا۔اس کی تفصیل زندگانی رسول اللہ میں صدر اسلام کے جاہدوں کے تذکرے میں موجود ہے۔ابن شہرآ شوب کے مطابق نہروان میں خواج کی آمد کے وقت (امیر المومنین کی جانب سے) وہال کے دائی تھے۔

باب (خباب) سے تن ہو کی کو کی حدیث سناؤ۔

عبداللدنے كہا ميں اپنے پدر گرامی سے سنا كەرسول الله فرمایا:

ستكون فتنةً يسموت فيشاقل الرجل كمايموت بدنه يُمسى مؤمناً ويصبح كافراَفكُن عندالله طلاتكن القائل "بهت جلدفتنه بريابونے والا بكرجس بيس انسان كادل ايسے مرجائ گاجيسے بدن مرجا تاہے وہ رات ايمان پراورشج كفر پرمرے گالهذاتم ايسے ايام بيس خداكنزو يكم تقول موجانا مگرقاتل ند بنتا " كيل م

بھرانہوں نے ابو بکر عمراورعثان کے بارے میں سوال کیا تو ابن ختاب نے الیجھے انداز میں آھیں یا دکیا۔ پھرسوال کیاعلی بن ابی طالب کو حکمیت کے بعد کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اس پر خباب نے جواب دیا: انّ علیاً علم بِدالله وَاشداعلیٰ دینه انقد بصیرة اس میں کوئی شک نہیں کی ٹی بن ابیطالب خدا کے بارے میں ہم سے زیادہ آگاہ ہیں وہ دین خدامیں ہم سے زیادہ پر ہیز گاراور بینش وبصیرت میں دوسروں سے زیادہ مقام رکھتے ہیں۔

اس پرخوارج نے کہا: توہدایت کی بیروی کرنے کے بجائے نام و شخصیت پرست ہے۔

اس کے بعد نہر کے کنارے ابن خباب کا سرتن ہے جدا کردیا۔ ۳۸مایک اور دوایت میں ہے ابن خباب کو امان دے کر چھوڑ دیا مگر جب سور (خوک ) اور نصر انی اہل ذمہ کا واقعہ پیش آیا تو ابن خباب نے ان کی احتیاطا ور پر ہیزگاری کود کی کھر کرفر مایا:

لنن كنتم صادفين فيماأرى مَاعلى مِنْ كم مِائسٌ، وَالله مَا أَخَدِثُتُ حَدَثاً في الْإِسْلَامِ وَإِنِي لَمُوْمِنُ، وَ قَدْ اَمُسَّمُونِي وَقُلْتُمْ لَارَوْعَ عَلَيْكَ ''الرَّتَم لوگ سِچِ بهوتو پھر جَحِحتم بارى جانب سے كى صدمه كاخوف نبيس بونا چاہيے، كيونكوتتم بخدان تو ميں بدعت لانے والا بوں اور نه بى كوئى خلاف اسلام كام انجام ديا ہے، بلكدا يك موكن افسان بول جستم نے امان دے كركہا ہے كہ تجھ سے كوئى خوف نہيں ''

نیکن انھوں نے این خباب کی بات پر توجہ نہ دیتے ہوئے انھیں قتل کرڈ الا۔**9س**ے اور قتل این خباب کے

سے ظاہری طور پر مقتول ہوجانا گرقائل ند بنا کے معنی شاید بدہوں کداگران ایام میں دین کی سلامتی پر ماردیے جاؤتواس بات سے بہتر ہے کہ دین خطرے میں ہو مگرقائل ومارنے والے ہو ( یعنی قدرت مندتو ہو مگردین ہاتھوں سے چلاجائے ) چنانچہ این خباب بھی خوارج کے ساتھ ویسے ہی تصل بندائھیں قبل کردیا گیا۔ ایک اور مقام پر کتاب صفین میں این دیزیل نے نقل کیا ہے جب این خباب سے کہا۔ اسپنے باپ سے نی ہوئی کوئی حدیث کوئل کیا: یعمر قون من الدین کھا یعمر ق السشم من الوعیة ہم نے اسے زندگائی امیر الموشین میں ذکر کیا ہے۔ -گیارہواں باب · 191

لمحات جاويدان امام سين القلط

بعدان کی حاملہ زوجہ کی جانب بڑھے جوخوف سے کانپ رہی تھی انھیں اپنی جانب آتے و کیھ کہ زوجہ این خباب نے کہا، میں ایک عورت ہوں کیا تمہیں خوف خدانہیں! مگراس ستم زوہ عورت کی فریاد نہ سی اوراسے بھی قبل کرکے اس کاشکم پھاڑ دیا۔ انھوں نے تین اورخوا تین کو بھی قبل کردیا جن میں ایک'' اُم سنان صیداوئ 'تھیں جنھوں نے رسول اللّٰہ گازمانہ درک کیا یعنی باالفاظ دیگر صحابہتھیں۔ مہی

سیراوں یہ وں سور وں مدہ وروائیت کے ابن خباب کے آل کے بعدان میں سے ایک شخص شرح نیج البلاغہ میں ابوالعباس سے روایت نقل ہے، ابن خباب کے آل کے بعدان میں سے ایک شخص نے مجبور کے باغ کے مالک سے جو کہ نصرانی تھا ایک مجبور ما نگی او نصرانی نے کہا: اپنامال مجسور۔ جواب دیا اگر ہم سے قبت نہ لی تو ہاتھ تک نہ لگا کیں گے۔اس برنصرانی نے کہا:

واعَجَبَاالَّتَفَنَّلُوْنَ مِثْلُ عَبْدُالله بن حَبَابَ وَلاَتَفَنَّلُونَ جَنَانَحُلَةِ إِلَّا بِمِن " تَعجب بيتم لوگ ابن خباب كوتون كردية موسر چند محبور بغير قبمت اداكينبين ليتي؟"

بہرحال بیلوگ اپنی خاص عادات اورلغوگر یوں کے سب ہراس فعل کو جسے قائم کردہ غلط معیارول کے تحت خود پسند نہیں کرتے تھے روکرتے اوراس کے خلاف زبان کھولا کرتے تھے اورا سکے خلاف پر دپیگنڈا کرتے تھے من جملہ بیلوگ امام حسینؑ سے بھی متفق نہیں تھے۔

# بن امیہ کے طرفدار

۲۹۱ گيار بوال باب

لمحات جاويدان امام سين الطيعا

كرايخ مولا كے ساتھ شربت شہادت نوش كيا۔

کوفہ میں دیگرا دیان کے پیروکار

نرکورہ گروہوں مثلاً مسلمانوں ،خوارج ،منافقوں اور مخضر شیعہ افراد کے علاوہ کو فی میں دیگرا دیان کے پیره کارمثلاً سیجی اور یہودی بھی سکونت پزیر تھے جو 'حیرو'' کی ویرانی کے بعد کونے کے مرکزی مقام پر اقامت پذر ہوئے اوراس طرح وہال کی بڑی تعداد کوشکیل دیتے تھے۔عیسایول نے وہال کلیسانقمبر کیے جن میں سے ایک سجد کوف کے بالکل عقب میں واقع تھااوراس وقت ان کے دو ہزرگ کشیش (روحانی پیژو) نسطوری اور یعقولی وہال موجود تھے۔ بیاوگ دوگر ہوں میں تقسیم سے نصاری تغلب اور نصاری نجران اورتغلبوں نے تعمیر کوفیہ کے وقت سعد بن الی وقاص کے ساتھ قرار داد باندھی تھی جس کے مطابق کوفیہ میں ملکیت، مکانات اورا قامت کی اجازت ملی تھی۔ کہاجا تاہے سیلوگ وہاں رہ کرصاحب ثروت وقدرت بن گئے تھے۔نصارائے نجرال نے بھی عمرٌ بن خطاب کے دورِخلافت میں انہی کی اجازت سے کوفہ میں مباجرت کی اورایک مستقل محلّه آباد کیا جومله نصاراے نجران کے نام سے موسوم تفا- آہستہ آہستہ بیلوگ حکومتی اداروں اور شہر کوفیہ کے اقتصادی امور میں داخل ہونے گئے یہاں تک کہ اہم کام انہی کے ہاتھوں انجام پانے گےمثلاً جب ابوموی اشعری کوفہ کارکیس ہوا تواس نے ایے خطوط کی کتابت کیلیے ایک نصرانی کونوکررکھا، جب عثان کی جانب سے ولید بن عقیر بہال کا والی ہوتو ایک عیسانی کومسجد کے دفتری امور سونیے اور بیعیسائی لوگ کوفہ کے صرّ اف یعنی سونا جاندی اور بیسے لین دین کے کاروباری تتھے اور وہاں بیلوگ ربار قرضددیا کرتے تھے لینی آج جس طرح اکثر بینکوں میں ہوا کرتا ہے، البذاای کاروباری انداز سے بے پناہ تروت کے مالک ہوئے حدیہ ہے کہ کہاجا تا ہے عبیداللہ ابن زیاد نے جناب مسلم کی سرکونی کیلئے انہی ے قرضہ لے کرلوگوں میں تقتیم کیا۔ ای

#### وين يېوو

چنانچتاری کابیان ہے کہ یہود یوں کا ایک براگروہ جب عمر بن خطاب کے تعمم پر معظیم کی میں تجازے نکالا گیا تودہ جرت کرے کوف آیا اوراپ لیے مخصوص محلّد آباد کیا جہاں عبادت گا ہوں کی تعمیر کا خیال رکھا گیا، چنا نجدا کی بیودی ایپ سفرنا ہے میں تحریر کا ہے ساتھ ہزار یہودی کوف میں آباد سے اور انھوں نے ریختہ کری کو جے عرب بجیب بجھتے تھے اپنا ذریعہ معاش بنار کھا تھا اور کیونکہ رسول اللہ سے خاص کینہ رکھتے تھے، لہنداان کی اولا دسے بھی عداوت کا ظہار کیا کرتے تھے، چنانچ بعض اہل تحقیق کے مطابق واقعہ کر بلا میں امام حسین کوشہ بدکر نے میں انھوں نے فعال کردار اوا کیا۔ سام

لمحات جاويدان امام سين الطيع

لشكركوفيه مين مختلف قبائل

جناب سلم بن عقیل کے مقدس قیام کے مقابل عبداللہ بن زیاد کوظا ہری کامیا بی اس کیے بھی ملی کہ کوفہ کی فوہ کی فوہ ک فوج مختلف قبائل کے امتزاج سے وجود میں آئی تھی بعنی ہر قبیلے کا اپنادستہ تھا جس کا سالا راس قبیلے کا رئیس ہوتا تھا، کین افسوس ان میں سے انچر سالا رہنی امیہ کے طرفدار شے یا پھر ہِمَے الموعاع (چھوٹی یانا توال کھیوں کی اند) سے جن کی جانب امیر المونین نے اپنے ایک معروف خطبے میں ارشا وفر مایا:

(ram)

"درجس طرف کی ہواہوتی ہے، یا ک ست کیلے جائے ہیں۔"

موزهین کابیان ہے، سعد بن ابی وقاص کے زمانے یعنی تاسیس کوفہ سے یہی شکر کوفہ میں مختلف عرب وغیر عرب قبیر عرب قبیر عرب قبائل کے سپای دریہ کیفیت زیاد بن ابیہ کے زمانے تک جاری رہی کین جب زیاد بن ابیہ کوفہ کافر ماز داہوا تو اس نے مذکور الشکر کوچار حصوبیں تقسیم کردیا:

ا ایل مدینه پرسپه سالارغمروبن حرث کو بنایا -

۷ تمیم وہمدان کے قبایل کاسپیسالار قالد بن عرفط کو بنایا۔ روز

۲۰ ـ ند هج ادراسد قبائل کاسپه سالا رابو برده بن ابی موک کو بنایا -

البنة ان تغیرات اورتقسیمات کی وجہ یہی تھی کہ کی طرح اشکر پر ہرطرف سے نظر رکھی جائے تا کہ فوج اس کے کنٹرل سے باہر نہ نگلنے پائے ، البنداس پر سالارا نہی کو نتخب کیا گیا جو بنی امدیات طور پر معاویہ کے طرفداراور حمایتی تھے۔ بہرحال یہ کیفیت اسکے بیٹے عبیداللہ بن زیاد کے زمانے تک جاری رہی۔ جب عبیداللہ کوفہ کی ایک ڈورسنجا لئے آیا تو اسی چہارگانہ شکر کی مدوسے جناب مسلم کے قیام کورو کئے میں بظاہر کا میاب رہا اور اسی طرح کر بلا میں امام حسین کے خلاف لشکر کشی کرنے میں اسی تقسیم نے عبیداللہ کو بہت مدوفراہم کی ، چنانچ عمرو بن حرث اور خالد بن عرفط دونوں سے سالار کر بلا میں موجود تھے۔ مہیں

۱۳۲۶ شخ مفیرای کتاب ارشادیس امیر المونین کی زبانی غیبی خبرول کونش کرتے ہوئے اس خبر کو بھی متندطر یقے سے نقل کر تے ہیں حسن بن مجبوب سوید بن غفلہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے امیر الموشین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: ''اے امیر الموشین میں وادی القری (شام ویدیئے کے درمیان ایک مقام) سے گزرد ہاتھا تو وہاں خالد بن عرفطہ کومردہ پایا بالبذا آب اس کی مغفرت کی دعافر ما کیں '' حضرت نے فرمایا:

<sup>&#</sup>x27;' خاموش رہودہ نہیں مراہےادر جب تک دہ ایک گمراہ نشکر کی سالار کی نہ کرے کہ جس کا پر ہمدار جیب بن حماز ہوگا اس دنیا نے نہیں جائے گا۔''

فراً أيك شخص في المحركها: المامير المونين مين آب كالكاشيعة مول-

اس فوبی ساخت و بافت کے علاوہ این زیاد شہر کوفہ پر اسلیے بھی مسلہ ہوا کہ عوام سے اس کا رابط ہر محلے کی اہم شخصیات کے توسط سے تھا جنھیں عُر فاء کہا جاتا تھا اور کونے میں جتنے بھی فر ما زوا آتے رہے تی عبیداللہ بین زیاد بھی وہ انہی عرفاء کے ذریعے مال مدایا اور دیگر سمولتوں کوعوام تک پہنچاتے تھے اوراس وجہ سے ان عرفاء نے بہتر کر یہ کی مسلہ بن کرسامنے آیا توا سے بھی مسلہ بن کرسامنے آیا توا سے بعیدہ حکومت تک شقل کرویں گے اور حکومت کے ہر دستور پڑمل کروا نمیں گے ورند انھیں (عرفاء کو )عطایا۔ شدایا اور بیت المال کی دیگر سمولتوں سے بھی محروم کردیا جائے گا اور خت عقوبت بھی ہر داشت کرنا ہوگی۔ (چنانچ حضرت سلم بن عقبل کی قیام گاہ بھی ای طریقے سے تلاش کر کے انھیں گرفتار کیا گیا۔)

اب ہم اس بحث کے اختام پرینتیجہ لتے ہیں کو مختلف اسباب عوائل سے کہ جھوں نے ل کر ابن زیاد کویہ سہولت فراہم کی کہ وہ شہرکوفہ پر رعب و وحشت اور زورودھونس والی حکومت نافذ کر کے الہی مقدس قیام کوسرکوب کرے اورا سکے رہبرول کو ل کرنے میں بظاہر کا میاب ہوجائے۔ لہذا جب بیاسباب ابن زیاد جیسے مکار، بے بندوباراور فربی انسان کے ہاتھ لگ جا عمی آق پھرواضے ہے کہ وہ اپنے اہداف ومقاصد کے حصول کیلئے ان سے کس طرح مدوے گا اورا سے حریف کومیدان سے کیوکر ہٹائے گا۔

بہرحال اب کونے کی اس تاسف آ میز کیفیت ،گردہ بندیوں اور قومی وند ہی اختاا فات پرنظرر کھتے ہوئے دراد یکھیں کہ امام حسین نے ان کوفہ والوں کوکیا جواب دیا اور جناب مسلم بن عقیل کی گزارش نامہ کے بعد آ پنے کیا قدم اٹھایا۔

ايك سوال كاجواب

یہاں ان لوگوں کیلئے جضوں نے امام حسین کا اصلی مقصد اور حضرت کے قیام کا واقعی سبب (یعن وین کی نبیت احساس ذمہ داری اور اس کی اور کئی کی ایک سوال انجر تاہے جسے وہ ایک مدت بعد آج بھی حل نہیں کرسکے اور خود کو قانع کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں لہذا گاہے بہگاہے اسٹے تحریروں میں اشارہ یا اس کی

حضرت فرمايا تيرانام كياب، كهامس بي جيب بن حماز مول ـ

امام نے فرمایا'' ڈراس روز سے جب تواس پر چم کو ہاتھ میں لے کرمسجد کے اس درواز بے داخل کرو گے۔اوراپنے ہاتھ مسجد کے معروف درواز وفیل کی طرف اشارہ کیا۔''

جب علی اوران کے بعد امام حسق دنیا ہے چلے گئے اور امام حسین کی نہضت پیش آئی تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کوامام حسین سے جنگ کیلئے روانہ کیا اور شکر کا سید سالار خالد بن عرفط کو کیا ، جبکہ لشکر کا پرچم حسیب بن شماز کے ہیر دکیا اور بیاس پرچم کو کے کرمبحد کوف کے باب فیل سے مجد کے اندر وائل ہوا۔ بہر حال پیداستان بھی حضرت کے غیب پرایک مثال ہے۔ ارشاد متر جم ج اس ۱۳۳۹۔

190

--لمحات جاویدان امام سین القیاد

گیارہواں باب جانب تصری کرتے ہیں حتی بھی توان کے بیان سے حضرت پراعتراض محسوں کیاجا تاہے۔

سوال کا خلاصہ یہ کہ کیا امام حسین کوکو نے کے ساجی وسیاسی حالات بلوگوں کے درمیان اختلاف اوران کی بے دفائی کاعلم نبیس تھا؟ اور کیاوہ ان کی گذشتہ بوفائیوں کے علاوہ اپنے والدگرامی امام علی اور براور محترم امام حسن کے ساتھ انجام دینے گئے کر دارکو بھول گئے تنے (یعنی نعوذ باللہ) امام ان کے دھو کے میں

آ گئے؟ اورائي كيفيت ميں بيخونين قيام كيا تيجه دے سكتا تھا؟ اورآ خرميں امام نے كيول قيام كيا تھا؟ افسوس كه آج بهي بعض معاصر إبل قلم مثلاً احد شلبي ، شيخ محمد خصري اور محمة غزالي وغيره ان سوالات اور شبهات کواپنی کتابوں میں جگددیتے ہیں۔ دیم جیسا کرکسی نے کہاہے کہ انھوں نے فقط اسکے کا ایک رخ

دیکھاہاوریالوگ دوسرے رخ سے محروم ہیں یا پھراس پرتوجہ نہیں کرتے۔

البنداس بات کی اصل علت جے گذشتہ بحث میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں کہ انھوں نے ان یاک ہستیوں کواپنی ذات سے مقائستہ کیا ہے اور فقط مادی عینک لگا کر ظاہر بین آٹکھوں سے واقعہ کر بلااور امام کے مقدس قیام کود کیھتے ہیں۔ان کی نگامیں شہادت اور خداکی راہ میں جان و مال کوقربان کرناوغیرہ ے عافل اور بے اطلاع ہیں ان باتوں کو درک کرنے میں ناکام رہے ہیں ، لہٰذا پیلوگ خدا کے اس قول کے مصداق قرار پانے ہیں۔

﴿ يَعُلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَبَّاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ ''وه تو(صرف) وثيوكي زندگی کے ظاہر کو (بی) جانتے ہیں اورآخرت سے توبالکل بی بے خبر ہیں۔" (روم ٤)

شایدیاوگ اس ظاہر بنی اورامام حسین کے مقدس قیام کی شناخت ندر کھنے کی وجہ سے خود کواس بات کی اجازت دیتے ہیں کداعتر اضات اور شبہات کے علاوہ امام عالی مقام کی شان میں گتا خی کرتے ہوئے کہتے ہیں بیقیام بیشمراورلوگوں کیلیے مصرتھا، جبکہ بیلوگ اس بات سے غافل ہیں امام حسین کا بیمقدس قیام بزید کے مقابل نہیں تھا جوخود کوخلیفہ رُسول اللّہ اورامیر المونین گردا نتاتھا، بلکه تمام خلاف شریعت اقدامات ادرعلني فسق وفجور كےمقابل تھا جس كےسبب قرآن اور پنيمبراسلام كاوجود كالعدم ہوتا جار ہاتھا کیونکہ بنی امپیاوران ہے وابسۃ افرادمشلاً پزیداسلام کومہو کرنے میں مصروف تھے ، تا کہ پھراس کی جگہ عرب قومی نظام کونافذ کرسکیس جبکه امام حسین کی مقدس تحریک جس کی پیروی دنیا کے محبوب ترین اور مقدس ترین انتخاص کررہے تھے جو بتانا جا ہتی تھی کہ اس تنگین حکومت کا اسلام اور پیغبر سے دور کا بھی کوئی واسط نہیں، بلکہ جناب حتمی مرتبت اور ان کے خاندان محترم کے نزویک بی حکومت مبغوض ترین حکومت ہے جتی پیلوگ حاضر ہیں اپنی جان اور اولا د کو بھی اس راہ میں قربان کر دیں مگر حاضر ہیں کہ یزید جیسے فائن فردی حکومت کے آ گے جوخود کو امیر المونین اور جانشین رسول کہتاہے ذلت برداشت کریں۔ بیظ اہریین

المحات جاويدان ام حمين الله

صاحبانِ قلم امام حسین کے مقدس قیام کوبھی بنی الحسین اور بنی عباس وغیرہ کے قیام اوران کی تحریکوں کے

گیار ہواں باب

ساتهرمقائستدكرت بين جوايى حكومت كحصول كيلئ اورطرف مقابل كاتخت اللف كيلئ قيام كرت سق

لبذا قیام امام حسین کے بارے میں بھی بیلوگ دیگر تح یکول کی طروسوچتے تھے، کیکن اگر بیلوگ اس مقدس قیام اوردیگر قیامول کوروایات اوراحادیث اور ان قیام کرنے والے رہبرول اورقائدین کی گفتار کے

سہارے تجرید کرتے تو یقینا آئی بری فاش اور بری فلطی کے شکار ندہوتے اور ندہی ایس بے جافضاوت ببرحال تاریخی سیر جاری رکھتے ہوئے بعد میں رونماہونے والے واقعات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

# 192

### حواثى وحواله جات

ع و قد بسلغنى ان العسين بن على قدعزم على المسير الى العراق ، فضع المراصد والمناظر، و احتر س واجلس على الظّنَ واكتب الى في كل يوم بما يتجد دلك من خير اوشرَ فَوْحَ ابن عَثْم عَ ١٥٩٥٥ -

انساب الاشراف يهلا حصين اله

هے بحارالانوارج ٢٧٨٥٥٨٢٥٣ بعض روايات ميس منافق كي جكه فاجرآ يا ب

کے تھے البلاغہ،خطبہ۱۹۸۔ بے مصرمع السعادات جامس ۱۹۰۴۔

۸ بحارالانوارج۸\_طکمپانی،۳۵۲۷۰ نه

ع کیج البلاغه خطبه ۱۲ ار شهر منهم میرون

ولي شرح نج البلاغه وابن الى الحديدج و الإرجلدون بمِشتل طبع معرمصر)ص ۵۷۸،۵۷۷. نه

على نتج البلاغه خطبه ٢٠٠ـ شد

سل إرشادين مفيد (مترجم)ج اص ١٧٠٠

مل مج البلاغه خطبه ٣٠٠

لال نج البلاندخطبه ١٥.

12 بحارالانوارطبع كمپانی ج ۱۸۳۸-

یل ارشادشیخ مفید (مترجم) جانس ۱۷۳-

مع احتجاج طبری ص ۱۳۹

الع بحارالانوارج ۱۳۳۰ م

مع ترجمه مقاتل الطالبين (مؤلف طنه ۱) ص ١١٣٥ ml

یع ترجمه مقاتل الطالبین (مؤلف طندا) ص ۱۳۸۰ ۲۳ ترجمه مقاتل الطالبین (مؤلف طندا) ص ۱۳۸۸

مهيع حياة الأمام الحسين جهوم ٢٢هـ

۵<u>م</u> ترجمه مقاتل الطالبين ۱۳۳۰ ۲م حياة الامام الحسين جهاص ۲۸۸\_

يي فتوح البلدان ص ١٤٤٩ -

٨٠ مفيينة البحارج اص ٢٨٢، ٢٨١ \_

... اعلى احتجابي طبري ص ٢٦ المبع تجف بتقتل المحسين مقرم طبع جديد ص ١٦١ ، نورالا بصارت لجي ص ١٦٧ ـ

مل نفس اُمھموم ص٠١٠ ميزخطباپ مناسب مقام پر نفصيل كے ساتھ پيش كيا جائے گاانشاءاللد

اس طبقات ابن سعدج٧-

(F9A)

م مع فتوح أسبدان ص الم يم البلدان مع مص ٢٧٠-

سوس البيان والتبين جاحظ جام ١٩٠١٩\_

سم حياة الأمام الحسين ج ماص ١٣٣٨، ٩٣٩-

**۳۸** شرح این الی الحدیدج اص ۲۰۱۱ ۲۰۰۷ س

-وسی مختلف روایات میں ہے کہ جب ابن خباب کا خون دریامیں گراتو پانی میں مخلوط ہونے کی بجائے اسطرح چل رہاتھا

جيسے زمين پر بهبدر مانقا: شذرات الذهب،ج،اج،اج،اج،الا بشرح ابن الحديدج اص ٢٠٠٣ -

مبع الحياة الأمام المين ج م ١٩٠٨-

ا مین کور د بالاتحریر با قرشریف قرش کی کتاب حیاع الا مام انحسین ج من ۱۳۲۳ سے ماخوذ ہے جوانھوں نے مستند حوالوں ک ساتھ میش کی ہے۔

سم الحياة الإمام ألحسين ج من ١٩٨٥\_

سوم اس موضوع پرمز برخین کرنے والے حیاۃ الا مام الحسین تالیف باقر شریف ج مص ۱۹۳۳ پر دجوع کریں۔ هم ان شبهات وسوالات کونصیل کے ساتھ جانے کیلیے حیاۃ الا مام الحسین باقر شریف ج سوس ۲۸ پر دجوع فرما کیں۔

# عراق کی جانب امام حسین کاسفر

#### عراق كاامتخاب كيون؟

پہلامطلب جے یہال موضوع بحث قرار دیں وہ یہ ہے کہ کیا وہ واجوا مام نے آپ قیام کا نقطہ آغاز کوفہ کی مرز مین کو تھم ہوا جہد کو اور ان مرز مین کو تھم ہوایا جبکہ کوفیہ کے علاوہ دوسرے مقامات مثلاً یمن وبصرہ سے بھی امام کے نام خط لکھے گئے اور ان شہروں میں امام اور آپ کے والد بزرگوار علی کے بیروکاراور محبین بھی آباد سے مگر آپ وہاں تشریف نہیں کے گئے۔
لے گئے۔

اس بات كاجواب بهى كوفه كے سياسى وساجى حالات كو مد نظر ركھتے ہوئے دينا ہوگا، كيونكه جبال كوف ساجى

مشکلات کی لپیٹ (جس کی تفصیل بیان ہو پھی ہے) ہیں تھا، جہاں ایمان وعقیدہ ہیں ستی پائی جاتی تھی اوروہ لوگ ہے وفائی میں مشہور بھی سے وہاں اس شہر کی جغرافیا ئی حیثیت بہت عمدہ تھی اس طرح وہاں فوجی ہماجی اور سیاسی مشکلات تھیں وہاں ان بی چیز ول کے مثبت تصورا درحسن کے علاوہ واقعی شیعہ افراد کی ایک تعداو سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دوسر سے علاقے مندرجہ فریل ایس حیثیت میں نہیں تھے۔

ا۔ جغرافیا ئی اعتبار سے اس وقت کا کوفہ ایران ، تجاز ، شام اور شرقی روم کی نسبت مرکزیت رکھتا تھا اور فوج اکٹھا کرنے کے اعتبار سے بھی یہ مقام مناسبت رکھتا تھا، کیونکہ اکثر جنگ جُو افراد کوف یاس کے اکٹھا کرنے دوبرا میں آباد تھا ای طرح خلفاء کی خاص توجہ کی وجہ سے میشہر سیاسی اعتبار سے اطراف (قرب وجوار) میں آباد تھا ای طرح خلفاء کی خاص توجہ کی وجہ سے میشہر سیاسی اعتبار سے

کے طور پر آبادیا گیااورا کی طرح روز بروزاین وسعت واہمیت میں اضافہ ہوتا چلا گیاالبت ان تمام خصوصیات سے ہے کرکوفہ اقتصادی اعتبار سے بھی منفروشہرتھا کیونکہ بیصفت وہنر میں بیشرفت اور تھجورودیگرمیوہ جات کی پیداوار کے اعتبار سے دیگرشہروں پر امتیاز رکھتا تھا اس لئے لکھتے ہیں

اچھى حيثيت ركھتاتھا، چنانچه عمر كزمانے ميں جب عراق فتح ہواتو كوفياسلاى فوج كيك جھاؤني

معادیہ کے زمانے میں شہر کوفیداورا سکے قرب وجوارتمام شہرول سے اہم تھے، چنانچیامیر شام کے

بارهوال باب

(14.6)

لمحات جاويدان امام سين العيلا

بیت المال میں سالاند بچاس بچاس بزاردرہم کی مالیت کوفہ کی جانب ہے جمع ہوتی تھی اور'بطائے'' سے جوداسط اور بھر ہ کا درمیانی علاقہ تھا سالانہ درآ مد پانچ ہزار درہم ردانہ کی جاتی تھی، البندا پہلی مرتبہ عباسیوں نے اپنی حکومت عراق میں مستقر کی اور و ہیں سے شام اور دیگر بلاد پر حملہ کیا پھر پانچ سوسال تک اس شہر سے اسلامی ممالک برحکومت چلانے میں کا میاب رہے ۔ اس طرح شیعوں اور علویوں کی مختلف تحریکیں چلیں مشلا سلیمان بن صرد بعتار تقفی اور بزید بن علی وغیرہ نے کوفہ سے ہی تحریک کا آغاز کیا کیونکہ بیش ہر مرکزیت رکھا تھا۔

٧ کوفد وہ واحد شہر تھا جس میں امویوں خاص طور پر معاویہ کی نسبت کیند و بغض زیادہ پایا جا تا تھا، لہذا وہ ہمیشہ اس تاک میں گے رہتے تھے کہ کسی طرح ان لوگوں سے انتقام لیس کیونکہ امیر الموشین کے زمانے میں حتی اس سے بن بھی وجو ہاہے ، محصولات اور دیگر در آمدات کا ایک حصہ مرکزی حکومت ہونے کے اعتبار سے بیباں بھیجا جا تا تھا اور بہیں سے عزل ونصب اور وخل وخرج عمل میں آتا تھا گرامیر الموشین کے زمانے میں اہل کوفہ کی سے مالی وادر بے حالی نے امیر شام کا پایہ تحت شام مقل کر نے میں ساتھ دیا گرمر سالہائے سال تک اہل کوفہ اسے ماضی کویا دکر کے افسوں کیا کرتے تھے ہوئے کہ دیا ہم ساتھ دیا گرم سالہائے سال تک اہل کوفہ اپنے گئی تھی ہوئی کی جب ہم طرح دکام شام خاص طور پر معاویہ کی برائی جگہ یا چکی تھی ، لہذا انتقام جوئی رہا کوفہ کے دل میں بحائے آئے وزاائل کوفہ پر تحقیوں اور تنکوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہاں مغیرہ بن شعبہ اور ذیا دہ بحائے آئے روزاائل کوفہ پر تحقیوں اور تنکوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہاں مغیرہ بن شعبہ اور ذیا دہ روزگار تھے اس کے علاوہ دوسر ہے اور مختلف طریقوں سے سے اہل کوفہ کوخت د باؤ میں رکھتا تھا گویا وہاں نہ کے مرک معاویہ کے وقت کوفہ آئش فشاں پہاڑ کی مانند الم کیلئے تیار تھا اور آئے دن وہاں سے بعاوت کی تو قع تھی یعنی معمولی سے حرکت اہل کوفہ کو اصو یوں کے خلاف قیام کرنے پر ابھار سے تھا وت کی تو قع تھی یعنی معمولی سے حرکت اہل کوفہ کو اصو یوں کے خلاف قیام کرنے پر ابھار سے تعاوت کی تو قع تھی یعنی معمولی سے حرکت اہل کوفہ کو اصو یوں کے خلاف قیام کرنے پر ابھار سے تعاوت کی تو قع تھی یعنی معمولی سے حرکت اہل کوفہ کو اصو یوں کے خلاف قیام کرنے پر ابھار سے تعاوت کی تو قع تھی یعنی معمولی سے حرکت اہل کوفہ کو اصو یوں کے خلاف قیام کرنے پر ابھار سے تعاوت کی تو قع تھی کینی معمولی سے حرکت اہل کوفہ کو

المام ان حالات سے تعمل آشانے، للہذااس شہر کے لوگوں کی جسمانی اور دوحانی آمادگی کواسلام کے فائد ہے میں ضرف کرنا چاہتے تھے کہ اسلامی قوانین و دستورات کوزندہ کریں جنھیں اس حکومت نے پامال کیا ہے اور اگر مزید باقی رہی تو رہا سہا اسلام بھی ملیا میٹ طِ جائے گا اور اگر ان سے حکومت لینے میں کا میاب ہوگئے تو رسول اللہ گامقدس مقام خلافت بندروں اور بید و معاویہ جیسے ناپاک عناصر سے پاک کرڈالیں کے اور اگر حکومت حاصل نہ کر سکے تو اس کے فون کے ذریعے عناصر سے جہاں تک پہنچادیں چنانچا گر ائل کو فیصیح طور پراپی مقاومت اور استقامت کا شوت دیتے ہوتے دریاتے میں مقاومت اور استقامت کا شوت دیتے

الم الموال باب

لمحات جاويدان اماحسين ﷺ

اوراہن زیادی دھکمیوں، اغواگر یوں اور بے جادھونس سے نہ نہ ڈرتے ہوئے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ دھرو پر انداز ہیں رہے تو یقیناً امام مصوم کی سرداری میں امویوں سے حکومت لینے میں کامیاب ہوجاتے ، لیکن افسوں آنھوں نے بردلی اور کم ہمتی کا ثبوت دیتے ہوئے عبیداللہ بن زیاد کیلئے میدان خالی چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں وہ جناب مسلم کے قیام کورد کئے میں کامیاب ہوگیا۔

سوانتخاب کوفد کی تیسری علت وہ دعوت نامے تھے جو بڑے پیانے پر حضرت امام حسین کو لکھے گئے، جبکہ دیگر شہروں سے استنے زیادہ خط نہیں لکھے گئے لہٰذا امام کی نگاہ میں ان کا جواب دینا ایک لازی امر تھا اور امام کے نزدیک بیا لیک البی فریضہ تھا جسے وہ خود بہتر سیجھتے تھے کہ کس طرح جواب ویا جائے ہیں۔

ندکورہ بالاعوائل واسباب سے روثن ہوجاتا ہے کہ امائم نے دوسر ہے مقامات مثلاً حجازیمن اور بصرہ وغیرہ کا رخ کیوں نہیں فرمایا کیونکہ نہ توان شہروں میں استعداد پائی جاتی تھی اور نہ ہی ان کی حیثیت کوفہ سے اچھی تھی۔ ای طرح ان شہروں سے کوئی خاطر خواہ دعوت بھی نہیں دی گئی پھرامولیوں کا کنز دل بھی ان شہروں پر کوفہ سے کہیں زیاوہ تھا البنداان تمام اسباب نے ساتھ دیااورامام وسرے شہروں سے کہ جہاں اس کا امرکان بھی توی تھا کہ خودہ ہوگ امام کوگر فیار کرے امویوں کے ہوا کے کردیے ، البنداام نے دوسرے شہروں سے روگر دانی کرتے ہوئے کوفہ کا رخ کیاور نہ دوسرے شہر خاص طور پر ججاز دشنی المدیت میں اپنی مثال آپ تھا، البنداامام زین العابدین نے ایک مقام پرارشا وفر مایا:

مابىمكە والىمىدىنة عشرون رجلاً يحبّنا "كمومدىتە مىلى بىر) وقى بھى جارے چاہئے والے نہيں'' 1

ابوجعفرا کافی نے بھی روایت کی ہے تمام مکہ بغض علی دلوں میں رکھتے تھے البنداان میں سے اکثر بنی امیہ کے طرفدار تھے ہے اس طرح مصر جوعمر و بن عاص کے ہاتھوں نتے ہوا اور پھر پچھ عرصے بعد دوبارہ اس کے ہاتھوں لگا لبنداو ہاں مستقل علی بن ابیطالب کے خلاف تبلیغ ہوا کرتی تھی۔البتہ کوفہ کے بعد فقط یمن ایسا علاقہ تھا جہاں دوسرے علاقوں کی نسبت اہل بیت کے پیروکارزیادہ پائے جاتے تھے، لیکن یہ اقتصادی مشکلات میں استے گھرے ہوئے تھے کہ مزدوری کرنے کیلئے بھی عراق اور بھی دوسرے مقامات پر جایا کرتے تھے اور پھریہ لوگ جنگی طریقوں اور آزما کشات سے مناسب آشنائی بھی نہیں رکھتے تھے، بنابراین کوفہ اور تھادی ، جنگی ، تنھیبات اور امام کی طرفداری کے لحاظ ہے بھی بہترین مقام تھا، لبندا امام نے کوفہ کوفہ اس کی اس کے ان اس کے کوفہ کوفہ کوفہ کوفہ کا بھی بہترین مقام تھا، لبندا امام نے کوفہ کوفہ کا بھی بہترین مقام تھا، لبندا امام نے کوفہ کوفہ کی بہترین مقام تھا، لبندا امام نے کوفہ کوفہ کی بہترین مقام تھا، لبندا امام نے کوفہ کوفہ کوفہ کی بہترین مقام تھا، لبندا امام کے کوفہ کوفہ کی کی بہترین مقام تھا، لبندا امام کے کوفہ کوفہ کی کی کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتے کہتے ہے کہتا ہے کہتا

بارهوال باب

لمحات جاويدان اماحسين القلطة

كوفه كي جانب سفر پرممانعت

اس سے بل کہ امام حسین کا کوفہ کی جانب سفر اوراس میں پیش آنے والی واقعات پر بحث کریں ضروری ہے ان کے نام جوامام کے سفر کی مخالفت کررہے تھے یاسفر کے مخالف تھے ذکر کیے جائیں، تا کہ روشن ہوجائے مخالفت کیوں کی جارہی تھی سفر امام حسین کی مخالفت کرنے والے دوطرح کے لوگ تھے۔

ہوجائے خالفت کیوں کی جارہی می سفراہام سین کی خالفت کرنے والے دوطرح کے لوک تھے۔

پہلا گروہ ان افراد کا تھا جو ہمدردی ، دل سوزی 'اور اہام حسین سے محبت کے بل ہوتے پر سفر کوفہ کی خالفت

کرر ہے تھے وہ اصرار اسلئے کرر ہے تھے کہ کسی طرح اہام کی راہ میں مانع ہوجا نمیں ، کیونکہ ان کے نزد یک سیاسی وسائی حالات کو مذفظر کھتے ہوئے اہام کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہ تھا، لہذا حضرت اور آپ کے ساتھ جانے والوں کو محفوظ محسوں نہیں کرر ہے تھے بعنی بیلوگ صادقا نہ طور پر اہام کو اس خطرناک سفر سے روکنا چاہتے تھے، لیکن دوسرا گروہ ان اشخاص کا تھا جو تچی محبت اور اہام سے ہمدردی نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنی ہمدردی کا تظا ہراور دکھا واکرر ہے تھے جبکہ بیلوگ ول سے اپنے خاص مقاصد کو ملہ وظ رکھتے ہوئے اس بات پر راضی تھے کہ اچھا ہے اہام کے سے عراق چلے جا کیں۔

عبداللدين زبير

دوسرے گردہ کے افرادیش عبداللہ بن زبیر کانام لیاجاسکتا ہے جسیا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ شخص اسلامی ممالک پر حکومت وخلافت کا سوداسر بیس رکھے ہوئے تھا ظاہر اُاگرامام کے بی بیس قیام فرماتے تو لوگوں میں آپ ذاتی و خاندانی عظمت عبداللہ بن زبیر کی فعالیت اور حکول حکومت کی تبلیخ بیس مانع رہتی اور لوگوں کی زیادہ تر تو جہات امام حسین کی جانب میڈول رہتی ۔ چنا نچہتار تخ نگاروں نے لکھا ہے کہ امام حسین کا کے بیس قیام کرنا سب سے زیادہ اس (عبداللہ بن زبیر) پر گراں تھا ہے وہ چاہتا تھا بھتنا جلد ممکن ہوامام حسین کے سے جرت کرجا کمیں تاکہ وہ اپنے ہوف تک پہنچنے کیلئے بخو کی کوششیں جاری رکھ سکے، چنا نچہ اس دلی خواہش اور نشریزی کا ظہار بعض اوقات تھ بے اختیاری طور پر کر بیٹھتا تھا جیسا کہ جب امام سے ملاقات ہوئی اور حضرت نے اس سے فرمایا اہل کوفہ نے مجھے دعوت نامے ارسال کیے ہیں تو فوراً کہا:

مايسمنعک من شيعتک وشيعة ابيک؟ فوالله لوان لي مثلهم ماتوجهت الا اليهم" پهركيا چيز مانع ہے كه آپ اپنے اوراپنے والدكے شيعول مين بين جاتے قتم بخداا كرميرے ايسے چاہنے والے ہوتے تو ميں ضروران كى دعوت قبول كرتا۔" مع

بہر حال اس مری پرایک دلیل خودام حسین کالیک جملہ ہے جوآ ب سے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں نقل ہوا۔ آ بے نے فرمایا:

إِنَّ هَلْذَا. وانسارالي ابن الزبير .ليس شيءٍ من الدنيااحب اليه من أن أخوج من الحجاز، وقدعلم انّ

المناس لا يعدلونه بى فو ذانى حرجت حتى يعلوله "الشخص (ابن زبير كى جانب اشاره) كنز ديك اس سے زياده محبوب شے كوئى نہيں كەميں تجازسے نكل جاؤں، كيونكه وه جانباہ ميرے ہوتے ہوئے لوگ اسے ميرے برابز نہيں مانتے ،لہذاوہ جا ہتا ہے كدميں يہاں سے چلاجاؤں اوراس كيلئے ميدان خالى ہوجائے۔ " في

بہرحال جب عبداللہ بن زبیر نے سنا کہ امام سین کوفہ کی جانب سفر کا آغاز کررہے ہیں تواسی دکھاوے والی محبت کا اظہاراس بیغام کے وریعے کیا:

بقول این اثیر جب اس نے امام کوکوفہ جانے پیشوق دلایا تواست احیا مک بیخوف لاحق ہوا کہ کہیں مجھ پر بیالزام ندلگ جائے ،لہٰ داا بی بات کو بدل کر کہا:

اقسانک لواقست بالحجاز ٹم اردت هذا الامرهيهنالما تحلفناعليک وساعدناک و بايعناک و استعاد کا در الله الله الله ال نصحنا لک "لکین اگرآپ تجاز مين ارد کريبال کی حکومت حاصل کرناچا بين تو ہم آپ کی مخالفت نہيں کريں گے بلکه اس کام مين آپ کی نصرت بھی کريں گے اور بيعت ئے ذريعے آپ کی نسبت خير خواہی انجام ديں گے۔'' ہے

توامام نے جواب کے طور برفر مایا:

انَ أبي حدثني انَ لهاكبشاً به تستحلّ حرمتها فما حبّ أن أكون ذالك الكبش

'' بے شک میرے والدگرامی نے جھے بتادیاتھا کہ کے میں ایک معروف شخص کی وجہ سے حرم خدا کی حرمت شکنی کی جائے۔'' کے خدا کی حرمت شکنی کی جائے۔'' کے ایک اور دوایت میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا:

لئن أقتل بسمكان كداوكداوكداحب الى من ان تستحل بى "الرمين فلال جكر يا فلال جكر من الرمين فلال جكر يا فلال جكر ماراجاؤل الوياس يهترب كديرى وجرسة حرم خداكي حرمت بإمال بو" و

عمرو بن سعيد أشدق

دوسرے گردہ کے افراد میں ایک اور نام مکہ کافر مانروااور یزید کی جانب سے اور منصوب شدہ والی مکم عمرو بن سعید اشدق کالیا جاسکتا ہے جس نے کوفہ کی جانب امام کے سفر کی خبرین کر حضرت کے نام خط کھا جس میں ظاہری مجی ، دکھادے کی جمدردی اور حضرت کیلئے امان نامتر سرکیا، تاکہ کی طرح سفر کرنے سے روک کرامام کووالیس جانے برراضی کیا جائے ، لیکن وہ اپنے ارادول میں کامیاب نہ ہوسکا چنانچاس خط کامتن

ر ہے:

انسى السئىل الله أن يلهمكر شدك، وإن يعرّفك عمّاير ادبك، بلغنى انك قدعزمت على المسخوص الى العراق ، فإنى اعيذك بالله من الشقاق ، فإن كنت خائفاً فاقبل الى فلك عندى الامان والصلة

"میری خدائے دعاہے کہ وہ مہیں بہتری وترتی کا انعام عطا کرے اور وہ جوچاہتاہے اس کی مہیں شاخت عطا کرے میں نے ستاہے کہتم عراق کی جانب سفر کا ارادہ رکھتاہے (جَبَد میں خدا کیا جہیں بناہ عطا کرتے ہوں) کیونکہ تمہارا وہاں جانا کہیں تفرقہ اندازی کا سبب نہ بن جائے ، الہذا میرے پاس تیرے لیے امان و خیرخواہی ہے۔"

ارشادیشنخ مفیدٌ میں ہے:

اس نے بیخطامام سین کے بچازاد بھائی ادرنین بھیائی کے شو ہرعبداللہ بن جعفر کے کہنے پر لکھاتھا کہ وہ امام سین کوزبردی بعنی فوج کے زور پر دالیس جانے پر مجبور کر ہے، چنانچا ہے بھائی بحی بن سعید کی سپہ سالاری بیں ایک فوجی دستہ امام کی جانب روانہ کیا جضیں امام کے ساتھوں نے معمولی می جھڑ ب کے بعد مجبور کر دیا کہ وہ امام کا بیجیا جھوڑ کر واپس لوٹ جا کیں۔اس واقعہ کے بعد عبداللہ بن جعفر آمام کی خدمت میں آئے ، تاکہ حضرت کو واپس لوٹ جانے کا مشورہ ویں ، مگرامام نے قبول نہیں کیا تب عبداللہ بن جعفر بعمر و بن سعد کے پاس گئے ، تاکہ وہ امان نامے کے طور پرخط لکھ کرامام کومز پرسفر کرنے سے روکے ، لیکن بیطر یقتہ بھی کارگر ثابت نہ ہوسکا۔

بہر حال عمر و بن سعیداشد ق ان لوگوں میں سے تھا جؤ بین چاہتے تھے امام کے سے نکل کرعراق کی جانب سفر کریں مگریہ خواہش امام سے ہمدردی کی وجہ سے نہ تھی بلکہ بزیداور بی امیہ کے نقصان کو مذظر رکھتے ہوئے سفر امام کی مخالفت کررہے تھے کہ ہیں آل ابوسفیان سے حکومت چھن کرآل ملی کے ہاتھوں میں نہ آجائے اور کی لوگوں مثل عبداللہ بن عمر ابوسعیداور عمر ۃ بنت عبدالرحمٰن بن سعدانصاری وغیرہ نے اسی فہرنت سے امام کو خط لکھے مگرا کٹر حضرات کوامام نے اپنے جواب سے محروم رکھا، چنانچے عبداللہ بن عمر کے بارے میں جو کہ بہت سے لکھنے والے وانشوروں کے نزد کی ایک معتبر چہرہ ہے دیکھتے ہیں کہ انھوں نے کیا کہا اور امام سے کیا سنا؟

عبدالله بن عمرٌ بن خطاب

عبدالله بن عرف بھی انہی افراد میں سے تھا جوامام کے سفر سے راضی نہ تھے، مگر مخالفت کا سبب خوداسکے کلام سے ظاہر ہوتا ہے، چنانچے کھا ہے جب عبدالله بن عمر کواطلاع ملی کے حسین عراق کی جانب جارہے

میں تو خودکو حضرتؑ تک پہنچا کر کہا:

بنابرای اس گفتگوسے واضح ہوجا تاہے کہ ان کاعلم واجتہاد، درک ونہم کتناوسی تھا، کیونکہ مختصر سا درک رکھنے والے انسان بھی پرنیدومعاویہ کی حکومت کوفرزندان رسول اوراولا دِعلیٰ برتر جے نہیں دیے سکتا اور نہ اسے بہتر جانباہے۔

### دومراكروه

جبکہ دوسراطبقہ حفرت امام حسین ال شیعوں اور چاہنے والوں کا تھاجواس خاندان رسالت ہے ہمدردی و محبت کی وجہ سے امام کی مخالفت کررہے تھے بیلوگ بھی تعداد میں کم نہیں تھے گربعض دورو دراز علاقوں میں آباد ہونے کی وجہ سے حضرت کے واقعی مقصد ہے آشانہ تھے، لہذا حالات کو مذظر رکھتے ہوئے بیدائے رکھتے تھے کہ حضرت کو عراق نہیں جانا چاہیے یا پھر جولوگ امام سے زد کیک ہوسکتے تھے وہ آ کر حضرت کا سے اپنی مخالفت کا اظہار کرتے تھے، یعنی مجموعی طور پر ایک بردی تعداداس عقید ہے پر شخد تھی کہ حضرت کا عراق کی جانب سفر کرنا تھے نہیں ، کیونکہ میلوگ الہی ہدف اور قیام امام کے واقعی سبب یعنی دظلم ، بعدالتی اور انجاف سے خالف قیام آگر چاس کی قیت اپنی اور عزیز وں کی شہادت کی صورت میں ہی کیوں ندادا کرنا پڑے نے اللہ تاور ہمدر دی کا اظہار کردے تھے۔

بنابرای بیادگ مصلحت ای میں جان رہے تھے کہ امام حسین اس سمت نہ جائیں اورا گرآج کی اصطلاح میں کہا جائے توان کے نزدیک حضرت کا بیا قدام ایک غیر ضروری دینداری اور بے فائدہ شکست پزیر سیاسی اقدام تھا لبندا آج بھی اسی نظر کے مطابق بہت سے عرب وغیر عرب اہل قلم کے نزد یک حضرت کا وہ الہی قیام بے فائد تھا، بلکہ یہ لکھنے والے حضرت کی ذات کو (نعوذ باللہ ) مقصد شار کرتے ہیں۔ اس بارے میں ان لوگول کی نظریات پڑھنے شکیلئے شخ محمد خضری جھنے جارا ، محمد غزانی اوراحمد طلمی وغیرہ کی تحریر کروہ کی افراد کا ذکر کرنا کے بیاب فقط ان چندا صحاب رسول اور آپ کے نزد کی افراد کا ذکر کرنا جانب جنسوں نے امام حسین تک خود کو پہنچا کرا ہے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے عراق کی جانب حضرت کی افاحت کی اور حضرت کی افراد کا جواب سا۔

عبدالله بنءباس

عبداللد بن عباس المام کے چھازاد بھائیوں میں سے تھے جو کبرتی کے سبب کے ادرطا کف میں اپنی زندگی کے آخری ایام طے کررہے تھا اور وہ آئکھوں سے بھی نامینا تھے، چنانچہ جب انھوں نے سنا امام حسین کوفے کی غرض سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو فوراً حضرت سے ملاقات کرنے آئے اور عرض کیا، میں نے لوگوں سے سنا ہے آئے واقع جارہے ہیں؟ کمیا ہے بات صحیح ہے؟ امام نے فرمایا:

نعه قدا جمعت على المسير في احديوميّ هذين الى الكوفه ،أريداللحاق بابن عمّى مسلم ان شاء المله تعالى "جي بالله تعالى "جي بهائي مسلم بن عقيل سے ملاقات كيك كوف حاربابول ـ"

ابن عباس بخت پریشانی کے عالم میں گویا ہوئے: خداکی پناہ ، کمیا جن لوگوں نے آپ کو دعوت دی ہے افھوں نے اپنے اس ضرور جا کیں افھوں نے اپنے امیر ووالی کوئل کر کے شہر پر قبضہ کرلیا ہے؟ اورا گراییا ہی ہے توان کے پاس ضرور جا کیں ورنہ بیلوگ ارنہ بیلوگ آپ سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں ، البتہ مجھے اظمینان نہیں کہ ایسا ہوا ہواور ممکن ہے بیلوگ آپ کو فریب دے رہے ہوں ، آپ سے جھوٹ بول رہے ہوں اور میں جنگ کے وقت آپ سے علیحدہ ہوتے ہوئے وارد کی آپ پر چلانے لگیس۔ امام نے فرمایا میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اہل تاریخ کا بیان ہے کہ ابن عباس کو سکون پہنچا اور دوبارہ امام کی خدمت میں آ کر کہا:

" مجھے چین نہیں آل رہا کیونکہ میں اس راہ میں آپ کی ہلاکت کود کھے رہا ہوں ، عراق کے لوگ فریک اور دھوکہ باز ہیں (خدارا) ان کے نزد یک نہ جا کیں بلکہ ای شہر میں رہے ، کیونکہ اہل حجاز آپ اور دھوکہ باز ہیں اور اگر اہل عراق سے ہیں تو آھیں لکھنے کہ وہ آپ فر مانر واکوشہر سے نکال دیں اور جب ایسا ہوجائے تب ان کی جانب جائے گا اور اگر اس شہر ( جاز ) سے جائیر آخری فیصلہ کرلیا ہے تو بہتریہ ہوگا کہ عراق کے بجائے یمن شریف لے جا میں کیونکہ وہاں مضبوط قلع ، بہت سے ( پہاڑی ) ور سے اور وہاں کی سرز مین و بیع ہیں۔ وہاں آپ کے والد علی بن ابیطالب کے شیعہ بھی موجود ہیں اور آپ بھی وہاں جا کر ان لوگوں سے دور ہوجا کمیں گے پھر وہاں بیٹھ کر اپنے جا ہے والدی کو جو آپ جا ہے ہیں اس جا کر ان لوگوں سے دور ہوجا کمیں گے پھر وہاں بیٹھ کر اپنے حوالی کو جو اپنے والی کو جو آپ جا ہے ہیں اس کے در سائی حاصل ہو ہے ہیں اس کے کہر در ارد کا کہ کو اس کی حاصل ہو ہے ہیں اس کی حاصل ہو ہے گے۔''

المام نے عراق ہی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس عباس نے عرض کی:

ان كنت سائراً فلاتسربنساتك وصبيتك فاني لخائف ان تقتل كماقتل عثمان ونسائوة وولده ينظر ون اليه ... لقداقررت عين ابن الزبير بخرو جك من الحجاز، وهواليوم لاينظراليه

(m.2)

لمحات جاويدان امام مين الفيلا

بارهواں باب

احدمعک " تھیک ہے اگر آ پ جانانی جا ہے ہیں تواسے ساتھ بچوں اورخوا تین کوند لے جا کیں كيونكه مجھاس بات كاۋر ہے كەعثان كى طُرح آت كوبھى اس حال ميں قتل كياجائے كەخوا تىن اور آئے کے بیجاس منظر کود مکھر ہے ہوں عل

اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا تجاز کورک کرنا پسرز میر کیلیے خوش آئندہے، کیونکہ جاز میں آپ کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں۔"

يمي وه جگدے جہال اہل تاريخ كے مطابق بہت افسوس كرتے ہوئے فرمايا:

والبله الذي لااله الاهولو أعلم انتي إن أخذت بشعرك وناميتك حتى يجتمع عليناالناس أطعتني ف قصت لفعلت ''این معبود کی متم کها تا بول اگر مجھے یقین ہوتا کتبہارے سر کے بال پکڑنے ے لوگ جارگرد جمع ہوتے اورتم اس وجہ سے میری بات مان جاتے تومیں اس بات کوتھی

چنانچیاس گفت و شنیدست واضح موجاتا ہے کہ امام کا مقصد دنیاوی چیزوں کا کوئی عادی مقصد ضراحا بلکہ ابداف امام کی اساس وبنیاد ذات خدادند متعال کی خوشنو دی تھی ، چنانچیج بیسا که گذشته صفحات پراس موضوع یر تفصیل کے ساتھ بحث ہوچکی ہے درنہ اگر یہ بزرگ شخصیت طلب حکومت ادر شوق اقتد ارمیں عراق کی را بی تھی تو بہتر یہی تھا کہ ابن عباس کے مشورول اور نصائح بڑ مل کرنے اوراس پُرخطر سفرے جس میں خواتين وينج بمراه تصصرف نظركرت، چنانچدام حسين كاليخ بها كى محد بن حفيه سد مكالم بهي اس بات كوداضح كرتاب\_

امرالمونین کے بہادرادر شجاع بیوں میں ایک جناب محمد حفیہ ہیں جن کی مادرگرامی جناب خولہ حفیہ تھیں تاریخ نے جنگ جمل وسفین میں آپ کی بہادری وشجاعت کی مثالیں قم کی ہیں۔ آپ کے عقا کدو مدح وقدح براختلاف روابات كوزندگاني امير المونين جلد دوم مين درج كيا بجاوراي كتاب مين حقيقت ہے نز ویک بتیج بھی دینے کی نوشش کی گئی ہے۔اہل تاریخ کابیان ہے جسب محمد حنفیہ کومدینے میں علم ہوا امام حسین عراق کی جانب رواند مورب میں تو بہت جلد کے کی جانب رواند موسے اور امام کے سفر سے ايك روز ببلخ مكم كرمد بنج اورحفرت كى خدمت يس آكرعوض كى:

يُرْخى انَّ اهل الكوفة قدعرفت عذرهم بأبيك واخيك ،وقدخفت ان يكون حالك حال من مضى ، فأن اردت أن تقيم في الحرام فانكك أعزّ من بالحرم وأمنعهم "اے بھائی جانتے ہوکہ اہل کوفہ وہی ہیں جضوں نے پدر گرامی اور برادرمحتر م سے انتہائی ب

وفائی دکھائی، لہذاڈر ہے کہ آپ کے ساتھ بھی دہی ہوجو پہلے ہوچکاہے اگر آ بے حرم ( کمہ ) میں رہ جائیں تو ان لوگول کے نزدیک عزیز ترین انسان آٹ ہی ہوں گے۔''

امام نے سیاس وشکر ریے بعد فرمایا:

جھے ڈر ہے کہ یزید کسی حیال کے ذریعے میری وجہ سے حرم پروردگاری حرمت شکنی انجام دے۔ محمد حنفيه ب بين كرفر مايا:

فان خفت ذلك فِسرالي اليمن أوبعض نواحي البرّفأنّك أمنع الناّس به ،ولايقدرعليك احد ''اگرآ پُاکو بیخوف ہےتو یمن یا دوسرےعلاقوں کارخ کریں جہاں آ پ محفوظ رہیں گےاور وہال کی کوآٹ ہے سے سرو کارنبیں ہوگا۔''

امام نے فرمایا: میں اس بارے میں سوچوں گا۔

بعض تاریخ نگاروں کا بیان ہے مبح ہوتے ہی جب محمد حفیہ وضو کررہے تھے ، آھیں اطلاع ملی کہ امام عراق کی جانب جاھیے ہیں۔ پینجری کردہ اتنارہ ئے کہ آنسو کے قطرات طشت میں گرنے لگے پھر حسرت وغم کے عالم میں سواری کے کرسرعت کے ساتھ امام کی جانب رواندہوئے، چنانچے راستے میں امام کے ساتھ ملاقات ہوئی فوراً مھوڑے سے اترے اور امام کے شتری مہارتھام کرکہا، کیا آ ب سے مجھ سے نہیں فر مایا تھا کہاس بارے میں سوچوں گا؟

المام نے فرمایا: کیون نہیں! مگر جبتم سے ل كر گھر گیا تو خواب میں نا نارسول اللہ كود يكھا جوفر مار ہے تھے: ياحسين احوج فيان الله شاء ان يواك قديلاً "ميرك (لعل)حسين إجاؤخداتهمين شهيد كيمنا

محد حنفیے نے بیشن س کراشک بارآ تکھوں سے جب ان کابدن کا نب رہا تھا کہا:

الي كيفيت بين ان بچون اورخواتين كوكيون في جارب بين؟

امام في فرمايا: قدشاء الله أن بواهن سبايا" خدائهين بهي اسيرد كينا جا بتا يه-" مل

جناب عبداللہ بن جعفر امام حسین کے بچازاد بھائی جوددھیال ونانھیال دونوں جانب سے اچھے نسب کے مالک تنصاور ذاتی طور پر بھی مشہور شخصیت تنصاوران کا شارعرب کے سخاوت مندافراد میں ہوتا تھا اسکے علاوہ امیر المونین کے داماد یعنی جتاب زیر سلیا کیشو ہر نامدار تھے، چنانچے آھیں بھی ای گروہ میں شامل کیاجاتا ہے جوسفر امام کی اطلاع ملنے پر بخت مصطرب ہوئے اوراپنے دوفرزندلیعن عون و محد کے ذر يع حضرت امام حسين كے نام خطروانه كيا۔ بنابراي افي مخصف في اس خط كامتن امام زين العابدين (m.9)

لمحات جاويدان امام سين الكيري

سے بول نقل کیاہے:

امابعد في انتها المنابك بالله لمّاانصرفت حين تنظر في كتابي ، فانتي مشفق عليكم من الوجه الّذي تصوّب له أن يكون فيه هلاك واستيصال اهل بيتك ، ان هلكت اليوم طلّي نور الارض، فانك علم المعتدين ورجاء المؤمنين ، فلاتعجل بالسير فانتي في أثر الكتاب

'' حمروسلام کے بعد! میں آپ کوخدا کی شم دیتا ہوں کہ اس خط کو پڑھ کروا پس لوٹ آ کیں کیونکہ آپ نے بہت کے ایک کو کہ آپ نے بہت کا ادادہ کیا ہے میرے نزدیک وہ راہ بخت خطرناک ہے اس میں مجھے آپ کی ہلاکت اور بچوں اور مستورات کی خواری کا اندیشہ ہے اگر آپ اس دنیا ہے (اس طرح چلے جائیں) تو زمین کی رونق اور اس کا نور خاموش ہوجائے گا کیونکہ آپ ہدایت یافت گان کیلئے پرچم اور علامت کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ سے مومنین کی امیدیں وابستہ ہیں لہذا جانے میں جلدی نہ کریں میں ضروراس خطے بعد آپ تک پہنچول گا۔''

چنانچیادھر بیرخط روانہ کیااورادھرخودکو تیزی کے ساتھ حاکم مکہ عمرو بن سعید بن عاص کے پاس پہنچایااوراس ہے کہا:

'' حسین کے نام خط لکھ جس میں انھیں امان دینے کاذکر اور حسن سلوک کا وعدہ کیا گیا ہوا وران سے واپس مکہ لوٹے کی خواہش ظاہر کر پھراس خط کواپنے ہی بھائی ( یکی بن سعید ) کے قوسط سیان تک روانہ کرتا کہ نھیں اطمینان حاصل ہواور تجھے وعوت دینے میں جمیدہ محسوں کریں۔ عمر دین سعید نے کہا:''جو جا ہولکھ کرے آؤمیں اس پرمہر ود شخط شبت کردول گا۔''

ر می اید. چنانچه عبدالله بن جعفرنے اس مضمون کا خط تر ریکیا:

''میں خداسے آپ کی ترقی ،آگاہی اور رہنمائی کوچاہتاہوں اورائی سے طالب ہوں کہ جو چیز آپ کو ہلاکت میں ڈال دے اس سے بازر ہیں اور آپ کو اختلاف وتفریق سے محفوظ رکھنے کسلیے خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، کیونکہ میر نے زدیک بیراہ آپ کی ہلاکت کا سبب ہے لہذا میں عبداللہ بن جعفر اور بچی بن سعید کو آپ سے ملاقات کیلئے روانہ کررہا ہوں چنا نچہ واپس آسیں اور میرے پاس جو آپ کیلئے امان وخیرخواہی ہے اس پر خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں۔''

جب يخطامام في وصول كياتواس كاجواب ان الفاظ مين تحريفر مايا:

م المعدقانة لم يشاقق الله ورسوله من دعاالي الله عزّ وجلّ وعمل صالحاً وقال انتى من المسلمين، وقد دعوت الى الامان وبالبرو الصلة فخير الامان الله ،ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا فنسئل الله مخافة في الدنياتوجب لنااماته يوم القيامة ،فان كنت نوبت باالكتاب ملتى وبرّى فجزّيت خيراً في الدنياو الآخرة، والسلام

''حمدوثنائے پروردگاراوررسول اللہ پرورودوسلام کے بعد! بے شک جولوگوں کو خداکی جانب وعوت اور عمل صالح انجام ویتا ہواوراس بات کالدی ہوکہ وہ مسلمانوں میں سے ہے تواسے ہرگز اختلاف ایجا ونیس کرنا چا ہے تو نے جھے امان وامنیتا ورخیرونیکی کی دعوت دی ہے، لیکن بہترین امان امنیا وخدا ہے اور جو دنیا میں خدا اسے نہیں ڈرتا اسے آخرت میں امان نہیں ملے گی، البذا ہم خدا ہی امان خدا ہے اور جو دنیا میں خدا ہی خشیت عطا کرے، تاکہ آخرت ہم اس کی امان کے قابل بن سکیل اور اگر تیرا مقصد اس خوا کے ذریعے میرے ساتھ خیرونیکی تھی تو خدا تجھے دنیا و آخرت میں اجرعطا کرے۔ والسلام۔''

اس روایت کے اختتام پرماتا ہے جب عبداللہ بن جعفراور یکیٰ بن سعید نے واپس لوٹ جانے پر بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے ان دونو ل کو میہ جواب دیا:

انتی دایت د نویدافیهارسول الله گوامرت فیهاها مو انا هاص له "فیس نے رسول الله گوخواب میں دیکھا جنھوں نے مجھ پرایک ذمہ داری عائد کی ہے لہذا میں اس کی ادائیگی کیلئے جارہا ہوں '' جب دوبارہ اصرار کیا تو فرمایا:

ماحد قنت بھااحداً وماأنامحدث بھاحتی القی دبی '' میں نے کسی سے بھی اس خواب کو بیان نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا یہاں تک کہ خداسے جاملوں۔''

ان دوا حادیث پر ذراغور وفکر

ان مذدکرہ دواحادیث میں بینی ایک جو محمد حنفیہ سے بیان فرمائی کہ کیا خواب دیکھاہے؟ اور دوسری حدیث جوان دوافر ادسے بیان فرمائی مگرخواب بتانے سے انکار فرمایا علی انظا ہر تضاد محسوس ہوتا ہے ہیں تفصیل ہے تو کہیں جمال بینی خواب نہ بتانے پرتا کید فرمانا قابل ملاحظہ ہے۔ البتہ ان احادیث کی سند صحیح ماننے کے بعد ایک راہ جع (بینی دونشا داحادیث سے مشتر کہ نتیجہ ) یہ ہے کہ امام حسین کا داسط دومختلف ذہبنیت رکھنے والے لوگوں سے تھا، البذا جو اہل راز اور امام کے قابل اعتماد افر ادشے آئیس خواب بھی بتایا اور اس مفر کا انجام بھی اور جو با تیں آئے نے رسول اللہ سے تی تھی بیان فرما ئیں گر جولوگ خواب سننے یا تبحیف کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے حضرت ان کے آگے بیان کرنے سے گریز فرمایا۔ اس طرح دیگر تمام آئی کہ فیش کی زندگیوں میں بھی دوطرح کے افراد نظر آتے ہیں چنانچہ بھی تو ایپنا اسرار وعلوم حال وآئندہ کے حالات ایک طرح دیات بیان کرنے نے خاص راز دارا فراد کیلئے بیان فرمائے ، مگر یہی مطالب بعض دوسرے افراد کے سامنے بیان کرنے میں میں کیا کرتے تھے اور انھوں نے بہی میں حیال در تھے تھے تی حورت کے مطابق اس بات کی مخالفت بھی کیا کرتے تھے اور انھوں نے بہی دستورائے بیروافراد کیلئے بھی چھوڑا ہے، چنانچہ جولوگ روایات اہل بیت سے مردکارر کھتے ہیں وہ اہل نظر دستورائے بیروافراد کیلئے ہیں وہ اہل نظر دستورائے بیروافراد کیلئے بھی چھوڑا ہے، چنانچہ جولوگ روایات اہل بیت سے مردکارر کھتے ہیں وہ اہل نظر دستورائے بیروافراد کیلئے بھی وہ وہ کرفرائے بینے جولوگ روایات اہل بیت سے مردکار در کھتے ہیں وہ اہل نظر

شخاص اس بات کوخوب درک کریں گے۔

لمحات جاويدان امام سين الطبيع

عراق کی جانب سفر میں حضرت کے روایات

یہاں چندایس روایات جوامام حسین ہے عراق کی جانب سفر کرنے پرفل کی گئی ہے ذکر کرنا جا ہتے ہیں تا كرَّرْ شقر وایات كيليخ تنه اورآئنده آنے والی بحثول كيليے مقدمه كی حیثیت اختیار كرجا كيں۔ ابن اثیروغیره نے عبداللہ بن عباس اور جعفر بن سلیمان ضعی سے قال کیا ہے کہ ام حسین نے فر مایا:

والله لايدعونني حتى يستخرجواهذه العلقة من جوفي مفاذافعلواسلط الله عليهم من يذلَهم حتى يكونوا اذلّ من فرم المرئة من فرم المرئة

''خدا کی شم ہاوگ مجھاس وقت تک نہیں جھوڑیں گے جب تک میرے ول کوسینے سے نہ نکال لیں اور جب بیابیا کرچیس گے تو خداان پراہے مسلط کرے گاجوانھیں چی بیس ترخوا تین کے

کیڑے سے زیادہ پست و حقیر بنادے گا۔" کلے 

انَ أبي حققتي انّ لهاكبشاً به تستحلّ حرمتها فماأحب ان أكون أناذلك الكبش ... والله لئن اقتل خارجاًمنهابشبوين أحبَ اليّ من ان اقتل خارجاً منهابشبر، وايم الله لوكنت في جحرهامة من هذه الهوَّام لاستخرجوني حتَّى يقضوابي حاجتهم إوالله ليعتدنَ عليَّ كمااعتدت اليهودفي

'' مجھ سے میرے والدنے فرمایا، ایک بزرگ شخصیت کی وجہ سے دجب دور مارے جانے بردو وجب دورکوبهتر جانتا ہول البزاجتنا دور قتل کیا جاؤں اتناہی میرے نز دیک زیادہ محبوب ہوگا کیونکہ تتم بخدا (بدلوگ میرے اپنے وشمن ہیں کداگر) میں کسی انتہائی پوشیدہ جگہ جیسے جاؤں تب بھی یہ مجھے وہاں سے نکال لائمیں گےاورا پنامن پیندظلم مجھ پر کریں گےاور خدا کو تسم بیلوگ طلم وتعدی کوای راه میں میرے ساتھ استعال کریں گے جو یبودیوں نے شنبہ کے ساتھ اختیار کیا۔" لا

مح میں امام حسین کا خطبہ الہوف، کشف الغمہ اورائل سنت کی بعض کتابوں میں آیاہے کہ جب امام حسین کے سے جمرت فرمانے

لگے نواس شہر میں موجودا فرادے بیخطاب فر مایا:

خُـطًّ الْـمَوْت عَلى وُلْدِآدَمَ مَخَطَّ الْقَلادَة على جيدِ الْفَتاةِ وَ ما أَوْلَهَني الِي اَسْلافي اِشْتياقَ يَعْقوبَ إلىيْ يُوسُفَ وَ خُيْرَ ٰ لِي مَصْرَعُ أَنا لاقيهِ كَانِّي باَوْ صالى تِقْطَعُها عَسَلانُ الْفَلَواتِ بَيْنِ النّواويس وَ كَرْ بَـلاءَ فَيَمْلَأَنَّ مِنَّى أَكْراشاً جَوْفاً وَ اَجْرِبَةً سُغْباً لا مَحيصَ عَنْ يَوْمٍ خُطَّ بِالْقَلَمِ .رِضَى اللَّهِ رِضانا 6 94

لمحات جاويدان امام سين القيلة

بارهوان باب

اَهُىلُ الْبَيّْتِ نَسْسِرُ عـلى بَـلاحِهِ وَ يُـوَقِّينا أُجـودَالْـصَابِرِين لَنْ تَشُذَّ عَنُ رسول اللّه لَحْمَتُهُ وَهِى مَـجُــموعَةَلَهُ فِى حَظِيرَةِ الْقُدس ِ تَقَرُّبِهِمْ عَيْنُهُ وَ يُنْجَزُبِهِمْ وَعْدَهُ .مَنْ كانَ باذِلاً فينا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطَّناً عَلى لِقَاءِ اللّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا فَإِنَى راحِلْ مُصْبِحاً إِنْشاءَ اللّهُ تَعالَىٰ كِل

ہمارےساتھ سفر کرے، میں کل صبح اس شہرے روانہ ہوجاؤں گا۔'' البتہ اس خطاب کے بعض جملات مقتل خوارزمی نے بھی امام زین العابدینؑ نے قل کیے ہیں، حضرتؑ نے روز عاشورہ کر ہلامیں پی خطاب ارشاد فر مایا، جبکہ پیکہا جاسکتا ہے بید دونوں روایات منافات نہیں رکھتیں کیونکم کن ہے حضرتؓ نے اسی ( مکے والے ) خطاب کو کر بلامیں بھی دھرایا ہو۔

تاریخ سفراورعمره کی ادائیگی

شیخ مفیدًا بی کتاب ارشاد میں تحریفرماتے ہیں:

ود کوفہ میں جناب سلم نے آٹھ ذی الحجہ ۱ ہجری بروزمنگل قیام فر مایااوردوسرے روزنو ذی الحجہ بروز بدھ یعنی یوم عرفہ شہادت پائی ،ادھ امام کا کے سے عراق کی جانب آغاز سفر یوم ترویج یعنی ہروز بدھ یعنی یوم عرفہ شہادت پائی ،ادھ امام کا کے سے عراق کی جانب آغاز سفر یوم ترویج یعنی وار ان کے میں شعبان ،رمضان المبارک شوال ذیقعدہ اور آٹھ روز وی الحج یعنی چار ماہ آٹھ روز درتک قیام پزیر ہے اس دوران آپ کے گرومجان آل رسول جمع ہوتے رہے اور جب آپ نے سفر کا ارادہ کیا تو پہلے طواف کیا اور صفاء و مروہ کے درمیان سعی انجام دے کراحرام جج سے نکل کر عمر انجام دیا کیونکہ آپ وہاں فساد کے آٹارد کھے رہے واتی کے انہ ہمراہ کے ساتھ ہمراہ کے سے عراق کی جانب سفر شروع کیا ۔ ظاہر جناب مسلم بن تقیل کی خبر شہادت ابھی آپ تک

FIF

بإرهوال بأب

لمحات جاويدان امام سين الكليع

نهيں پينجي تھي۔'' **9**ل

البته بعض المل تحقيق كيمطابق امام حسين كاعمر ومفرده تعاجوابي بخصوص احرام كيساتهوامام في عمره بي ك نيت النجام ديا، كيونكه جواحرام فح بإند هي ممراتمام فح اس كيليغ مكن نه موليعني "مسدود" كهلاياجات ذوداحرام سے انجام قربانی کے بعد خارج ہوسکتا ہے (جے نقباء نے اس کے خصوص مقام پریٹن کیاہے )اس بارے

یں وسائل الشیعہ سے روایت نقل کی گئی ہے، اگر کوئی ماو ذی الحجہ میں ج انجام نہ دینا جا ہے۔ توعمرہ مفروہ نجام دے کرنجل ہوجائے اور چر مکے سے باہرنکل سکتا ہے، چنانچداس مسئلے میں امام حسین کے عمل سے

ستفادہ کیا گیاہے۔ **مع** 

بهرصورت اكثر تاريخ نگارول كابيان ہام ہشتم ذى الحبه يعنى عين اس دن جب حاجى عرفات كى جانب باتے ہیں احرام سے نکل کرعراق کی جانب روانہ ہوئے رسگرامام کی یہی تھسے عملی آنے والوں کیلئے سوالیہ شان بن گی اب جاہے اس کالیک سبب می تھا کہ آ ب کے نزدیک برید ، بی امیداورا سکے الل کار کے کی سرز مین کوآ پ کے خون سے نگین کرنا جا ہے تھے اور آ پ کو گواراہ خبیں تھا کہ ان کے ارادے پایہ یکیل کو پنچیں، البذاامام نے بار باراس کی جانب اشارہ فرمایا کہلوگ ایسے ایک حادثے کی تاک میں ہے جس کی وجہ

سے حرمتِ حرم شکستہ ہوجائے۔ اورشایددوسراسبب جوامام کے مدنظرر ہاہودہ دنیا بھرسے آنے والے حاجیوں کوایے مقدس بدف کی سمت

توجہ کرنا تھا، کیونکہ مواصلاتی تمام وسائل دشمن کے ہاتھوں میں تھے اوروہ ظالم وجابر حکومت ہر گزنہیں عابتی تھی کہ کو اُٹ سین بن علی کے قیام ہے آگاہ ہوجائے ، البنداامام کیلئے یہ بہترین موقع تھاجب آپ سلامی وغیراسلامی ممالک سے آنے والے عوامی نمائندوں کے ذھنوں میں اس ظالم اموی حکومت کی غالفت ایجادکری، چنانچدان خاص ایام میں جب سب آ رہے ہوں گے اور فرزندر سول مکہ کور<sup>ک</sup> کررہے وں گے تو ایک سوال در پیش ہوگا کہ آخر کیا ہوا جس دن تمام حاجی اعمال جے کیلیئے عرفات بمشعراور ملی كرابى مورى مرصين جواى زمين اوراى آب وخاك كاحصه بين مناسك حج جينور كر كيے ہے ارج مورہے ہیں؟ بنابرای اسباب وعلل دریافت کیے جائیں گے اوراس طرح امام نظام بزیدی کے

ظ لم اوران کی ناانصافیوں کوعوام اورمسائل ہے بے بہر دلوگوں کے گوش زد کردیں گے۔ کے سے امام حسین کی روانگی

ہبرحال امام حسینً نے خانہ خداکی الوداعی زیارت کر کے اپنے اصحاب، اقرباء اوراہل خاندان کے ہمراہ ن کی تعداد بعض اہل قلم کے نزویک بیاسی افراد پر شتمل تھی کے ہے ہجرت فرمائی ادر جسیا کہ گذشتہ فحات رہجی بیان ہوا عمرو بن سعیداشدق نے جو یزید کی جانب سے مکہ کاوالی تھااپنے بھائی کیچیٰ بن

www.ShianeAli.com

الهاس بارهوال بأب

لمحات جاويدان امام سين القيا

سعید کی سپہ سالار کی میں ایک فوجی دستہ ردانہ کیا جوحفرتؑ کوعراق جانے سے روک سکے مگرامامؑ کے ساتھیوں اوراس دستہ میں مختصر جھڑپ کے بعد بھی بیفوجی دستہ روکنے میں کامیاب نہ ہوسکا چٹا خچہ بیفوجی مصدر ایس کی اس میں اور مدروز نام میں نام کی ساتھ کیا۔

وستہ واپس مکہ لوٹ آیا اور امام نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔

معروف شاعر فرزدق سے ملاقات

شخ مفید ؓ نے فرز دق ہے روایت کی ہے ۲۰ ھیل فریضہ حج کیلئے اپنی والدہ کے ہمراہ مکہ تکرمہ جار ہاتھا تھ جوں ہی اونٹ کی مہارتھا ہے حرم (کمے ) کی حدود میں داخل ہواتو نا گاہ حسین بن ملگ کی زیارت کی جو دختہ موشہ سیلر کے مہتر کے سیاست سے دختہ تھیں میں میں میں میں اسلام کے ایسان میں اسلام کی اساس کی اس

(مختر) مشیر واسلحہ کے ساتھ سکے سے باہر حماد ہے تھے وہ (فرزدق) کہتے ہیں، میں نے دریافت کیاا ک قطارِشتر کاما لک کون ہے؟ کہا گیاحسین بن علی ایین کرمیں حضرت کے نزدیک آیااور سلام و تہنیت کے بعد کہا:

خداوند کریم آپ کی آرزوؤل اور تمناؤل کو برلائے ، میرے مال باپ آپ پر فداہوجا کیں۔ اے فرزندرسول ایس چیز نے جناب کوا تناجلدی حج چھوڑ لے پر مجبور کیا؟

امام نے فرمایا:اگر (اب بھی) جلدی نہ کرتا تو جھے گرفتار کرلیا جاتا پھر فرمایا تو کون ہے؟

عرض کیا:ایک عربی ہوں اور بہر خدااس سے زیادہ میرے بارے میں نہ بوچھے گا یہی میرے حق میں بہتر ہے۔

حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ذراب پتاؤہماری اتباع میں اہل عراق کیسے ہیں؟

میں نے عرض کیا:

آ ب نے سیح آ دی سے بو چھاہے (میں آھیں خوب جانتا ہوں) ان کے دل آ ب کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آ ب کے دشن کے ہمراہ ہیں اور قضائے (وقدر) اللی آسان سے آئے تا کہ خڈاک منشاء پوری ہو۔

امام نے فرمایا:

ر الله اس برظام اسکے ہاتھ میں ہے اور ہردن کیلئے ایک امر ہے۔ بنابرای اگر قضاء اور خواستِ
الله اس برظام ہو جائے جوہم چاہتے سے یا جوہماری پندہ ہو تواس کی عطا کردہ نعمت پرشکر
گزاری کریں گے اور وہی ہے جو نعمت شکر بھی عطا کرتا ہے اورا گر (تضاع الله ) ہماری من پیندنہ ہوتو وہ شخص جس کی نیت جن ہے اپنی خواہش تک رسائی پائے اور پر ہیزگاری اختیار کرے۔
میں نے عرض کی : جی ہاں السابی ہے مخدا کرے آپ اپنے منظور نظر تک رسائی پائیں اور ہر خطر۔
میں نے عرض کی : جی ہاں السابی ہے مخدا کرے آپ اپنے منظور نظر تک رسائی پائیں اور ہر خطر۔

پھریں نے چندد بی مسائل ،نذرومناسک (جج)دریافت کیے تو حضرت نے مجھے جواب شرعی ہے آگاہ کیااورائیے گھوڑے کوایڑھ دیتے ہوئے روانہ ہونے لگے اور فرمایا:

تھ پردردد ہوادر ہم ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔ ال

بعض تاریخی کت ۲۲ میرنقل کیا گیاہے کہ امام سین نے اس گفتگو کے بعد بیاشعارزبان مبارک پرجاری

لن كانت الدنياتعدنفسية وان كانت الابدان للموت أنشنت وان كانت الارزاق شيئاً مقدّرًا وان كانت الاموال للترك جمعها

فدارثواب الله أعلى وأنبل فقتل أمرى بالسّيف في الله افضل فقلّة سعى المرء في الوزق اجمل فمانال متدوك به المدء سخا

فمابال متروك به المرء يبخل ٢٣٠

معروف شاعر فرز دق کے ساتھ ملا قات اس کا مقام اوران اشعار کے بارے میں روایات مختلف ہیں، للہذا جاری نظر میں جوزیادہ سیجے تھی اسے یہان نقل کیا ہے۔واللہ اعلم

مقام عقيم

امام حسین اپ سفرکوجاری رکھتے ہوئے مقام عظیم ۱۳ پر پہنچ جہاں شخص مفید کے مطابق آپ نے قافلہ دیکھا جو یمن سے آرہاتھا آپ نے ان سے چندشتر بان کرائے پر لیے تاکہ وہ سامان اٹھا سکس اور صاحبان شتر سے فرمایا ہم میں سے جو ہمارے ساتھ عراق آ ناچاہے ہم اس کا کراید دیں گے اور دوران سفر حسن سلوک کا برتا و کھیں گے اور اگر کوئی آ دھے راست سے جدا ہونا چاہے گا تو اسے اتناہی کرایا اواکریں گے ، چنانچہ چندلوگ حضرت کے ساتھ ہوئے مگر پھے نے چانکاریا۔ 18 جبکہ تاریخ طبری کے مطابق یہ قافلہ یمن سے مال و دولت (محصول کیس و تعافف) لیے شام جارہا تھا جے یمن کے فرمانر وا بھر بن مطابق یہ قافلہ یمن سے مال و دولت (محصول کیس و تعافف) لیے شام جارہا تھا جے یمن کے فرمانر وا بھر بن کیلے بھیجا تھا چنا نے پانا جا بھی اور جو بہاں کرایا جائے اور شریانوں سے فرمایا: جو بھی ہمارے ساتھ آ ناچا ہے گا ہم اسے کرایدا واکریں گے اور جو بہاں سے واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے ۔ ۲۱ جبکہ شیعہ (معروف عالم دین) علامہ سیوم ہدی بحرافعوم سے قبل کیا ہے دوائی دوایت کی صحت میں تر دیدر کھتے اور فرمائے ہیں مقام امام لیسے کام سے بہت او نچا تھا۔" کیا ہے دوائی دوائی کے بہت او نچا تھا۔" کیا

سرح اگرونیا کی نقیس شے کو کہا جاتا ہے تو اجر خدا کا مکان (آخرت) برتر اوراس سے کہیں زیباتر ہے، اورا گربدن مرنے کیلئے پیدا کیے گئے ہیں تو راہ خداہمی تواروں سے مربازیادہ فضیلت رکھتاہے اورا گرلوگوں کارزق معین کردیا گیاہے تو رزق ورزی کیلئے مختصرتگ ودوبہتر ہے اورا گرذ خیرہ اندوزی اور مال اکٹھا کرنے کا انجام اسے چھوڈ کر چلے جانے کا نام ہے تو ہدانسان کیوں ایک چھوٹ جانے والی شے ہے بخل کرتا ہے۔ مہیں تعصیم کے سے تین میل کے فاصلے پرواقع ایک مقام ہے۔

البت امام حسین کے گذشتہ احوال میں پڑھ چکے ہیں: معاویہ کے در حکومت میں ایک مرتبہ آپ نے ایسا ہی ایک قافلہ جومال ودولت لئے شام جار ہاتھار کواکران کامال ضبط کروایا جسے حضرت نے مدینہ میں موجود فقراءاور بنی ہاشم میں تقسیم کیا۔

عبیداللہ بن زیا دے نام بزید کا خط

یزیدابن معاویہ عالات پر بخت ناظر تھا، لہذا جیسے ہی مطلع ہواا مام حسین عراق کی جانب جا بچے ہیں تو فوراً
ابن زیاد کے نام خط تحریر کیا کہ حسین بن علی کے سے باہر نکل بچلے ہیں، چنانچہ جیسے بھی ممکن ہوائھیں عراق
آنے سے باز رکھا جائے آج تمہارا امتحان کا دن ہے ۔ چنانچہ سپاہ کوفد کے سپہ سالا رحسین بن نمیر کے
ہمراہ ایک براوستہ قادسیہ روانہ کیا جس نے وہاں بہنی کراسے دو حصوں میں تقسیم کیاا یک کوقاد سیداور خفان المجلہ
کے درمیانی علاقے میں تعینات کیا جبکہ دوسر کے فقاد سیداور قطقطانیہ کے درمیان مامور کیااور کر دونوا سے
میں آیادوگوں کو بھی کہا گیا کہ آمد درفت پر توجہ رکھیں اور مسافر دل کی جانچ ایجھے طریقے سے انجام دک

#### ابن زیاد کے نام ولید بن عتبہ کا خط

اموی اوران کے طرفداروں بیں آگر چدا پیے خت افراد بھی سے جنسیں بزید پرذرا بھی اعتراض برداشت نہ تھااوران کے طرفداروں بیں آگر چدا پیے خت افراد بھی سے جنسیں بنانامعمولی ساکام تھا، چنانچد جومظالم دھائے گئے وہ کسی پر پوشید ذہیں، بس انہی افراد میں سے مدینے کا فرمانر واولید بن عتب بھی تھا جس نے مرگ معاویہ کی خبرس کرامام حسین کووارالا مارہ میں بزید کی بیعت کیلئے بلایا، کین جب حضرت نے انکار کیا اورسوچنے کی مہلت مانگی تو مروان اس کوتل امام کامشورہ دیا جس پر بیر برہم ہوکر بولا:

سبحان الله کیاا نکار بیعت کاجرم اتنازیادہ ہے کہ اضیں قبل کرڈ الوں قتم بخدا میرے خیال میں روز قیامت باز پُرس کے وقت قاتلِ حسین سے زیادہ کی کا تر از و بلکانہیں ہوگا، البذائیم بخداا گرمیرے سامنے اتنامال دنیار کھ دیا جائے کہ جس کی مقدار جہاں جہاں سورج غروب وطلوع ہے کے برابر ہوتب بھی اسے خونِ حسین کے بدلے میں نہیں اول گا۔

بعض ابل تاریخ کے مطابق یمی ولید بن عتب تھا جس نے بین کر کہ حسین بن علیٰ عراق جارہے ہیں فوراً عبدیداللہ بن زیاد کوایک خطائح ریکیا کہ جس میں مکھا تھا کہ حسین سے الجھنے ہے منع کیا۔ **19** 

مقام حاجز سے اہل کوفد کے نام امام حسین کا خط

شخ مفید کے علاوہ ویکراہل قلم نے بھی اکھا ہے کہ جب امام حسین سفر کرتے ہوئے مقام حاجز پر جوسرزمین

M خفان ،قادسیادرقطقطانیے سے آگے کوف کے نزد یک ایک علاقہ ہے۔

(P1Z)

بارهوا<u>ل باب</u>

لمحات جاويدان امام مين القيطة

'' بطن الرمه'' کا ایک حصه تصاور جہال ہے بصرہ وکوفہ کیلئے راستے نگلتے تھے پہنچے تواس مقام رپھم کر اہل کوفہ کے نام اس متن پر ششمل ایک خطرتح ریز رایا:

بسم الله الرّحمن الرّحيم من الحسين بن على الى اخوانه من المؤمنين والمسلمين ،سلام عليكم وانس أحسداليكم الله الذّه لا اله الا هو ، اما بعلفان كتاب مسلم بن عقيل جائني يخبر فيه بحسن رأيكم و اجتمعاع ملاّكم على نصرنا ، و الطلب بحقنا ، فسئلت الله أن يحسن لناالصنيع وأن يثيبكم على ذالك أعظم الأجر ، و قد شخصت اليكم من مكّة يوم الثلثاء ثمان مضين من ذى الحجة يوم التروية، فاذاقدم عليكم رسولى فانكمشوافى امركم وجدّوا، فاني قادم عليكم في ايّامي هذه ، و السّدم عليكم ورحمة الله و بركاته

دوبہم اللہ الرحمٰن الرحیم: یہ خط حسین بن علی کی جانب سے ہے، اپنے مؤمن وسلمان بھائیول کو مسلمان بھائیول کو مسلم کہتا ہوں میں اس خڈ اکا شکر گزار ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے التی نہیں، امابعد! مجھے مسلم بن عقیل کا خط موصول ہوا جس میں آپ نے (حضرات) کے اجھے خیالات، ہماری نصرت کسلیے جمع ہونا اور جمارے کھوئے ہوئے حق کو حاصل کرنے کے بارے میں خبر دیتا تھا، میں نے خداسے دعاکی ہے ہمارا کام نیک (اجھے انداز میں پوراہو) اور آپ لوگول کو بہترین اجرعطا کرے میں مکہ سے بروز منگل ہشتم ذی الحج یعنی یوم ترویح آپ کے شہر کسلئے روز نہ ہور ہا ہوں، البذا جو ل ہی میں مارعت اور فعالیت کو ایجاد کریں، کیونکہ میں آج کل میں وہاں پہنچنے میرا قاصد پہنچ اپنے کام میں سرعت اور فعالیت کو ایجاد کریں، کیونکہ میں آج کل میں وہاں پہنچنے والا ہوں۔ وانسلام ورحمۃ اللہ و برکانتہ " میں وہاں پہنچنے والا ہوں۔ وانسلام ورحمۃ اللہ و برکانتہ " میں

یہ خط قیس بن مسہر صیداوی کے توسط سے یا بعض کے کہنے کے مطابق عبداللہ بن یقظر کے ذریعے سے (جوام کے رضای بھائی ہے) کو فہ بھتے دیا قیس نے امام سے نامہ پاکرسرعت کے ساتھ کو فہ کارخ کیا ، لیکن جب قادسیہ پنچ تو سیا ہمیوں نے اضیں روک کر باز پرس اوران کی جائج شروع کی تب قیس متوجہ ہوئے کہ بیعبداللہ بن زیاد کے کارندے ہیں، لہٰذا امام کی تحریز کال کراس خوف سے کہ ہیں وہ وشمن کے ہاتھ نہلگ حائے ضائع کردی۔

۔ مگر یفسل سپاہیوں کے مشاہدے میں آگیااور آھیں گرفیار کر کے ابن زیاد کی جانب کوفہ بھیج دیاوہ جب عبیداللہ بن زیاد کے سامنے لے گئے تو اس نے سوال کیاتم کون ہو؟

نہ قیس نے جواب دیا: میں امیر المونین حسینؑ بن مائی کے شیعوں میں سے ہوں۔

عبيدالله نے کہا:اس خط کو كيوں ضائع كيا جوتمهارے پاس تھا؟

نیں قیس نے جواب دیا:اس خوف سے کہیں دہ تیرے ہاتھ ندلگ جائے۔

www.ShianeAli.com

المحات جاديدان امام سين الطيف

بارهوال باب

عبيدالله في كها: كس كاخط تعااوركس كيلي لے جارے تھے؟

قیس گویا ہوئے: میرےمولا امام حسین کا خطاتھا جو کوفہ کے چندا فراد کیلئے جنھیں میں نہیں جانتا لیے جا

عبيداللُّدجيسا ظالماانسان اس شجاعانه طرز گفتار يخت ناراحت هوكرچيزا يا اوركها:

قتم بخدااس وفت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کوفیوں کے نامنہیں بتاؤ کے جن کے نام وہ خط تھا یا بھر جب تک منبر پر جا کرعلی جسن اور حسین بھائیول کوخش ود شنام نہ دو گے اورا گران میں ے کوئی ایک کام نہ کیا تو تجھے ٹکڑے ٹکڑے کردوں گا۔

قیس نے مختصر تذبذب کے بعد کہا:ان کے نام تونہیں جانتا مگر دوسری شرط ( دشتام دینا ) قبول کرتا ہوں۔ این زیاواینے خیال خام میں تھا کہ بیآ سانِ تاریخ کاستارہ بھی دوسرے بیت وکم ظرف لوگوں کی طرح جو گندگی کے حشرات ہوتے ہیں چیثم بستہ جو کہاجائے گائس پڑس کرے گا،لبذانخوت اور تکبر کے ساتھ اپنے نوکروں سے بولا،عوام کومسجد کوفیہ میں جمع کروتا کہ میان سے خطاب کرے، چنانچے جب مسجد کوفیلوگوں ہے بھرگئ تو قیس بن مسہر فراز منبر پر جان بکف پہنچ اور آغاز کلام حمد و ثنائے پروروگارے کیا، پھر جینے فضائل علی واولادِیل ممکن تھے(نہایت اچھے انداز میں) بیان کیے پھر عبید اللہ،اس کے باپ اور تمام بنی امیہ پر لعنت جیجی اوراد نجي آ واز مين فرمايا:

ايَهاالنماس ...ان المحسين بن على خيرخلق الله ابن فاطمه رسول الله ً وأنارسوله البكم وقلفارقته بالحاجز فاجيبوه "اليلوكول!بِشك حسين بن كالتفلق خدامين بهترين فرواور سول الله ك صاجزا دی فاطمدز ہراء کفرزند ہیں اور میں انہی کاتمہاری جانب بھیجا ہوا قاصد ہوں جوام حسین سے عابز پرجدا ہوکر بہاں پہنچائین اب آھیں جواب دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔''

عبیداللہ کے خادموں نے فورا جا کرسار ہاجر اُفل کیا جس پڑھکم ہوا کہ قبیس بن مسہرصیدادی کودارالا مارہ کے كوشف يزنده ينج پهينك دياجائ چنانچيجادول نقيل حكم كرت بوئ اس عظيم مخصيت كوانتهائي بلندی سے گرادیااس وقت قیس بن مسہر کی بڑیوں کے ٹوشنے کی آوازبلندہو کیں ،اس طرح قاصدامام تحسینؑ تڑپاتڑ پا کرشہید کردیا گیا۔اور جب پی خبرامام حسینؑ نے تی تو سخت غم زدہ ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے فرمایا:

اللهم اجعل لناوشيعتنامنز لاكريماً عندك،و اجمع بينناو ايّاهم في مستقرّ رحمتك انّك عليٰ ك لَ شهدىء قه ديسر " خدايا جميل اور جهار يرشيعول كوا بني بارگاه مين او نبچامقام عطا كراور أخيس مارے ساتھا ہے مقام رحمت پرجع فرما بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ '' اسے

[P19]

لهجات جاويدان امام سين الكيلا

ارشاد مفيدٌ ميں آيا ہے بعض كہتے ہيں، ان كودست بسة زمين پر گرايا، چنا نچهاس كى بڈيال ٹوٹ گئ ابھى اس ميں جان تھى، عبد الملك بن عمير نحى نامى ايک شخص آيا اوران كاسر جدا كرليا۔ اسے كہا گيا: يكونسا فتيج كام تاجوتم نے كيا؟ اس نے كہا: ميں اسے سكون و يناجي ہتا۔ اس

ایک تذکره

گذشتہ عنوان میں ذکر ہواہے کہ بعض اہل قلم نے قیس بن مسہر کی بجائے عبداللہ بن یقطر ذکر کیا ہے اور جب مقام" زبالہ" پرامام کونجر شہادت سنائی گئی تو ہال بھی نام میں اختلاف ہے۔ شخ مفیدؓ نے فقط عبداللہ بن یقظر کا نام ذکر کیا ہے، جبکہ بعض مثلاً باقر شریف نے" حیاۃ الامام انحسین" میں دونوں کے نام تحریر کیے میں اور دونوں کیلئے ایک میں داستان نقل کی ہے۔ وقعۃ الطف میں البی مختف نے یوں لکھا ہے کہ امام حسین میں اور دونوں کیلئے ایک داستان نقل کی ہے۔ وقعۃ الطف میں البی مختف نے یوں لکھا ہے کہ امام حسین نے قیس بن مسہر کے ذریعے مقام حاجز سے اہل کوفد کے نام خطر دوانہ کیا اور مقام" زرود" پہنچے ہے تبل عبداللہ بن یقطر کے توسط جناب مسلم کے نام خطر دوانہ کیا جوامام کے برادر رضائی بھی تھے۔ مبرصورت جوقعہ تاریخ نے نقل کیا ہے وہ دونوں کیلئے ایک سا ہے سے بابرایں ان دونوں ناموں پرایک بہرصورت جوقعہ تاریخ نے نقل کیا ہے وہ دونوں کیلئے ایک سا ہے سے میں آئندہ صفحات برآ کے گا

بہر دری برصدہ وہ ایک ہی تھیں کے دونام تھے، چنانچانی مخف کی روایت میں آئندہ صفحات پرآئے گا احتمال میر بھی ہے کہ وہ ایک ہی شخص کے دونام تھے، چنانچانی مخف کی روایت میں آئندہ صفحات پرآئے گا کہ قیس بن مسہر کی خبر شہادت مقام عد خدیب الله جانات " پر طر ماح بن عدی کے ساتھیوں نے امام کوسنائی جے سن کر حضرت کے اشک جاری ہوئے اور فر مایا:

﴿ فَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر ﴾ "وبعض نے تو اپنا عهد پورا کر دیا اور بعض منتظر ہیں۔"(احزاب۲۳) والله اعلم۔

عبدالله بن مطبع عدوي

ارشاد مفید اور کال التاریخ وغیرہ میں آیا ہے ، عراق کی راہ میں امام سے ملاقات کرنے والوں میں سے
ایک عبداللہ بن مطیع عدوی تھ جوا مام کوسفر سے روکنا چا ہتا تھا، چنا نچہ ابن مطیع عدوی نے ایک ایسے مقام
پر جہاں سے امام کے قافلے کو گزرنا تھا خیمہ ڈال کر بیٹے گیا اور جب معلوم ہوا حسین بن علی آ پچے ہیں تو
حضرت کے پاس جا کرعوض کیا! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے فرزندرسول! آپ یہال کیوں
آٹے ہیں؟ (اور حضرت کوستانے اور آرام کی وقوت و کر آپ کی پذیائی ہیں مشغول ہوگیا) امام حسین نے اسے
ہف سفرے آگاہ کیا۔

، عبدالله بن مطبع نے عرض کیا:

اذكرك الله يابن رسول الله وحرمة لاسلام أن تُنتهك، انشدك الله في حُرمة قريش،انشدك الله في حرمة العرب،فوالله لشن طلبت مافي ايدى بني امية ليقتلك، ولئن قتلوك لايهابون بعدك احداً ابسلاً ، والله انهالحرمة الاسلام تُنتهك وحُرمة قريش وحرمة العرب، فلاتفعل والاتأت الكوفة والا تعرض نفسك لبني امية الهمم

گراماً منے اس کی باتوں پر بہتو جہی کا ظہار کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ مؤلف کی ایک یا دو ہانی (لخظ بھر سوچئے)

یہ وہ ی مقام جہاں اہل قلم کی ایک جماعت جوائ سعی لا حاصل میں مصروف ہے کہ سی طرح یہ ثابت ہوجائے کہ امام حسین اپنے اس سفر کے سرانجام ہے آگاہیں تھے اور حصول حکومت کیلے مسلسل سفر فرمارہ ہے تھے اور الرکس نے رُک جانے فرمارہ ہے تھے اور الرکس نے رُک جانے کامشورہ بھی دیا تو آپ نے اسے اہمیت نددی، چنا نچان سے کہا جائے کیا بھی سوچا ہے تمہارایہ اندا ہجر مرول کے نزدیک امام معصوم کی کیسی شخصیت کو ابھارے گا اور کیا تمہاری ان تحریوں کو پڑھنے والے یہ سوال نہیں کریں گئے کہ آخر کیوں امام نے ایسے صادقانہ اور خرخوا ھانہ مشوروں کو اہمیت نہیں دی اور اگر خیر اندلیش کا اصرار بردھ ابھی تو امام نے اسے مہم اور نامفہوم کلام کے ساتھ ٹال دیا اور آخر تک اپنی بات پر اندلیش کا اصرار بردھ ابھی تو امام نے اسے مہم اور نامفہوم کلام کے ساتھ ٹال دیا اور آخر تک اپنی بات پر فرٹ کے دین کا مضمون تو از سے بردھ چکا ہے تمہار سے جن میں سے بعض آئندہ صفحات پر ملاحظ فرما کیں گئے کہ جن کا مضمون تو از سے بردھ چکا ہے تمہار سے برندیک ضعیف اور قابل ردیوں؟ یا نہیں، بلکہ بے دبط تو جیا در تجزیباس لیے کرتے ہیں تا کہ کی طرح اپنی بات سے جن میں۔

ا*س بحث کوچھوڑتے ہوئے اپنی اصلی بحث* کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ زہیر بن قین بجلی کا ملحق ہونا

راوِ کوفہ میں زہیر بن قین بکلی کا امام حسین کے ساتھ ملاقات کرنااور پھرامام سے کمتی ہونا تاریخ نے مختلف انداز سے نقل کیا ہے، لہذا ہم یہاں ارشاد شخص مفیدؓ نے قل کرتے ہیں:

آپ نے قبیلہ فزارہ اور بجیلہ کے محدثین سے روایت کی ہے ہم زہیر بن قین کے ہمراہ کے سے باہر آئے ، جبکہ حسین بن علی بھی ہماری طرح کوفہ کی ست سفر کررہ سے ، مگر ہم بنی امیہ کے شر سے محفوظ رہنے کیلئے ان سے علیحہ ہ رہ کر سفر کررہ ہے تھے ، کیونکہ حسین بن علی کے ساتھ ہم منزل سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک بات کوئی نہی ۔ بہر حال ایک منزل پر حسین بن علی نے قیام کیا تو ہمیں بھی مجبوراً قیام کرنا پڑا، کیکن ہم نے ان سے کچھ فاصلے پر خصے نصب کے ۔ ابھی ہم سامان اتار کر کھانا کھانا چاہتے تھے کہ اچا تک حسین بن علی کا قاصد ہمارے زدیک آیا ، اس نے سلام کرنے کے بعد ہم سے کہا:

اے زہیرقین! مجھے امام حسین نے آپ کی جانب بھیجاہے (تاکہ پیغام دوں کہ) امام حسین تا کے بیاروں کہ) امام حسین تا کے بیارے

یین کر (ہم پر بجیب رعب طاری ہوا) ہم دم باخود ہوگئے اور جو چیز جس کے ہاتھ میں تھی اس سے چھوشنے گلی اورایسا سناٹا وسکوت طاری ہوا کہ گویا ہمارے سرول پر پر ندے بیٹھے تتھے۔ زہیر قین کی زوجہ نے ان سے کما:

"سبحان الله فرزندرسول بلائيس اورتم نه جاؤ؟ آخرتمهارا كيا بكر جائے گا گرحسين بن على ك

زہیر بن قین اٹھے اور حسین بن علی کے خیمے کی جانب روانہ ہوئے اور کچھ ہی ویر بعد ورخثال چہرے کے ساتھ خوش و فرم لوٹ کرآئے اور جمیل تھم دیا اپنے خیمے اور دیگر اسباب یہال سے اٹھا کر حسین بن علی کے فزویک لے جائے جا کیس اورا پی زوجہ سے کہا ،

"میں تھے طلاق دے کرآ زاد کرنا جا ہتا ہوں تا کہوانے قبیلے میں جا کرآ رام دسکون کی زندگی اسر کرسکے، کیونکہ میں نہیں جا ہتا تو میری دجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔"

اور پھراپنے ساتھیوں کی طرف رخ کیااور کہا:

"جوچاہے میری پیردی کرے درنہ بیہ ہماری آخری ملاقات ہے ادراس دقت میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں (وہ بیکہ ) ایک مرتبہ ہم دین کی راہ میں ایک دریائی جنگ میں کامیاب ہوئے جس میں بہت سامال غنیمت ہمارے نصیب میں آیا تو سلمانِ فاری (جوہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے) نے فرمایا:

" كيااس جنگ كے بعدحاصل ہونے والے مال واسباب بربہت خوش ہو؟ ہم نے جواب ویا جى بال-

سلمان فاری نے فرمایا:

''جب جوانان آ لِجُمَّا کے سیدومولا سے ملاقات کروتواس خوثی سے زیادہ ان کے ہمراہ جنگ کر نے میں خوش رہنا۔''

پرزمیرقین نے فرمایا: "ابآپ سب کوخدا کے سپردکرتا ہوں۔" مع

محمہ بن جر رطبری کی ولائل الا ماسہ میں ابراہیم بن سعید ہے جواس وقت زہیر بن قین کے ہمراہ سے قل اللہ سر:

\* جب زہیرامام حسین سے الحق ہو گئے تو حضرت نے انھیں خبر دی کدوہ شہید کر دیئے جائیں گے

اوران کامرِ مقدس زجر بن قین انھیں انعام واکرام کیلئے برید کے پاس لے جائے گا، کین وہ وہاں سے مایوس لوٹے گا۔'' ۲۳۹ے

سیداین طاوس کی کتاب اہوف میں ہے، نہیرقین کی زوجہ (جن کانام دیلم بنت عمروقا) اپنے لوٹ جانے پرراضی نتھیں، لیکن نہیرنے بالآ خرائھیں ان کے رشتہ داروں کے حوالے کردیا، تاکہ وہ اُٹھیں گھر تک پہنچا کرآ کیں اُٹھوں نے اپنے شوہرز ہیرقین سے جدائی کے وقت بہت گرید دبکا کیا اور کہا:

'روز قیامت امام حسین کے جدرسول اللہ کے حضور میری مددکوآ یے گاتا کہ میری شفاعت ہو سکے ''علام

جبکہ بعض دیگرروایات سے ما خوذ ہے وہ مو منہ خاتون واپس جانے پرراضی نہ ہوئی اورز ہیر بن قین سے کہا:

"نتم توفرزندرسول کے ساتھ اپن جان قربان کروگر میں ان کی مصاحبت سے محروم رہوں؟۔" چنانچیوہ کر بلایس ہنگام شہادت موجود تھیں۔ مسل

جیسا کہ زہیر بن قین کے بارے میں ذکر ہوادہ عثانی العقیدہ فرد تھے ،گرامام حسین کے ساتھ کہی ہوجائے کے بعد امام حسین کی کے بعد کھمل اخلاص کے ساتھ امام کا دفاع کرتے رہے، لہذا پی فداکار یوں کے بعد امام حسین کی دعائے خیراور تعریف کے قابل قرار پائے مالبنداس کی تفصیل آئندہ صفحات پر پیش کی جائیں گ۔ سبط بن جوزی کی کتاب نے قال کیا گیا ہے:

''جب زہیر بن قین کی شہادت ان کی زوجہ کوسنائی گی تو اُضوں نے اپنے غلام کو کفن دے کرروانہ کیا تا کہ وہ کفن دے کرزوانہ کیا تا کہ وہ کفن دے کرز ہیرکو فن کردے الیکن جب وہ غلام کر بلا پہنچا تواس نے امام حسین کے بدن کو بے گور وکفن پایا تواپنے آپ سے کہنے لگا یہ کسے ممکن ہے زہیر قین کو کفن دول مگر فرزند رسول بے کفن ہو؟ لہذاوہ کفن امام کودیا اورا یک دوسراکفن اینے آتاز ہیرکودیا۔'' عملے

مقام خزيميه

ابن شہرآ شوب اوردیگرموز خین نے ذکر کیا ہے کہ امام حسین نے مقام خریمیہ پرجومقام 'زرود' سے کچھ فاصلے پر تھا ایک شب وروز استراحت کی غرض سے تو قف فرمایا اس مقام پرایک روز گزرجانے کے بعدامام کی بمشیرہ حضرت زینب آپ کی خدمت میں تشریف لائیں اور فرمایا:

بھائی! میں نے ہاتف کی آواز تی ہے جو بیا شعار پڑھر ہاتھا:

فمن يبكي على الشهداء بعدي بمقدارالي انجازوعد الاياعين فاحتفلي بجهد على قوم تسوقهم المنايا

(mrm)

بارهوال باب

لمحات جاويدان امام سين الطيع

"اے آ کھ ابوری توانائی کے ساتھ روز نے کیلئے آ مادہ ہوجا کیونکہ وہ کون ہے جومیری بعد شہیدوں پر روئے گاان لوگوں پرجنفیں موت ان کے میعاد کی جانب دھیل رہی ہے"

امام نے بہن کے جواب میں فرمایا:

ياا ختاه كلَ الَّذَى قضى فهو كانن "ال يمن إجومقدر مين بوه بوكرر بمال " من

مقام زرود جهان جناب مسلم ی خبرشها دت پینی

شیخ مفیدٌ اُوردیگرامل قلم نے لکھا ہے، جبامام حسین مقام زرود پر پہنچاتومسلم بن قلیلؒ کی خبر شہادت حضرت کوسانگ گئی جس نے آئیکوانتہائی غم زوہ کیا، چنانچیاس کی تفصیل میں شیخ مفیدٌ لکھتے ہیں: ''عور لائٹ ہیں بہلہ لار اور مدن میں مشمعل حقد اسمیٰ اس سیعلق سی کھتہ تھوں واپر ترکر سے بیار ہو

"عبدالله بن سلیمان اورمنذر بن مشمعل جونبیار منی اسد سے علق رکھتے تھے روایت کرتے ہیں ا جب ہم دونوں نے جج مکمل کرلیا تو ہاراساراغم وہم بہی تھی کہ سی صورت امام حسین سے ملحق ہوجا ئیں، تا کہزدیک ہے پوراما جراد کیچیکیں، لہذا ہم نے کوفیکارخ کیااور بغیر کسی آرام واستراحت کے اپ شتروں کو اتنا دوڑایا کہ مقام زرود پر حضرت سے جالے ای اثناء میں ہم نے محسول کیا کہ کوفہ کا ایک باشندہ جاری جانب آتے ہوئے ویکھا ،امام کھڑے جوئے ،تا کہ اس ملاقات کریں مگر جب اس نے رُخ موڑ لیا تو حضرت بھی اپنی راہ پر قدم زن ہوئے۔ہم حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ ہم میں سے ایک نے کہا اس مخص کے پاس جا کر کوف کے حالات وریافت کیے جائیں، کیونکہ بیکوفہ کے حالات سے آگاہ لگتاہے۔ہم اس مسافر کے پاس سے اوراے اسلام کیا، اس نے بھی ہمیں جواب دیا پھرہم نے کہا: اٹے خص ! تیر اُحلق کس فیبلے سے ے؟ جواب دیا قبیلہ بنی اسدے، ہم نے کہا: ہم بھی بنی اسدی ہیں ، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیامیں بکرین فلال ول، ہم نے بھی اپنانسب اسے سنایا، چنانچہ جب ایک دوسرے کی شاخت جب ہوگئ تب ہم نے کہا: وہ لوگ کس حال میں ہیں جنھیں تو چھوڑ کرآ رہاہے؟ کہا: میں مسلم بن عقیل اور بانی بن عروہ کی شہادت کے بعد کوفد سے نکلا ہوں، پس میں نے دیکھا کہ ان دونوں کی لاشوں کو پیروں سے باندھ کر بورے شہر میں گھسیٹا جارہا تھا۔ بس ہم اس سے رخصت ہوکردوبارہ امام کے قافلے میں جائیجے ،حضرت کا قافلہ روانہ ہوااوراس نے شام کے وقت مقام تعلبيه برقيام كياوبال جب حضرت سواري ساتر ي توجم دونول ان كنزديك گئے اور سلام کے بعد عرض کی اہمارے پاس ایک خبر ہے کیا آپ اسے سب کی موجودگی میں سننا يندكريس ك ياتنهائى مين؟ حضرت ن مهارى اورديگرتمام اصحاب كى جانب وكيوكرفر مايا: د میرے اوران کے درمیان کوئی جاب نہیں، بیسب لوگ میرے محرم اسرار ہیں لہذاہی ان

كولى بأت جمها نائبين جامتاً"

ہم نے کہا عصر کے دقت آپ نے اس مخص کود یکھا تھاجو ہمارے سامنے سے گزر کر گیا تھا؟ امام نے فرمایا ہاں میں اس سے حالات وریافت کرنا جا ہتا تھا۔

، ہے رفیع ہوت کی ایس کی خاطر کہ کہیں آپ زحت میں نہ پڑجا کیں ہم اسکے پاس

گئے تو معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہی فتیلہ کا ایک سچااور مجھ دار فرد ہے،اس نے بتایا وہ کونے سے مراع عقد

جناب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کے بعد نکلا ہے اوروہ کہدر ہاتھا کہ اس نے خود یکھاہے ان دونوں کی لاشوں کو ہیروں سے باندھ کر کو چہو بازار میں کھنچا جار ہاتھا۔

امام نے فرمایا: "اما لله و امّالیه د اجعون "ان پرخداکی رحمت ہواور یہی جمله کی بار تکرار فرمایا۔

یہاں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفی میں اب آپ کا کوئی شیعہ باتی نہیں رہا۔ بنابرایں ہمیں ڈرہے کہ بیلوگ آپ کواذیت وآزار پہنچائیں؟

حضرت في اولادسلم كي جانب نگاه كي اور فرمايا " كياسوچر بهو مسلم ماردي كين ا

انھوں نے جواب دیا: 'قسم بخدا! ہم اس وقت تک نہیں لوٹیس کے جب تک خون کا انتقام نہ لے لیس یا پھر جناب مسلم سے کہتی نہ ہوجا کیں۔''

امام سین نے ہماری جانب رخ کیااور فرمایا "ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں!

ہم نے (اسبات ہے) سمجھا کہ اب کوئی اماحسین کواس راہ پر جانے سے نہیں روک سکتا، لہذاہم نے عرض کی! خداا پی خیر وصلحت آئے کے شامل حال رکھے۔

فرمایا خداتم پر بھی اپنی رحتیں نازل کرے۔

الم سے اصحاب نے عرض کیا اقتم بخداب مسلم بن عقبل نہیں ہیں، البذاا گرآپ کوفہ چلے گئے تو مال کے اور کوئی جواب ندیا۔ اسے تو دہاں کے اور کوئی جواب ندیا۔ اسے

مقام زياليه

اس مقام پرآ کرامام نے ایک تحریکھی اوردستور دیا کہ اسے میرے تمام اصحاب کیلئے پڑھا جائے ، چنانچہ جس کامتن یوں تھا:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَمَّابَعُدُ افَقَدَ أَنانَا حَبَرٌ فَصَيِعٌ اقَتْلُ مُسْلِمٍ بْنِ عَقيل وَهالِي بْنِ عُرُو َقِوَعَبْدِاللهِ بْنِ يَفْطُو اوَقَدْحَدَلَتْناشِيعَتُنافَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمُ الْإِنْصِرافَ فَلْيَنْصَرِفْ النَّبِسَ عَلَيْهِ مِنَّاذِمَامٌ.

ور المحقق من مسلم من عقبل اور ہائی بن عروة کی وہشت الگیز اور فجی خبرشہادت بینی ہے لینی

ہمارے مانے والوں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھالیا ہے البذا جولوث جانا جاہے اس پرکوئی زبرد تی نہیں۔''

اہل تاریخ نے لکھا ہے، اس اعلان کے بعد مخصر تعداد جومدینہ سے حضرت کے ساتھ چلی تھی یاشروع ہی سے جہادوندا کاری کا قصدر کھتی تھی کے علاوہ باقی تمام اعراف اوروہ لوگ جوائے خیال میں حکومت پانے کے بعد کسی مقام ومنصب پر فائز ہوئے پراکندہ اور منفر ق ہوگئے اور شخ مفیدٌ وغیرہ کے مطابق لهام نے ایسان کئے کیا کہ آئے یہ پہنز ہیں کرتے تھے کہ اکثریت انجام سے بخبر ساتھ ساتھ چلتی رہے، بنابرایں بعض اہل تاریخ کا کہنا ہے، خاندانِ امام حسین کے بیالیس افراد کا میاور چندا صحاب کے علاوہ باقی تمام افراد حسین بن علی وچھوڈ کر چلے گئے۔

مقام بطن العقبه

امام اس ما جرائے بعد مقام زبالہ سے چلے اور مقام طن العقبہ پرآ کر ظہرے۔ یہاں ایک معمر انسان جس کا نام عمر و بن لوذان تھاسے ملاقات ہوئی اس بوڑ ھے انسان نے حضرت سے آ کر کہا: کہاں جارہے بیں؟ آ یے فرمایا: کوفہ اس نے کہا:

"(اے سین) خداکی شم دیتا ہوں واپس اوٹ جاؤ، کیونکہ تم نیز ہلواروں کی طرف جارہے ہواور بید لوگ جفوں نے تہیں دعوت دی ہے وہ اگر پہلے تمہارے دشن سے جنگ کر لیتے اور تمہارے لئے میدان ہموار ہوجا تا تب وہاں جانا مناسب تھا، لیکن ایسی کیفیت میں جوتم بیان کررہے ہو (یعنی ان کی بے دفائیاں جوتم نے من کی ہے میر نے د یک تمہاراوہاں جانا مصلحت سے خالی ہے۔" امام نے جواب دیا:

بهاعبدالله لیس یدخفی علی الرأی بوان الله تعالی لایغلب علی أمره ثم قال (ع): والله لایدعونی حقی یستخوجواهده العلقة من جوفی ،فاذافعلو اسلَط الله علیهم من یدلَهم حتی یکونو اأذلَ فوق الاضم "المنصم" المنحد خدا! جولوسون ربایه وه مجمع پر پوشیده نبیر کیکن خدا بھی اپنج کامول بیس مغلوب نبیس بوتا (یعنی اس خدانے جواراده کرایا ہے وه ضرور موکررہ کا ) پھر فرمایا بشم بحدائی میراخون بہائے بغیر مجھے نبیس چھوڑیں گے اور جب وه لوگ اس جرم کے مرتکب به چیکیس گے تو خداان پرالیسفر دکو مسلط کرے گاجو آھیں ذکیل وخواراور پست کرڈالے گایبال تک کدان کا شار حقیر ترین امتول میں مدال کا

بعض روایات کے مطابق ای مقام پرایک بار پھرآپ نے اپی شہادت کی خبراین اصحاب کوان الفاظ میں سنائی:

ومنارانی إلا مقتولاً فائی رأیت فی المنام کلاباً تنهشنی واشدّهاعلی کلب أبقع می دو می المنام کلاباً تنهشنی واشدّهاعلی کلب أبقع می دو می دو است و انتواست میرے بدن کو چیر بھاڑر ہے تصان کو ل میں زیادہ حریص اسے دیکھا جس کے بدن پر برص کے میان سے میں نیادہ حریص اسے دیکھا جس کے بدن پر برص کے میان سوم ہے میں نشان شھے'' سوم ہے

مقام شراف

شیخ مفید کھتے ہیں ، امام حسین نے یہاں سے سفر کیا تو مقام شراف پرآ کر پڑاؤڈ الاآ پ نے رات گزارنے کے بعدا ہے جوانوں کورستور دیا یہاں سے زیادہ پانی حمل کیا جائے اسکے بعد آپ نے آدھا دن مزید سفر کیا یہاں تک کداچا تک ایک صحانی کی آواز تکبیر بلند ہوئی توامام نے بھی بلند آواز میں اللہ اکبر کہا مگراس فردسے ناطب ہوکر فرمایا بحکبر کیوں کہی ہے؟

عرض کیا! مجھے تھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔

اصحاب میں ہے کچھ نے کہافتم بخدایہاں وہ خطہ ہے جس پر ہم نے بھی تھجور کے درخت نہیں دیکھے۔ امام نے فرمایا: پھر کیانظر آرہا ہے؟

کہا گیاہمیں تو گھوڑوں کے کان نظر آ رہے ہیں۔

امام نے فرمایا: بےشک میں بھی یہی دیکھور ہاہوں۔

پھر فر مایا جمیرے خیال میں یہاں کوئی نز دیک ایسی پناہ گاہ بیس جہاں ہے ہم ان کامقابلہ کر سکیں۔ ہم نے عرض کیا! فرزندرسول کیوں نہیں ، آپ کے بائیں جانب مقام ذوجہم ہے۔ اگر ہم وہاں چلے جائیں تو وہی جوآپ چاہتے ہیں وہاں موجود ہے ( یعنی وہاں ایک ٹیلہ ہے جے مورچہ بنا کروقت ضرورت مقابلہ کر سے ہیں

امام حسین نے بین کراس جانب رخ کیااور باقی تمام اصحاب بھی آپ کی اجاع کرتے ہوئے پیچھے ہوئے ہی ہوئے۔ ہارے ارادے ہوئے، ابھی چند قدم ہوسے تھے کہ گھوڑوں کی گردنیں بھی ظاہر ہونے گئیں، کین کیونکہ ہمارے ارادے نئیک تھے، لبذاہم ان کی راہ صاف کررہے تھے، مگر جب انھوں نے ہمیں راستہ بدلتے دیکھاتووہ (لنگر) بھی ہماری جانب مڑنے لگا، ان کے نیزوں کی انیاں یعسوب ہم پرندے کی ما ننداوران کے پرچم پرندوں کے پروں کی طرح لگ رہے تھے، البتہ وہ لوگ 'ذی حسم "کو پناہ کیلئے اپنانا چاہتے تھے مگر ہم ان پرندوں کے پروں کی طرح لگ رہے تھے، البتہ وہ لوگ 'ذی حسم "کو پناہ کیلئے اپنانا چاہتے تھے مگر ہم ان سے پہلے وہاں بہنچ گئے اور امام حسین نے تھم دیا یہاں خصے نصب کیے جائیں۔ کچھ ہی دیر بعدوہ انکر جو ہزار سواروں پر شمنل تھا آ ہت آ ہت اس دو پہر کے وقت میں جب خت گری پڑ رہی تھی امام حسین کے قریب آ کررکا اور تایا گیا اس لنکرکا سالار حربن پزید تھی ہے۔ امام اور آپ کے لئکرنے عمامہ بسر ہو کراپی کا

تلوار دل کوحمل کرلیا تھا کمین جب حضرتؑ نے لشکر بُر کی تشکّ دیکھی ،اپنے جوانوں سے فر مایا:ان لوگوں کو سیراب کر داوران کے گھوڑ دل کو بھی یانی بلایا جائے۔

پس اہام حسین کے جوانوں نے ایساہی کیا یعنی انسانوں کے بعد بڑے بڑے برتوں میں پانی بھر کر گھوڑوں کے آگے رکھتے جارہے تھے اور جب ہر گھوڑا چاریا پانچ منہ پانی پی لیتا تو اس برتن کودوسرے گھوڑے کے آگے رکھوسیتے تھے، یہال تک کہ پورالشکرخوب اچھی طرح سیراب ہوگیا۔ علی بن طعان محاد بی کہتا ہے:

''ال روز میں تحر کے لشکر میں تھا، کیونکہ میری سواری آخر میں تھی، سب سے آخر میں وہاں پہنچا۔
جب جسین بن علی نے میری اور میر ہے گھوڑ ہے گھٹنگی دیکھی تو فر مایا: راویہ بٹھا (راویہ مثل کو بھی اور
اس اون کو بھی کہاجا تا ہے جو پانی عمل کرتا ہے لیکن میر نے زدیک راویہ ہے مراد مشک تھی، ابندا میں حسین بن علی ی
بات نہ بھے سکا ) مگر جب انھوں نے ویکھا میں نہیں سمجھا تو فر مایا: اے ابن اخ! اون نے کو بٹھا و میں
نے اون کو بٹھایا۔ تو حسین بن علی نے فر مایا: پانی پی ۔ چھر میں نے چاہا پانی پیوں مگر دھان مشک
سے پانی گر کرضا کے جور ہاتھا تو حسین نے فر مایا: دھانِ مشک کو لیسٹ دے۔ مگر (تھی کے سبب)
مجھے کے سیم جھنہیں آر بی تھی کہ کیا کروں؟ تب حسین اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور وھانِ مشک کو
لیسٹ کر مجھے دیا، چنا نچہ پہلے میں نے خود کو پھر اسی نے گھوڑ کو خوب سیراب کیا۔

دراصل حربن بزیدقادسیہ سے (کوفہ) آرہاتھا توعبیداللہ بن زیاد نے حصین بن نمیرکویہ دستوردے کر قادسیدرداننہ کیا کہوہ مُرکواپنی جانب سے ہزار سپاہیوں پر شتمل دستہ دے کرحسین بن علی کی جانب روانہ کردے، تا کہوہ حسین بن علی کی راہ میں مانع نہ ہو سکے۔

ببرصورت کُراپ نشکریوں کے ہمراہ امام کے مقابل کھڑارہا، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہوا تو حضرت نے جائے بن مسرون کو تھم دیا کہ وہ اذان کہا ورخود وہاں خیمے سے تشریف لے گئے ،لباس زیب تن کیا، تعلین ہیروں میں ڈالیس اور نماز کی غرض سے باہرتشریف لائے اورایک مقام پر کھڑے ہوکر حمدو ثنائے پروردگار کے بعداس لشکر (ح) سے خطاب فر مایا:

ايها ازلناس انى لم آتكم حتى اتتنى كتبكم و قلمت على رسلكم: ان اقلم علينا ، فاته ليس لنا امام لعل الله ان يجمعنا بك على الهدى و الحق ، فان كنتم على ذالك فقد جئتكم فاعطونى ما اطمئن اليه من عهو د كم و مواثيقكم وان لم تفعلوا و كنتم لقدومى كارهين ، انصرفت عنكم الى المكان الذي جئت منه اليكم

"ا الوكول! من تمهار بي بالنهيل أيامول مرتم فطوط ك ذريع اورتمهار بزركول في

میرے پاس آگر جھے (کوف) آنے کی دعوت دی ہے اور انھوں نے مجھ کہا ہے کہ ہمارے پاس
کوئی امام و پیشوانہیں ہے اور انھوں نے مجھ سے کہا کہ امید ہے خدا آپ کی اجہ سے ہماری رہنمائی
کرے اور حقیقت سے آشنا کرے، لہٰذا اگرتم اسی عہدو پیاپر باقر ہوتو میں آگیا ہوں چنا نچہ
عہدو پیان تازہ کیا جائے اور اگر ایسانہ کیا (لیمن میرایہاں آئاتہارے لیے خوشی کا سبہنیں) تو میں جہاں
سے آیا ہوں وہاں لوٹ جاؤں گا۔"

صوروں بہ موصا مردن سے سات یہ بیات ہے۔ جب عصر کا وقت ہونے کیلئے تیار ہوجا کیں، جب عصر کا وقت ہوگیا تو امام حسین نے اپنے ساتھوں کیلئے ندا کروائی کہ ردانہ ہونے کیلئے تیار ہوجا کیں، حضرت سب تیار ہوگئے، اس کے بعدا پنے منادی کو حکم دیا کہ نماز عصر کیلئے آ واز دے دیں اورا قامتہ کہیں، حضرت امام حسین آگے تشریف لا ئیاور نماز عصر اداکی جب نماز ختم ہوگئی تو لوگوں کو مخاطب قر اردیتے ہوئے حمد وثنائے پروردگار کے بعدار شاوفر مایا:

ام ابعد اتها الناس فانكم ان تتقو االله و تعرفو اللحق لانهله تكن أرضى الله عنكم، ونحن أهل بيت محمد و أولى بولايقه خاالأمر عليكم من هؤلاء المدّعين، ماليس لهم والسائرين فيكم بالجورو العلوان وان أبيتم الأكراهية لناوالجهل بحقّناء وكان رأيكم الان غيرما أتتى به كتبكم وقلمت به على رسكم انصرفت عنكم؟

روست به سی دست اسر است و رواور حق کواس کے اہل کے ساتھ پیچانو تو یہ خوشنووی پروردگار کا بہترین اسب قرار پائے گااور ہم اہل بیت رسول خدا ان لوگوں کی نسبت فر ما نروائی کیلئے زیادہ سخق میں جوابی چیز کا دعوی کرتے ہیں جن کا نہیں اور دور ستم سے تم سے سلوک کرتے ہیں ،اگر ہماری حکم انی پینزئیں اور ہمارے حق سے ناواں رہنا چا ہے ہواوراگراب تمہارے خیالات اس سے محکم انی پینزئیں اور ہمارے حق سے ناواں رہنا چا ہے ہواوراگراب تمہارے خیالات اس سے واپس ہے کہا تھا تو میں بیہاں سے واپس جا ہوا جا ہوں؟ ۔''

پراجا ماہوں ۔ کرنے کہا جسم بخدا جھے نہیں معلوم یکو نے نمائندوں اور کیسے خطوط کی بات ہے؟ (mra)

<u>لمحات جاويدان امام سين المعين</u>

امام حسينً نے عقبہ بن سمعان ہے فرمایا:

اے عقبہ بن سمعان!وہ دو بوریاں جو خطوط سے بھری ہوئی ہیں لے کرآؤ۔

عقب بن سمعان وہ بوریاں اٹھا کرلائے اور امام کے آگے ان بوریوں کوالٹ دیا۔

مُر نے کہا: ہم ان میں سے نہیں جھول نے بیٹ خط لکھے ہیں ہم فقط بیرجائے ہیں کہ ہمیں دستور دیا گیا ہے کہ آ پ کو گھیر کرعبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچا دیا جائے اور بس!

امام حسین نے فرمایا: موت (تیری)اس آرزوے نزد یک ترہے۔

اوراپنے اصحاب کی جانب رُخ کر کے فرمایا: سوار ہوجاؤ۔

حضرت کے اصحاب سوار ہوئے ، دستوردیا کہ خواتین کوسوار کرایا جائے ، چنانچہ قافلہ آ مادہ ہو گیا تو امام نے فرمایا : ہم واپس جا کیں گے ، بس جوں ہی واپس ہونا چاہتے تھے کرنے آگے بڑھ کر لجام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ امام نے کرسے فرمایا : تیری ماں تیر نے میں روئے تو کیا چاہتا ہے؟

حرنے کہا: 'آگرکوئی اور عرب اس حال میں ہوتا جس میں تم ہواور مجھے یہ جملہ کہتا تو میں بھی بلیث کراس کی ماں کیلئے یہی کہتا ہیکن کیا کرول میں مجبور ہول تمہاری ماں کانام سوائے احترام کے نہیں لے سکتا ''

الم نے فرمایا: پھر کیا چاہتاہے؟

حرف کہا: میں آ ب کوامیر (عبداللہ بن زیاد) کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔

امام نے فرمایا بشم بخدا میں تیرےساتھ نہیں جاؤں گا۔ میر وی

حرنے کہا بتنم بخدا میں بھی آ پگونہیں چیوڑوں گا۔ روایت کے مطابق یہ نفتگو تین مرتبہ تکرار ہوئی اور جب گفتگو بڑھنے گلی تو تُر نے کہا:

''مجھے جنگ کی اجازت نہیں بلکہ فقط یہ دستور دیا گیاہے کہ آپ کو فقہ لے جاؤں۔اب اگر آپ کوفٹریں جانا جا ہے تو پھر کی الی راہ کو افتیار کریں جو نہ کوفہ جاتی ہوا ور نہ ہی مدینہ تا کہ میرے اور آپ کے درمیان انصاف برقر اررہے اور ہیں خط کے ذریعے عبید اللہ کو حالات ہے آگاہ کردوں شاید کہ خدا کوئی الی تبیل نکال دے جس میں میرادین بھی محفوظ رہے اور میرے ہاتھ آپ کے

کسی کام میں آلودہ بھی نہوں۔''

بہرحال اے حسین ایہاں سے روانہ ہوجا کیں۔ پس امام حسین نے شاہراہِ قادسید (جوکوفہ پٹتی ہوتی تھی) اور شاہراہِ عذیب (جومدینہ پٹتی ہوتی تھی) کے بائیں جانب والی راہ اختیار کی جبکہ حراینا لشکر لیئے امام کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا۔ بہر حال اس طرح چلتے چلتے حرنے امام سے کہا: ات حسينٌ! ميں اپنے ليے آپ کوخدايا دولار ہاہوں (يعنی آپ کوخدا کی شم دے رہاہوں)اگر جنگ کا ارادہ ہےتو جان لیں کہ ماردیئے جائیں گے۔

'' مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ اور اگر مجھے ماربھی دیا جائے تو کیاتمہارے امور درست ہوجا کیل گے (اور کیاتم اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگو گے؟ یعنی تنهاری کی فکرغلط ہے )اور میں اس مقام پروہی کہوں گاجواوس نے اپنے بچاز ادبھائی ہے کہاتھا جب وہ رسول اللّٰد کی مدد کیلئے نکل رہاتھا تو چچاز ادبھائی

کہاں جارہے ہوتم وہاں ماردیئے جاؤگے تواس نے کہا:

اذامانوي حقاً وجاهلمسلماً وفارق مثبوراً وخالف مجرماً كفي بك ذلا أن تعيش وترغما

سأمضى ومابالموت عارٌ على الفتى وواسي الرجال الصالحين بنفسه فان عشت لم أندم وأن مت لم ألم

"میں جار ہاہوں کیونکہ وہ موت جوان (جوانمرد) کیلئے ننگ وعار نہیں جواسلام کی خاطر کڑتے ہوئے آئے ،اگر جانے والاصالح اور نیک لوگوں کی راہ میں جانفشانی کرے اور فنافی الدین ہونے والوں ہے جدا ہوکر کسی گنهگارکو پشت دکھائے لیں اگر میں بھی (اس حال میں ) زندہ رہ گیا تو پشیمان نہیں ہول اورا گرمر گیا تو نام نہیں ہوں بس تحجے ذلت وخواری کے ساتھ زندہ رہنا مبارک ہو۔''

حرنے میشن سی کر (جان لیا کے حسین بن مل جان کی قربانی تو دے سکتے ہیں مگر ذلت وخوار کی اور ابن زیاد کے آگے شلیم ہونے پرتیاز بیں بنابرای )امام سے بٹ کراپنی سیاہ کے ہمراہ دور دور چلنے لگا۔ کا

اس مقام برامام حسین نے کر اور شکر کر کیلیے ایک بار پھر خطبہ ارشاد فر مایا جس کامتن تاریخ طبری اور ابن اثير كے مطابق بيرے:

أيهاالـناس انّ رسول الله،صلّى اللهعليه وآله وسلّم،قال:مَن رأى سلطاناً جاثراً مستحلاً لحرم الله تاكتُ العهدالله محلقاً لسنّة رسول الله ،صلّى الله عليه وآله وسلّم،يعمل في عبادالله بالاثم والعدوان فسلسم يغيّسرماعىلمييه بىفعل ولاقول كان حقاًعلى اللهّائن يِذخله مَدخَله .ألاوانَ هؤلاء قدلزمواطاعة الشبيطان وتركواطاعة الرحمن وأظهروا القساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلواحرام الله وحرَّمواحـلالـه ،وأنـاأحَقَّ مـن غَيْـر ،وقـلـاتتني كتبكم ورسلكم بيعتكم ،وأنكم لاتُسلموني والاتخللوني ،فان تممتم على بيعتكم تُصيبوارشدكم ،وأناالحسين بن عليّ بن فاطمة بنت رسول الله،صلَى الله عليه وآله وسلّم،نفسي مع تفسكم،وأهلي مع أهلكم الحلكم فيَّ أسوة،وان لم

تفعلواونقضتم عهدى وخلعتم بيعتى فلعمرى ماهى لكم بنكير القدفعلتموهابأبي وأخى وابن عمّى مسلم بن عقيل ،والمغرورمن اغترّبكم ،فحظرّبكم ،فحظّكم أخطأتم،ونصيبكم ضيّعتم ،فّمَنْ نكّ فَإِنَّمَايِنَكُتُ عَلى نَفْسِهِ وسيغنى الله عنكم، والسلام \_

"حروثنائے پروردگارکے بعد فرمایا:اے لوگو!رسول الله یفرمایا:

'' جوجھی کن ایسے ظالم حکمران کودیکھے جو حرام الٰہی کوحلال جانتا ہو، عہدیمان پروردگار کا توڑنے والا ہو، سنت و پینیبر کے خلاف عمل کرتا ہواوعلی الاعلان (تھلم کھلا) گناہ اورظلم وستم روار کھتا ہو گر (دیکھنے دالا) اپنے قول وکر دارسے ایسے حاکم کا انکار نہ کرے (اپی خالفت کو آشکار نہ کرے) تو خدا ایسے شخص کوائی ظالم حکمران کے ساتھ محشور کرے۔''

مقام رهيمه

ا مام حسین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مقام بیضہ کے بعد مقام' 'رهیمہ'' پر قیام پذریہوئے جہاں ابو ہرم نامی کونے کا رہنے والا ایک شخص حضرت سے آ کرملاجس نے امام سے بوچھا:اے فرزندرسول! آپ کو ا بن جد حرم ب لكني ركس شے في مجود كيا؟ امام في فرمايا:

يااباهرم أنّ بنى اية شتمواعرضى فصبرت واخذوامالى فصبرت ،وطلبوادمى فهبت ،وايم الله ليقتلونى فيلبهم الله ذلاً شاملاً وسيفاً قاطعاً ويسلّط عليهم من يذلّهم حتى يكونوااذّل من قوم سبأ اذملكتهم امرأة محكمت في اموالهم ودمالهم

"اے ابو ہرم! بخقیق بنی امیہ نے میری آ بروریزی کی مگر میں نے صبر کیا، اُنھوں نے میر امال ضبط
کیا مگر میں نے صبر کیالیکن جب اُنھوں نے میرے خون کا قصد کیا تو میں نے وہاں (حم) سے
نکل آنا بہتر جانا بہم بخدایہ لوگ مجھے قل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے اوراس وقت خدا اُنھیں ذلت
وخواری کالباس بہنائے گا (ان کے سروں پر) شمشیر کر ندہ اورا لیسے فردکوان پر مسلط کرے گا جو
اُنھیں قوم سباء سے (جس پر ایک عورت عمر انی کرتی ہو) بھی زیادہ زبول ویست کردے گا۔" سے میں

مقام عذيب الهجانات

امام حسین مقام رصیمہ سے چل کرعذیب البحانات پرآ کرتھہرے، جہال اہالی کوفہ میں سے پانچ ان افراد سے ملاقات ہوئی جن کی رہنمائی طر ماح بن عدی کرر باتھااور باقی چارافراد کے نام بید لکھے ہیں۔ اسانغ بن ہلال مرادی۔

مهمه بجمع بن عبدالله عائذي\_

س\_سعدجوكه خالدين خالد كاخادم\_

یہ افراد طریاح بن عدی کی رہنمائی میں نافع بن ہلال کے گھوڑ (اس کانام کال تھا)کوسنجا لتے ہوئے امام کی جانب آ رہے تھے اوراس وقت طریاح اپٹے شتر کو ہا گئنے کیلئے بیا شعار پڑھ رہاتھا۔

وشمّری قبل طلوع الفجر حتی تحلّی بکریم النحر اتی به الله لخیرامر

يانافتى لاتذعرى من زجرى بخيرركبان وخيرسفر الماجدالحررحيب الصدر

نمه البقاه بقاء الدهر

"ا مير اون التين سوارول سے ندور بلك جلدى كرتا كون گاه سے پہلے بہترين سوارول اورصالح ترين مسافروں ميں سے اس مسافر سے جالميں جوآ زاد جوانوں ميں چوڑ سے لينے والا اصل انسان ہى، بسے خدانے بہترين كام لينے كيلئے و نيامي بھيجا ہور جب تك و نياباتى ہے خدااس كى حفاظت كر ہے۔ بيلوگ جب امام كے حضور بننچ تواس نے امام كيلئے ان اشعار كودوباره دھرايا، چنانچ امام نے فرمايا: الماد الله انتى الار جوان يوكن حيواً اماار ادالله بعاقبلنام ظفر فا "آگاه ربواقتم بخدا مجھے اميد ہے كہ خدانے مير نيست خيرونكى كااراده كائے اب جا ہے (اس راو ميس) ہم مارد سے جا كيس يادمن بي خالب آجا كيں۔" اس اثناء میں حربن بریدریاحی فے امام سین سے آ کر کہا:

" میں انھیں آپ کے ساتھ کمتی ہونے نہیں دول گا، کیونکہ بیلوگ آپ کے ساتھ آنے والول میں نہیں ہیں، بلکہ آج ملحق ہورہے ہیں،لہذامیں انھیں گرفتار کرکے کوفہ جیج دول گا۔"

لیکن امام نے آنے والول کی جمایت کرتے ہوئے فرمایا:

" پیمبر ہے افراد ہیں اور جس طرح میں اپناد فاع کروں گا بالکل اسی طرح ان کا د فاع بھی مجھے پر ان میں یہ "

بہرحال مختفر گفتگو کے بعد حرنے انھیں گرفتار کرنے ہے گریز کیا۔اس وقت امام نے ان لوگوں سے اہل کوفہ سے حالات گرفتار کیے تو انھوں نے عرض کی : عما ئدین شہر کورشوت دے کرخر بدلیا گیا ہے اور عوام کے دل آئے کے ساتھ ہیں ،گرنگواریں آئے پرچلیں گی۔''

اوراسی موقع پران لوگوں نے امام کوقیس بن مسہر کی خبرشہادت سنائی جے س کر بے ساختہ امام کے آنسو جاری ہوئے اور آ پٹ نے بیر آیت تلاوت فرمائی:

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ (ولِعض نے تواپناعہد پورا کردیا اور بعض منتظر ہیں اورانہوں نے کوئی تبدیلی نہیں گی۔'' (احزاب۲۳)

اور پھران جملات کوؤ کرفر مایا:

اللهم اجعل لناولهم الجنّة نُولاً ،واجمع بيناوبينهم في مستقرّر حمتك ورغالب مذخور ثوابك "أب پروردگارعالم! بهار بےاوران كيلئے بهشت كومنزل گاه قرارد بےاوراس طرح بهار بےاوران كے درميان اپني زحمتوں اورذ خيره شده تُواب كومين فرمائ

امام کے ان جملات کے بعد طرماح نے امام کے زویک آ کرعوض کیا۔

"خدا کی شم میں بید کی رہا ہوں آپ ہما ہیں اور اگر ریتعداد (الکرح) کو آپ کے ساتھ چل رہی ہے ملکہ کردیت بین میں بید کی رہا ہوں آپ ہما ہیں اور اگر جے کوفہ ہے باہرا یک میدان میں مشقین کروائی جارہی میں جب بیں نے کس ہے بوچھا تو اس نے جواب دیا ہے سین بن علی ہے جنگ کرنے جا کیں گے البندا میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ اگر ممکن ہوتو ایک وجب بھی ان کی جانب آگے نہ بڑھیں اور اگر ایسی سرز مین پر جانا پیندفر ما کمیں جہاں اچھی طرح سوچنے تک خدا آپ کی حفاظت کر ہے تو اس میں آپ کی واپنے ہمان ہمیں اور میں (جن کا نام اجاء ہے) لے جلول گا جو بے شک ایسا پہار ہے جس نے ہمیں ختان جمیر اور منذر جیسے بادشا ہوں بلکہ ہرسیاہ وسفید سے محفوظ رکھا ہے وہاں کی میں جرائے ہیں کہ ہم تک دسترس حاصل کر سکے میں خود آپ کے ساتھ چلوں گا پہلے" قرید "میں قیام جرائے ہیں کہ ہم تک دسترس حاصل کر سکے میں خود آپ کے ساتھ چلوں گا پہلے" قرید "میں قیام

کریں گے اور وہاں ہے' اِ جاء اور سلمی' قبائل میں قاصد بھیج کر اُھیں بلا کمیں گے۔خدا کی قسم اس روز نہیں گزریں گے کے قبیلہ طی سے سواروں اور پیا دوں کی بڑی تعداد آپ کے گرد جمع ہوجائے گی پھر آپ جتنا جا ہیں ہمارے پاس وہاں رہیں اورا گرمعمولی سابھی کوئی حادث رونما ہواتو میں عہد کرتا ہوں کے قبیلہ طی کے ہیں ہزار شمشیرزن آپ کی حمایت میں تلوار چلا کیں گے اور جب تک جان میں جان ہوگی کوئی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔''

امام نے طر ماح اوراس کی قوم کے حق میں دعائے خیر کرتے ہوئے فرمایا:

'' ہمارے اوران لوگوں کے درمیان وعدہ ہے، لہذا میں واپس نہیں جاسکتا اور یہ بھی مجھے نہیں معلوم کے میراسرانجام کیا ہوگا۔''

طرماح نے یہ من کر حضرت سے اجازت ما نگی کہ اس کے پاس کچھ آ ذوقہ ہے جسے وہ اسپنہ بچوں تک پہنچا کروا پس آ جائے گا۔ امام حسین نے اسے اجازت دی مگروہ سرعت کے ساتھ جا کروا پس اس مقام (عذیب الججانات) سے گزرنے لگا تو اسے خبر دی گئی کہ امام حسین کر بلا میں شہید کردیے گئے میں کرانتہائی غم واندوہ کے عالم میں اپنے شہرودیار کارخ کیا۔ ۲۸م داستان طرماح پر تحقیق نگاہ

یہ داستان چندزاویوں سے قابل تحقیق ہے، کیونکہ طر ماح کے بارے میں موجودروایات میں سے سے روایت جے ہم نے امام حسین سے ملاقات کے عنوان پر ذکر کمیا ہے متندوقیح روایت ہے ورند دیگر روایات کا بیان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ بہر حال طر ماح کی بیدداستان مندرجہ ذیل چندانتہار سے قابل تر دیدے۔

ا۔ اس روایت کے مطابق طر ماح بن عدی چارافراد کے ہمراہ کوفد سے اس لیے نکا کہ امام حسین سے ملحق ہوجائے اورراست ہیں اونٹ سے مخاطب ہوکر جور جزیر ھرہے تھے، مگرامام سے ملاقات کے بعد مذکورہ چارافرادتورہ گئے اور بیاجازت لے کراپئے گھر چلے گئے۔

لیکن بعض تاریخوں میں بیھی نقل ہوائے: طرماح بھی دیگر چارافرادی مانندامام کے ہمراہ رہے حق راستے میں ایک مرتبرامام نے آواز دے کرفر مایا کوئی ہے جوراہوں سے اچھی طرح آشناہوتو طرماح نے نزد یک آ کرعرض کیا: اے فرزندرسول میں ان راہوں کوخوب جانتاہوں تو حضرت نے اسے قافلے ہے آگے چلئے کا حکم دیا اور وہ آگے آگے بیر جزجس کے چندابیات نقل ہو چکے مرفح جارہے تھے۔ البتہ اس روایت میں بعض ابیات ایسے نقل ہوئے ہیں جو ہمارے نزد یک حقیح نہیں میں جیسا کہ ہمارے بزرگ استاد شعرانی تے ایسے بعض نوشتہ جات میں فرمایا ہے، جو حقیح نہیں میں جیسا کہ ہمارے بزرگ استاد شعرانی تے ایسے بعض نوشتہ جات میں فرمایا ہے، جو

وقت نظرے کام لے وہ بہتر احساس کرے گا کہ بیاشعار پہلی والی روایات سے زیادہ سازگار ہیں۔ وہیم کیونکہ امام حسینؓ اپنے آپ سے بہتر کی جانب نہیں جارہے تھے، بلکہ پیطر ماح تھے جوخود سے بہتر (امام حسین) کی جانب جارہے تھے، بنابرایں بیشعر حتی تحلی بالکویم النحو اس بات کی ولیل ہے کہ طرماح کے ساتھ مرد کریم کے قصد سے فکلے تھے اور کوف ہی سے خدمت امام کا قصد

٢ ـ اس روايت سے استفادہ ہوتا ہے طرماح فتبله طی کے رہنے والے عدی بن حاتم طائی کے فرزند تھے الیمن عدی بن حاتم طائی کے اہوال میں نقل ہونے والی دیگرروایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ ان کے تین فرزندوں \_طریف،طرف اورمطرف کےعلاوہ کوئی اور بیٹانہیں تھاای لیے 'ابوطرفاء'' بھی کہاجا تا تھا اور بیتنیوں فرزند جنگ جمل وصفین میں حضرت علیٰ کی رکاب میں شہید کردیتے گئے، لہذاعدی بن حاتم طائی معاویہ ادر بن امیہ کی جانب سے ظلم وتعدی کاشکار رہے اور جب معاویہ نے ان سے یو چھا! تیرے بیٹے کیا ہوئے؟ توانھوں نے جواب دیا: ماردیئے گئے۔ ِمعاوبها تُقين مزيده كدين كيك كوياموا:

ماانصفک ابن ابیطالب ان قتل نبوک وبقی له بنوه "تپر الوطالب نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا اس نے تیرے بیٹے مروادیئے اوراپنے بیٹوں کو محفوظ رکھا۔"

عدى بن حاتم طائى جوامير المونين على كے شيعه اور فعدائيوں ميں سے تھاسوخته اور بھرے دل سے بولے! ماانصفت علياً اذفال وبقيت "ييس مولجس فعلى كماتها نصاف بيس كيا كونكده شہیدہوگئے اور میں زندہ ہول'۔

البنة ايك روايت بين ان كے بينے كانام محمد بھى ذكر مواہب، جبكه وه جنگ صفين كے شهداء يين ملتے بين -بہر حال ان روایات ہے یہی معلوم ہوتا ہے عدی بن حاتم طائی کاطر ماح نامی کوئی فرزندنییں تھا۔ بنا برایں بیعدی جوطرح کے باپ تھے کوئی اور عدی تھے۔

سو۔ مذکورہ روایت میں ہے طرماح امام ہے اجازت پا کراپنے گھر گئے اور بہت جلدلوٹ کرآ نے مگر پر بھی دیر ہو چکی تھی اور مقام 'عذیب اہم بانت' پر انھیں امام کی خبر شہادت سنائی گئی، چنانچہ (مجبوراً ) انتہائی عم واندوہ کے عالم میں واپس ہوئے۔

کٹین چنددوسری روایت میں آیا ہے وہ امام حسینؑ کے ہمراہ کر بلاآئے اوروہاں جنگ بھی کی حتی حالت جنگ میں ہرجزیڑھتے ہوئے:

اني طرماح شديدالضرب

وقدوثقت بالاله الرب

#### بارهوان باب

(FFY

لمحات جاويدان امام سين الفلا

يخشى قريني في القتال غلبي على الطفاة لوبذاك صلبي

### اذانتضت في الهياج غضّي فدونكم فقدقسيت قلبي

لشکرکوفہ پرجملہ ورہوئے اور میں افرادکوداصل جہنم کیا ہمین ای اثناء میں ان کے گھوڑے نے فودسر کرتے ہوئے افھیں زمین برگرادیا جس برلشکر عمر سعد نے ان کا سرتن سے جدا کردیا۔ جبکہ بعض دوسری ردایات میں آیا ہے بیشد یدزخی ہوکر ہے ہوئی کے عالم میں لاش ہائے شہداء کے درمیان گرے رہے، چنا نچہ بعد میں اہل قبیلہ نے مداوالور یہ تھیک ہوگئے۔ اورای طرح بعض مقاتل کے مطابق شب گیارہ محرم یعنی شام غریباں کے بعدرونما ہونے والا یہ دافعہ ان کی زبانی بول نقل ہوا:

میں شہداء کے الشوں کے درمیان زخی حالت میں گراہوا تھا گرمیر ہے ہوتی وحواس سالم تھے ہیں

نے احیا تک بیں سفید نوٹس سواروں کو کہ جن سے مشک وعبر کی ہوآ رہی تھی آتے دیکھا وہ اباعبداللہ
الحسین کے جبدِ مبارک پر بہنچا وران میں سے ایک نے حسین بن علی کالا شدا تھا کر بٹھا یا اور کو فہ
کی جانب اشارہ کیا تو سر مبارک وہاں آگیا اُھول نے سرحسین کو طقوم سے پیوست کر دیا پھر
اس (چور چور) بدن سے فرمایا: اے میر کال اِنجے ماردیا؟ کیا پیلوگ تجھے نہیں جانے تھے؟ اور
انھوں نے تھے پر پانی بندکر دیا؟ بنتی قلوک و ما عرفوک و من شرب الماء منعوک ... تا آخر
میر عرص استاد شعرانی نے نفس المہموم کے ترجی کے حاشیے میں نقل اور اسی طرح سے قوجید کی ہے جھے
مرحوم استاد شعرانی نے نفس المہموم کے ترجی کے حاشیے میں نقل اور اسی طرح سے قوجید کی ہے جو
محاوید کی جانب حضر روایا ہے نے طرماح بن عدی کو امیر المونین علی کے قاصد دل میں شار کیا ہے جو
محاوید کی جانب حضرت کے پیغامات لے جایا کرتے تھے اور ان کی شہامت و شجاعت کو یول و کر
کیا ہے وہ با وقار دشق میں داخل ہوئے اور در دبار معاویہ میں فصیح و بلینے گفتگو کی جو بہر حال بعض
کیا ہے وہ باوقار دشق میں داخل ہوئے اور در بار معاویہ میں فصیح و بلینے گفتگو کی جو بہر حال بعض
جہات سے بعید نظر آتی ہے جی بعض بزرگوں کے نزد کی مجبولات میں سے ہے۔

لہذا ہم اسے نقل کرنے سے گریز کرتے ہوئے اہل مطالعہ کیلئے بحارلا انوار (ج،۸٫٪ جہ کمپانی) قاموں الرجال اور مرحوم محلاتی کی فسر سسان المهیسجاء وغیرہ کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں اور دوبارہ اپنی بحث کی جانب یلٹتے ہیں۔

#### مقام قصريني مقاتل

اس مقام پرامام کی ملاقات عرب کے چندمعروف افراد سے ہوئی جوامام نے اتمام جت کرتے ہوئے انتھام پر اللہ ہوئے ہوئے انتھیں اپنی جایت کی حوایت دی کی کوئی آئیں ہونا تھا، البنداان میں سے سی نے حضرت کی حمایت نہ کی ، چنانچان میں سے بعض تو مثلاً عبیداللہ بن حرجعفی زندگی جریشیمانی کی آگ میں جلتے رہے، کیونکہ ریوب کے مشہور بہادرگھو، سوار تھے اورعثانی شیعہ تاریح جاتے تھے اور

(mm2) بارهوان باب

لمحات جاويدان امام سين كك

جنگ صفین میں کشکر معاویہ میں تھے،البتہ ان کی مدح میں قبل قال زیادہ پایاجا تا ہے،ای طرح ان کی زندگی کا خاتم جہول ہے بیشہادت امیر الموننین کے بعد کوف میں سکونت پذیر ہوئے مگرخوداسکے بقول کوف سے اس کئے نکا تھا کہ کہیں مجبوراً حسین بن علیٰ کی نصرت نہ کرنا پڑے۔ بہرحال تاریخ نگاروں کے مطابق امام كاس مقام پران سے اتفا قاسامنا ہوا۔ كہتے ہیں جب امام اس مقام پر وارد ہوئے توبہ پہلے بی سے خیمہ لگائے بیٹھے تھے اور درخیمہ پرایک خوبصورت گھوڑ ابندھا ہوا تھا اور خیمے کے آگے زمین پر نیز ہ تبجه مبذول كروائي حضرت نے صاحب خيمه كے بارے ميں دريافت كياتو حضرت كويتايا كيا يہ خيمه عبیداللہ بن حریعنی کا ہے۔امام نے اصحاب میں سے حجاج بن مسروق کواس کی جانب روانہ کیا۔

انھوں نے این مسروق کود مکھ کہا: کیابات ہے؟ مجاج بن مسروق نے جواب دیا: خدانے تیرے لئے کرامت جیجی ہے۔ وه بولے:کیسی کرامت؟

محاج نے کہا:

چسین بن ملی ہیں جنھوں نے تجھے اپی رد کیلیے طلب کیا ہے، تا کہ تجھے حسین کی رکاب میں ان کے شمنوں سے مقابلہ کی سعادت نصیب ہواورا گراس راہ میں مارے بھی گئے تو ومقام شہادت پر فاتزشار کیے جاؤگے۔

عبيداللدني كها:

معذرت حابهتا ہوں، میں تو کوفہ سے نکلا ہی اس کئے ہوں کہ کہیں حسین کوفہ آ جا کیں اور مجھے ان کی مدد کرنا پڑجائے، کیونکہ آنجناب اب کونے میں کوئی مددگار نہیں رکھتے، وہاں کے لوگ ونیا ے دھو کہ کھا بیٹھے ہیں اور حکومت کے سیم وز راورا سکی وحشت جبر نے اُنھیں خرید لیا ہے۔

جاج بن مسروق امام کی خدمت میں واپس آئے اور عبیداللہ بن حرجعفی کی تمام گفتگو منتقل کر دی امکین امام حسین اپنے چنداصحاب کوساتھ لے کرائے خیمے کی جانب تشریف لے گئے ۔وہ خود بعد میں اپنے

ساتھيوں ہے اس انداز ميں نقل كرتے ہيں: ' میں نے آج تک حسین بن علیٰ جبیباعظیم انسان نہیں دیکھا، وہ سب سے زیادہ پُر کشش اور جاذب انسان تھے، میں آج تک کسی فرد پراتنادل سوختی ہیں ہواجتنا حسین پراس وقت ہواجب

وہ راہ چل رہے تھے اور بچوں نے ان کے گر دحلقہ باندھا ہوا تھا،میری نگاہوں نے ریشِ مبارک

کودیکھاجوسیاہ پرندے کی طرح ساتھی تومیں نے عرض کی بیسیای اصلی ہے یا خصاب؟

وْحضرتٌ نے فرمایا:

ا نے فرزندگر امبری داڑھی بہت جارسفید ہوگی تب اس جملے سے بیں سمجھا کہ خضاب ہے۔''
ہمر حال امام نے عبیداللہ بن حرجعفی کواپنی نصرت کی دعوت دی الیکن وہ سعادت سے محروم امام کولیک نہ
کہ سکے لیکن جب گفتگو ختم ہوگی اور حضرت وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو افھوں نے عرض کیا:

د میں ابھی موت کیلئے آمادہ نہیں ہوں لیکن اپنی اسیمتی گھوڑ ہے واآپ کی خدمت میں ہدیے کرنا
چاہتا ہوں ، بخدار ایسا جانور ہے کہ جب بھی میں نے اس پر سوار ہو کرکوئی شے طلب کی جمھے دہ فوراً
نصیب ہوئی اور جب بھی اس پر سوار ہو کر چلا ہوں تو کسی نے اتنی تو انائی نہیں پائی کہ وہ مجھ تک
آپنچے ، چنانچہ اسے آپ کی نذر کرتا ہوں۔''

امام نے فرمایا:

'' مجھے تمہارے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تو میری مدوکر نی پرحاضر نہیں ہے تو میری اس نصیحت بڑمل کرکہ اتناد ورہوجا کہ نیتو ہماری آ وازئن سکے اور نہ ہی دشن سے ہمارا مقابلہ دیکھے سکے کیونکہ بخدا جو بھی میری غربت اور صداء استغاثہ کو سنے اور میری مدونہ کرے خدااے اوند ھے منہ جہم منظمین دے گا۔''

عبیداللہ نے سرجھکادیااور آہتہ ہے گویاہوئے جوان کی شرمساری پر حکایت کررہاتھاایساہر گزنہ ہوگا۔ اھے اسی طرح اس مقام (قصر بی مقال ) پرعمرو بن قیس مشر فی نامی ایک شخص سے امام کی ملاقات ہوئی جواپنے چھازاد بھائی کے ہمراہ اس مقام پر قیام پذیر تھا۔ یدونوں امام کود کیھر کر حضرت کے نزد یک آئے اور آپ گوسلام کیا۔ امام نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ہماری نصرت کیلئے آئے ہو؟

عمروبن قیس نے جواب دیا:

نہیں، میں بھال بچوں والا ہوں اور پھر ہمارے ساتھ لوگوں کے اموال و امانتیں ہیں جنھیں مالکوں تک پہنچانا ضروری ہے، جبکہ آپ کے ساتھ چلنے کا انجام واضح ہے اور اس طرح مدد کرنے سے عذر خوابی کرنے گئے۔

امام نے انھیں نصحت کی اور فرمایا:

انطلقافلات معالى واعية ،و لاتريالى سوادًا بفاقه من سمع واعيتناوراً ى سوادنافلم يجيناً ويغتناكان حقاً على الله عزّوو جلّ أن يكبّه على منحويه فى الناد "اتى دور چلّے جاؤكم ميرى صدائے فربت فربت من الناد "اتى دور چلّے جاؤكم ميرى صدائے فربت سنے ياميرى فرن سكوادر بهارے شكرى سيا بى و جھلك و كيھے مگر بهارى مدونه كرے تو پھر خداكوتن حاصل ہے كداسے اللے منہ جنم الشكرى سيا بى و جھلك و كيھے مگر بهارى مدونه كرے تو پھر خداكوتن حاصل ہے كداسے اللے منہ جنم

لمحات حاديدان امام سين القليلة

حضرت على بن الحسينٌ كي فضليت

والقد كربلاكي بهت كاروايات عقبه بن سمعان ك نقل موكى مين جوامام حسين كاصحاب مين سي تهوه

بارهوال باب

قصر بن مقاتل میں آخری شب تھی الم نے وہاں سے یانی ذخیرہ کرے چلنے کا تھم دیا، البذا تھم بڑمل کرتے ہوئے سفر کا آغاز کیا ہمین ابھی کچھ ای دور چلے تھے کہ امام پر غزودگی طاری ہوئی اور نیم خوابی کی حالت میں بيدار ہوتے ہوئے دوياتين باركلماستر جاع زبان مبارك پرجارى فرمايا:

انالله وانااليه راجعون،والحمدالله ربّ العالمين

یہ ن کرعلیٰ بن انحسین جوا ہے گھوڑے پر سوار کچھ فاصلے پر تھے، بابا کے نز دیک آئے اورا نہی جملات کو وهرات موئ فرمايا: بإجان إقربان جاوَى ، آب نحمد البي اوركلمه استرجاع كيون زبان يرجاري كيا! فرمایا میرے بیٹے! مجھے نیندکامعمولی ساجھوڑکا آیاتو کیادیکھا کدایک گھوڑے سوار میرے آگے <u>جلتے</u> موے کہدر ہاہے:المقوم يسسرون والمناياتسوى اليهم ''بيلوگ جارہے ہيں،جبكموت ان كے بيجھے یجھے جل رہی ہے۔''میں اس منظر کود کھ کر سمجھا کہ شاید ہماری جان (روح)تھی جوخبر موت سنار ہی تھی۔ على بن الحسينَّ نے فرمايا: لااداک الله سوء أالسناعلى الحق' خدا آ بِ كى خيرر کھے، كميا ہم حق مِرنبيس

فرمایا نبلی والّذی البه موجع العباد کیول نبیس مجھے اس *خدا کو تنم جس کی جانب سب کولوٹ کر جانا ہے، ہم* 

علیٰ بن الحسینؑ نے عرض کی:

بداأست إذاً لابنالي ، غوت محقين " بإباجان الميرجمين موت كاكيا خوف بهم حق برجان دین گے۔''

امام نے ان کیلئے دعائے عافیت کی اور فرمایا:

جـزاک الـله من ولدخير ماجزي ولدّاعن والده '' خداتهمين جزائے خيرد\_ايي بُهترين جزاء

جوایک فرزندکوہاپ کی طرف سے ل عق ہے۔" **۵۲** 

آخری قیام کربلامیں

ماه محرم الحرام الاحدك شب دوم تمام رات حضرت نے تاطلوع فجرسفر كيافقط ايك مقام پراين اصحاب کے ساتھ نماز جنج اداکی مگرفوراً ہی سوار ہوکرای طرح اپنے سفر کو جاری رکھا۔ یہی وہ وقت تھا جنب لفکر حرنے بارهوال باب

( PMP4)

لمحات جاويدان امام سين القيلا

ا بن تمام معی وکوشش اس امر میں صرف کیس کہ کسی طرح امام کا کاروان دائیں سمت جوکوفتی حرکت کرے کئی تمام معی وکوشش اس امر میں صرف کیس کہ کسی طرح امام کا کاروان دائیں سمت ہوئے بائیں جانب اپنی سوار یوں کا رُخ رکھا البتہ یہ سیکنٹش کئی بار ظاہر ہوئی الیکن اس دوران کوفہ کے محاذی علاقے (جن علاقوں سے جانامکن تھا) گزرگئے اور کر بلا کاراستہ شروع ہو گیا اوراس طرح بیتا فلدا پی آخری قیام گاہ پرآ پہنچا۔ اس ہنگا م لوگوں نے اچا تک ایک سوار کود یکھا جو کوفہ کی سبت سے آر ہاتھا ادورا سے دیکھ کرسب لوگ رُک گئے اوراس کا انتظار کرنے گئے۔ اس نے آ کر مُرکو سیام کیا اور عبیداللہ بن زیاد کا نامہ پیش کیا جس کا مضمون میتھا:

امابعد فاجعجع بالحسین یلغک کتابی ویقدم علیک رسولی و لاتنزله الا باالعراء فی غیر حصن و علی غیر ماء ، وقدامرت رسولی ان یلزمک فلایفار قکک حتی تاتینی بانفاذک امری "میرے قاصد کے ذریعے خط پانے کے بعد حسین بن علی پڑتی و تندی سے کام لواوراسے بے آب و گیاہ زمین پراُ تاردو، یادر ہے میرامیقا صداس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک تم اس عمل نہ کرلو۔"

عُرِ فَ عبيدالله ابن زياد كا خط بِرُه كراسے جول كا توں امام اور آپ كے اصحاب كيلئے نقل كرديا اور انھيں كئتى ہے خطاب كرتے ہوئے كہا: آپ حضرات اس مقام پر قيام كريں۔

ی سے حطاب رہے ہوئے ہما، آپ تسرائی ہی معام پریا ہم ریں۔ اہام حسین کے اصحاب نے کہا: اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں غاضر یہ بنیو کی یا شفتہ پراُ تر نے دیا جائے؟ حرنے کہا: نہیں میں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ بیامبر کا جاسو کں دستور پڑ مل دیکھنے کیلئے رُکا ہے۔ اس وقت زہیر بن قین نے آگے بڑھ کر کہا: اے فرزندر سول! آئندہ اس سے زیادہ تخق در پیش ہے، لہذا اس وقت ان لوگوں سے جنگ کرنا آسان ترہے اورا کر کچھ نامل کیا تو آئندہ آنے والے لشکروں سے جنگ ہمارے بس کی بات نہیں۔

روں کے فرمایا: میں جنگ کا آغاز نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا: میں جنگ کا آغاز نہیں کروں گا۔

> چنانچ<sub>و</sub>منقول ہےزہیرنے کہا: ۔

پھر ہمیں اجازت دیں کے فرات کے کنارے موجوداس قریح میں اتریں جو ہمارے لیے محکم قلعہ ثابت ہوسکتا ہے اورا گریاشکراس امر میں مانع ہوا تو ہم آھیں جواب دیں گے، کیونکہ اسکے بعدان سے جنگ مشکل ہوجائے گی۔

حضرتٌ نے دریافت کیا:اس قریئے کا نام کیا ہے؟ دریافت کیا:اس قریئے کا نام کیا ہے؟

زمیرنے کہا:اس کانام "عقر" ہے۔ عص

۳۵ عقر کے معنی تھجور کے درختوں کو مروں سے کا ٹنااوراونٹ کو گرا کرا سے نہر کرنے کیلئے اسکے دست و پاکوکا ٹناہیں۔

اسم المراب المراب

لمحات جاديدان امام سين الليه

ا مام نے فرمایا: اللهم انئی أعوذو بک من العقر"خداوندے عقرے بناه ما تگتا ہول''

ہی طرح حضرت نے دوم محرم الحرام بر دز جمعرات الا ھاس مقام برکھیرنے کا حکم دیا، جبکہ دوسری ردایت میں مسید میں جسد میں نہ میں گئے انہمیں سمجے دوری میں جلنرو اجاری

میں ہےامام حسین نے حریے فرمایا: اے کر اہمیں کچھ دورادر چکنے دیا جائے۔

چنانچہ کچھ ہی فاصلے پرامام کا قافلہ سرز مین کر بلامیں داخل ہوااس مقام پرُٹر ادرائے کشکرنے امام کومز پر آگے بردھنے سے روکاتو حصرت نے پوچھا کہ کونساعلاقہ ہے؟

، میں اسے ''کر بلا'' کہتے ہیں۔ انھوں نے عرض کی اکسے ''کر بلا'' کہتے ہیں۔ مین کر حضرت کی آئکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا:

اللهم انتى أعوذوبك من الكوب والبلاء "ضرايا ميس كرب (اعمده) اور بلاء (شكلات) سيتيرك پناه ما كمتا مول عص

لہوف میں نقل ہونے دالی روایت میں ہے، حضرت نے مزید فرمایا:

هدنامحط رکابناو دماننا ومحل قبورنا،بهذاحلشی جدی دسول الله ''یمی بمارے اترنے کی جگه بے بہاں بماراخون بہایا جائے گااور بماری قبریں بنائی جا کیں گی کیونکہ بیروہ چیز ہے جس کی خبر جدرسول اللہ 'نے مجھے دی ہے۔'' مھ

كربلامين امام كاببلا خطاب

تاریخ نگاروں کا بیان ہے، جب امام حسیق سرز مین کر بلا میں داخل ہوئے تواسیخ بھا کیوں، بیٹول اور اہل خاندان کو جمع ہونے کا حکم دیا اور جب وہ سب اکتھا ہو گئے توان پرنگاہ مبارک ڈالنے ہوئے فرمایا:
اللہ م انساعترہ نیک محمد اللہ خور جناو طُر دناو اُزع جناعن حوم جدناو تعدّت بنواھیہ علینا اللہ م فیصلہ اللہ مقاون انصو ناعلی اللہ ہ الظالمین "خداو ندا ایم تیرے نی کا خاندان ہے جمیس اسپنے جد کے حرم سے باہر نکال کر بے سروسامان وطن سے دور کردیا ہے اور بی امید نے ہم برظام روار کھا ہے۔

اے خدا اتو بی ان ہے جاراحق لے اور جمیں ظالموں پر نصرت عطافر ما۔'' پھرا پنے اصحاب کی جانب رخ کیا اور فر مایا:

المناس عيدالية نيام والدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرَت معايشهم فاذامة حصوابالبلاء قلّ النيانون "لوك دنياك پست وذيل غلام بين اوردين الن كنزويك عبال التي اور چوسن كى شك بين اورجهال جمي بير (وين) آزمائش ما ما المان كاسب قراريا و الموال دينداركم بوجات بين "

اس کے بعد حمد و شائے البی انجام دی اور رسول اللہ کردود دسلام کے بعد فرمایا:

بارهوال باب

المحات جاويدان امام سين العيم

اما بعد فقد نزل بنامن الامر ماقد ترون ، وان الدنياقد تغيّرت وتنكّرت و أدبر معروفها ولم ينق منها الآ صبابة كصبابة الانباء ، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل ، ألاترون الى الحقّ لا يعمل به والى الباطل لا يتشاهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله ، فانيّ لا ارى الموت الأسعادة والحياة مع الظّالمين الابرما

''ہمارے مقابل ایک ایساامر ہے جسے تم لوگ دیکھ رہے ہواور یہ ج کے دنیاوگرگوں ہوگئ ہے،
اس کی خوبیاں پلٹ تی ہیں گویاتہ ظرف (گدلا) ہچاہوا پانی ہے جسے بھینک دیاجا تا ہے اور یہ (دنیا)
ناگوار اور خطرناک چراگاہ کی مانند ہوگئ ہے ، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق (غریب ہوگیاس) پڑمل
نہیں ہوتا اور باطل سے نہیں روکا جاتا ہے ہی وہ موقع ہے جب مؤمن کوخداوند سجال کے دیدار کا
مشاق ہونا چاہیے' ہے شک میں (اس وقت) موت کی سعادت کے علاوہ کچھ نہیں ویکھ رہا اور
خاکموں کے ساتھ زندگی گزار غم واندوہ کے علاوہ کچھ بیس ۔ میں

اك موقع پرز بير بن قين اپنے مقام ہے كھڑے ہوئے اور عرض كى:

سسمعنایابن دسول الله مقالنک مولو کانت الدنیالناباقیة و کناً فیهامخلدین لآثوناالنهوص معک علمی الاقیامة فیها ''اے فرزندرسول ! بهم نے آپ کا کلام سنا بالبنداا گرید نیاابدی و پائیدار بوتی این بهم بمیشه اس میں سین شرور قیام کرئے اس میں ضرور قیام کرتے۔ (چہائیکہ دنیا کے بیزودگر ادایام)

زہیرقین کے بعد بُریر بن تھیر کھڑ ہے ہوئے اور عرض کی:

یابن دسول الله لقدمن الله بک علینان نقابل بین یدیک تقطع فیک اعضاء نائم یکون جدک شفیعند بیوم القیامة "اے فرزندرسول" فدان بم پراحمان کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بیم وقع نصیب ہورہا ہے کہ آپ کی راہ میں اعضائے بدن نگڑے نگڑے ہوجا کیں پھر آپ کے جدقیامت میں ہماری شفاعت کریں گے۔"

ان کے بعد نافع بن صلال اورای طرح کیے بعد دیگرے کی اصحاب کھڑے ہوئے اور ہرایک نے اپنی وفاداری اوراستقامت کا ظہاران ہی الفاظ میں کیا۔

# FAL

### حواثى وحواله جات

له شرح نتج البلاغه ابن الحديدج من ١٠٠٠ـ

ت شرح نيج البلاغه ابن الي الحديدج مهم ١٠٠٠

سے کامل ابن اثیرج مهص ۲۰\_

مع حياة الإمام الحسينَ إقر شريف قرشي ج مص الس

هے کامل این اثیرج میں ۳۸\_

لے نقل از تاریخ ابن عسا کرج ۱۳س عرح۔ مے اور 🔬 [ کامل این اثیری مهم ۳۸\_

<u> في حياة الامام أنحسينْ جسم ٣٣\_</u>

لل حياة الامام الحسين جسس ٣٥\_

ال اگریدروایت سیح ہوتو معلوم نہیں کہ ابن عباس کی اس تشبیہ ہے کیام ادب کہ اُنھوں نے شہادت امام حسین کول عثان کے ساتھ مشابہ جانا چنانچہ یا تو وہ عثمانی تھے یا چھراس جملے ہے کوئی خاص مقصدر کھتے تھے۔واللہ اعلم سل حياة الامام الحسين باقر شريف ج ٣٣ م١٤٠،٢٥\_

مل حياة الامام المحسين ج سم مس بقل از كتاب الدوالمسلوك، ق اص ١٠٩٠

هل كالل ابن اشيرج مهم ٣٩، البدلية والمحلية ج٥م ١٦٩ جوحديث تاريخ بن اثيراورا بن عسا كريسيقل كي تي باس مين ' فرم الامة ' <sup>، نق</sup>ل جواب، حياة الامام الحسين ، با قرشريف ج ساص ١٣٠٠\_

لا كامل ابن اثيرج مهص ١٦٨ البدلية والنصلية ج٨ص ١٦٩\_

ميل لهوف ص ۱۵ حقاق الحق ج1اص ۵۹۸ مَشف الغمه ج٢ص ٢٠٠٢\_

<u> کلے</u> صاحب نفس مجھمو مہاہی استاد محدث نوری سے نقل کرتے ہیں کہ اُنھوں نے فرمایا نواویس کے بارے میں تعمی کے حاشیے یر کھاہے کہ پیشیر نیوا کے فرب شالی می اصاری کا ایک قبرستان ہے جہاں اب جناب کر بن بزیدریا تی کا مزار مقدس ہے۔

ولے ارشادمفید(مترجم)ج۲ص۷۲\_

مع حياة الأمام الحسين جساجل ٥٠\_

ایر ارشاد(مترجم)ج۲س ۲۸\_

٣٢ حياة الامام الحسين جسوص ٢١\_ مع ارشاد(مترجم)ج من موم-

۲۶ تاریخ طبری جهس ۱۱۸\_

سے نقل ازرجال بحرالعلوم جہم ۸۳۔

**2**مع حياة الامام الحسين جساس ۵۷\_

mnn.

مع ارشاد شخ مفید (مترجم) ۲۶س ا۷-اس حیاة الامام الحسین جساس ۱۲-

٣٢ ارشاد مفيد مترجم ج ٢٥٠٠ ا٧-

۳۳ وقعة الطف ص١٥٩هـ ١٦٣١٥عـ والامام الحسين جهص ١٢،٠٤ پر رجوع كريں۔ مهم كامل التوارخ ،ابن اثير جهص ١٨،ارشاوشنخ مفيدٌ جهص ٢٧-

وس ارشاد مفید (مترجم )ج موس ۲۵-

٣٦ حياة الامام الحسين جساس ٧٤ -

يريع بحارج مهم مقتل الحسين مقر مص ١٤٨-

سے ۳۸ فرسان البحاءج اص ۲۳۸ اص ۱۵۲

pm فرسان الصحاءج اص ۱۵۲،۱۴۴ ـ

مع مناقب جهس ٩٥ مقتل مقر مص ١٤١٦

اس ارشاد مفید جهن ۷۵،۲۷۸

م مع حياة الأمام الحسينَ ج م ص اكء حاشيه

سامیم مقتل مقر مصا۸انقل از کامل الزیارات\_

سہم یعسوب ایک بہت چھوٹا ساپرندہ ہے جیکے چارنازک پر اور ایک باریک ی دم ہوتی ہے بیا کثر پانی پراٹرتا ہے اورا پی دم اس پر بارت ہواجا تا ہے، عرب بارک چیز ول کواس پرندے کا دم یا خوداس سے تشیید سے بیں۔

۵۳ ارشاد مفیدج ۲س ۸۲،۷۸

٣٦ ڪامل التواريخ جهص ٨٨\_

يهم نقل از امالي شيخ صدوق مجلس ۴ مقتل خوارزي ج اص ۲۲۹مشر الاحزان اين فما-

مير كالل التواريخ جهم ٢٥٠ رخ طبرى ١٢٥ ص ٢٣٠\_

٣٩ جمله الربيت كالميم حتى تحلّى بالكريم النحو النساجة الحرّوحيب الصدو.

ه هي ترجمه نفس المبموم ص ٩٨]

اهي كال ابن اثيرج ومن ومقتل الي مخصف ١٤٧٥

اع هم مقتل الي مختف ص ٢ ساله

سی منتل کوسین مقرم ۱۹۲ حیاة الا مام کوسین جسمی ۱۹ اور حیاة الحوان دمیری جامی ۲۰ برنقل مواج که حضرت اسی منتل کوسین مقرم ۱۹ مرا الا مام کوسین جسمی ۱۹ اور حیاة الحوان دمیری جامی ۱۹ برنقل مواج که حضرت نفر فرمایا: دات کوب و بلاء "بعنی میرز مین انده وه دشکات کی حال با در فرمایا مرا با با مقام برجبکه میں ایکے ہمراہ تھا حضرت نے کچھ در قیام فرمایا اوراس زمین کا نام بوجیا اور جب بتایا گیافر مایا ها محط رحالهم و ها هنا مهراق دها نهم الله عالم باروقو شاتر نے کی جگه دی کہ اورای مقام بران کا خون سیج گا۔ "جب میں باباے اس بات کا سبب پوجیعا آپ نے فرمایا: خاندان صطفی کے کچھ اورای مقام بران کا خون سیج گا۔ "جب میں باباے اس بات کا سبب پوجیعا آپ نے فرمایا: خاندان صطفی کے کچھ



ٹوگ یہاں اُنٹریں گے۔ مهدي مقتل *لعسين مقرم بص19*۴۔

۵۵ تاریخ طبری کے مطابق امام نے یہ قطبہ مقام ذوجهم پڑو بن بزید کے اشکرے ارشاوفر مایا جبکہ بعض ویگرتاریخوں کے مطابق یہ خطاب چارکوم الحرام کوجب عمر بن سعد کر بلا پہنچارشادفر مایا،البت ہم نے اس کو وف، عقد الفريد ، حلية الاولياء اورجح الزوائد بي كرافتياركيا بياد يقتل مقرم ١٩٥٧ پر دجوع كياج اسكتاب-

## كربلامين كيا كزرى؟

عبیداللدین زیاد کے نام حربن بیزیدریا خی کا خط

جیسا کہ گذشتہ بحث میں بیان ہواامام حسین آپنے اصحاب اوراہل خاندان کے ہمراہ دومحرم الحرام ۱۱ سکو کر بلامیں داخل ہوئے جس کی اطلاع تُرین پزیدریا جی نے تاریخ کے معروف مجرم عبیداللہ بن زیادکو پہنچائی، چنانچے عبیداللہ نے امام حسین کے نام ایک الیاخط لکھا جے نقل کرتے ہوئے قلم حیا گھا تاہے، کیونکہ

پہ پوٹ بیٹ بیجبیرا ملاسے ہا ہم اسک مالیک الیا تھا تھا جو اس کے ہوئے مرحما کھا تاہے، پوتلا اسلام کا دعویدار پیغمبر اسلام ؓ کے فرزند کو دہ نہیں لکھ سکتا جوابن زیاد نے امام حسین کو لکھا، البنة اس خط کا

منہوم دوجملوں میں یوں پیش کیا جاسکتا ہے: ''میں (ابن زیاد) برزید کی جانب سے اس بات پر ما مور ہوں کہ تجھے قتل کیے بغیر چین سے نہ مبیٹھوں یا پھر تو (امام سینؓ) برزید کایا میرا تھکم مان لے۔''

ید خط انتاشرم آوراور بے حیائی پر مشتل تھا کہ امام حسین نے اس پڑھے کرفر مایا: لاافلع قوم اشتو وامو ضات المعلوق بسخط المعالق

''وہ قوم بھی فلاح ورستگاری نہیں پاسکتی جو مخلوق کی خوشنوری کو خضب الہی کے بدیخریدے'' رجب نامہ رساں نے جواب ما نگاتو حضرت نے فرمایا:

من مراق من روب ہوں۔ نانچینامہ برنے واپس آ کرامام حسین کے جملات عبیداللہ نے قل کیے تواس نے سخت غصے کے عالم میں بن سعد کو تکم دیا کہ وہ امام حسینؑ سے جنگ کرنے کیلئے کر بلار واند ہوجائے۔

کوما محسین سے جنگ کیلئے عمر بن سعد کا امتخاب امرین سعد سعد بن وقاص کا فرزندتھا جو (سعد بن وقاص )اسلام میں ایتھے مانسی کا حامل شار کیا جا تا ہے

ونکہ سعدان چندمسلمانوں میں سے تھاجس نے بعثت پیغیبر کے پہلے سالوں میں اسلام قبول کیا اور <sup>'</sup>

FMA

لحات جاويدان امام ين الفيلة

امیر الموننین کی بیعت سے ہاتھ اٹھایا۔ بہر حال ۵۵ھ یا ۵۸ھ ق میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ عمر بن سعداگر چاپنے والد کی شخصیت اور نام وشہرت کی وجہ سے اسلامی معاشر سے میں بہجا ناجا تا تھا، کیکن معربین سعداگر چاپنے والد کی شخصیت اور نام وشہرت کی وجہ سے اسلامی معاشر سے میں بہجا نام امراد

خود ذاتی طور پر برزول اور دنیا پرست انسان تھا اوراس کے علاوہ حضرت رسول اورام رالمونین نے نقل شدہ روایات میں اس کی مذمت بھی ملتی ہے یعنی یہ کسی خاص شخصیت کا مالک نہیں تھا۔ اینابرایں کہا جاتا ہے روایات میں اس کی مذمت بھی ملتی ہے خوش بھی نہ تھا لہٰذا اسی روایت کے مطابق اس نے عمر سعد کواپنے ارث مدری مراث سے کچھ نہ دیا جائے ہے عمر بن سعد میں کا داری میں مدری مراث سے کچھ نہ دیا جائے ہے عمر بن سعد

مسلم بن عقبل کوفہ تشریف لائے اور وہاں ابنی فعالمتوں کا آغاز کیا تواسی نے بزیدا بن معاویہ کوخطوط کے ذریعے تمام گزارشات منتقل کیں۔امام حسین ابھی سرزمین کر بلامیں وارڈبیں ہوئے تھے کہ ابن زیاد نے عمر سعد کو کوفہ سے حیار ہزار کالشکر دے کرشہز' دشتہ''کی جوصوبہ ہمدان کا ایک شہرتھا کی آزاد کی کیلئے

نے عمر سعد کو کوفہ سے جار ہزار کالشکر دے گرشہز' دشتہ'' کی جوصوبہ نہمدان کا ایک مہرتھا کی اراد کی ہے۔ (جے دیلمان نے جملے کے ذریعے قبضہ لیاتھا) دے کی حکمر انی دے کرروانہ کیاتھا، چنانچے عمر سعدائھی اپنے لشکر کے ارجے دیلمان نے جملے کے ذریعے قبضہ لیاتھا) دے کی حکمر انی دے کرروانہ کیاتھا، جنانچے عمر سعدائھی ارام کی جانب

ساتھ''حمام اعین''(کونے کے جواریس)کیمپلگائے رہے جانے کی تیاری کر آباتھا۔اُدھرامام کی جانب سے عبیداللہ بن زیاد کے اس رفیلانہ خط کا جواب نہ ملنے پر ابن زیاد تخت ناراض ہوااگر چہوہ جنگ کرنے سے عبیداللہ بن زیاد کے اس رفیلانہ خط کا جواب نہ ملنے پر ابن زیادہ تھے۔ اور اس کے ذن کے اس کام سے

کارادہ کمل کر چکا تھا، کیکن اب تک سی مناسب سیسالار کی تلاش میں تھا جواس کے زویک اس کام سے عہدہ برآ ہو سکے۔ بنابرایں بلافاصلۂ مربن سعد کوطلب کیااور کہا

ہدہ برا ہوئے۔ بہا برن میں سند رہاں میں ہوتا ہوئے۔ ''پہلے حسین بن علیؓ سے جنگ کرنے جاؤجب وہاں سے فارغ ہوجاؤ تب دے پرحکومت کے نہاں''

کرنے جانا۔'' البته اس انتخاب کی علت بھی واضح ہے کہ عبید اللہ بن زیادا بیے انسان کا اس کام کیلیے تقرر جا ہتا تھا جو کھ

1 اسكے بارے ميں ايک روايت رسول اللہ عقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا: يكون مع قوم ياكلون الدنيا بالسنتهم كماتلحص الارض البقرة بلسانها "ميا يسالوگوں كساتھ ہوگا جوائي زبانوں سے دنیا كوا بسے جائ رہے ہوں گے جسے گائے اپنی زبان سے زمين جائتی ہے" امير المونين سے قل ہے آپ نے فرمايا: ويسحك يابن سعد اكيف بك افاقمت مقاماً تنجير فيه بين الجنّة والنافت حتار النار" ا

ب رہیں۔ این سعد تھے پروائے ہوتواس وقت کیا ہوگا ؟جب مختبے ایسے مقام پر کھڑا کر دیاجائے گا کہ جنت ودوزخ کاانتخاب تیرےافتیار ہوگانگرتو ووزخ کوانتخاب کرےگا۔''

www.ShianeAli.com

لمحات جاويدان امام سين ﷺ

نام وشهرت كأحامل موتا كديه جرم استكے كاندهوں سے قدر ہے كم ہوجائے۔ يېرهال عمر بن سعد نے کہا: '' تھيك ہے كيكن حكومت رےواپس كرنا ہوگ۔''

إس بات برعمر بن سعد كوخت تذبذت كاشكار كيا، للبذا يجهد دير كيليخ سوج وفكرييس و وبنا جلا كيا اورسوج كر جواب دینے کی غرض سے ایک شب کی مہلت ما نگ کروہاں سے چلا گیا اوراپنے ساتھیوں کوجمع کرکے ان ہے مشورہ لینے لگا توسب نے اسے کر بلاجانے ہے منع کیامن جملہ وہاں موجودا فراد میں اس کا بھانجا حمز ہ بن مغیرہ بن شعبہ تھاجس نے کہا:

تنهبیں خداکی قتم دے کر کہتا ہوں حسین بن علی سے جنگ کرنے پر مند جانا، کیونکداس کام میں خدا کی نافر مانی بھی ہے اور قطع رحم بھی ۔خدا کی قشم اگر ساری دنیا اوراس میں موجود مال ومنال تمہماری ملكيت ميں ہواوروہ تم سے چھين لياجائے تب بھى اسى كہيں بہتر ہے كہذون حسين ميں رنكين ہاتھوں کے ساتھ خدا کے دیدار کیلئے جاؤ۔

عمر بن سعدنے جواب دیا:ایساہی کروں گا۔

کیکن اس تمام اضطراب و تذبذب کے باوجودجس نے ساری رات ایسے سونے نہ دیا بالآخراہے باپ سعد بن وقاص کی طرح حب دنیا کا گرفتارہوااورایئے بیداروجدان اورنفس لوامہ کا جواب جودیگر مشیروں کی طرح مسلسل کر بلاجائے ہے روک رہاتھا اور چینمیراس کی راہ میں مانع تھا اس شعرے جواب وما جسے مبح گاہ گنگنا تاہوالینے گھرسے باہرنکلا۔

أم ارجع مأثوماً بقتل حسين حجاب وملک الري قُرّة عين ٣

واترك ملك الرّي والرّي منيتي وفي قتله النارالتي ليس دونها

سع آیا حکومتِ رہے جومیری دیریندآ رزوہے اسے چھوڑ دویا پھڑقل حسین کا گناہ کمانے جلا جاؤالبت قبل حسین پردوزخ نصیب حال ہوگی جس کی بہرحال مجھے پروانبیں لیکن حکومت رے میرے آتکھول کی ٹھنڈک ہے۔البتہ اس مقام يرعمر بن سعدية منسوب شده اورجهی اشعار بلتے ہیں۔

> حشين بن عمى والحوادث جمّة الاانماالدنيالبر معجل فان صدقو افيمايقو لون انني واني سأختارالتي ليس دونها لمعل اله العرش يغفرزلَتي يقولون انّ الله خالق جنّة وان كذبوافزُنابريّ عظيمة

لعمري ولي في الرّي قرّة عين وماعاقل باع الوجود بدين أتوب الى الرحمن في سنتين حجاب وتعذيب وغل يدين ولوكنت فيهااظلم الثقلين وناروتعذيب وغُلّ يدين وملك عظيم دائم الحجلين

·ra.

اورعبیداللہ بن زیاد کے پاس جا کراطلاع دی کہ میں کر بلاجانے کیلئے تیار ہوں چنانچیای روزا پنے جارسپا ہیوں کے ہمراہ کر بلاروانہ ہوا۔ میں

بین کے محدث می نے نفس امہموم میں ذکر کیا ہے اور مندرجہ بالا تاریخی حوالوں ہے بھی پہ ظاہر ہوتا ہے عبیما کہ محدث می نے نفس امہموم میں ذکر کیا ہے اور مندرجہ بالا تاریخی حوالوں ہے بھی پہ ظاہر ہوتا ہے عبیداللہ بن زیاد کا امام حسین نے آس کے روانہ کردہ خط کو جواب کے قابل نہ جانا، البذاوہ بخت عیض وغضب کی حالت میں عمر بن سعد کو امام حسین سے جنگ کیلے روانہ کرتا ہے، جبکہ فقط جواب کا نہ دینا سے بڑے اقدام کا سبب نہیں ہوسکتا اور یہ بات بعید نظر آتی ہے، کیونکہ امام حسین و ومحرم الحرام الا مے کو کر بابا میں وائل ہوئے اور عمر بین سعد تین محرم الحرام الا می کو کر بابا میں وائل ہوئے اور عمر بین سعد تین محرم الحرام الا می کو کر بابا میں وائل ہوئے اور عمر بین بیدریا جی نے عبیداللہ کو خط کو اور عبیداللہ و خطر دوانہ کیا اور امام نے جواب دینے سے انکار کیا، کو ایک دات مہلت ما تکی ... بہرصال ایک دن ورات میں عبیداللہ نے عمر سعد کو کر بلا کی پیکش کی، اس نے ایک رات مہلت ما تکی ... بہرصال ایک دن ورات میں ہو ما بعیدنظر آتا ہے۔ واللہ اعلم۔

عمرسعد كاكر بلامين واردمونا اورباقي ماجرا

در ہر حال سعد وقاص کا بیٹا جار ہزار لشکر کے ساتھ یااس سے زیادہ کر بلا میں وارد ہوا اور سب سے پھلا فیصلہ یہ کیا کہ کی کوامام کے پاس جھیج دے،ای لئے اپنے ساتھیوں میں سے عزرۃ بن قیس آمسی لاسے کہا: حسین کے پاس جاؤاوران سے پوچھوکس لئے یہاں آئے ہو؟اور تمہارا کیا مقصد ہے؟

عزرة جوخودان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے امام کو دعوت دے کر بلایا تھا، لہذااسے شرم آر ہاتھا کہ کس طرح امام کے سامنے جائے، چنانچہ جانے سے معذرت طلب کی ۔ پھرعمر بن سعدنے کیے بعدو مگرے

اگران اشعار کی نسبت عمر بن سعد کی جانب درست ہے تو بھر قیامت ،بہشت اور دوزخ پراسکا اعتقادنہ ہونااوراس کا تفریخو بی ظاہر ہےاور بیان کی محقل کی دلیل ہے جو کہ خود کو عقل مند نصور کرتے ہوئے کہتا ہے:

و ماعاقل باع الوجو دبدین ، نعو ذُبالله "و و عاقل نہیں جواپنا وجود میں یاؤین ( یعنی ادھار کا سودا) پر فدا کر ہے۔"
لیکن کتاب بندا کے محتر م پڑھنے والے قارئیں کو یہ جانتا جا ہے کہ اگر انسان د بندار اور ند ہجی ہوائے نفس کی پیروی اور دل و شہوت کی اطاعت اے اس مقام پر لاکھڑا کرتی ہے جہاں وہ انسان اپ خیم پر کو ان نے کہ السان الے بندر کا اطاعت اسے ایک کلیات زبان پر جاری کرتا ہے اور اپنے غیر شرعی اعمال کی توجیہ تر اشتا ہے جو کہ بسرحال ہوائے نفس کی پیروی اور نامشروع خود پند کے قاریس ہے ایک ہے پھر انسان اپنا الوسیدھا کرنے کیلئے و بنی مسلمات کا انکار کرنے لگتا ہے یا کم از کم شک و تر دید کا شکار ہوجا تا ہے، البت اس بارے میں آیات ، روایات اور بہت سے شواہد و امثال ہم نے اپنی کتاب "کی عرکمناو" میں ایک مستقل بحث "کناہ انسان کو صر کفر پر لے جا تا ہے "ذکر کیا ہے ،الہذا شافقین کیلئے اس موضوع پر معلومات جمع کی جی ملط فرما تھیں۔

- mail

لمحات حاويدان امام مسين القلطة

كى افرادكوجانے كاتھم ديا، مگروه سب كےسب وتوت دہندگان بيس سے تھے، البذابرايك نے جانے ے گزیز کیا۔ تب کثیر بن عبداللہ شعبی نامی ایک شخص جو بے باکی ہخوزیزی اور حرمت شکنی میں معروف تھا

ا پنے مقام سے اٹھااور بولا: میں جاؤں گااورا گر حکم دیں تو حسین بن علی کودھو کے ہے لی بھی کرسکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا: میں انھیں قتل کرنے کا نہیں، بلکہ فقط ان کے آنے کا مقصد جانا جا ہتا ہوں۔ کثیر حکم

یا کرخیام امام کی جانب روانه ہوا۔ شخ مفید کے مطابق جب وہ خیام سینی کے نزد کیا آیا تو ابوٹمام صیداوی نے (جوکہ امام سین کے اصحاب میں ہے تھے) حضرت ہے آ كرعرض كيا:

یا حضرت، خدا آپ کے امرکو بخوبی انجام وے۔اے اباعبداللد! بدنام زمانداورقل وغارتگری میں معروف تحض کثیر بن عبیدالله علی آئے کی ست آرہاہے۔

یہ کہہ کراس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اوراس سے کہا:

اگر مزیداً کے جانا جا ہتا ہے تو تکوارای جگہ رکھنا ہوگ۔ اس نے جواب دیا: میں ایباہر گرنہیں کروں گاور نہوا پس جلاجا تا ہوں۔

ابوثمامدنے کہا: پس میں تیری تلوار کا قبضہ تھا ہے رہوں گا، یہاں تک کہ تواپی بات پہنچادے۔

کہابشم بخدا! تیراہاتھ دہاں تک نہیں پہنینے دوں گا۔

ابوثمامه نے کہا: اگرائیا ہے تو چرعمر بن سعد کا پیغام مجھے سنا کر چلا جا، میں خود حسین بن علیٰ تک

پہنچادول گا، کیونکہ تواین کرنو تول کی وجہ سے قابل اعتاد آ دی نہیں ...۔ بهرحال کچهدریتک ان دونول میں تو تو میں میں ہوتی رہی اور بلاً خرکشر بن عبداللہ پیغام دیئے

بغیر عمر بن سعد کی طرف بلیث گیااور سارا ما جرااس ہے جا کرفتل کیا۔اس وقت عمر بن سعد نے قرہ ین فیس منظلی کو با اکر کها:

احقرہ! تجھ برنفرین ہو، جااور حسین سے بو چھر آ کہ وہ کیوں آئے ہیں؟ اور وہ کیا جا ہیں؟ قره الم حسين ك نزد يك آيا ورجب حضرت في اسي آئي مود يكها تواسيخ اصحاب في مايا:

كيااس مخص كوجائة هو؟ تو حبيب بن مظاهر كويا بوع: جی ہاں یو قبیلہ مخطلة تمیم سے اور میہ ہماری بہن کی اولاد میں سے ہے البت میں اسے خوش عقیدہ

انسان تصور کرتاتھ المجھاتو تع نہیں تھی کہ بیاس معرے میں حاضر ہوگا (اورآب سے اڑنے آئے گا) وجب نزديك آيااورغمر بن سعد كاليغام حضرت كوسنايا توامام نے فرمايا:

تمبارے ہی شہر کے لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے اس اگر میرا آنانا گوار ہے تو میں واپس جلاجاتا

www.ShianeAli.com

Far

تيرهوال باب

كمحات جاويدان امام سين الفيلا

بول ا-

يهرحبيب بن مظاهر نے فرمایا

اے قرۃ اِنچھ پروائے ہوتوان ممگروں کے پاس جارہے ہو؟ (بہیں حسن کے پاس رہ جانا) بلکہ تجھے اس انسان (حسین بن مل ) کی نصرت کرنا چاہیے، کیونکہ خدانے اس کے بزرگوں کے ذریعے تجھے ہدایت جیسی طاقت سے نواز اہے۔

قرة نے حبیب سے کہا:

ابھی تو مجھے اپنے صاحب کے پاس جا کر جواب پہنچانے دو پھراس بارے میں بھی سوچوں گا۔ چنانچے عمر بن سعد کے پاس جا کرامام حسین کا جواب نقل کیا جمر بن سعدنے کہا:

خداے امیدر کھتا ہوں کہ وہ ہمیں ان کے ساتھ جنگ وقبال ہے آسودہ رکھے۔اور عبیداللہ بن زیاد کے نام اس مضمون کا خطر روانہ کیا:

"بسم الله الرّحمن الرّحيم المابعد! ميس جول بي حسين بن علي تك پېنچاتو فوراً است نمائند كو تهج كران سے بيان آن كامقصد دريافت كياجس پرحسين كاجواب بيه به كدان شهرول كو گول نے اسپے نمائندول كے ذريع مجھے دعوت دى ہے، كيكن اگر ميرا آنانا گوار ہے ياان كے خيالات بدل بيكے بيں تو ميں واپس جانے كيلئے تيار ہول۔"

حسان بن قائدعیسی کہتا ہے،جس وقت عمر بن سعد کا نامہ عبیداللہ بن زیاد کے ہاتھوں میں پہنچا میں وہاں موجود تھااس نے خط پڑھ کر کہا: اب کیونکہ ہمارے چنگل میں پھنس گیا ہے تو بھا گنا چاہتا ہے مگر اس کیلئے ہرگرز فراز نہیں (یہ کہ کر) عمر بن سعد کے نام خطاکتھا:

"المابعد تیرانط موصول ہواجس کے مضمون ہے آگاہی کے بعد تحریب کہ حسین اوراسکے تمام ساتھیوں کو بعت رہی تو پھر سوچوں گا کیا کیا اس نے بیعت کرلی تو پھر سوچوں گا کیا کیا جائے۔والسلام۔"

جب بیخط عمر بن سعد کے ہاتھ یہ بنچا سے پڑھ کراپنے آپ سے بولا: ' مجھے ڈرہے ابن زیاد ہمارا مخالف ہو'' ایک اور نامہ عمر بن سعد کوملا جس میں تحریرتھا:

''دحسین بن ملیؓ پر پانی ہند کردو، چنانچہاس متنی اور ذکی انسان یعنی عثانؓ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔'' عمر بن سعد نے خط پاکر فوراً عمر بن حجاج کو پانچ سوسواروں کے ہمراہ نہر فرات پر بیجا ، تا کہ پانی اور حسیرا کے درمیان صائل ہوجائے ، بیدوا قعداما محسین کی شہادت سے تین روز قبل رونما ہوا ، اسی دوران عبداللہ بن حصین از دی جوقبیلہ بجیلہ سے تھا ، با آواز بلند ریکا را:

لحات جاويدان الم حمين عليه

المحمد ال

اے حسین کیاس پانی کوئیں دیکھ رہے جوآسان کی طرح صاف وشفاف نظر آرہا ہے جسم بخداا یک قطرہ بھی مہیں نصیب نہیں ہوگا یہاں تک کہ بیاس کی شدت سے اپنی جان دے دو۔

امام مسينٌ في فرمايا اللهم اقتله عطشاً "خداوندا! است پياسه نياست اتفااور برگز معاف ندفرما" حميد بن مسلم كهتا ب:

"فدا کی شم میں نے واقعہ کر بلاکے بعدائ شخص کواس وقت و یکھاجب وہ بخت بیارتھا(اس خدا کی میں نے واقعہ کر بلاکے بعدائ خص کواس وقت و یکھاجب وہ بخت بیارتھا(اس خدا کی میں ہے اس فقط پانی پیتا تھا، یبال تک پانی سے اس کا پیٹ پھول جاتا اور پھر اونٹیوں کے ذریعے اس پانی کورڈپ کر نکالٹا اور پھر ہی در بعد پیاس کی آ واذیں لگاتا اسے پانی ویاجاتا مگروہ پہلے والاعمل دھراکر دوبارہ پیاسا ہوجاتا اس صالت میں اس نے جان دے دی۔خدائس راحمۃ کرے۔"

كوفه مين كميا كزرا؟

تاریخ نویسوں کابیان ہے ، عمر بن سعد کوکر بلاروانہ کر کے عبیدائلہ بن زیاد نے وستورد یا اہل کوفہ کو سعد بھی جمع کیا جائے ، تا کہ ان سے خطاب کر ہے ، چنا نچے عبیدائلہ نے اہل کوفہ کوا ہے خطاب بھی المام حسین سے جنگ کرنے کی ترغیب ولائی اور بر بید بن معاویہ کے (خوصاختہ) فضائل بیان کیے اسکے بعد صیبان بن نمیر ، تجاز بن انجراور شمر بن وی الجوشن ہیں ہے ہرایک کوئی کئی ہزار سوار و بیادہ کالشکر دے کر کر بلا اوانہ کیا ہوگوں امام حسین سے ٹرا مادہ کرنے والوں ہیں سرفہرست سمرۃ بن جندب جوخود فروختہ النات امام حسین کے طافہ جانے والے لوگوں بیل بعض اہل نفاق اور دوروانسان مثل شہور ہے۔ البتہ امام حسین کے خلاف جانے والے لوگوں بیل بعض اہل نفاق اور دوروانسان مثل شہور ہے۔ البتہ امام حسین کے خلاف جانے والے لوگوں بیل بعض اہل نفاق اور دوروانسان مثل شہور ہے۔ الموقی ہے جفول نے بھاری وغیرہ کا بہائہ کرتے ہوئے کوفہ سے فراد کرناچا با تا کہ نہام حسین کے ایسان کو میں اور بھی جو میں اور نہ بی ہوئے کا میں ایس کو میدائن میں اتار دیا ۔ اس نے ایسار عب اور عجب وحشت نافذ کردی تی سوائے قیقی مسلمانوں مسید کومیدان میں اتار دیا ۔ اس نے ایسار عب اور عجب وحشت نافذ کردی تی سوائے قیقی مسلمانوں میں وہ ناز دول کے جو کی قیمت پر بھی بی امری میں ہوئی کا میائے دیے جائناروں کے جو کی قیمت پر بھی بی امری اور عیس تھی جو انٹاروں کے جو کی قیمت پر بھی بی امریک میں دم نیس وہ نیس وہ نوانسان دوران میں اور کیا تھی کی امریک ہیں دم نیس وہ نوانسانہ دورانسان میں ایک ہیں دم نیس وہ نوانسانہ دورانسان کردی تی میں دم نیس وہ نوانسانہ دورانسان میں اور کیا تھیں کوئی داد

ن زیاونے ای مقصد کو پیش نظر دکھتے ہوئے عمرو بن ترث کو کو فی میں اپناجانشین بنا کرخودا پے خاص او کے ہمراہ ' خیلہ''جو کہ کوف کی کشکر گاہ تھی جلاگیا تا کہ نزد یک سے تمام سپاہیوں ،سالا روں اورا پیے خواروں پر نظارت رکھ سکے اور دوسری جانب کر ہلاکیلئے دستورصا در کیا کہ شخصیات ، قبائلی بزرگ ، تجار

For

لمحات حاويدان امام سين الفيلا تيرهوال ياب

اور جو بھی اسلحیا ٹھانے برقادر ہے وہ کوفیہ میں رہنے کاحق نہیں رکھتا، جنانچیفوراً ''نخیلہ'' حاضر ہوں اورا گر کوئی آج کے بعد کوفد میں دیکھا گیا تواس کا خون مباح ہے اور چندافراد کوشلاً کثیر بن شہاب جمد بن اشعب

قعقاع بن سويدادراساء بن خارجه كوماً موركيا كدوه كوفه بل كشت كري اوربيه بيفام كيك أيك تك ببنجادي س

بنابرایں اس پیغام کے بعدسب لوگ نخیلہ میں جمع ہو گئے ۔اس دستور پرخنی کامیرعالم کرکھاہے، ہمدان یا

شام کار بنے دالاا کی شخص ارث لینے کوفد آیا تو عبیداللہ کے سیامیوں نے اسے بکڑ کرعبیداللہ تک پہنچا دیا

اوراس نے بغیرسوال کیے اسکے قتل کا تھم جاری کردیا، چنانچداس واقعے نے سب کے دل ہلا کرر کھ دیجے

اوراب سی میں جرات یاتی ندر ہی کہوہ کوفہ میں تھم رجائے۔ بے

دوسراایک کام بیکیا کالوگوں کے درمیان جاسوس چھوڑ دیئے تا کدوہ امام سین سے ہمردی اوران کی مدد کا

اراده رکھنے والوں کی پیچان کرسکیں، جبکہ اس جرم گرفتار شدگان کیلئے شخت سز کا اعلان کیا، البذالکھاہے

عبدالله بن بیبارنا می ایک شخص کوجوامام حسینؑ کی مدد کیلیئے لوگوں کو عوت دے رہاتھا گرفتار کرتے قمل کردیا گیا ای طرح تمام خشکی والے اور دریائی راستوں پر پہرا بٹھا دیا گیا، تا کر استوں کو کنزول کیاجا سکے۔

سيابيون كافرادكرنا

ببرهال بدبھی لکھا گیاہے کہ جنھوں نے خودکوسیا ابن زیاد میں شار کروایا اور فوجی لباس پہن کرآ مادہ رزم نظرآ رہے تصوه کوسفے سے باہرنکل کریاکی بہانے کااستعال کرستے یاموقع پاکرکی بھی ست فراد کر

. معردف تاریخ دان بلاذری کے مطابق کونے کے بہت سے سیدسالار ہزار سیاہیوں کو لے کر نگلتے سگر كربلا يَنفِية وَيَنْجة حِياريا تين سوخي اس ي بحي كم سابي باقى ره جائة منص وه لوك ياتوكس ست فراركر جاتے یا پھر مختلف راستوں سے ہوئے ہوئے کر بلامیں امام کی فوج سے محق ہوجائے تھے۔

وتتمن كى تعداد

تاریخ کابیان ہے،عبیداللہ بن زیادنے ہرمکن طریقے سے اہل کوفہ کوامام حسین کے خلاف جمع کیااو

عمر بن سعد کی روانگی کے بعد ہرآ ن ایک نیادستہ کسی نہ کسی معروف شخص کی سالاری میں کر بلاروانہ کیا جا تھا یہاں تک کیشب عاشور بہت بڑی فوج اما حسین کے مقابل کر بلامیں جمع ہوگئ تھی جس کی تعداد 17

ہزار حتی اس سے بھی زیادہ کھی گئی ہے، <del>8</del> جبکہ شہور نعدا قبیں ہزار فوجیوں کی ہے جسے ام جعفر صادق ک علاوہ دیگرآئم۔ میں بھی نقل کیا گیاہے۔ ﴿ اورای نفری سالارول میں عمر بن سعد (سرداوکل)حربر

ول متن حدیث سے شخصدول نے این کتاب الل میں امام جعفر صاول سے نقل کیا ہے اس طرح ہے:

''و روى ابو عبد الله الصادق'- : ان الحسين دخل على اخيه الحسنُ في مرضه الذي استشهد فيه

یزید بهشبت بن ربعی شمر بن ذی الجوشن جھیمن بن نمیر حجار بن ابجراور عمر بن حجاج و غیرہ کے نام کھھ گئے ہیں۔ اس طرح اسلحہ کے عنوان سے ملتا ہے، عبیداللہ بن زیاد نے اپنادار وندارا پنی اس شیطانی فوج کے اسلح پرخرج کر دیا تھا، چنا خیفل ہوا ہے، وس روز سے زیادہ کو فی کے تمام اسلحہ ساز کا دیگر عبیداللہ کی فوج کے سلے تیر، نیزہ، بھالہ برچھی اور تلوار وغیرہ کی ساخت وساز میں شب وروز لگا تارکام کرتے رہے۔ لشکر امام کی تعداد

امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں تاریخ نگاراختلاف نظرر کھتے ہیں، چنانچ سب سے زیادہ تعداد مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذھب میں پانچ سوسوارا کیسو بیادہ افراد لکھی ہے ۔ اللہ البتہ مسعودی کے علاوہ کسی اور نے یہ تعداد نہیں کھی، جبدا کیہ اور قول کے مطابق جسے تمارہ دھنی نے امام محمد باقر سے قل کیا ہے ، امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد پینتا لیس سوارا درسو بیادہ افراد پر مشمل تھی ۔ بہر حال بیقول علاکے اہل سنت سے نقل ہوا ہے۔ ملاج بہر این تقول معلی مناقب میں قبل کرتے ہیں کہ وہ بہتر افراد تھے علاکے اہل سنت سے نقل ہوا ہے۔ ملاج بہر اور تقول کے جن میں علاوہ چنہ ہوکہ ان کی تعدادہ آئی تھی جن میں اور شاید بیقول چھی ہوکہ ان کی تعدادہ آئی تھی جن میں اصحاب کی کم دمیش مجموع تعدادہ آئی تھی جن میں

فلمارأى ما به بكى ، فقال له الحسنُ : ما يكيك يا اباعبداللهُ ؟ قال : ابكى لما صنع بك فقال المحسن: ان اللذى اوتى الى سم اقتل به و لكن لا يوم كيومك يا ابا عبداللهُ و قد ازدلف اليك ثلاثون الفاً يدعون انهم من امة جدنا محمدٌ و يتحلون دين السلام فيجتمعون على قتلك وسفك دمك و انتهاك حرمتك و سبى ذراريك و نسائك و انهاب ثقلك فعندها تحل بيسى امية اللعنة و تمطر السماء رمادا و دماو يكى عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات و المحيتان في البحار "

ا مام صادق فرماتے ہیں جمام حسین اپنے بھائی امام حسنؑ کی عیادت کیلئے تشریف لاے ( کہ جس تکلیف میں امام حسن کی شبادت واقع ہوئی ) لیکن جوں ہی ہمائی کی حالت دیکھی تو بے ساختہ آ نسوجاری ہوئے۔

المام حسن نے فرمایا: اے حسین کیوں رور ہے ہو؟

المم في فرمايا: اس بهائي آب يركزرف والى مصيبت بردور وابهون.

ا ہام جسن نے فرمایا: جو بھھ پرگز رُدنی ہے وہ زہر کا اُڑ ہے اورائی تکلیف میں میری شہادت واقع ہوگی میکن اسے بھائی! کوئی وان تبہارے دن سے بڑھ کرنییں کے جس دان تیس ہزارا فرادتم پر تملیکریں گے جواپنا تعلق بھارے جدکی امت سے ظاہر ہوں گے اور خود کومسلمان شار کرتے ہوں گے، وہ لوگ تنہیں مارنے بتمہارا خون بہائے جرمت شنی کرنے ، مال لوشنے اور عور لول و بچوں واسیر بنانے کیلئے بھٹ ہوں گے اور وہ ایسا وقت ہوگا جب بنی امید پر لعنت طال ہوجائے گی اور آسان سے خاک و خون برسے گا در تمام موجودات جی صحرائی وشی اور وریائی تناوتی تم پر گرر کرنال ہوگا۔''

ا مان شیخ صدوق " کی ستر و یر مجلس میں امام مجاد سے ای طرح کی ایک اور دوایت نقل ہوئی ہے۔ (امال صدوق مجلس ٣٠٠)

ي الهاره ين باشم اور باتى اعوان وانصار

(رضوان الله تعالىٰ عليهم ويا ليتنا كنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً) الله

اور ہم روز عاشورہ کے واقعات میں ان تمام بزرگوں ، دلا وروں اور سالا روں کے نام تحریر کریں گے۔ حبیب بن مظاہر کا بنی اسد سے مدوطلب کربایا

بحارالانوار ، تقتل خوارزی اورانساب الاشراف میں نقل ہواہے:

"جب حبیب بن مظاہر نے دیکھاروز بروز عمر بن سعد کے لئکر میں اضافہ ہور ہاہے ، مگرامام حسین کے اصحاب وہی چندافراد ہیں ، امام کی خدمت میں آ کرعرض کی:

انّ هاهناحياً من بني اسداعرابا ً ينزلون بالنهرين وليس بينناوبينهم الأرواحة ،افتأذن لي في اتيانهم ودعانهم لعلّ الله أن يجدبهم اليك نفعاً ويرفع عنك مكروها

''یہاں نزدیک ان کے دونہروں کے درمیان بنی اسد کے قبائل آبادیں جبکہ ہمارے اوران کے درمیان ایک شب کے فاصلہ سے زیادہ مسافت نہیں ،الہذااگر اجازت ہوتوان کے پاس جا کر اضیں آپ کی نصرت کی دعوت دول شاید خداوند متعال ان کے ذریعے آپ کوفائدہ پہنچائے یا پھران کی وجہ سے آپ سے کوئی کراہت دور ہوجائے۔''

امام نے اجازت دی چنانچ جبیب ابن مظاہر نے آئیں جاکر دعوت دی توان میں سے نوے افراد امام کاساتھ دیے پرآ مادہ ہوئے مگر دہ افراد جب کر بلاکی ست روانہ ہوئے توان ہی میں سے کی مخص نے عمر بن سعد سے جاکر مخبری کی ، چنانچ ابن سعد نے شکر بھیج کران پر حملہ کروایا۔
ہنا پرای اکثر افراد شہید ہوگئے اور زندہ نیچنے والے باقی چندا فرادا ہے قبیلہ میں دالی لوث گئے ،
اس طرح حبیب بن مظاہر ما یوساندا نداز میں اہام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے سارا ماجراییان کیا۔ مہیلے

شدت پیاس

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا عمر بن سعد نے کر بلاآتے ہی نمرِ فرات پر قبضہ کرلیا تھا تا کہ شکرِ امام حسین پیاسارہ، چنا نچہ دئمن کی بیچر کت سبب بنی کہ اصحاب واولا دامام حسین پر شدت پیاس عارض ہونے لگی خودامام نے کلنگ اٹھایا اور خیام مخدرات کے عقب میں جنوبی ست نویادی قدم دور مین کھودی تو سب نے دیکھا کہ میٹھا اور شفاف پانی بہتا لگا، چنا نچہ سب نے پانی بیا اور وہاں سے اپنی ائی مشکمین بگر کیس مگر جب سے بیاں کا وجود ہی نہ تھا۔ اس واقعے کو ' مدسة المعاجز'' میں ام حسین کے جوالی سے دیم المعاجز'' میں المحاجز'' میں محالی تعالیہ میں شارکیا گیا ہے، مگر جب بی خبر ابن زیاد کو کینچی تواس نے عمر بن سعد کو خطاکھ ھا:

میر خودن باب -----

''میں نے سنا ہے جسین بن بھی کویں کھودرہا ہے اوراپی آل واصحاب کوسیراب کررہا ہے، چنا نچہ میر انحط پاتے ہی فورا کسی ایسے طریقے کو اختیار کوجس کی وجہسے وہ کویں کھودنے پر قادر نہ ہوسکے اور دیکھو! ہراس رویے کو اپنانا ہوگا جس کے سبب وہ بیاسے رہیں اور یا در کھواان کے ساتھ وہی کرنا ہوگا جوانھول نے عثمان کے ساتھ کے کانھا۔'' موگا جوانھول نے عثمان کے ساتھ کے کانھا۔''

این سعدنے ای وقت مختلف طریقول سے پانی کی تنگی ہیں اضافہ کیا جمد بن طلحہ اور علی بن میسی اربلی کہتے ہیں، جب پیاس کی جب پیاس کی شدت انتہائی درجہ کو تنج گئی تو امام حسین کے اصحاب میں سے بر ہر بن خصیر ہمدانی نے جوز ہدوتقو کی میں اپنا خاص مقام رکھتے تنے، حضرت کی خدمت میں آ کرعرض کی:

ا ۔ فرزندرسول! مجھے اجازت ویں کہ عمر بن سعد کے پاس جا کر پانی کے بارے میں کچھ تفتیگو کروں شامد کہ وہ اپنے کیلئے پریشیمان ہوجائے۔

امام نے فرمایا جمہیں اختیار ہے۔

ب ایس بریر به دانی عمر بن سعد کے نزد یک پہنچے، مگر جب اسے سلام نه کیا تو ابن سعد نے کہا:

اے ہدانی الجھے کس چیز نے سلام کرنے سے بازرکھا؟ کیا میں سلمان نہیں ہوں؟ اور کیا تیرے نزدیک میں خداور سول کی معرفت نہیں رکھتا؟

مُر مر ہمدانی نے کہا:

''اگر مسلمان ہوتا تو مجھی خاندان رسول سے جنگ کرنے اور اُنھیں قبل کرنے نہ آ تا اور نہ ہی آب فرات کو جس سے سگ وخوک پی رہے ہیں حسین بن علی اور ان کے اہل خاندان پر بند کرتا ، تو اُنھیں پانی پینے نہیں دے دہاہے، جبکہ وہ شدت پیاس سے نیم جان ہو چکے ہیں اور پھر بھی ہیگان کرتا ہے تجھے خدا در سول کی معرفت حاصل ہے؟۔''

عمر بن سعد نے سر جھا کر کہا:

ائے ہدانی انتم بخدامیں خوب جانتا ہوں کہ تھیں افیت وآ زار دیناحرام ہے مگر۔

الى حَطَّةٍ فيهاخرَجُتُ لِحِيْنى أَمُّ أَرْجِعُ مظلُوبًا بِقْتَلَ خُسينٍ عَلَى خَطَرٍ لاارتضيه ومَين حجابٌ ومُلك الرّى قُرَةً عَيْن

دعانی عبیدالله من دون قومِهِ آَثَرَکُ ملک الَری والَری رعبةً فَوَالله ِ لاادرِی 'وانیّ لواقِفٌ وقی قتله النّارُ الّتی لینس دُونها

''عبیداللہ بن زیاد نے اپنی قوم میں سے مجھے انتخاب کیا ہے اور میں نے بھی یہاں آنے میں دیر نہ کی ۔ مجھے بھے میں نہیں آنا کہ حکومت رہے جھوڑ دول یا حسین کو ماردول ؟ قتم بخدا مجھے بھو میں نہیں آرہا کہ میں کیا کررہاہوں، اگر مارول توجہم نصیب ہوگی اور ملک ''رے'' بھی مجھے دیاجائےگا۔'' اے ہمدانی! مجھے نظر نہیں آتا کہ حکومت ''رے'' کسی اور کے ہاتھ دے دوں ۔اس پر بُر سرامام حسین کی جانب لوٹ کرآئے اور حضرت ہے کہا: عمر بن سعد حاضر ہے کہآپ کو حکومت کے بدلے نئے دے۔ حضرت عباس اور نافع بن ہلال گا کا پانی لانا

ابوجعفرطبرى اورابوالفرج اصفهانى تكصف بيب

"جب امام حسین اورآپ کے اصحاب پرشنگی اپنے کمال تک پہنچ گئی تو عباس بن ملی نے اپنے میائی کو بلایا اوراضیں بیس سوار اور بیس بیادہ افراد بیس مشکیس دے کر فرات کی جانب روانہ کیا وہ دستور پاکر رات کی خاموش فضامیں فرات کے کنارے پہنچ جن کے آگے آگے نافع بن حلال بجل تھے کئی کا مروسوں کر کے مروبن ججاج زبیدی نے کہا: کون ہے؟

۔ نافع بن ہلال نے اینانام کیا۔

ہاں بی ہوں سے پہا ہے۔ این حجاج نے کہا: اسے ہمائی خوش آمدید کہتا ہوں کیوں آئے ہو؟ کہا: میں آیا ہوں تا کہ یہ پانی ہوں جوہم پر بند کردیا ہے۔ این حجاج نے کہا: ضرور پیئو اورخودکو ٹھنڈک پہنچاؤ۔

اب عمر واوراسکے سپائی متوجہ ہوئے کہ ماجراکیا ہے تواس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ہمیں یہاں اس لئے بھایا گیا ہے کہ یوگ پانی نہ لے جاسکیں۔ اس بعمر وہن جاج کے ساتھی نزدیک ہوئے تو جناب عباس اور نفع بن ہلال نے اپنے بیادہ ساتھیوں سے کہا کہ مشکوں کو بعر دیا جائے ، سب نے مشکیس پر کیس، لیکن اب حجاج کے ساتھیوں نے رکاوٹ ڈالنا شروع کی تو حضرت عباس اور خشکیس پر کیس، لیکن اور خصار تعمین اس وقت تک رو کے رکھا جب تک مشکیس اٹھانے والے نافع بن ہلال نے ان پر جملہ کہا کاور نہو گئے اور سواران کی حفاظت میں جھیے بیچھے چلنے گئے تو پیادوں نے سواروں سے کہا کہ تم اور نہ ہوگئے اور سواران کی حفاظت میں بیچھے جلنے گئے تو پیادوں نے سواروں سے کہا کہ تم لوگ عمر و بن جاج کے گئے کہ کے شکر و بن جاج کے گئے کہا کہ جمال کے ایک سیابی کوجس کا لوگ عمر و بن جاج کے گئے کہا کہ کی جانب رواند ہوئے ، آپس میں مختصر جنگ ہوئی جس میں عمر و بن جاج کے ایک سیابی کوجس کا تعلق صداء قبیلے سے تھازخم لگا جے وہ معمولی سجھ کرائٹ اربا مگر بعد میں وہی زخم اس کی موت کا سب تعلق صداء قبیلے سے تھازخم لگا جے وہ معمولی سجھ کرائٹ اربا مگر بعد میں وہی زخم اس کی موت کا سب قبل اور ایوان اور اور پایا اور اُدھرا مام کے اصحاب پانی بہنچانے میں کامیاب ہوگئے۔''

109

امام کاعمر بن سعدے ندا کرہ

شخ مفیدًا بن کتاب ارشاد میں تحریر کرتے ہیں:

''جب ادام حسین نے ویکھا کہ عمر بن سعد لعنة الله علیہ کی مدد کیلئے اوپر تل سرز مین کر بلا پر لشکر پر لشکر آرہے ہیں اوران کی تعداد ہماری جنتی میں بہت تیزی ہے بڑھتی جارہی ہے تو امام نے اپنے افراد میں کسی کو بطور قاصد عمر بن سعد کی جانب روانہ کیا کہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
لیس رات کے وقت دونوں کی ایک طولانی گفتگو ہوئی جسکی جزئی اطلاع امام حسین اور عمر بن سعد کے علاوہ کونے تھی، چنانچ گفتگو کے بعد عمر بنس عدانے خیمے میں آیا اور وہاں میٹھ کر عبیداللہ بن زیاد کے نام خطاتح ریکیا جس کا مضمون میتھا:

المابعد! بختیق خدانی آش (جنگ) خاموش کردی اور پریشانی برطرف کردی ہے، اس نے است کی اصلاح اس طرح کردی کے بین ای جگہ اصلاح اس طرح کردی کہ حسین بن علی نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ جہاں ہے آئے بین ای جگہ لوٹ جا کیں یا پھر رُود کے کنارے ایک عام سلمان کی طرح تنہازندگی گزاردیں (یعن وہ کی سے سروکارنین رکھنا چاہے )یا پھر خود بر بید کے پاس جا کراسکی بیعت کریں اور پھر دونوں جوچا ہیں اسے انجام دس۔

بہرحال میرےال عہدو بیان میں تیری خوشنودی اورامت کی اصطلاح شامل ہے... '' 18 کی کیکن گذشتہ صفحات پرگزرنے والی روایات وواقعات کی روشن میں بیابت ہم پرروزروشن کی طرح واضح ہے کہ امام حسین کسی قیمت پر حاضر نہیں تھے بزید کی بیعت کریں طبری اور بعض دوسرے اہل قلم نے عقبہ بن سمعان سے نقل کیا ہے:

''میں امام حسین کے ساتھ مدینے سے مکھ اور پھر کے سے کر بلاتک حتی امام کی شہادت تک تمام مقامات پران کے ساتھ ساتھ رہا، میں نے حضرت کے وہ تمام خطبات سے جوآپ نے راستوں میں مختلف مقامات پرارشاوفر مائے الیکن حضرت نے ایک وفعہ بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں فرمایا کہ میں برنید کی بیعت کرسکتا ہوں۔''

بنابرای عمر بن سعد سنے بید آخری جمله اپن جانب سے اضافہ کیا ہے، تاکہ شاید بید قائلہ (قصہ) اس مقام پر تمام ہوجائے اور امام حسین کے ساتھ زدوخور واور آل وغار تگری ہے محفوظ رہاجائے، کیونکہ پہلے بیان ہوچکا کہ عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے پرزیاوہ خوش نہیں تھا اور چاہتا تھا، کسی طرح خوزیزی تک بات نہ پہنچے۔ ہم حال بیوہ بات ہے جواکٹر اہل تاریخ نے کھی ہے۔

مگراس روایت میں جبیبا کہ بیان ہوامتن ندا کرہ یعنی امام حسین اور عمر بن سعد کے درمیان کیا گفتگو ہوی

ذکرنہیں اور دیگر تاریخی کتب مثلاً طبری وابن اثیر میں بھی بیتو ذکر ہوا کہ دونوں کے درمیان ایک طولانی گفتنگو ہوئی مگر وہ گفتنگو کیا تھی کسی کھلم نہیں ، ہاں بعد میں لوگوں نے اسپنے اسپنے خیالات ظاہر کرتے ہوئے مختلف

تفسيرين پيش كيس- الله

مقتل مقرم میں ہے، امام نے عمر دبن قرظ انصاری کوعمر بن سعد کی جانب پیغام دے کررواند کیا کہ وہ آج رات مجھ سے ملاقات کرے، چنانچہ جب رات آئی تو ہرا یک اپنے اپنے بیس سواروں کے ہمراہ باالمقابل آکھڑے ہوئے ،حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

عباس على اكبرادر عمر وبن قرظه كے علادہ سب لوگ دور چلے جائيں۔

يدد مكي كرعمر بن سعد نے اپنے افراد سے كها:

فرزند حنص اورمير بفلام كعلاده سباوك دور جليجائين

تب امام حسينً نے عمر بن سعد سے فرمایا:

اے پسر سعد تجھ پردائے ہوکیااس خداسے نوف نہیں کھاتاجس کی جانب پلٹ کر جانا ہے؟ کیا تو میرے ساتھ جنگ کرناچا ہتا ہے جب کہ تو خوب جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ جان لے کہ رضائے پردردگارمبرے ساتھ رہنے میں ہے۔

عمر بن سعدنے کہا: <u>مح</u>صے اپنا گھر بر باد ہونے کا ڈرہے۔

سربن معدے ہا، سے بہا تھر برباداو۔ امام نے فر مایا:اسے میں بنا کردوں گا۔

پسرسعدنے کہا مجھاہنے اہل وعیال کا ڈرہے۔

. حفرت نے بچھند کہااور بلٹ کرجاتے ہوئے فرمایا:

خدالیے فردکوظاہر کرے جو تجھے تیرے بستر پرذر کے کرجائے ، جبکہ قیامت میں تیری بخشش کی کوئی امین بیں اور مجھے امید ہے۔ امین بی گندم تیرے نصیب میں کاھی ہے۔

ابن سعدنے طنز کرتے ہوئے کہا: میرے لیے جوہی کافی ہے۔

کامل التواریخ میں ابن اخیر کابیان ہے کہ امام حسین اور عمر بن سعد کے در میان میدندا کرہ چار مرتبہ تکرار ہوا تب پسر سعد نے عبیداللہ کو بیز خطاکھا تھا۔ ملے

ببرعال شخ مفيدٌ مزيد لكھتے ہيں:

جب ابن زیاد نے اس خط کو پڑھاتو کہنے لگایہ خط لوگوں کی نسبت خیرخوا بی اورول سوزی کو ظاہر کرتا۔ ( یعنی اس میں تحریر کردہ چیش کش کو تبول کرنا چاہتا تھا) اچا نک شمر بن ذی الجوش لعن اللہ علیہ۔ جواس وقت وہاں موجود تھا گویا ہوا: تيرهوال بإب

کیا حسین کی پیشکش کو قبول کرے گا، جبکہ وہ اب تیری سرز مین پر آ چکاہے؟ بخدااگر وہ اس سرز مین پر آ چکاہے؟ بخدااگر وہ اس سرز مین سے بغیر تیرے ہاتھ میں دیتے چلاگیا تو پھر ایسا قدرت مندہ وجائے گا کہ موجودہ صورتحال کے برخلاف تُو نا نوال نظر آئے گا۔ پس اس پیشکش کو ہر گر قبول نہ کر، کیونکہ یہ (تیری) مستی وکا بلی کی علامت ہے، بلکہ اسے مجبور کر کہ وہ خود اپنے اصحاب کے ہمراہ تیرے آگے گردن جھکا دے، چنا نچہ اس وقت سزادینا تیراحتی اور معاقکر دینا تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ این زیاد نے کہا:

تراخیال بہت عدہ ہونا بہی جا ہے البندااب پسر سعد کے نام خطاکھ رہا ہوں جے تو لے کرجائے گا: حسین اپنی پیش کش قبول کروانے کے بجائے ہماری پیشکش پراپنے اصحاب کے ہمراہ سلیم ہوجائے پس اگروہ بات مان لے تو میرے پاس لے آنادرا گر تسلیم نہ ہوتو جنگ کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں!اورا گر عمر بن سعد حسین کے ساتھ جنگ کرنے پر تیار نہ ہوتو میں تجھے سردارکل بنا تا ہول چنانچے سب سے پہلے عمر بن سعد کا سرمیری جانب بھیجنا۔

أدهرايك دوسراخط عمر بن سعدك نام تحريركيا:

''میں نے کہ اجازت دی تھی کہ حین کے پاس جاکر کسی مامصالح کر واورخود کو جنگ سے فرک جانے کی تلقین کرے اورا سکے درمیان فرک جانے کی تلقین کرے اورا سکے درمیان فاتی کا کر دارادا کرے (ایتجے جنگ کرنے بھجا گیا تھا) دیکھ ااگر حسین اورا سکے اصحاب میرے تھم پر سلیم نہ ہوں تو آخیس میری جانب بھٹی دے اورا گریہ بھی قبول نہ کریں تو حسین پر جملہ کرکے استے انتہائی ہے دردی کے ساتھ فل کر ڈالے، کیونکہ اس کا انجام میں ہونا چاہے اور جب حسین کی کر دیا جائے تو اسکے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا نیں، کیونکہ دورکش و تشکر ہے اور جب میں نہیں جھتا اسکے مرنے کے بعد میاکام نقصان آ ورہو، کیکن کیونکہ میں نے اپنے آپ سے بید عمد کیا تھا اگر میں نے دیے آپ سے بید عمد کیا تھا اگر میں نے دیے آپ سے بید عمد کیا تھا اگر میں نے تھے بیر دی اور بہا دری کا تمذہ عطا کروں گا اورا کر تھے بیشرا نظام منظور نہ ہوں تو بھر بم سے اور ہمارے انگر سے ساتھ اٹھا کر اسے شمر کے ہوالے کردے ، کیونکہ ہم جول تو بھر بم سے اور ہمارے انگر بنایا ہے۔ والسلام ''

شمروہ خط کے کرعمر بن سعد کے پاس آیا جسے پڑھ کرعمر بن سعد نے کہا:

وائے ہوتیرے حال پرآخر تھے کیا ہواہ؟ خدا تھے میرے اوپر یہ بلاڈ ھانے کی وجہ سے ذلیل وخوار کرے، تسم بخدا مجھے گمان ہے تومیری پیشکش کے قبول ہونے میں ضرور مانع

ہوا ہوگا اور جس اصلاح کی ہمیں امیر تھی تونے اسے تباہ کردیا ، خدا کی شم حسینؑ کے آگے جھکنے والوانسان نہیں ہوں، کیونکہ اسکے باپ علی بن ابیطالب کی جان اسکے سینے میں ہے اور یا در کھ

وه ذليل وخوار مونانهين جانتا! شمرنے کہا: مجھے فقط اتنابتا کیا تو فرمانِ امیر کوانجام دیتے ہوئے اسکے دشمن سے لڑے گایانہیں؟ اوراگر جواب منفی ہےتو کنارہ بکڑاورلشکرمیرے حوالے کرا

عر بن سعد نے کہا:ابیاہر گزنبیں ہوگا بلکہ میں امارت کشکردینے کے بجائے بیرسب کام خودانجام دول گاور تخفیے بیاده باشکر کاسردار بنا تاہوں۔

عمر بن سعدنے نومحرم الحرام بروز جمعدامام حسین سے جنگ کا آغاز کیا۔اس وقت شمر شکر حسینی کے مقابل کھڑا ہوکر بولا:میرےخواہرزادگان کہاں ہیں؟ (وہ جناب ام ایمنین کے چارفرزندوں یعنی حضرت امام ۔ حسین کے بھائیوں کو پکار رہاتھا کیونکہ ام اپنین قبیلہ بن کلاب ہے تھیں اور شمر کا تعلق بھی ای قبیلے سے تھالہذا بھا نجے کہد

كريكارر ما تھا۔) جناب عباس این تتنول بھائیول یعنی جعفر عبدالله اورعثان فرزندان علی کے ہمراہ ظاہر ہوئے اور فرمایا: کیاجا ہتاہے؟ شمرنے کہا:اےمیرے بھانجومیں تمہیں امان دیتا ہوں۔

ان چاروں بھائيوں نے کہا:

تجھ پراور تیری امان پرخدا کی لعنت ہو، کیا جمیں امان ہے مگر فرزندرسول کیلیے کوئی امان ہیں؟ پھر عمر سعد کی آواز آئی ،اے کشکر خدا!سوار ہوجاتہ ہیں بہشت مبارک ہو؟ پھر کشکرتیار ہونے لگا اور غروب کے زدیک امام حسین اورآپ کے اصحاب برحملہ کیا۔ اس وقت امام اینے خیمے کے باہر کلوار کی ئیے لگائے سرزانو پررکھے، آئکھیں بند کیے تشریف فرماتھے کہ بہن نے خروش کشکری صدائی تو بھائی ہے آ کرکہا:

اے بھائی! کیا آپ شورشرابداور شمن کی خروش کی آواز نہیں سن رہے؟ امام نے سرز انو سے اٹھا کر فر مایا: اے بہن! ابھی ابھی رسول اللہ کوخواب میں دیکھ رہاتھا آ بٹ نے مجھے مے فرمایا:

(اے مین)تم ہمارے پاس آ رہے ہو؟

بہن نے (یین کر) منہ پرتماچہ مارااور پکارکہا: وائے ہو مجھ پر!

امام نے فرمایا:ا ہے بہن!تم پروائے نہیں، بلکہ صبر کمرو،خدارتم کرےگا۔

جناب عباسٌ نزدیک آئے اور عرض کی آقالشکر زدیک آچکا ہے ، حضرتؓ نے اپنے مقام کوچھوڑ کر جناب عباس في مايا

اے بھائی؟ تم میری جگہ سوار ہو کر جاؤ (یافر ماییری جان تھ پر قربان سوار ہو) اور ان سے لوچھوکہوہ کیا جا ہتے ہیں؟ اور وہ ہماری جانب کیوں آرہے ہیں؟

جناب عباس بیں سواروں کے ہمراہ کہ جن میں زہیر بن قین اور جیب بن مظاہر بھی تھے دشن سے نزد یک ہوئے اور فرمایا: تم لوگ کیا جا ہے ہواور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا: حاکم کا دستور ہے یااس کے آگے سلیم ہوجا و ور نہ ہم تم سے جنگ کریں گے، جناب عباس نے فرمایا: اگر ایسا ہے تو پھر جلدی نہ کرو بلکہ پچھ در پھم جاؤتا کہ یں تمہارا پیغام سین بن علی تک پہنچا دوں ، انھوں نے کہا: جاؤاور ہمارے لئے حسین کا جواب لے کرآؤ۔ جناب عباس تنہا امام حسین کی جانب روانہ ہوئے جبکہ زہیر بن قین اور حبیب بن مظاہر دیگر میں افراد کے ہمراہ می مقام پردشمن کے مقابل شہرے رہے اور اہام حسین سے جنگ نہ کرنے کی تلقین کرتے رہے۔

ادهر جناب عباس امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت کو دشمن کا پیغام سنایا ، حضرت نے فرمایا:

"اگر ممکن ہوتو ان لوگول سے ایک رات کی مہلت مانگو کیونکہ میں آج کی رات وعا بنماز اور
تعاد و سیت قرآن میں بسر کرنا چاہتا ہوں اور تہر ہیں معلوم ہے بیجھے نماز ، وعااور تلاوت قرآن سے
کتنا شخف ہے "

پس جناب عباس نے عمر بن سعد کی جانب سے تعینات سردارسے ایک رات کی مہلت طلب کی ، وہ عمر بن سعد کے پاس گیا اور دائیں آگر کل عمر بن سعد کے پاس گیا اور دائیں آگر کل محمر بن سعد کے پاس سے کہا: پس آگر کل ہمارے آگے تعلیم ہوگئے تو ہم تنہیں عبیدائلہ بن زیاد کے پاس لے جائیں گے ورنہ ہم تنہیں چھوڑنے دانے دائیس ہیں اور دیے کہ کرواپس ہوئے۔

غروب تاسوعا شخ منیڈ لکھتے ہیں:

امام نے غروب کے وقت اپنے اصحاب کو جمع کیا جس کی روایت امام زین العابدین نقل فرماتے ہیں: ''اگر چہ میں مریض تھا گرمیں نے خودان لوگوں سے نزدیک کیا تا کہ دیکھ سکوں حضرت کیا فرماتے ہوئے۔ ہیں، چنانچہ میں نے حضرت کوفرماتے ہوئے سنا:

اثنى على الله أحسن الثناء وأحمله على السرّاء والضرّاء ،اللهم أنى احمدك على أن كرّمتنا بالنبو قوعلَمتناالقرآن، وفقَهتنافي الدين وجعلت لناأسماعا وأبصارا وافند تَفاجعلنامن الشاكرين اصابعه فانّى لاأعلم أصحاباً وفي ولا خيراً من أصحابي، ولاأهل بيت أبرّو لاأوصل من أهل ببتي، فجزاكم الله عني خيراً إلاواني لااظنّ يوم ألنامن هؤلاء ، ألاواني قدادُنت لكم

لمحات جاويدان امام سين الطيعة

فانطلقو اجميعاً في حلّ ليس عليكم منّى ذمام ،هذااللّيل قدغشيكم فاتّخذو دجملاً " خدا کا بہترین شکر بجالا تا ہوں اور ای کی ہرختی وراحتی میں حمد کرتا ہوں کداس نے ہمیں نبوت كي ذريع كرامت بخشي ،قر آن كي تعليم دى ، دين كالملم عطا كيا ،اس نے جميں ساعت و بصارت

ے نواز ااور کھلے دل عطا کیے اور اس نے ہمیں شکر گز اروں میں قرار دیا۔

المابعد! بيشك ميں اپنے باوفااصحاب جيسے اصحاب کا سراغ نہيں رکھتا اوران ہے بہتر کاعلم بيں ر کھتا، ای طرح میں نے اپنے گھر والوں ہے زیادہ مہر بان اور شائستہ گھر انہیں دیکھا، خدامیری

جانب ہے تہمیں بہترین اجروثواب عطا کرے اورآ گاہ ہوجاؤاب مجھے اس قوم سے مدوو نصرت کی کوئی امیز نبیں اے ساتھیو! آگاہ ہوجاؤ میں تم سب کوجانے کی اجازت ویتا ہوں لہذا ہرایک آزادانہ طور پر جاسکتا ہے، کیونکہ میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھار ہاہوں

چنانچداس (رات کی )مہلت کوغنیمت جانتے۔ ہوئے اسے اپنامر کب قرار دواور جہاں جانا

پند کرو چلے جاؤ۔" کل

اگر قارئین محترم آل واصحاب امام حسین کامقا ئیسہ پنیمبراسلام علی اورامام حسن ہے کریں تو ضرور ملاحظہ كريس كياصحاب يغيبركيس منافقو ل اورنامناسب لوگول كى بڑى تعدادموجود تھى اور حضرت كے اصحاب میں اشعث بن قبیں ،خوارج نہروان اوردیگرافراد کی بڑی نفری تھی۔اسی طرح اصحاب امام حسنً میں عبدالله بن عباس کےعلاوہ ان لوگول کی تعداد جنھوں نے حضرت کے زانو پر خنجر مارااور لباس و جامہ لوٹ لیاحتی ہو یوں میں رسولِ اللّٰد کی بعض از واج اورامام حسنؑ کی زوجہ جُعدہ بن اشعث کود سکھنے کے بعدامام حسینؓ کے آل ،از واج اور اصحاب کو دیکھا جائے کہ جنھوں نے اس پُرخطر سفر میں پھر شبِ عاشورہ ،روزِ عاشوره چى بعداز شهادت كس انداز ميس وفادارى كاثبوت ديا، يهال تك كدامام حسين كى زوجه جناب رباب تواکیسال تک زیرآ فتاب وگ مین میشی میں اورائ غم واندوه میں زندگی <u>سے رخصت لی۔ بنابرای</u> اس تجزیے کے بعدامام حسین کی سے گفتار (میں نے اپنے اصحاب باد فاجیسے اصحاب کاسراغ نہیں رکھتا) بخو بی روثن

مگر حضرت کے تمام بھائیوں، بیٹوں بھتیجوں اور جناب عبداللہ بن جعفر کی اولا دینے ایک زبان ہوکر کہا: " مم ایسا کول کریں گے کیاہم آپ کے بعد زندہ رہناچاہتے ہیں؟ خداہمیں وہ دن ہرگزنہ

اس بات کا ظہار کرنے والول میں سب سے پہلے حضرت عباسؑ تھے پھریکے بعددیگرے تمام اہل خاندان نے ای طرح کے حملات زبان پر جاری کیے۔

لمحات جاويدان امام سين الله

ا مام نے فر مایا: اے اولاد مسلم! تمہارے لیے یہی کانی ہے کہ سلم ماردیئے گئے، البذا میں شہیں واپس جانے کی اجازت دیناہوں دالیں چلے جاؤ۔

انھوں نے بھی جواب دیا؛

''سبحان الله الوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی کہ ہم نے اپنے بزرگ آ قااور پچا کو جو بهترین چیاتھا، چپوڑ دیااورایک تیربھی ائے دشمن کی جانب نہ پچینگااور نہ بی نیز ہ کااستعال کیااور اپی تلواریں چھوڑ آئے اور انھیں کیا معلوم کہ ان کی جان پر کیا گزری انہیں نہیں تتم بخداہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنے جان ومال اور اہل وعیال آپٹریقر بان کرویں گے اور آپٹ کی رکاب میں جنگ کریں گے آپ جہاں جائیں گے ہم ساتھ ساتھ رہیں گے۔خدا آپ کے بعد ہاری زند گیوں کوزشت ویلید بنادے۔''

پیرمسلم بن عوسجه کھڑے ہوئے اور عرض کیا:

دو کیا ہم آ پے وچھوڑ جا کیں جلیکن اتنابتا ہے کہ ہمارے پاس بارگاد ایز دی میں لے جانے کیلئے كياعذر ہے؟ا ہے حسينً! جان ليں قتم بخدا آ پُكواس وقت تكنہيں چھوڑوں گاجب تك كه آ یہ کے دشمنوں کے سینوں میں نیز ہے نہ مادلوں اور پیلوار جومیر ہے ہاتھ میں ہےا سے ان برینہ چلاؤں اورا گر ہتھ یار چھن گئے تو پھر پھروں ہے حملہ کروں گا تا کہ خداد مکھ لے کہ ہم نے اسکے بینمبرئ حرمت کا کیے پاس رکھا۔ 19 قسم بخدا گر مجھے معلوم ہوجائے کہ ماردیاجا دَل گا کھرزندہ کر کے جاایا جاؤل گااور پھر زندہ کر کے (مجھے دوبارہ جلاباجائے گاور) میری را کھ ہوا کے سپر دکردی جائے گی اور یہی کام ستر مرتبہ دھرایا جائے تب بھی آ پ کی نصرت سے باز نہیں آ وُں گا اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ موت کا کیک ہی مرحلہ ہے، لیکن اسکے بعد <u>ملنے والی کرامتیں بے پایاں ہیں</u>۔'' پھرز ہیر بن قین کھڑے ہوئے اور فرمایا:

' دفتم بخدا! میں بیرچا ہتا ہوں کقل ہو جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں یہاں تک کدیٹمل ہزاد مرتبہ دھرایا جائے مگرخدامیرے اس حال کی وجہے آپ اور آپ کے خاندان کو بچالے۔''

اسی طرح دیگراصحاب نے بھی ہے در ہےاہی گفتگو کی جواپی پائداری وفدا کاری کی نشانی تھی ، پھرامام نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور خداہے ان کے اجروثواب کاسوال کرتے ہوئے اپنے خیمے کی جانب

بقول محدث فتی سے کہ بیادلیاءالٰہی ان دوبیتوں کوا نیاز بان حال قرار دے سکھے تھے: مملوك اين جنابم ومحتاج ايي درم شاهامن اربه عرش رسانم سرپرفضل

www.ShianeAli.com

#### تيرهوان باب (F44)

لمحات جاويدان امام سين القيلة

این مهربر که افکنم ایںدل کجابَرم

گربرگنم دل ازتووبردارم ازتومِهر کتاب ہوف میں نقل ہے،ای دوران محر بن بشیر حضرمی نامی امام حسین کے ایک صحابی کواطلاع دی گئی کہ

ان كابيثا" رے "كى سرحد برگرفتار كرليا كياہے، أنھيں سخت بريشاني لاحق ہوئى اور حضرت سے كہا میرے لئے بیانتہائی سخت ہے کہ وہ میری زندگی میں اسیررہے۔

حضرت نے فرمایا بتم میری بیعت ہے آزاد ہو البذاجا کراس کی آزادی کاسامان کرو۔

انھوں نے کہا:

لاوالمله لاافعل ذالك أكلتني السباع حياً ان فارقتك دوفتهم خداكي مين بركز ابيانهين كرول گا صحرائی درندے زندہ زندہ جھے کھا ئیں اگر میں تم سے ہاتھ اٹھالؤ ں۔''

امام نے جواب من کر پانچ عد د جامہ جن کی قیمت ایک ہزار در ہم تھی آخیں دیتے ہوئے فرمایا:

پس ان لباسوں کواینے دوسرے بیٹے کے حوالے کروتا کدوہ اس کی رہائی کے اسباب فراہم کرے۔ بعض روایات میں آیا ہے، جب امام نے اصحاب کی صفاوا خلاص اور وفا داری وایثار کوملا حظہ کیا تو فرمایا:

د کل میں اورآپ سب ماردیئے جائیں گے اورمیرے علی (زین العابدین) کے علاوہ کوئی باقی نہیں

اصحاب نے بین کراس عظیم المی فیض درک کی خاطر خدا کی حمد دسیاس اداکی ، چنانچدامام نے اعجاز سے حجاب ہٹا کر جنت میں موجودان سب کے مقامات دکھائے اس طرح انھیں مستقبل کی خبروں سے آگاہ

هب عاشورا؛ امام اوراصحاب امام کی آخری رات

خداجا نتاہےوہ رات اہل بیت رسول اور حرم حضرت کے پاسداروں پرکسی گزری اوروہ پُر خطررات جس ك بار عين شخ مفيدًا مام زين العابدين علق كرت بين:

''میں اس رات کہ جسکے دوسرے روز میرے پدرگرامی شہید کردیئے گئے اپنے خیمے میں بیٹھا تھا اور میری پھوپھی اماں جناب نینٹ میری تیارداری کررہی تھیں اس وقت میرے باباحسین بن علیؓ اسپے خیے میں تشریف لے گئے جہاں جو بن غلام ابوذر حضرت کی تکوار کوشیقل دے رہے تھے

اوروہاں دنیا کی بے وفائی پر سیاشعار پڑھنے لگے۔

يادهراف لک من خليل من صاحب اوطالب قتيل وإنّماالامرالي الجليل

كم لك بالاشراق والاصيل والدهر لايقنع بالبديل وكلّ حيّ سالك" سبيلي

لمحات جاويدان اماحسين الظيفة

چندبه صب وپسین چه گرگ تناور نیست قناعت تورابه اندک و کمتر هر که بو دزنده راه من رود آخر فار*ی پین ان اشعار کاتر جمہ یول هل کیا ہے:* اف به توای روزگاریارستمگر برکنی ازیارو دوست افسروهمسر کارهماناست سوی حضرت داور

حضرت جب ان اشعار کودویا تین بارتکر ارکر بچکے تب میں متوجہ ہوا حضرت کیا فر مارہے ہیں ، چنانچہ گریہ گلوگیر ہوائین میں گریہ کو گلوگیر ہوائین میں گریہ گلوگیر ہوائین میں گریہ کا اور خاموش ہوگیا، مگر میری چوبھی جومیری مانندوہ اشعار ان رہی تھیں خاتون ہونے کی وجہ سے اور خواتین کادل نازک اور فرم ہوتا ہے ندرہ سکیس اور بے تابانداس سربر ہندھالت میں اپنی جگہ سے اُنٹھی اور حضرت کی جانب دوڑیں اور فرمایا:

والكلاه ليت الموت أعدمنى الحياة ،اليوم ماتت امن فاطمة وأبى على وأحى الحسن ياخليفة المساضين وثمال الباقين "أكاش مجهموت آگئ ہوتی آخ (ايا) دن ہے كہ تدمير كامال فاطمة اور ندمير عاباعلی اور ندمير عالى حسن زنده بيں العمر في والوں كے بازماندگان، العان مازماندگان كودادرس "

امام نے کی جانب دیکھے کر فرمایا:

ا بہن! شیطان تم سے شکیبائی و صبر نہ چین لے (یفر ماکر) حضرت کی آگھوں میں آنسوآ گے آور فر مایا:

الو تُوک الفطائام ''اگر مرغ قطا کو اسکے آشیانے میں چھوڑ دیاجا تا تو وہ (آسودہ خاطر ہوکر) سوجا تا۔''

پھوپھی زینٹ نے فر مایا: وائے ہو میرے حال پر آپ نا چاری سے خود کو موت کے سپر دکر رہا ہے سے
میرے دل کو زیادہ دکھاتی ہے اور مجھ پر زیادہ سخت ہے۔ (یہ فر ماکر) اپنے منہ پر طمانچہ مارا اور گریہ کرتے

ہوئے گریباں چاک کیا اور زمین پر گر کر بے ہوئی ہوگئیں۔ امام نے پانی کی چھینٹوں سے ہوئ دلایا اور
فر المان

ایهاًیااکتاه اتقی الله و تعزی بعزاء الله بواعلمی أن أهل الأرض یموتون و أهل السماء لایقون بوان کی آن اهل الأرض یموتون و أهل السماء لایقون بوان کی آن شدی میلی شده به ویده شده الله آل ذی حلق الدخلق بقدرت به ویده شده الله الدوره بوانی خیرمنی و المی خیرمنی بواندی بواندی و لکل مسلم برسول الله (ص) أسوبة فعز اهابهذا و نحوه بوقال لها نیااخیة انی اقسمت علیک فابری قسمی الانشقی علی جیباً، و لا تخمشی علی وجهاً بولاتدعی علی بالویل و الثبور اذا أناهلکت اسی بهن إخو کوسنی الوه اله و الثبور اذا أناهلکت اسی بهن إخو کوسنی الوه آرام ربوز تقوی اور پر بیزگاری کوساته رکهواور خدان جس صبر و شکیبائی کو تنهار رب لئے قرار دیا ہے اس پر برد باری سے کام لو۔

اے بہن إتمام اہل زمين كو بالآخر مرنا ہے اور اہل ساء كوبھى باقى شيس رہنااور بے شك سب ملاك

ہوجائیں گراس خداکوبقاء ہے جس نے اپی قدرت سے تمام مخلوق کو پیدا کیا، وہی لوگوں کو اٹھائے گاور وہی دوبارہ پلٹائے گاور بےشک وہی وحدہ لاشریک اور بےشل و بے ہمتاہے۔
اٹھائے گاوروہی دوبارہ پلٹائے گاور بےشک وہی وحدہ لاشریک اور بےشل و بے ہمتاہے اے بہن! میرے جدرسول اللہ مجھ سے بہتر تھے،میرے باباعلی مجھ سے افضل ،میری مال فاطمہ مجھ سے اعلی وارفع اور میری بھائی (حن ) مجھ سے اچھے تھے (گریسب دنیائے چلے گئے) میرے اور تمام مسلمانوں کیلئے رسول اللہ گی ذات کونمونہ کی ہونا چا ہے اور انہی الفاظ سے اپنی بہن کوسلی دیتے مسلمانوں کیلئے رسول اللہ گی ذات کونمونہ کی ہونا چا ہے اور انہی الفاظ سے اپنی بہن کوسلی دیتے رہول دائی

'' من التمهين فتم كھاكركہتا ہوں كہ ايك بات برغمل كرنا! و كھ مير فيل كے بعد ندا پنا گريبان چاك كرنا اور ندى مند برطمانچيد مارنا اور ندى اپنے لئے ويل (وائے) اور ثيور (بلاكت) كوطلب كرنا (يينى ديگر عرب خواتين كی طرح واويلا اوروائيوراند كہنا۔)۔''

المام زين العابدين فرمات ياب:

"اس کے بعد میرے بابا پھو پھی اہاں کو میرے خیمے میں لے کرآئے اور انھیں میرے باس بھادیا پھراپنا اسی بھرا ہے ہواب دے سکواور خیموں کواس کر لواور طنابوں کواس طرح نصب کردو کہ وقت ایک ساتھ جواب دے سکواور خیموں کواس طرح نصب کردو کہ وقت کی با کمیں اور مقابل قرار باؤاور وشمن کیلئے فقط راہ رہ جائے بیفر ما کر حضرت اپنے خیمے میں نشریف لے گئے اور تمام رات نماز ، دعااور استغفار میں مشخول رہ اور اس طرح آپ کے اصحاب باوفا بھی عبادت میں مصروف رہے۔"

ضیاک بن عبدالله کابیان ہے:

"اس رات عمر بن سعد کی جانب سے چند سوار ما مور تھے کہ وہ ہم سے باخبر رہیں، چنانچان ہیں سے ایک کا مام کے خیمے سے گزر ہواتو اس نے حضر شاکواس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا :
﴿ وَ لاَ يَسْحَسَمَ مَا الَّهِ لِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُ سِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْ دَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِين ﴾ "اور خبر داريد كفاريد نه جميس كه ہم جس قدر راحت و آرام دے رہے ہیں وہ ان كے حق ميں بھلائى ہے، ہم تو صرف اس ليتے دے رہے ہیں كہ جننا گناہ كركيس كريس ورشان كيلئے رسواكن عذاب ہے۔ (آل عران ۱۷۸)

ور میں سے در رہی سر ب مہا۔ اس سوار نے مزاح کرتے ہوئے کہا: خدائے کعبہ کی قتم ہم نیک و پر ہیز گارلوگ ہیں جوتم سے جُدا ہوگئے ہیں۔

رین ضیر نے اس سے کہا:اے فاس (نابکار)! خدا تھے نیک لوگوں میں قرار دے؟

وہ(انتہائی بےشری ہے)بولا:تو کون ہے؟

برمیہ نے کہا: میں برمیرین خضیر ہوں۔ مل سے کہا: میں برمیرین خضیر ہوں۔

بہرحال ایک دوسرے کودشنام دے کرجدا ہوگئے۔ امالی شیخ صدوق میں نقل ہواہے:

ور معزت نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ اپنے تمام خیموں کے گر دخندق کھودکراس میں ایندھن

ر سے میں ہوئی ہے۔ جمع کریں، تا کہ وقت ضرورت السے جلایا جائے اوراس طرح دشمن آسانی سے نزدیک نہ ہونے ۔۔۔۔''

پ اور روایت جواس کے بعد آتے گی واضح ہوتی ہے کہ روز عاشور اجب امام سین اپ اصحاب کے ہمراہ جنگ میں مصروف تھا ام کے دستور کے مطابق ابندھن کوجلادیا گیا تا کہ ان کے ذہن بچوں اورول کی جانب سے مطمئن رہیں۔ اس روایت سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اوستوروں کی پیاس کا اندازہ لگا یا جانب سے مطمئن رہیں۔ اس روایت سے ان چھوٹے وہوٹے اول اس آگ نے چند برابراضافہ کردیا جو تشکی اور بھوک کی شدت میں جیموں کے گرد جلنے والی اس آگ نے چند برابراضافہ کردیا ہوگا جے جنتھ کا شانی نے بول ظم کیا ہے:

زان تشنگان هنوزبه عیّوق می رسد " کر بلاک بیابان سے ان آشندها نول کی صدائے انعطش اب تک آرہی ہے۔"

ایک اور روایت کے مطابق:

وبات الحسين واصحابه تلک الليلة و لهم دوی کدوی النحل مابين داکع وساجدوقاتم وقاعد «امام حسين اورآپ کے اصحاب نے بدرات اس طره گزاری که خيموں سے دعا بنماز ، تلاوت قرآن کی آ وازیں آ رہی تھیں اورکوئی حالت رکوع بیس تھاتو کوئی قیام وقعود میں اورمنا جات کرنے والے مختلف آ وازیں کا نوں سے ایسے کمرار ہی تھیں گویا یہاں ذنبور سل کا گھر ہو۔" اللہ

امام نےخواب دیکھا

ابن آخوب وغیرہ نے قل کیا ہے، ہنگام محر حضرت کو معمولی نیند آئی تو آٹ نے بیدار ہو کر فرمایا:

كياتم لوگ جانة مويس نے كيا خواب ديكھا؟

عرض کیا!اففرزندرسول آب ہی بتا ئیں کیاد یکھاہے؟

امام نے فرمایا

میں نے دیکھا کہ کتوں نے مجھ پر حملہ کیا اور ان میں سے ہرایک مجھے زخمی کرنا جا ہتا ہے، مگر ان میں سے ایک کتا الجن و چتکبر اے جس کے حملے دیگر کتوں سے زیادہ سخت ہیں۔ مجھے کمان ہے کہ ان تير هوال باب

لمحات جاويدان امام ين الله

لوگوں میں سے جومیر نے قل کا مرتکب ہوگاوہ فخص برص کے داغ رکھتاہے، پھر مزید خواب بیان کرتے ہوئے فرماہا:

اسکے بعدنانارسول خدا کوان کے چنداصحاب کے ہمراہ دیکھاجوفر مارہے تھے: اے میرے بیٹے! تو شہید آل محر ہے، اہل آسان اور ملکوت اعلیٰ کے باسی دہاں تیری آمد پرخوشحال ہیں اور شپ آئندہ تو میرے پاس افطار کرے گا، جلدی کراور دیکھ بیفرشتہ کالی تیرے خون کو جمع کرنے کیلئے آیا ہے۔

يمرامام نے فرمایا:

یے تقاوہ خواب جویس نے دیکھا ہے، لہذا اب قصد تمام ہور ہاہے اور ہماراکوچ نزدیک ہوچکا ہے اور اب اس میں کوئی تر دیڈئیس ہونا جا ہے۔ ۲۲

امام حسين سے چندا فراد كالمحق ہونا

کتاب ہوف، عقد الفرید اور تاریخ یعقو بی وغیرہ سنقل ہوا ہے، شب عاشوراجب جنگ ہون قطعی ہوگیا بائیس یائمیں افراد الشکر عمر بن سعد کوچھوڑ کرا مام کے ساتھ کمتی ہوئے۔ والسلمہ اعلم سس سل بعض روایات میں آیا ہے، شب عاشوراا ہے خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپٹ نے تمام خیموں کے کردگشت فرمایا اور وہاں کی ناہموارز بین کوخوب انچھی طرح ملاحظ فرمایا کہ ہیں دشمن نے کمین گاہ نہ بنار تھی ہو۔ ۲۲س

# (FZI

### حواشى وحواله جات

ع [حياة الأمام الحسين جسوس ١٠٩]

سم بع بعض روایات میں ہے: عبیداللہ نے ہزار کالشکردے کرعمر بن سعد کو کر بلاروائد کیا۔]

هِ [مقلّ البي مخصف ص١٨٨، ارشادشُخ مفيد (مترجم) جهص ٨٦]

لي [اورشاد مفيد مين عزرة كى بجائي عروة وكر، واب ليكن دوسر ساتوارئ مين عزرة ب-]

مے [حیاۃ الا مام محسین جسوم ہاانفس اٹھمو م ص ۱۰۸ کا حاشیہ ]

<u>٨.</u>[حياةالامام المحسينٌ ج٣ص ١١٨]

و بياتوال مختلف ساته حياة الامام الحسين جساص ٢٠ الرموجودي -]

لا [مروح الذهب جهض ٩٠]

علا [البداية والنهاييج مص ١٩٨]

سلا کتاب اثبات الدیة ص ۲۱ به تهران تکی میں روایت نقل بے: خداوند متعال نے حضرت آ دم کی خلقت سے قیامت تک اپنے دین کی حفاظت ہزارا فراد کے وسیلے سے کی ہے جب تفصیل دریافت کی گئی تو امام نے فرمایا تین سوتیرہ اسحاب حضرت طالوت تین سوتیرہ برر سے جاہد، تین سوتیرہ اسحاب حضرت قائم آل مجمداً درباتی اکسٹھ افراد اسحاب امام سین تھے جوامام حسین کے ساتھ شہید ہوئے چنا نچواس روایت سے سیطا ہر ہوتا ہے کہ امام حسین کے اعوان وانصار کی تعداد اکسٹھ افراد برخشتما تھی۔ وائندا کلم۔

۱۲۳ بعار الانوارج مهم ۳۸۱ سے نقل شده اس روایت کے الفاظ میں اختلاف پایاجا تا ہے چنانچی ند کورہ بالا عمارت مقتل خوارزی اور انساب الانشراف نے نقل کی گئے ہے۔ ]

ها [ارساد مفید بسریم ۲۰۰۰] ۱ یا کال التواریخ این اثیرج ۴ ص۵۹]

ے۔ کیا [ کامل التواریخ جہس ۵۵]

الم التمض روايات شمل آيا يك امام في التي تطاب شل في جزاكم الله عنى حير أ"ك يميل ك بعد فرمايا: "وقله التشهد اخبرنى جدى رسول الله بأنى سأساق الى العراق فأنزل أرضاً يقال له: عمو را وكربلا وفيها استشهد وقد قرب الموعد الا و انّى أطنّ يومنا من هؤلاء الاعداء عداً وانّى قد أذنت لكم فانطلقوا جميعاً فى حلّ ليس عليكم منى ذمام ، وهذا الليل قد غشيكم فاتخدّوه جملاً ، وليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتى ، في جزاكم الله جميعاً خيراً! وتفرّقوا فى سوادكم و مدائنكم فانّ القوم انّ ما يطلوننى ولوا صابونى لذهلوا عن طلب غيرى "متّل مقرم م ١٣٦٣]

9 [ بعض روایات بیل یہال سے زہیر بن قین کے عملات تک کی گفتگو معید بن عبداللہ حنی سے منسوب کی گئی ہے، حیاۃ الامام الحسین جہاس ۱۲۸ مقتل مقرّ مص ۱۲۱ اور مقتل مقرم میں اس روایت کو شخ مفید کی فقل کر دوروایت کے ذیل (FZY

مین نقل کیا ہے اگر چہاختال ہے کہ شخص مفیدگی کتاب ارشاد سے بینسخدلیا گیا ہو۔ واللہ اعلم ] مع [مقتل مقر من ۱۱۵ ترجمین سر ۱۱۵ میں ۱۱۹ میں ۱۱۹ میں ۱۱۹ میں ۱۲ میں ۲۳ [بحار الانوارج ۲۰۲۵ سیمنتش مقر من ۲۲ میں ۱۲۳ میں ۱۲۳ میں ۱۲۳ میں ۱۲۳ میں ۱۲۳ میں ۱۲۳ میں ۱۳۳ میں ۱۳۳ میں ۱۳۳

سي [مقل مقرم ص ٢١٨] مهيع [مقل مقرم ص ٢١٨]

## امام کے اصحاب وانصار کی شہادت

تاریخ اسلام میں خاندان پیغیبراً وراس مظلوم گھرانے کے شیعوں پرامام حسین اور آ ب کے اصحاب کی شہادتوں کے روز سے بڑھ کرکوئی اوراندوہ اورمصیبت نہیں گزرا، چنانچے مؤرفین میں سے کسی ایک کا پیر

۔ '' بخقیق شہادت امام مسین سے زیادہ کو کی گرا کا منہیں ہوا۔'' لے امام زین العابدین سے نقل ہواہے، ایک روز جب آ پ کی نگاہ جناب عباس کے فرزند عبیداللہ پر پڑی اتو گریه کرتے ہوئے فرمایا:

مامن يوم اشدّعلي رسول الله (ص)من يوم احد،قتل فيه عمّه حمز قبن عبدالمطلب اسد الله و اسد رسوله، وبعده يوم مؤتة قسل فيه ابن عمّه جعفربن ابيطالب ثم قال: ولايوم كيوم الحسين (ع) ازدلف اليبه ثبلاثون الف رجل يزعمون انّهم من هذه الامّة، كلّ يتقرّب الى الله عزوجل بده و هو ُبِاللهُ يِلدُكُوهِ فيلايتَعظون،هتي قتلوه بغياًوظلماًوعدواناً بُثَمَ قال :رحم اللهالعباس فلقدآثروابلي و فمدي أخاه بنفسه حتى قطعت يداه ،فابدل اللهعزُ وجلُّ بهماجناحين يطيربهامع الملاقة في الجنَّة كماجيعل ليجعفرين ابي طالب عليه السلام وان لعباس عندالله عزّوجلّ منزلة يغيظه بهاجميع الشهداء يوم القيامة ك

''رسول الله برروز احدے زیادہ بخت دن کوئی نہ تھا جب آ ب کے چیاجنا ب حمزہ عبدالمطلب جو شیر خدا درسول تھے ہوئے کھرا یک بخت دن جنگ مونہ کا تھا جس میں آپ کے چھاڑاد بھائی جناب جعفرطیار بن ابوطالب شہید ہوئے۔

<u>پھرامام نے فرمایا:</u>

( مگر )روز حسین سے بودھ کرکوئی ون نہیں جب تیں ہزارلوگ جوخودکوای امت کافر و شار کرتے تھے اور اس مظلوم کی جانب حملہ آ ورشھے اور ( تعجب بیر کہ ) ہرایک خون حسین بہا کر تقرب الٰہی

حاصل کرنا چاہتا تھا،جبکہ امام تھے کہ انھیں خدایا دولار ہے تھے،لیکن وہ لوگ حضرت سے بےاعتنا تھے یہاں تک کہ اس مظلوم امام پرستم ڈھاتے ہوئے انھیں دشنی کی وجہ سے ماردیا۔ برفریا با:

خداکی رحمت ہو حضرت عباس پر جضوں نے ایثار، وفاواری اوراستقامت کا جوت دیااورا پی جان بھائی پر قربان کردی یہاں تک کدو ہاتھ قلم ہو گئے تو خدانے ان ہاتھوں کے عض جناب جعفر طیار کی مانند آھیں دو پر عطاکیے تاکہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرسکیں اور بے شک خدا کے زویک جناب عباس کا ایسامقام ہے جس پرتمام شہداء رشک کریں گے۔''

حدیث میں ہے،عبدالقد بن سنان روز عاشوراامام جعفرصادت میں خدمت میں صاضر ہوا، دیکھاامام کے چہرہ اقدس پراشکوں کے آٹار ظاہر ہیں اورغم واندوہ کی حالت میں نشریف فرماہیں۔اس نے سبب گربیہ وریافت کیا تو امام نے فرمایا کیاتمہیں خبرہے آج کے دن امام حسین کول کردیا گیا۔ پھراسے دستور دیا آج کا دن غم واندوہ کی حالت میں گزارے اوراس روزکورو زمصیب قرار دے۔ سم

المالى شيخ مفيدً ميس المام على رضا سے روايت ہے كمآب نے فرمايا:

ان يوم الحسين اقرح جفوننا و أسبل دموعنا ، و اذلّ عزيزنا بأرض كوب وبلاء ، اور شاالكرب والبلاء الى يوم الانقيضاء فعلى مثل الحسين فليبك الباكون ، فانّ البكاء عليه يحطّ الذنوب المعظام "" ثم قال (ع) : كان أبى اذا دخل شهر المحرّم لا يرى ضاحكاً وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضى منه عشرة ايام ، فاذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته و حزنه و بكائه ويقول : هو اليوم الله ي قتل فيه الحسين (ع)

" بخقیق شہادت امام حسین نے ہماری آ تکھیں مجروح کروالیں، ہمارے آ نسوجاری کروسیے، ہمارے عزیروں کواس بیابان کر بلامیں بے بارو مدوگار کردیااور ہمارے لیے قیامت تک کیلیے غم وا ندوہ چھوڑ گئی پس حسین جیسے وجود پررویا جائے کیونکہ حسین پررونا بروے گنا ہوں کو دھودیتا ہے۔ فران

يهرفرمايا

میرے والدگرای کا اندازیہ قاکہ جول ہی ماہ محرم شروع ہوتا کوئی انھیں خوش وخندال نہیں ویکھتا تھا اور حضرت کے چیرے سے مصائب ودکھ کے آثار عیال دہتے اور جب روز عاشورا آتا تو مسلسل گرید کنال رہتے اور فرماتے یہی وہ روز ہے جب حسین کوشہید کیا گیا۔'' میں مالی شخصدوق '' اور عیون اخبار رضامیں ریان بن شمیب روایت کرتے ہیں:

" بیں ماہ محرم کی پہلی تاریخ کوامام علی رضاً کی خدمت میں حاضر ہوا ،حضرت نے فرمایا: اے طبیب

لمحات جاويدان امام مين عين

ا کیاتم روزے سے ہو؟ عرض کی بنہیں ۔ پھرامام نے روزِ عاشورا اوراس روز امام حسین پرآنے والی حالام مسیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

ياابسن شبيب ان المحرِّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهليّة فيمامضي يحرِّمون فيه الظلم و القتال لحرمته فماعرفت هذه الإمّة حرمة شهرها و لاحرمة نبيّها القدقتلوا في هذا الشهر فريّته وسبو انساء ٥٠ و انتهبوا تقله في الأشهر فريّته ولك المحسين بن عليّ بسن أبيطالب (ع) فاته ذبح كمايذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشور جلاً المهم فن الأرض شبيهون الولقد نزل الله الأرض من أن المحكمة أربعة آلاف لنصره ، فوجدوه قد قتل الهم عندقيره شُعث غُبرالي أن يقوم القائم فيكونون من أنصاره ، وشعارهم "يالثارات الحسين . ياابن شبيب لقدحد شي أبي ،عن أبيه ،عن جدّه أنّه لمّا قتل جدّى الحسين أمطرت السماء دماوتو اباً حمر ، ياابن شبيب ان بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على حديّيك غفر الله الكرك كلَّ ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيراً وللإكان أو تشبيب ان سرَّك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبيّ صلى الشعليه و آله فالعن قتلة شبيب ان سرَّك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبيّ صلى الشعليه و آله فالعن قتلة المحسين ياابن شبيب ان سرَّك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبيّ صلى الشعليه و آله فالعن قتلة المحسين ياابن شبيب ان سرَّك أن تعمهم فأفوز فوز أعظيماً . ياابن شبيب ان سرَّك أن تكون معنافي المدرجات العُلى من الجنان ، فاحزن الحزنه وافرح الفرحناء وعليك بو لايتنا فلوأنَّ رجلاً وله المدرجات العُلى من الجنان ، فاحزن الحزنه وافرح الفرحناء وعليك بو لايتنا فلوأنَّ رجلاً ولم هجر الحشره اللهمعه يوم القيامة هي

ا برشبیب! ماہ محرم کازمانہ کا ہلیت میں اتنا احترام تھا کہ ماضی میں لوگ اس ماہ میں جنگ وہتم کو حرام جانے تھے، گراس امت نے تو اس مہینے کا احترام باتی رکھا اور نہی حرمت رسول کا پاس، انھوں نے اولا دِرسول کو تل کیا ، ان کی خواتین کو اسیر بنایا اور مال ومنال کولوٹ لیا مخدامیں آھیں ہرگر نہیں بخشے گا۔

اے فرزند شمیب! آگر بھی گرید کرناچا ہوتو حسین بن علی پرگرید کرنا، کیونکہ بے شک وہ گوسفندوں کی مانند ذرج کردیے گئے کے اوران کے ساتھان ہی کے خاندان کے اٹھارہ ایسے مرد باردیئے گئے جن کی دنیا میں کوئی مثال نہ تھی اور جن کی شہادت پرساتوں آ سانوں اور زمینوں نے گرید گیا اور چن کی شہادت پرساتوں آسانوں اور زمینوں نے گرید گیا اور چار بزار فرشتے ان کی نصرت کیلئے نازل ہوئے گر پھر بھی اٹھیں باردیا گیا اور اس لیے وہ (فرشتے)

لی بعض نے کہا ہے حضرت کی بیشنبیہ شایداس کیے تھی کے روزانہ بزاروں گوسفندوزع کرویئے جاتے ہیں اور یکام اوگوں کیلیے اتنا معمولی ہوتا ہے کہ کسی کو بالکل گھبراہٹ اور پریشانی لاحق نہیں ہوتی ای طرح امام حسین کو بھی بغیر کس چکھیا ہٹ کے قش کردیا گیا گویاان کیلیئے میکام بہت ہی معمولی تھا۔

(PZY

چودهوال باب

كمحات جاويدان امام سين الطيعة

تا قیام قائم پریشان بالول کے ساتھ گردآ لود کیفیت میں قبر حسین پر بیٹھے رہیں گے، تا کہ حضرت قائم کی مددکریں ان کانعرہ 'یالثارات الحسین' ہوگا ہے

اے پر شہیب! میرے والدنے اپنے والدے اور انھوں نے اپنے جدے روایت کی ہے کہ جب میرے بد حسین بن علی شہید کے گئو آسان نے خون سرخ خاک گرید کیا اور اے پسر شہیب! اگر حسین پر گرید کروگو تو یا در کھو جب تک چبرے پر آنسور ہیں گے خدا تیرے ہر چھوٹے بڑے ۔ اور کم وزیاد تمام گناہ بخش دے گا۔

اے پسر شمیب! اگر چاہتے ہو خداہ ملاقات کیلئے اس حالت میں جاؤک تمہارے تمام گناہ معاف ہو چکے ہول توسین کی زیارت کرو۔اے پسر شبیب!اگر چاہتے ہوکہ جنت میں رسول خداک پڑوں میں تہارا گھر ہوتو حسین کے قاتلوں پرلعت بھیجو۔

اے پسر شبیب ! جاہتے ہوکہ حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کا اجرو تو اب تہمیں بھی نصیب ہوتو زبان پریفقرہ دھرایا کرو بالیت کست معہم فافوز فوز أعظيماً

اے پسر شیب! اگر ہمارے ساتھ جنت کے اعلیٰ مقامات میں رہناچا ہے ہوتو ہمارے غم میں مخزون اور ہماری خوتی میں خوشحال رہواور دیکھو! ہماری ولایت ومجب کو ہرگز ہاتھ سے ندجانے دینا، کیونکہ اگرکوئی پھرکوبھی چاہتا ہوگا تو بخدا قیامت میں اس کے ساتھ اے محشور کرے گا۔

ہ روی پروک ہور و کہ ہوں و بولود ہیں سے ہیں اس سے معاصلے در وسے ہا۔
اس جرم کی نگ آفرینی کیلئے یہی کافی ہے کہ جس جس کا اس ہولنا ک حادثے بیں ہاتھ آلود تھاوہ منہ چھیائے پھر رہا تھا اورائے کے کا بوجھ دوسرے کی گرون پرڈال رہا تھا، یہاں تک کہ پوری تاریخ بنی امیہ کے نمک خوار ووفا داران کے ہرجرم کولباس توجیہ پہنا دیتے ہیں، مگراس مسلے میں آئی جرائے ندر کھ پائے کو ترک سے بیانے کیلئے عبیداللہ این زیاد کی گرون پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔
گرون پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔

لشكرى صف آرائي

^مندرجه تعدا دارشادیشخ مفید ،اعلام الورکل ،روصنه الواعظین ، تاریخ طبری ، کامل این اثیر ،اخبار الدول قر مانی اوراخبار

عمر بن سعد نے بھی ایے لشکر کی صف آ رائی شروع کی جن کی تعداد بنا برمشہور میں ہزارتھی اورایے لشکر کیلئے مینه ادرمیسرہ کانغین کیا، شخ مفیداور دوسروں کے بقول شکر کے مینہ کوامیر عمر و بن حجاج اورمیسر ہ شمر بن ذى الجوثن كے سردكيا اور عروة بن قيس كوسوار شكر كاسردار اور هبث بن ربعي كوييا د و شكر كاسالار مقرركيا

> جبكه پرچم جنگ اسے غلام دريد كے سردكيا۔ حضرت المام زين العابدين سے مديث قل بآب فرمايا

جب صبح عاشوراوشمن كالشكرامام حسينً كم مقابل آياتو آبّ نے آسان كى طرف ہاتھ اٹھا كرفر مايا: اللُّهَم أنت ثقتي في كلَّ كربوأنت وجائي في كلِّ شدَّة،وان ت لي في كلِّ أمرنزل بي ثقة وعكة،كم من همّ يضعف فيه الفؤاد،وثقل فيه الحيلة،ويخذل فيه الصديق،ويشمت فيه العدوّ أنبزلته بك وشكوثه اليك رغبة مني اليك عمّن سواك ففرّجته عنّى وكشفته ،فأنت

ولتي كلَ نعمة،وصاحب كلّ حسنة و منتهي كلّ رغبة

" بارالها! توى برعم واندوه مين ميراسهاراب اور برخى مين ميرى اميد تحصي وابسته ب توجر پيش آنے والی مشکل میں ڈھارس اور میرے لئے ساز وسامان فراہم کرنے والاہے، کیونکہ کتنے ہی غم و آلام ہیں جن کی وجہ سے دل مرجاتے ہیں ، راہ و چارہ کم ہوجاتا ہے ، دوست و مددگار ناکام ہوجاتے میں اور دشمن شاووخندان نظر آتا ہے، البذامیں اپنی اس مشکل کوتیری بارگاہ میں لایا ہوں اوراس کی شکایت بھھ سے کررہا ہوں، کیونکہ مجھے تیرے علاوہ کسی سے کوئی تو تع نہیں اور تونے (گذشتہ )ان غمول کو مجھ سے دورکر کے مجھے گشائش عطاب کی ، چنانچی تو ہی ہر نعمت کا صاحبِ اختیار ، ہرنیکی کا مالک اور ہرآ رز ووامید کی انتہاہے۔''

امام زین العابدینٔ فرماتے ہیں:

"اُس وقت دشمن نزدیک آجا تھا اور خیام حینی کا گھیر او کرنے لگا،انھوں نے خندق اوراس میں روشن آتش كود يكها توشمر بن ذى الجوش نے بلندآ واز ميں كها التحسين ! قيامت كى آگ سے بہلے آگ حلاوي؟

امام نے پوچھا: یکون ہے؟

پھرخودہی جواب دیا شاید شمر بن ذی الجوش ہے!

القوال دینوری (مقتل مقرم، ۲۲۵) کے مطابق ۔ جبکہ چنداقوال اور جھی نقل کیے گئے ہیں جن میں سے تعداد بہتر کے قول کوہم نے انتخاب کیا ہے یہ اقوال مقتل مقرم کے حاشے پرنقل کیے گئے ہیں مثلاً بیای افراؤ علی مقرم ساٹھ افراو (حیاة الحيوان ميري) حبترً افرادا ثبات الوصية مسعودي مبنيتاليس افراد مواراورتقريباً موافراد بياده لهوف ومشيرالاحزان مترافراد، مختضرة ريخ الدول ذهبي

اصحاب نے جواب دیا جی ہاں وہی ہے۔

حضرت نے جواب دیا: اے بریاں چرانے والے کے بیٹے اتو آتش جہنم کیلے لائل ترہے۔

مسلم بن موسجدنے حاہا ایک تیرے اس کا کام تمام کردیں۔

مگرامام نے آخیں روک دیا۔

مسلم نے عرض کی اجھے اجازت دیں کہ اس کو ماردوں، کیونکہ یہ فاس خداادراسکے نیک بندول کادشمن ہےاورخدانے اس وفت اس کا مارنا آسان قرار دیاہے؟

امام نے فرمایا: اسےمت مارو کیونکہ مجھان سے جنگ کا آغاز پسند ہیں۔

اس وقت امام نے دستوردیا میرااونٹ تیارکیا جائے، تا کہاس پرسوار ہوکرسب کود کھے سکول۔ چنانچدامام نے اس پرسوار ہو کردیمن سے خطاب فرمایا:

ياًيهاس اسمعواقولي والاتعجلواحتَى أعظكم بمايحقّ لكم على ،وحتّى أعذراليكم،فان أعطيتموني النصف كتتم بذلك أمعد،وان لم تعطوني النصف من أنفسكم فاجمعوار أيكم "ثمّ

لايكن امركم عمليكم غمّة ثمّ اقضوااليّ ولاتنظرون انّ وليّ الله الّذي نزّل الكتاب وهويتولّي

"اے لوگوا ذراغورے میری بات سنو: اورجلدنه كروتا كرتمهارے ليے تھيحت كاحق جوميرى گردن میں ہےاہے اوا کروں اورائیے بارے میں بھی تم سے کچھ کہوں، چنانچدا گرانصاف پیند

ہوے توسعادت مند ہوجاؤگاورا گرانصاف سے کامنہیں لیناچاہتے ہوتو (کم از کم )اچھی طرح و کیچة تا که خوداپ او پرغم واندوه کا سبب قرارنه پاؤ پھر جوچاہتے ہوانجام دینااور ہالکل مہلت نہ

وینا، کیونکه میراولی وسر پرست وه خداہے جس نے قرآن نازل کیا اور وہی نیک لوگول کا حامی و

ابن اثیر جزری اپنی کتاب کال النواری نیمی اس خطاب کوفل کرتے وقت لکھاہے:

نا گہاں خیام امام حسین سے بچوں اور لی بیوں کاصدائے گرید بلند ہواتو آپ نے جناب عباس اور جناب على أكبر كورواندكياتا كدوه أخيس تبلى د يحكيس اوردشمن سے خطاب كرتے ہوئے فرمايا:

لعمرى ليكتونَ بكاتو هنّ " محصا بي جان كي تم ان كاكريد بهت بره جائ كا-"

جب صدائے گربیبند ہواحضرت نے اپناقطع ہوجانے والاخطاب دوبارہ شروع کیا جمدو ثنائے پروردگار کے بعد پنیم رخداً،اس کے فرشتو ل اور انبیائے الہی پر درود بھیجا۔ یہال شیخ مفید کے بقول ول فلم یسمع مسكلم قط قبله و الابعده ابلغ في منطق منه امام كاس خطاب ي بالورنه بي بعد يس كل متكلم في ابياخطاب سنااور نبدديكها كجرفرمايا:

اصابعدفانسبوى فانظروامن أناثم ارجعواالى نفسكم وعاتبوهافانظرواهل يصلح لكم قتلى وانتهاك حرمتى ؛ ألستُ ابن بنت نبيّكم وابن وصيّه وابن عمّه وأوّل المؤمنين المصدّق لرسول الله (ص)بما جاء به من عند ربّه أوليس حمرة صيدالشهداء عمّى ؛ أوليس جعفرالطيّارفى المجنّة بحناحين عمّى ؛ أولم يبلغكم ماقال رسول الله (ص) لى ولاتنبى : هذان سيّداشباب أهل المجنّة بفان صدّقسمونى بمأقول وهو الحقّ ؛ والله ماتعمّدت كِذباً منذعلمت انّ الله يمقت عليه المجنّة برفان صدّقسمونى فسانَ فيكم من ان سسلتموه عن ذلك أخبركم ، سلُوا جابر بن أهله المالة الخرك، وسهل بن سعد الساعدى، وزيدبن أرقم، وانس بن عبدالله الأنصارى ، وأباسعيدالحدرى، وسهل بن سعد الساعدى، وزيدبن أرقم، وانس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعواهذه المقالقين رسول الله (ص)لى ول أخيى، أمافي هذحاجز لكم عن مفك دمه ؟

' دلیس اے گوائم میرے حسب ونسب اور میری ذات پ ذراسو چواورد کیے میں کون ہوں؟ تب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کرخودا پی ندمت کرواور سوچو کیا میر آئل اور میری حرمت شکی تمہارے لیے منا سب ہے؟ کیا میں بنت پیغیم کا بیٹا اور ایک وصی کا فرزند نہیں ہوں جور سول اللہ گے چیازا دیھائی اور رسول خدا پر نازل ہونے والی تمام چیزوں پر ایمان لانے والوں میں پہلے مخص ہیں؟ کیا حضرت سید الشہد اعتماد میں عبرے چیانہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار جنسی خدا ہیں؟ کیا حضرت سید الشہد اعتماد کو پر عطاکی میرے چیانہیں ہیں؟ کیا تم لوگوں تک میرے اور میرے بھائی کے بارے ہیں رسول اللہ گانے تول نہیں پہنچا، آپ نے فر مایا نید دونوں جوانان اہل میرے بھائی کے بارے ہیں رسول اللہ گانے تول نہیں کرتے ہوتو حق بھی یہی ہے اورا گرمیری ہائت کی نصد ای کر ہیں گرمیری جوٹ کی نسبت و بنا چاہتے ہوتو تم تمہارے در میان ضرورا لیے افراد موجود ہیں جومیری اس جانب جھوٹ کی نسبت و بنا چاہتے ہوتو تمہارے در میان ضرورا لیے افراد موجود ہیں جومیری اس معد ساعدی ہے، ذید بناقم سے اورانس بن مالک ہے، تا کہ دہ تمہیں آگاہ کریں کہ انھوں نے یہ سعد ساعدی ہے، ذید بناقم سے اورانس بن مالک ہے، تا کہ دہ تمہیس آگاہ کریں کہ انھوں نے یہ تول میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں رسول خدا سے سام ہے، کیا ہے تول رسول میں نہائے ہے تمہیں نہیں دوگ میرا

اس ونت چندسنگِ دل اور بے ایمان کو گوں نے بیرجانا کہ کہیں حسین بن علیٰ کے بیرکلمات خفتہ خمیروں کو بیدار نہ کردیں، لہذا ہے معنی اور نامر بوط الفاظ کے ذریعے کلام امام کو قطع کرنے لگے من جملہ شمرین ذی الجوثن نے گستا خانہ انداز میں کہا:

ھویے میداللہ علیٰ حوف ان کان یددی مایقول ؟''می*ں ایک بات پراللّٰدگی عب*ادت کرو*ل مگر جانوتو* سہی وہ کیا کہدرہے ہیں؟ جناب حبيب بن مظاهر في شمر كان جملات كون كرفر مايا

والله انتی لاراک تعبدالله علی سبعین حرفاً وانااشهدانک صادق مماتدری مایقول ایشمرا تُوسِی کهدر ہاہے، کیونکہ میں تو دیکیر ہاہوں کہتوستر باتوں پرخدا کی عبادت کرتا ہے اور بے شک خدانے تیرے دل پر (حق دری کی) مہرلگا دی ہے، لہٰ ذاتو حسین بن گئی کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ امام نے دوبارہ لب کشائی کرتے ہوئے فرمایا:

فان كنتم في شكّ من هذا أفتشكّون انّى ابن بنت نبيكم؟ فو الفعابين المشرق و المغرب ابن بنت نبيكم؟ فو الفعابين المشرق و المغرب ابن بنت نبيكم غيرى فيكم و لافسى غيسر كم ، ويحكم أنطلبونسى بتيل منكم قتلته / أو مالٍ لكم استهكته ؟ أو بقصاص جراحة؟ فاتكذو الايكلمونه فنادى: ياشبت بن ربعى، وياحتجار بن أبجر ، ويا قيس بن الاشعث، ويايزيدبن الحارث، ألم تكتبو اللى: ان قدأ ينعت النمار و اخضر الجنّات ، و الماتقدم على جندٍ لك مُجنّدة ؟

" اگرتمهیں میری اس بات پرتر دید ہے تو گویا یہ جی شک کی بات ہوگی کہ میں بنتِ پیغیمر میٹا ہوں؟
قسم بخدا تمام مشرق و مغرب میں نہ تمہارے درمیان اور نہ ہی کسی اور مقام پرمیرے علاوہ نواسہ کسول کوئی اور مقام پرمیرے علاوہ نواسہ کسول کوئی اور نہیں! وائے ہوتم پر کیا میں نے تمہارے کسی فردگوئی کیا ہے جس کا خون بہاتم مجھ سے کسی جراحت کا قصاص جا ہے ہو؟ امام کے اس بخن پر جب کسی میں جرائے گویائی ندر ہی تو حضرت نے فرمایا: اے شبث بن ربعی ،اے تجار این ابجراورائے میں بن اشعیف اور بزید بن حارث کیا تم لوگ نہ تھے جضوں نے مجھے خط لکھا کہ میوے آ مادہ اور باغ سرسبز ہو چکے ہیں اور آپ کیلئے یہاں شکر آ مادہ ہیں؟

یر سال روز عاشوراا مام حسین کے چند مختلف خطاب تقل ہوئے ہیں، چنانچہ ایک خطاب یہی تھا جے شخ مفید اور ابن اثیر نے نقل کیا ہے ال اور یہی خطاب الل سنت کے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ۱۱ البتہ نہ کورہ خطاب سے زیاوہ جامع اور (ہماری نگاہ میں ) پُر معنی خطبہ وہ ہے جس سے سیدابن طاؤس نے لہون میں اور علی بن شعبہ نے تحف العقول ۱۲ میں اور این عسا کر دشقی نے جواہل سنت کے معروف وانشور ہیں تاریخ دشق میں مندرجہ ذیل الفاظ سے نقل کیا ہے:

و أحاطو ابالحسين من كلّ جانب جعلوه في مثل الحلقة فخوج حتى أتى الناس فاستنصتم فأبو أأن ينتصتوا حتى أتى الناس فاستنصتم فأبو أأن ينتصتوا حتى قال لهم : ويلكم ماعليكم أن تنصتوا الى فتسمعوا قولى، وانما أدعوكم الى سبيل الرّشاد، فمن أطاعني كان من الموشدين، وكلّكم عاص الأمرى غيرمستمع قولى فقد مم للمست بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم ، ويلكم ألاتنصتون؟ الاتسمعون؟ فتلاوم أصحاب عمرين سعدينهم وقالو اأنصتواله . فقام الحسين (ع) ثم قال: نَبَالكم

MAI

لمحات حاويدان امام ين الفيلا

آيتها الجماعة وترحاً، افحين استصر ختمو نا ولهين مُتحيِّرين فأصرخناكم مُرجفين. سللتم علينا سيفاً في رقابنا، وحششتم عليناتاراً اقتلهناها على عدو كم وعلو نا، فاصبحتم الباعلى الولياتكم ويداً عليهم لأعدائكم، بغيرعدل أفشره فيكم، ولاأمل أصبح لكم فيهم الآ الهرام من الدّنيا أنالوكم ، وكسيس عيش طمعتم فيه، من غيرحدث كان مناولاراى تفيل لنا، فهلا لكم الويلات ذكر تمونا وتركسمونا تجهزتموها والسيف لم يشهر، والجأش طامن ، والراى لم يستحصف، ولكن أسرعتم علينا كطيرة الذباب ، وتداعيتم كتداعى الفراش ، فقبحاً لكم ، فانما انتم من طوا غيت الأمة و شذا ف الاحزاب، و بَدَة الكتاب، وتفثة الشطان، وعصبة الآثام، ومهر في الكتاب ومطفى "السنن و قتلة أو لاد الانبياء و مُبيرى عترة الأوصياء، ومُلحقى المهاريالنسبومؤذى المؤمنين وصراخ أنمة المستحزئين النبياء و مُبيرى عترة الأوصياء، ومُلحقى المهاريالنسبومؤذى المؤمنين وصراخ أنمة المستحزئين فيكم معروف، وشبحت عليه غروقكم، وتو ارثته اصولكم و فروعكم، وثبتت عليه قلوبكم وغشيت صدوركم ، فكنتم أحبث شي شجاً لانظر وأكلة للغاصب، الالعنة الشعلى الناكثين الذين وغشيت صدوركم ، فكنتم أحبث شي شجاً للناظر وأكلة للغاصب، الالعنة الشعلى الناكثين الذين عن يستقضون الأيمان بعدتو كيدها، وقد جعلتم الشعليكم كفيلاً فأنتم واللهم ، ألاأن الدعى ابن الدعى قدر كزبين المنتين ، بين السلقو الذلة مهيهات منا الذلة أبى اللذلك على مصارع الكرام ، ألاقدا عذرت واندن بهذه الأسرة ، على قلة العدد، وخذلة الأصحاب جم أنشأيقول:

وان نُهزَم فغيرمُهزَّمينا مناياناو دو لةآخوينا

فان نَهِزِم فهرَّامون قدماً وماان طبنَاجبن ولكن

الااشم لاتىلبشون بعدهاالاكربت مايركب الفرس ،حتى تدوربكم الرحى، عَهدَّعهِده الى أبى عن حدَى "فأجمعوالصركم وشسركاء كم ثمّ كيدوني جميعاًفلاتنظرون، انّى توكّلت عنى اللهربّي وربّكم مامِن دابقالاً هو آخذُبناصيتهاانَّ ربّى على صراطٍ مستقيم

دوجب وہ لوگ اہام حسین کے گرد حلقہ وارجمع ہو گئے تو آپ نزدیک ہوئے اور آھیں خاموش رہنے
کیلیے فرہایا، تا کہ اہم ان سے خطاب فرہا نمیں، گر حضرت کی بات پر توجہ نددی گئی تو آپ نے فرمایا:
وائے ہوتم پر! کیسے نقصان میں گرے ہو، اگر میری بات نی تو وہ سوائے تمہاری ہدایت کے اور کچھ
نہیں چنا نچے میری بات کو قبول کرے گا وہ ہدایت یافتگان کے زمرے میں شار ہو گا اور جس نے
نافر مانی کی وہ نا بود شدگان میں سے قرار پائے گا اور اس وقت میری بات نہ سنے اور (ہماری)
اطاعت سے مرجی کا سب سے ہے کہ تم لوگوں کے ول حرام چیزوں کی عادت کر بچلے جیں اور ان پر
مہرگ چی ہے، وائے ہوتم پر آخر میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو؟
اس وقت لشکر برزید کے چند افراد نے اپنے ہی لوگوں کی فدمت کرتے ہوئے کہا: ہم حسین بن علی کی
اس وقت لشکر برزید کے چند افراد نے اپنے ہی لوگوں کی فدمت کرتے ہوئے کہا: ہم حسین بن علی کی

لمحات جاويدان امام سين القيطة

FAP

بات کیول نہیں ن رہے؟ آخر سنیں تو سہی وہ کیا کہتے ہیں؟ 'پس حضرت ایک مقام پر کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا:

اے لوگوانابودی اور شرتمهارامقد بنے کیونکہ جب تم محتر اور سرگردال تھے اور بچھے دادری کیلئے پکارر ہے تھے تو میں نے تمہاری دعوت قبول کرتے ہوئے خود کو تمہار بزد یک پہنچایا گرتم ب جوتلوار ہماری حمایت میں رکھی تھی وہی اب ہمارے اوپر چلار ہے ہواور دہ آتش جوہم نے اپنے اور تمہارے دشمن کیلئے روشن کی تھی دہ ہمارے لیے استعمال کررہے ہو۔

تم اپنے دوستوں کے مقابل صد پرائر آئے ہواوراپ ہی دشن کے ہاتھوں بہترین انداز میں استعال ہور ہے ہو، جبکدان اوگوں (بی امیہ) نے شو تمہارے درمیان عدل وانصاف کو قائم کیا اور نہ ہی ہوگئے ہیں ہاں تمہیں دنیا کے حرام فائدوں میں سے نہ بی ہوگئے تہاں ہوں ہیں اس کے جہد سے نہ بی ہوگا اوراس دنیا کی پست و پندروزہ زندگ جس کی تمہیں تمنا ہے ضرور ملے گی، جبکہ ہم نے نہ تو کوئی بدعت انجام دی ہے اور نہ ہی ہم سے کوئی خطاسرز دہوئی ہے ہیں (وائے ہوتم ہم نے نہ نہ ہم ہیں نہیں چاہتے تھے اور ان (وشن) کے کام آرہے تھے اور جب تمہیں نہیں جا ہے تھے اور جس کوئی تھے اور ان روشن کے کام آرہے تھے اور جب تمہیں نابودی اور جب تھے اور اسکون میں تھے تو تم لوگ ہماری جانب بڑھ میں اور جب تھے اور اسکون میں سے تھے تم اور اب ملحی ہما مجھم مور کی ماندا کے دوسرے سے کھر رہے ہو تمہیں نابودی مبارک ہو، کیونکہ تم لوگ اس امت کے باغی اور گردکش ہو۔

تم مختلف ٹولیوں کے وارث ، تارکین کتاب خدا، شیطان کے حامی ، گناہوں کے بال ویر، کتاب خدا کو بدلنے والے ، سنتوں کو توڑنے والے ، اولا دانبیاء کے قاتل ، عترت اوصیاء کونابود کرنے والے اور زناز اووں سے رشتہ ناتہ جوڑنے والے ہو۔ اللہ

تم مؤمنین کوستانے والے اور ایسے رہبروں کی آ واز ہوجو (رسول الله می ) بنسی اڑاتے تھے اور جو قرآن کو پارہ پارہ کرتے تھے۔ لائم لوگول نے پسر حرب (معاویہ) اور اس کے پیروکاروں پراعتماد کیا اور ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھالیا ہے۔

قسم بخدائ کہا گیاہے کہ خوار کرناتمہاری شناخت ہے اور بیعادت تمہارے رگ و پے میں ساچکی ہے اور تمہاری دیا دیا ہے کہ خوار کرناتمہاری شناخت ہے اور جس پرتمہارے ول (پھل کی طرح) ہے اور جس پرتمہارے دلار ہیں کی طرح) میں مہر عال تم ایسے زشت و بلید وجو د کی ہوئے ہیں ، مہر عال تم ایسے زشت و بلید وجو د رکھتے ہوجو باغبان کیلئے گلو گیر ہونے والانوالہ اور غاصبوں کیلئے مہترین خوراک ہوسکتا ہے۔ مال خدا کی لعنت ہوان لوگوں پرجو بیان شکنی کرتے ہوں اور جوایمان کو محکم کرنے کے بعدا سے ہال خدا کی لعنت ہوان لوگوں پرجو بیان شکنی کرتے ہوں اور جوایمان کو محکم کرنے کے بعدا سے

توڑد ہے ہیں، جبکہ خدانے جنھیں تہ ہاراکفیل قرار دیا ہے تم بھی ان ہی جیسے ہو، آگاہ ہوجاؤ حرام زادہ بن حرام زادہ نے دو چیزوں پراصرار کیا ہے وہ چاہتا ہے (ہم) یا تو تلوارا تھا کیں یا چر ذلت برداشت کریں، مگریا در کھوہم ذلت قبول نہیں کر سکتے ، کیونکہ بیروہ چیز ہے جس سے اللہ اوراس کا رسول روک چکا ہے اوراس طرح پاک دامن لوگ ، غیرت مندسراوراعلی نفوس عزت کی موت کو بیت لوگوں کی اطاعت پرتر جیج دیتے ہیں۔

آگاہ ہوجاؤا میں نے تمہارے اور پر ہرطرح کی راوعذر وفرارکو ہند کر دیا ہے اور میں نے تمہیں ہر مذرکر دیا ہے، البتہ میں ان بی کم تعداد افراد کی مددے اور دوسروں کی بے دفائی کے باوجو دروں گا۔ اس کے بعد فرقہ بن مسیک کے اشعار کا سہار الیا۔ (جس کا ترجمہے):

"اگر ہم جیت گئے تو جتنا ہماری قسمت ہے اور اگر مغلوب ہو گئے تب بھی گویا ہم ہاد نے ہیں اور ڈریا ہماری عادت نہیں ، کیکن ہمار آقل دوسر لے لوگوں کی حکومت کونز دیک کردےگا۔

سبر حال جان لوکه اس واقعہ کے چند ہی ایام بعد تمہارے اوپر چرخ ایام بلیث جائے گا ، کیونکہ مجھ سے یہ وعدہ والدگرامی نے میرے جدرسول اللہ کے حوالے سے کیا تھا (یعنی جھے لم ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے ) بس جاؤ اور اپنے شرکاء کے مشورہ کے بعد مجھ سے دشمنی نکالنا شروع کر واور جھے بالکل مہلت نہ دو اور میں اپنے اور تمہارے پروردگار پرتوکل کرتا ہوں کیونکہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا اختیاراس کے دستِ قدرت میں نہ ہو۔ بے شک میرارب راومتقیم پر ہے ۔۔۔ کے اس کے بعد حضرت امام حسین سے چنداور نفرین آمیز جملات نقل ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

موت کی حقیقت پر کلام امام

اگر چهموت کی حقیقت پربہت کچھ کہا گیاہے، مگرروز عاشوراان سخت ووشوارساعتوں میں امام حسین کا این اصحاب سے اس موضوع پر کلام کرنا خاص اہمیت کا حامل ہے۔ شخصدوق نے معانی الاخبار میں موت کے موضوع پرایک خاص بابتح ریکیاہے، جس میں آئمہ معصوبین سے دس احادیث نقل کی ہیں چنانچا مام زین العابدین سے مروی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں:

وقال على بن الحسين (ع)لمااشتة الأمربالحسين بن على بن أبي طالب (ع)، نظر اليه من كان معه ، فاذا هو بخلافهم الأنهم كلمااشتة الأمر تغيّرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت فلوبهم ، وكان الحسين (ع)وبعض من معه من خصائصه تشرق الوانهم وتهدى 'جوارجهم وتسكن نفوسهم ، فقال بعضهم لبعض : أنظر والايبالي بالموت افقال لهم الحسين (ع): صبر أبني الكرام ، فما المهوت الاقتطر قتعربكم عن المؤس والضرّاء الى الجنان الواسعة والنعيم لدائمة، فأيّكم يكره أن ينتقلامن قصر الى سجن وعذاب . انَّ أبي

حيد شنى عن رسول الله (ص)ان الدنياسجن المؤمن وجنة الكافرو الموت جسرهؤ لاء الى جناتهم وجسرهؤ لاء الى جحيمهم مماكذبت ولاكذبت

"جب امام حسین پرمصیت بردھنے گی تو آپ کے اصحاب نے دیکھا کہ امام حسین کی حالت ان کے برخلاف ہے، کیونکہ جب بھی حالات تخت ہوئے تواصحاب امام حسین کارنگ متغیر ہوجا تا اور لرزہ طاری ہونے لگتا اور وہ گھرارہ ہوتے ہیں مگرامام حسین اور آپ کے چندخاص اصحاب کے چبرے چبک رہے تھے اعضاء بدن استوار تھے اورائے دل اطمینان کی کیفیت میں تھے (یدد کھیر) بعض سے کہ رہے تھے وہ دکھو احسین بن علی کوموت سے کوئی خوف نہیں :

امام نے فرمایا:

اے کریم زادواصبر وبرد باری سے کام لو کیونکہ موت ایک بل سے بڑھ کرکوئی اور شخبیں جو تہمیں مختوں اور شخبیں جو تہمیں ختوں اور جو ان بنتقل کردیت ہے مختوں اور جو اندان سے نکال کردیکے ہوئے باغوں اور جاویا پہندنہ کرتا ہو؟ ہاں مگرتمہارے دشمنوں میں سے کون ہے جوزندان سے نکل کرمخلوں میں منتقل ہونا پہندنہ کرتا ہو؟ ہاں مگرتمہارے دشمنوں کے سلے موت گویا کی سے نکل کرزندان اور عذاب کی جانب سفر کرتا ہے۔

بخقیق میرے جدر سول الله کنے ارشا وفر مایا:

بشک دنیامون کیلئے قیدخانداورکافر کیلئے بہشت ہاورموت مون کیلئے بہشت کی جانب بُل ہے اور موت مون کیلئے بہشت کی جانب بُل کی مانند ہے، یا در کھوند میں نے تم سے غلط کہا ہے اور نہ ہی محصے غلط کہا گیا ہے۔'' کل

مر بن يزيدرياحي كى توبداوراس كاامام سے كمن مونا

اہل تاریخ کابیان ہے، جوں ہی دونوں لشکروں کی صف آرائی کمل ہوگئ تو حربن بزیدریا حی نے عمر بن سعد ہے آ کرکہا: کیاواقعی اس شخص (حسین) سے جنگ کرنا ہے؟

عمر بن سعدنے بیسوچ کر کہ کہیں حرامتحان نہ لے رہا ہوا درابن زیادکو میرے خلاف گزارش نہ پہنچاد مے فوراً کہا: ہاں جنگ کریں گے اوراس جنگ کی انتہا سروں اور بازوں کے کرنے پر ہوگی!۔ حرنے کہا: کیاان کی (حسین کی) پیش کش تم راضی نہ تھے؟۔

اب عمر بن سعد متوجه ہوا کہ پہلے سوال کامفہوم محر ضانہ تھا ہتو جواب دیا: اگر میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو ضرور قبول کرتا مگر تیرے امیر (ابن زیاد) نے قبول نہ کیا۔

حرنے مین کرخودکو شکرے علیحدہ کیااورا پنے قبیلے کے ایک فردسے جس کا نام قر ق بن قیس تھا کہا: کیا آج اپنے گھوڑے کو پانی دیاہے؟ قرہ نے کہانہیں۔

حُرنے کہا: تو کیا پانی نہیں بلاؤگ؟

قرہ کا بیان ہے:

ر مها پیں ہے۔ قسم بخدا حربہ چاہتا تھا کہ جنگ ہے ہاتھ اٹھاتے ہوئے میں اسے نددیکھوں بالبذا مجھے اس مقام سے دور کرنا چاہتا تھا ، مگر میں اس کے اراد ہے کوئتہ بچھ سکا اور پانی بلانے کی غرض سے اسے وہاں حچور گیائتم بخدا اگر حراب نے مدعی کو کھل کر بیان کرتا تو میں اسکے ہمرادامام حسین کے پاس چلاجا تا۔ بیں حرآ ہت آ ہت امام حسین کی جانب جارہا تھا کہ مہاجرین اوں نے (جوکہ عمرین سعد کے لئکر میں تھے) حم سے کہا:

اح حركىااراده ركھتے ہو؟ كياان (حينيوں) پرحمله كرنا جاہتے ہو؟

حرنے کوئی جواب نددیا ، اس وقت اس کا پورابدن کانپ رہاتھا۔ مہاجرین ہیں سے ایک نے کہا: بخدا تیری اس حالت نے مجھے شک وتر دید میں ڈال دیاہے ، کیونکہ میں نے کسی بھی جنگ میں ایسا نہیں پایا بلکہ جب بھی مجھ سے پوچھا گیا کہ کونے میں دلیر ترین فردکون ہے تو میں تیرانا م زبان پر لاتا تھا۔ پس اے تُر! بیدمیں کیاد کی رہا ہوں؟

مُرنے کہا:

ائی والله انحیّر نفسی بین الجنّه والنّاد بغوالله لااختار علی الجنّهٔ شیناً بولوقطعت و حرّفت ''وقتم بخدا میں خودکو جنت ودوز خ کے درمیان محسوں کرر ہا ہوں اور ہرگز جنت برکسی شے کوتر جیج نہیں دوں گا گرچہاں کے عض جھے گھڑ ہے جلا دیاجائے۔''

یں روں بہ طرح نے اپنی خوا نتین کو خیام سینی میں پہنچایا اور انتہا کی شرمساری کی حالت میں امام سین کے مقابل کھڑے ہو کر کہا:

''اے فرزندرسول'' میں وہی ہوں جس نے آٹ کاراستہ روکا اور گھیر کراس سرزمین پر پہنچایا، میرا گمان تھا کہآٹ کی چیکش قبول ہوجائے گی اور آٹ کو بیون ندد یکھناپڑے گاہتم بخدااگر مجھے سے علم ہوتا کہ قصہ یہاں تمام ہوگا تو ہرگز ایسانہ کرتا اوراب میں اپنے کیے پر پشیمان خدا کے حضور تو بہ کرتا ہوں (اے حسین ا) کیا میرکی تو بقول ہے؟''

گشت ازلشکر چوقدری راه دور لیک بودش پای دررفتن به گِل درتفگر آنکه چون عُلدر آورد بازکردازشرم دستارسوش

شدچوموسی جانب خرگاه طور سخت بودازروی شاه دین خیجل باکدامین دیده شه رابنگرد هم بدان پوشیدجهرانورش

#### چودهوال باب

### (FAY

#### لمحات جاويدان امام مسين القليعة

بوسه زدبرپای شاه انس و جان برتوقلب نازکت بشکسته ام اول آشفتم زکین قلب تورا کودکانت رابدن لوزانده ام تخم امیدی به خاطر کشته ام توبه ام راتاکه حق سازدقبول

باچنین هیئت سُرِ آزادگان بوسه زد،
گفت من حُرّم که ره بربسته ام برتوقلب،
رنجه کردم حال اطفال تورا اول آشفت
زینب زارتوراترسانده ام کودکانت
حال از کرده پشیمان گشته ام تخم امید
کن شفاعت ازمن ای سبط رسول توبه ام رات
پعض خوش سلیته شاعرول نے سعدی شیرازی کی زمین پڑمس کے ہیں:

سویت ای خسروبی خیل وسپاه آمده ایم مابدین درنه پی حشمت وجاه آمده ایم حُربگفتاکه شهاباغم و آه آمده ایم رسته زابلیس وبه درگاه اله آمده ایم

ازبدحادثه اينجابه پناه آمده ايم

زانکه ازحبّ ولای تومرابودسِرشت مبزئه خط تودیدیم وزبُستان بهشت به خداوند که بیزارم ازاین فرقه ٔ زشت تُخم مِهرت زازل بردل من خالق کِشت

به طلب کاری این مهرگیاه آمده ایم

ره گرفتم به توای پادشه بی کس ویار آبرومی رودای ابرخطاپوش ببار منم آن کس که نمودم به توظلم اول بار شرمساره من از آن کردنه خودبادل زار

كه به ديوان عمل نامه سياه آمده ايم

لیک چشمم سویت ای حسرواقلیم صفاست لنگرحلم توای کشتی توفیق کجاست

گرچه سرباقدم غرق به تقصیروخطاست گرببخشی توگناه من دلخسته رواست

که دراین بحرکرم غرق گناه آمده ایم

امام نے حرسے فرمایا:

خِدا تیری توبضر در قبول کرے گاءا کھود مرہمارے پاس بیٹے۔

مگرحرنے کہا:

اگراجازت ہوتو کچھ دریان (النگریزید) سے لڑنے کیلئے جاؤں اسکے بعد آپ کے ساتھ میٹھوں گا۔ امام نے فرمایا:

تم پرخدا کی رحمت ہوجاؤ جبیبا جا ہوانجام دو

اس وفت حرف این سابقه ساتھیوں کے مقابل کھڑے ہوکر کہا:

يااهل الكوف، لِأمَّكم الهُبل والعِبر،أدَعُوتُم هذاالعبدالصالح حتى اذاجاتكم أسلمتموه وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ؟ثُمَّ عدوتم عليه لتقتلوه وامسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه واحطتم به من

MAZ

لحات جاويدان امام سين القطاة

كلّ جانب لتمنعوه التوجّه في بلادالله العريضة، فصاركالا: سيرفى أيديكم، لايملك لنفسه نفعاً و لاتدفع عنهاضراً، وجلانسموه ونسائسه وصبيته وأهلسه عن ماء الفرات الجارى، يشربه اليهودوالنصارى والجوس، وتمرغ فيه خنازير السوادو كلابه، فهاهم قدصرعهم العطش، بنس ماكلفتم محمداً في ذريّه لاسقاكم الله يوم الظماً ؟

''اے اہل کوفہ اتمہاری ما کیں تمہارے ماتم میں بیٹھیں، کیاتم نے اس عظیم شخصیت کو بلا کرنہیں کہا تھا کہ وہ تمن کے مقابل اس کی مدوکریں گے اوراب نہ فقط اس کی تھرت ہے ہاتھ اٹھالیا ہے، بلکہ اس کے مقابل کھڑے ہوگا اور سب اسے مارنا چاہتے ہوگا اور اس پر عرصہ حیات کوتگ کردیا ہے اور چہات سے اس کا محاصرہ کررکھارہ ہوگ گویا ایسا اسپر تمہارے قبضے میں آیا ہے جونہ خود کو نفع پہنچا سکتا ہے اور وہ آب فرات جے بہودی ، مجوی اور بہنچا سکتا ہے اور وہ آب فرات جے بہودی ، مجوی اور فساری فی رہے ہیں اور جس میں سیاہ سگ اور خوک نم ارہ ہیں تم نے وہ پانی اسکے بچول ، خوا میں اور اہل خاندان پر بند کردیا ہے بہال تک کھٹی نے آمیں بے حال کردکھا ہے (مجھے) تعجب ہے تم اور اہل خاندان پر بند کردیا ہے بیہال تک کھٹی نے آمیں بے حال کردکھا ہے (مجھے) تعجب ہے تم اور اہل خاندان پر بند کردیا ہے بیہال تک کھٹی نے آمیں بو ، خدا تمہیں روز نظی (محشر) سیراب نہ کرے۔'' اس وقت و تمکن کے برانداز وں نے حر پر جملہ کیا مگر حزمو وکو بچا کرامام کے نزویک آگھڑے ہوئے۔ اس وقت و تمکن اور میہلا مملہ

باقر شریف قرشی ای کتاب حیاۃ الامام الحسین میں تہذیب المتہذیب سے روایت کرتے ہیں: اس وقت عمیں افراد عمر بن سعد کے شکر سے نکل کرامام حسین کے شکر سے المحق ہوئے جس پر عمر بن سعد کو بن خوف لاحق ہوا کہ کہیں مزلزل کی وجہ سے جانے والوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہوجائے ، لہذا جنگ کے آغاز کا ارادہ کیا اورایٹ غلام 'وریڈ' سے جس کے ہاتھ میں پر ہم تھا کہا:

اے درید! پرچم نزدیک لا ، دہ نزدیک ہوا تو خود عمر بن سعد نے تیر کمان میں چھوڑ کرنشکر سے مخاطب ہوا: گواہ رہنامیں وہ پہلاخض ہوں جمن نے حسین کی جانب تیرے پھینکا ہے، اس کے بعد پورے شکر نے امام حسین کی جانب تیراندازی شروع کی ادھرامام کے شکر میں شاید ہی کوئی ہو جے اس حملے کا تیر نہ اگا ہو۔۔۔

امام حسین نے بید کھے کراینے اصحاب سے فرمایا

قوموار حمکم الله الی الموت الّذی لا بُدُمنه فانَ هذهِ السهام رسل القوم الیکم ''اے میرے ساتھیو!تمہاراخداتم پردتم کرے، قیام کرو، یا در کھوموت سے کی کوفر انہیں یہ تیر ہیں جوان لوگول کی جانب سے تمہارے طرف آ رہے ہیں۔''

لمحات جاويدان امام سين الله

ونٹمن کے اس محلے کا نتیجہ گردوخاک بیٹھ جانے کے بعد بیسامنے آیا کدامام حسینؓ کے بیچاس ساتھی مقام شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔

عبدالله بن عمير کلبي کاجها د

اس کے بعد زیاد بن ابیکاغلام بسار اور عبید بن زیاد کاغلام سالم میدان میں آئے اور مبارز وطلب کرنے

کگے جس پر حبیب بن مظاہراور بریر بن خضری جانا چاہتے تھے، مگرامام نے انھیں اجازت نہ دی تو عبداللہ بن عمير کلبی جواييخ قبيلے ميں شجاع اورشريف انسان تصاور قد وہيکل وجيہ ہونے کے علاوہ طاقت درباز و رکھتے تھے اور بیا بے زوجہ اُم وہب کے ہمراہ کوفہ سے امام حسین کی نصرت کیلئے آئے تھے اور حضرت

سے اجازت مانگی امام نے اجازت دی تووہ میدان کی طرف روانہ ہوئے ۔ بیبار نے آھیں و کمچہ کر کہا: تو كون ب؟ ابن عميرن ابنا تعارف كروايا تويبارن كها: بم تجفي نيس جائع البذابم سائر و كيلي

حبيب يابُر سركوآ ناموگا\_

ابن عمير كلبي نے بين كركها: ياابن الفاعلة وبك رغبة من مبارزةاحدمن النّاس،ومايخرج أحدالاً وهو خيرٌ منك

''اے زن بدکارہ کے بیٹے! تیری کیاحیثیت جواپنی مرضی سے حریف طلب کررہاہے جوبھی تجھ

ہے جنگ کرنے آیا ہے یقیناً وہ تجھ سے بہتر ہے۔''

عبدالله بن عمير نے به که کرحمله کیا اور پچھ ہی دیر میں اسے زیر کردیا مگر ابھی سنبھلے ہی تھے کہ سالم نے حملیہ كياييد كيوكرا صحاب امام في ابن عمير كومتوجد كيا أهول في وشمن كواركورو كناجا باتو بائيس باتهو كى الكليال کٹ کرگریں گراس مجاہدنے ایسا جواب دیا کہ پہلے کی طرح بید دوسرا بھی واصلی جہنم ہوااوراس طرح ابن عمير بيد جزيز صنح موئ امام كي جانب اوث آئے۔

> ان تنكروني فأناابن الكلب اني امرء ً ذومرةٍ وغضب

> > ولست بالخوارعندالنكب

''اگر مجھے نہیں جانتے تو سنو! میں خاندان کلب سے ہول اور بیں نا گوار اور سخت حالات میں بھی محکم ادر مطمئن رہے دالا ہول اورا ہے میں بھی سُست و نا توال نہیں ہوتا۔''

اہل تاریخ اورار باب مقاتل کا بیان ہے،اس وقت ابن عمیر کی زوجہ ہاتھ میں کنڑی اٹھا کر ابن عمیر تک ئىپنجىس اوركها:

فداك أبى واهى ،قىتىل دون الطيبين ذرية محمد " "مير عال باپ آپ برفدا بول (ا ا ابا عبدالله!)ان طتيب وطاهرادلا دِرسول كبيكيّ جنَّك كرو\_"

عبداللہ نے بہت جاپا کہ آخیں خیمے تک پہنچادیں مگرام وہاب نے اسپے شوہر کے کپڑے تی ہے پکڑے ہورے کپڑے تھے اور یہ کہررہ تھیں، میں تہہیں اس دقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک تم اس راہ میں شہید نہ ہوجاؤ۔

امام نے اس خاتون کوآ واز دے کرفر مایا:

جزیتم عن اهل بیت نیت کم خیراً ارجعی فاقه لیس علی النساء قتال «تمهیس فاندان پیغیرگ جانب سے اجرمبارک ہوگراہے محتر مدالوث آ کیونکہ خواتین سے جہاد ما قطہے۔'' تب ام دہب خیمہ گاہ کی طرف لوث کرآ کیں۔

شخ مفیدًا بنی کتاب ارشاد میں تحریفر ماتے ہیں:

البنة ايك روايت مين ب جب ي خص امام كيزويك آياتو حضرت فرمايا: توكيا جا جنا به وه ب شرم بولا البشو بالناد جنم كي بشارت ويتابول - امام في فرمايا:

گلاً انستی افسده عسلسی دبّ رحیم و شفیع مطاع 'دنهیس ایسانهیس، بلکه مین تواین مهر باناد به خیج پروردگاری جانب جاربا بهول جس کی شفاعت قبول ہے۔'' ول

خیال ہے، شخ مفید ہے نقل شدہ روایت میں کھی کی رہ گئ ہے ورنہ شاید کممل روایت اس طرح ہے

ببرحال شخ مفید اوردیگراہل تاریخ کامیان ہےاس واقعے کے بعد میدان جنگ گرم ہوا اور دونوں کی طرف کے کُل افراد کام آئے۔

تن وتنها مقاليلے

عبدالرزاق مقرم لكھتے ہيں:

جب امام کے اصحاب نے دیکھاان کے بہت سے ساتھی شہید ہو چکے ہیں تو دودواور چار جارافراد کی صورت میں اجازت طلب کرنے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے من جملے سیف بن حارث بن سریع اور ما لک بن عبد بن سریع جوآ پس میں بچیازاد بھائی ہونے کےعلاوہ ایک مال سے تھے۔امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔

حضرت نے فرمایا:

مايسكيكماانيّ لأوجو أن تكو نابعد ساعة فريويالعين <sup>دد</sup> كي*ورور ہے ہو مجھے يقين ہے پچھ ہى و برياحد* تمہاری آئکھیں روثن ہوجائیں گے۔''

انھوںنے عرض کی:

جعلناالله فداك ماعلي انفسناتيكي ولكن نبكي عليك انراك قداحيط بك ولانقدرأن سفعک ''خدااہمیں آپ پرقربان کردےہم اپنیں بلک آپ کیلے رورے ہیں کیونکہ ہم و کیورہے ہیں دشمن کا آپ پر حلقہ تنگ ہوتا جارہاہے مگر ہماری جانب سے آپ کوکوئی فائدہ ہیں

امام نے ان دونوں کیلئے دعا کی اور رہمجامد حضرت کے نزد یک جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے من جملہ عبداللداورعبدالرحمٰن عروۃ غفاری کے فرزند تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اليسية بي شير دل عمر وبن خالد صيداوي اوران كاغلام سعد، جابر بن حارث سلماني اور مجمع بن عبدالله عائذي نے مل کراہل کوفیہ پرحملہ کیاا درلڑتے لڑتے دل لشکر میں اتر گئے ،گر پچھ ہی دیر میں انشکر پزیداوران اصحاب الم حسین میں بخت کشکش ہوئی جس پر حضرت نے اپنے بھائی جناب عباس کونصرت کیلئے میدان روانہ کیا،انھیں دشمن کے نرغے ہے نکال کرلائے مگر ذخی حالت میں ابھی کشکرامام کے نزویک پہنچے تھے کہ وتتمن نے دوبارہ حملہ کیا جس کے نتیج میں وہ مجاہد شہید ہوگئے۔

اس واقعے کے بعد جوانان بنی ہاشم اورامام حسین کی شہادت تک کے واقعات حتی بعض باقی ماندہ اصحاب کی شہادت کے بارے میں تاریخ ومقاتل کابیان مختلف ہے۔ بہرحال خیال ہے،عبدالرزاق مقرم کی کتاب مقاتل مقرم کی ترتیب زیادہ مناسب ہے، البتہ بعض دیگر کتب میں مثلاً شیخ مفیدٌ زیادہ

لمحات جاويدان امام سين الله

معترب فقط بات اتیٰ ہے کہ انھوں نے مختصر و مجمل تحریر کیا ہے۔ وی بہر حال ہم واقعات اِبِنقل کریں گے وہ مقتل مقرم ہی کے مطابق ہوں گے، جبکہ ضرورت کے مطابق دوسری اور کتابوں وروایات سے تفصیل و

اضافات پیش کرنے کیلئے مددلیں گے۔انشاءاللہ تعالی۔

امام كااستغاثه واستنصار عبدالرزاق مقرم كابيان ہے، جب امام حسين نے اپنے اصحاب كے جنازے و كيھے توريش مبارك ير ہاتھ

اشتةغضب الله على اليهوداذجعلواله ولدأءواشتةغضبه على النصاري اذجعلوه ثالث

ثلاثة، واشتدّغضبه على المجوس اذعبدواالشمس والقمر دونه، واشتدّغضبه على قوم اتّفقت

كلمتهم على قتل ابن بنت نبيَّهم اماو الله لا أحبيبهم الى شي ممايريدون حتَّى القي اللهو أنامخضب بليمي . ثمَّ صاح: اماهن مُغيث يغيثنا! امامن ذابّ يذبّ عن جرم رسول الله

و خشم وغضب البی یبود یوں پراس وقت سخت مواجب انھوں نے خدا کیلئے فرزند قرار دیا اور نصاریٰ برغضب پردردگارای وقت ہواجب وہ اسے تیراخدانصورکرنے کیے اور مجوسیوں براس کیئے کہ دہ خدا کے بجائے ماہ وخورشید کوخداماننے لگے اوران برغضب الٰہی بخت ہے جو دختر پیغمبر '' کے فرزندکو مارنے پرمتحد ہوگئے ہیں قتم بخدامیں اُٹھیں کوئی جواب نہیں دوں گا بیہاں تک کہ خون میں نگیں ای رکیش کے ساتھ خدا سے ملا قات کروں۔''

اس كے بعد بآواز بلند فرمایا:

كياكونى فريادرسنبيس جورم رسول الله عديثن كود فع كري!

جب مستورات نے امام کے ان کلمات کوسنا تو ایکے نالہ وشیوں میں اضافیہ و نے لگا،البتہ اس وقت دو مددگار بعنی سعد بن حارث اوراسکا بھائی ابوالحقوف امامؓ کے استغاشاور بی بیوں کے گریہ پرلشکریز پدنے نکل کرخودشکریزید پرحمله کیا، مگر تجھ دیر جنگ کرنے کے بعد شہید ہوگئے۔

امام کے میمنہ پر پیمن کاحملہ

ابن اثيروغيره نے لکھاہے:

امام کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے اور مبارزہ طلب کر کے بآسانی انھیں واصل جہنم کر ویتے تھے یہاں تک کدوشمن کی بڑی تعداد کوئی النار کیااس وفت عمرو بن تجاج نے جوعمر بن سعد کے

خاص افرادمیں سے بتھائے کشکر سے خطاب کیا:

كياتم لوك جائة بهوكن لوكول سے مقابله بيع؟ تقاتلون فرسان المصرو البصائر وفو مأمستميتين

چودهوال باب

لمحات جاويدان امام سين الكليع

لايورذاليهم احدمنكم الاقتلوه على قلتهم "دئم كوفى كاليه گھور سواروں اور الم علم ودائش سے لار ہم ہوجھوں نے زندگی سے ہاتھ دھولیا ہے اور موت سے مجھوں كر ركھا ہے، چنانچةم ميں سے جو بھی ان سے لانے جائے گائی كانجام يہی ہوگا گويا يہ چندلوگ ہم سب كو مار سكتے ہیں -" اور تھم دیا كہ سب ايك ساتھ حمله كریں -

اور مویا کہ سب بیک ساتھ مکتبریں۔ ۔ وثمن نے حکم پاکرامام کے میمنہ برحملہ کیا امام کے اعوان نے زانوں پر بیٹھ کراپنے نیز وں کارخ ان کی

جانب کیا مگراس کیفیت نے آتے ہوئے گھوڑوں کوخوف زدہ کردیااوردہ اپنے سواروں کو لے کر بھا گئے۔ لگے امام کے اصحاب نے تیروں سے آن پر تملہ کیا جس کے نتیج میں کچھٹی النار ہوئے اور باتی بھا گئے میں

> کامیابہوئے۔ مرا

شها دستهمسلم بن عوسجه

سہاوت میں میں ہو بھے۔
اس کے بعد عمر وہن تجاج نے فرات کی ست سے امام کے شکر پرحملہ کیا جس کا جواب دینے کیلئے مسلم بمن محوجہ چندافراد کے ہمراہ میران میں آئے اور دشمن سے ایس گھسان کی جنگ کی کہ بقول تاریخ دانوں کے بچاس افراد کوفاک وخون میں ملاکر ہلاک کردیا مگرخودا تنازخی ہو چکے تھے کہ بے حالی سے زمین پر گرگئے اور جب گردچھٹی تو اصحاب امام نے دیکھا مسلم زخموں سے چورزمین بوس ہیں مگرا بھی ان کی جان میں رمق باقی ہے تو امام مسین جناب حبیب بن مظاہر کے ہمراہ ان کی بالین پرتشریف لائے اور فرمایا:
میں رمق باقی ہے تو امام مسین جناب حبیب بن مظاہر کے ہمراہ ان کی بالین پرتشریف لائے اور فرمایا:
د حسم ک الله بیامسلم، منهم من قصلی نحبهٔ ومنهم من یستظرو ماہدّلو تبدیل استان خدا آپ پر

رحمک الله به مسلم، منهم من قضی نحبهٔ ومنهم من ینتظرومابدلواتبدیل است فاصلات پر حمت نازل کرے میدوہلوگ ہیں جواپنے وعدے پرخوش ہیں اوران میں سے بعض منتظر ہیں جوکسی طرح کا تغیروتبدل نہیں یارہے۔''

جناب حبيب بن مظاهرزديك آئ وران سفر مايا

عـزَعلی مصرعک یاهسلم ابشر باالحنّة "میرے لیے دشوار ہیں کہ میں تمہیں اس حال میں زمین پرگرادیکھوں (گر)ائے مسلم تنہیں جنت مبارک ہو!

جناب سلم بن عوسجد ن تحیف آواز میں کہا خدامہیں بھی خیر کی خبرسائے۔

جناب صبیب نے فرمایا:اگر مجھے علم نہ ہوتا کہ بہت جلدتم سے ملحق ہونے والا ہوتو ضرور کہتا کہ دصیت سے سرب

کروتا کہ ٹیں ان پڑلم کروں۔ جناب مسلم نے فرمایا: اے صبیب میں تنہیں اس شخص (حسین بن مان ) کے بارے میں وصیت

بناج سے رامیں تنہانہ چھوڑنا) اپنی جان قربان کردینا۔ کرتا ہوں کہ (انھیں تنہانہ چھوڑنا) اپنی جان قربان کردینا۔

جناب صبيب فرمايا: أفعل ورت الكعبة "رب كعبك فتم السابى كرول كا-

www.ShianeAli.com

لحات جاويدان امام سين القيد

چود هوال باب

ادھرعمر بن سعد کے کشکریوں نے شوری پایا ہم نے مسلم کو مارڈ الا۔ میں میں بعد نے منداز میں نصک میں میں تھی کے مندا

شبث بن ربعی نے انتہائی ناراضگی ہے اپنے ساتھیوں کو ناطب کیا جمہاری ماکیسی عزاداری کریں مجھے افسوں ہے سلم بن عوجہ جیسا آ دمی ماراجائے اور تم خوشی منارہے ہو؟ اس نے اسلام کی راہ میں فتح آ ذربا نیجان کے موقع پرالی تلواریں چلائی ہیں کہ چھے مشرکوں کو بیک دم ہلاک کیا۔ زیارت ناحیہ مقد سمبیں آیا ہے:

السَّلاَم عَلَى مُسْلَم بِن عَوْسَجة الأسدى القائلُ للجِسينِ وَاذِنَ لَهُ فَى الانصواف: آنَحْن نُحلَى عَنكَ وَبِم نعتذرعندالله من آداء حَقَّك لاوالله، حتى اكسوفى صدورهم رُمحى هذا، وَاضربهم بسيفى ماتَّبتَ قائمه فى يدى، ولا أفارِقك وَلولم يَكن مَعى سلاح أقاتلهم به لقذفتهُم بالجِجارة وَ لَسُم أَفُارِقَك حتَى اَموتَ معك ، وكُنت أوّل من شَرى نفسه ، واوّل شهيا شهدالله وقضى نَحْبه فَفُرتَ بربَّ الكعبة ، شكَّر الله استقدامك ومواساتك

زیارت نا حیہ سے استفادہ ہوتا ہے، مسلم بن تو ہجہ اصحاب امام حسین میں سے پہلے شہید ہیں اوران کیلئے کھھا ہے، عظیم اور شریف انفس شخصیات میں سے تھے، وہ راتوں کوعبادت میں گزارتے اور کشرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کونے کی شجاع افراد میں سے تھے، جناب مسلم بن عقیل کی کوفیدآ مدیران کے ساتھی اور مالیات واسلحہ کے وکیل تھے اور جناب حبیب بن مظاہر کے ہم قبیلہ تھے۔

بعض مقاتل سے ظاہر ہوتا ہے جب حبیب بن مظاہر کو معلوم ہواامام سینٹ کر بلاآ چکے ہیں تو وہ نفرت کی غرض سے اپنے گھرسے باہر آئے تو ایک پنساری کی دکان پرمسلم بن عوجہ کودیکھا تو جناب حبیب نے دریافت کیا:

اے سلم یہال کیا کررہے ہو؟ کہا: مہندی خریدر ہاہوں تا کداس کا خضاب کروں! حبیب نے کہا: کیانییں جانتے ہوامام حسین کر بلامیں وارد ہو چکے ہیں جلد کروتا کہ خود کوان تک

پہنجا ئیں اوران کی مدد کریں۔ ا

مسلم نے درنہیں کی اور باحبیب کے ساتھ کر بلاکی سمت حرکت کیا اورخودکوا مام مسین تک پہنچایا۔ شہا وت عبداللد بن عمیر کلبی

اس واقعہ کے بعد شمر بن ذی الجوثن نے اپنے لشکر کے ہمراہ امام حسین کے میسرہ پرحملہ کیا، مگرامام کے صحاب نے خوب جواب دیا یہاں تک کہ اضیں فرار ہونے پرمجبود کر دیا البتۃ اس معرکہ میں عبداللہ بن عمیر کبیں کا جودشمن سے انتہائی جرائت کے ساتھ مقابلہ کررہے تھے اوران کے انیس سوار اور بارہ بیادہ فرادکو اصل جہنم کر بچکے تھے ہانی بن شبٹ ربعی حضرمی سے مقابلہ ہوا۔ اس نے عبداللہ کلبی کا دائیس باز وقلم

چو دھواں باب

الموات جاديدان المام ين القيدة

کر دیا اور بکر بن جی نامی ایک دشنی نے ان کامیرکاٹ دیا اور اس طرح اس مجبورانسان کو بے وردی کے ساتھشہیدکردیا گیا۔

ان کی زوجهام دہباس منظر کود کمچیر جنازے رپہنچیں اوراپیئے شو ہر کاخون صاف کرتے ہوئے فر مایا: هنيئًالك العِنَة اسئل الله الّذي وزقك الجنّة ان يصحبني معك ووتتهين بهشت مبارك جو میں اس خدا ہے سوال کرتی ہوں جس نے تمہیں جنت عطا کی کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ ملحق

شمر بن ذی الجوشن نے جواس ماجرا کود مکیدر ہاتھاا ہے غلام رستم سے کہا: جااوراس (عورت) کے سر پر گرز مارآ واور،اس ظالم نےشمر کی اطاعت میں اپنی پوری طافت سے گرز ماراجس کی تاب نہ لا کرزوجہ ایے شو ہر کے مزد میک گری اور شہید ہوگئی ۔اس کے بعد عمر بن سعد کے سپاہیوں نے عبداللہ کلبی کاسرتن ف جدا كرك خيام امام حسين كى جانب يجيدكاجهال ابن عميركى والدون فيه سے تكل كرا بي نيك كا سرزمین سے اٹھایا اور اس کا خون صاف کرنے لگیس پھر کچھ دیر خیمہ کی چوب سے سہارالیااور مقتل کی جانب روانہ ہوئیں، مگر حضرت نے واپس بلا کران سے فرمایا آپ پر ضدا کارحم وکرم نازل ہومگر آپ سے جهادساقط بين كروكهيامال في والبراوت موع كهاداللهم لاتقطع دجائي "خداونداميرى

امام نے فرمایا: خدا آپ کی امیدوں کو بورا کرے۔

شمرى شرمآ ورحركت

پھرشمرخیام ام حسین کی جانب روانہ موااور نیزے سے حملہ کرتے ہوئے کہا:

آ گ لگائی جائے تا که اس گھر کوجلا کر دا کھ کر دول۔ بیان کرخوا تین کاصدائے گربیہ بلند ہوا۔

امام نے شمر سے فرمایا: اے پسر ذی الجوش! تومیر ہے گھر وخاندان کوجلانے کیلیے آگ طلب کر رہاہے؟ وبال موجود شبث بن ربعي جوخود شمركم اتهيول بس سيقااس بشرى يربولا:

اے شمر! کیا تواننا پست فطرت انسان ہے کہ خواتین کوخوف زدہ کررہاہے؟ میں نے تو بھی ایک بات سنی ہےاور نہ ہی تجریج میں ایست انسان دیکھاہے!۔ شمر نے مجبوراُ واپسی کاراستہ اختیار کیا۔ شها دت ابوالشعثاء

طبری اورد گیراہل قلم کابیان ہے:

ابوالشعثناء،جس کا نام یزیدبن زیادتها عمر بن سعد کے لشکر میں آیاتھاوہ تیراندازی میں ایک خاص مهارت رکھتا تھائیکن ان سے جدا ہوکر کشکرامام میں شامل ہوا ایا وراپنی مہارت کا استعال دوز انو بیٹھ کراس طرح دکھائی کہاس ہدایت یافتہ انسان نے سوتیر عمر بن سعد کی جانب چھینکے، چنا نچیاس نے اپنے فن سے پانچ افراد کو واصل جہنم کیاا درا مام حسین مسلسل اس کیلئے دعا فر مار ہے تھے:

اللّهم سدّدرميتهُ واجعل ثوابه البعنة "أےخداتير يحينكنے ميں اسے اور طاقت عطافر مااوراس كااجر وثواب جنت كى صورت ميں عطافر ما''

اور جب اس مجاہد کے تیرختم ہوگئے تو تلوار لے کرمیدان میں گئے اورنوا فراد، بلکہ ایک روایت کے مطابق اندیں افراد کو فی النارکیا اور بلاآخر جہاد کرتے جام شہادت نوش کیا۔صاحب فرسان الہجاء نے ابوفراس کے قصیدے کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے،اس مجاہدنے دشمن کے حیالیس افراقتل کیے تب جا کرخودجام شہادت نوش کیا۔

ابوثمامه صيداوي كانماززيا دركهنا

ابن اثیراوردیگرصاحبان قلم نے لکھاہے، ابوثمامہ صیداوی نے جن کا اصلی نام عمرو بن عروتھا جواصحاب امام حسین میں سے تھے آسان کود کیے کراحساس کیا کہ زوال کاونت ہوگیاہے، للبذاونت نماز ہو چکاہے چنانچہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

نَّ فسسى لك الفداء انيّ ارىٰ هؤ لاء قدافتر بو امنك ، لاو الله لاتُقَتل حتّى أَفتل دونك و أُجِبَ ان أَلْقَى اللّه وقدصليّت هٰذِهِ الصّلَوة الّتي دناوقتها

''میری جان آپ پر قربان ہو! مولا میں دیکے رہا ہوں یہ لوگ آپ سے نز دیک ہوتے جارہے ہیں، کیکن قتم بخدا جب تک میں زندہ ہوں آپ گوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیکن دل چاہتا ہے خدا کی ملاقات سے قبل جس نماز کاوفت آپہنچا ہے اسے ادا کروں۔''

امام نے آسان کی جانب سراٹھا کرفر مایا:

ذ کوت الصّادة جعلک الله من المصلين اللّه اکوين منعم هذااؤلُ وقتها ''تم نے نمازکو ياور کھا،خدا تتهمين نمازگز ار (خداکے )ذا کرول بين شارکرے، مإل پينماز کا اول وقت ہے''

پھر فرمایا:ان سے کہو کہ چھود پر جنگ روک دیں تا کہ ہم نماز ادا کریں! دشمن کی جانب ہے حصین تھری سے رہیں کہ میں برین قدار شو

بن تميم كي آواز آ كي اتمهاري نماز قبول نبيس\_

ال پر حبیب این مظاہرنے جواب دیا:

زعمت انها الاتبقيل من آل الرّسول وتقبل ملك ياحماد ""تيرے خيال بين فاندان رسول كى نمازقبول نبيں ہوگى مرتجر جيسے گدھے كى نمازقبول ہوگى؟ \_"

شهادت حبيب بن مظاهر

حمین بن تمیم نے یہ جواب بن کر حبیب بن مظاہر برجملہ کیا۔ جناب حبیب نے اپناد فاع کرتے ہوئے اس کے گھوڑے پر وارکیا، گھوڑے نے سوار کوزیین پرگرادیا گر حمین کے ساتھیوں نے اسکا ساتھ دیا اور اسے بچا کرلے گئے۔ جناب حبیب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراذ ن دغاطلب کیا اور وہ میدان

میں جاتے وقت بیر جز پڑھارے تھے:

فارس هيجاء وحرب تسعر ونحن اعلى حجّة واقهر

انی حبیب و ابی مظاهر وانتم عندالعدیداکثر

''میرانام حبیب اور میرے والد کانام مظاہرہے ، میں جنگ کی بھڑ کتی ہوئی آگ میں گھوڑ سوار کرتا ہوں تم تعداد میں اگر چہ ہم سے زیادہ ہوگر ہم برصان د جحت میں تم پرغالب ہیں۔''

مندر دایت کے مطابق انھوں نے بہتر بد بختوں کوسوئے دوز خردانہ کیا ای اس وقت بدیل بن مریم ای ای ایک خف نے نامی ایک وقت بدیل بن مریم ایک ایک خف نے نامی ایک وقت بدیل بن مظاہر پر ایک نیز ہارا جس سے سب وہ زمین برگرے مگراہمی سنجل کی مدد کرتے ہوئے جناب حبیب بن مظاہر پر ایک نیز ہارا جس سے سب وہ زمین برگرے مگراہمی شنجل کرا تھنا چاہتے تھے کہ حسین بن تمیم نے سر مبارک پر پوری طاقت سے لوار ماری جس پر حبیب دو بارہ گرے ہی تھے کہ ایک تمیمی نے سرتن اطہر سے جدا کردیا۔ امام خبر شہادت من کرانتہائی غمز دہ ہوئے من ایک ایک تمیمی نے سرتن اطہر سے جدا کردیا۔ امام خبر شہادت من کرانتہائی غمز دہ ہوئے من ایک ایک تمیمی نے سرتن اطہر سے جدا کردیا۔ امام خبر شہادت من کرانتہائی غمز دہ ہوئے من ایک ایک تمیمی نے سرتن اطہر سے جدا کردیا۔ امام خبر شہادت من کرانتہائی عمز دہ ہوئے ایک خوالے میں منابع ایک خوالے میں منابع کی منابع کی خوالے میں منابع کی خوالے میں منابع کی میاب کی خوالے میں منابع کی منابع کی منابع کی منابع کر میں منابع کی منابع کی خوالے میں منابع کی منابع کی منابع کر منابع کر منابع کی منابع کی کر منابع کر منابع کی منابع کر منابع

عندالله أَحْسَبُ نفسي و مُحماةِ أَصْحابي "اپنااوراسپناصحاب كالبروتواب خداس مانگتابول-" بعض ديگرمقاتل ميں سےامام نے فرمايا:

الله دَرِّكَ يا حَيب لَقَدْ كُنُتَ فاحِلاً نَخْتِم القرآنَ في لَيْلَةٍ واحِدة "الصحبيب! خداتم بررحمت نازل كريتم كييےصاحبِ فضيلت انسان موكدا يك رات مين قرآ نبورا كر ليتے تھے۔" على

شهادت حربن يزيدرياحي

جناب صبیب بن مظاہر کے بعد حربین بزیدریا حی میدان میں آئے اور بیرجز پڑھارہے تھے: اِنتی اناللخووماوی الضیف اضافکہ بالسیف

عن خيرمن حل منى والنعيف اضربكم والااري من حيف

«میں حربوں جوابے مہمان کی بناہ گاہ ہے جوانی کوارے تمہاری گردنوں کواس کی حمایت میں اسپے محکم وارسے مارے گاجوخود بھوسے ہے اور مجھے اس کام میں کوئی خوف وہرا سنہیں۔''

ئر بن یزیدریاحی سے بید جز بھی نقل ہواہے: م

www.ShianeAli.com

### چودهوال باب

ولن اصاب اليوم الأمقبلا

لاناكلاً عنهم ولامعلّلا

لاحاجز اعنهم ولامبذلا

P92

لمحات جاويدان اماخ سين الفياد

آليت لااقتل اقتلا

اضربهم بالسيف ضربأ معضلا

احمى الحسين الماجدالمؤملا

" میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک سی کونہ مارلول خوذ میں مرول گا اورا گرکوئی مجھے سے اُڑ نا جا ہتا ہے تو میں تنہالروں گا میں بےمثال ضربت ماروں گا، کیونکدان سے بالکل نہیں ڈرتا میں حسین کی حمایت

كرتابول جوظيم المرتبت انسان ہے اور میں حسین كى حمایت میں كسى بھى ركاد م كواہميت نہيں دیتا۔"

زہیر بن قین پشت پناہی کرتے ہوئے ان کے ساتھ لارہے تھے، چنانچہ اگران میں سے کوئی ایک

مرِ جاتاتو دوسراحمله كرك إس كى جان بياتا \_ كوياييسلسله جهاد بهت ديرتك جارى ربا، يهال تك كرحركا گھوڑ اسر وکان اور پیشانی کی جانب سے زخی ہوااس کی ٹھوڑھی سے خون بہدر ہاتھا،اس وقت حرفے

معروف عرب شاعر عشره کے اشعار پڑھنا شروع کیے:

والبانه حستي تسربل بالكم مازلت ارميهم بثغرة نحره

"میں ان سے اس وقت تک از تار ہوں گاجب تک میر انگوڑ اخون میں تر نہ ہوجائے۔"

حصین بن تمیم اور بزید بن سفیان ہے کہا ہیمی وہ حرہے جس کے قبل کی خواہش تیرے دل **بیں ہے 177** جااور اباسے مارد بھے پیزید نے گھوڑا ڈورایا ہُر کے سامنے جا کھڑا ہوااور بولا! اے ٹرکیا مجھسے جنگ کرے

گا؟ حر نے کہانیاں اور یہ کہ کرایک دوسرے پرحملہ کیا تھیں بن تمیم کہتاہے گویایز بد بن سفیان کی جان مُڑے ہاتھ میں تھی جب جاہے لے لے مگراس ونت ابوب بن مسرح نامی ایک شخص نے مُرکی طرف

تیر مارا جوٹر کے گھوڑے کولگا اورابینے سوار کوزمین پرگرادیا بھین ٹرنے ہمت نہ ہاری اور تلوار ہاتھ میں لیئے شیر کی ما نند بھی ادھراور بھی اُدھر حملہ کرتار ہا یہاں تک کہ ابن شہر آ شوب کے مطابق وشمن کے چالیس سے زیادہ افرادز مین پرگرائے تب عمر بن سعد کے پیادہ سپاہیوں نے مل کران پرحملہ کیااس طرح زخمول سے

چور یہ مجاہد زمین پر گرا اصحاب امام حسین ٹر کواٹھا کراس مخصوص خیمے میں لائے جہاں جنازے لائے جارہے تھے۔امام حرکے زخمی بدن پرجس میں ابھی جان باتی تھی تشریف لائے اورایے مبارک اور تُفیقُ ہاتھوں سے بیشانی کاخون صاف کرتے ہوئے فرمایا:

أنت الحركماسمَتك أمّك أمّك، وأنت الحرّفي الذنياو الآخرة

'' تیری ماں نے تیرانام مُرتیح کھاہے،اے تر اِتو دنیاوآ خرت میں مُروآ زادہے۔''

بعض دوسری تاریخوں میں مندرجہذیل مرشیہ امام سے قال ہواہے:

صبورعندمشتبك الرماح وجادبنفسه عندالصباح

لنعم الخُوُّ حُوُّ بني رياح ونعم الحرَاِذواسي حسيناً لحات جاويدان امام سين الله

" کتاعظیم ہے بیئر جوفبیلہ بن ریاح کارہے والا ہے جونیز کے کھاکر بھی خودداراور خمل کرنے والا ہے اور کتناعظیم ہے نو کہ جب حسین پرجان فداکر رہا تھا تو سخادت مندانداند میں وقت میں جانسونی ۔ '' میں جب بعض اہل قلم نے ان اشعار کی نسبت امام کے بعض اصحاب یا امام جاڈ کی جانب دی ہے ۔ واللہ اعلم بقید واستان اور نماز کی اوائیگی

حبیا کہ ذکر ہوااس ہنگام جنگ میں حفرت کے دواصحاب جناب صبیب بن مظاہر اور جتاب تربن پر بید ریا حی دیمن سے اور تے ہوئے ہیں میں حفرت کے دواصحاب جناب صبیب بن مظاہر اور جتاب تربن بیر ریا حی دیمن میں نماز ) اداکی چنانچا ہل تاریخ کا بیان ہے نہیں بین اور سعد بن عبداللہ حنی دفاع کی خاطر حضرت کے میں نماز ) اداکی چنانچا ہل تاریخ کا بیان ہامام نے بینماز فراد کی اوراشاروں سے اداکی ۲۲۰ بہر حال اہل قلم اور ادباب مقاتل کی اکثریت نے بہی لکھا ہے کہ سعید بن عبداللہ حنی نے اپنے سروسید اور صورت کو امام اور اصحاب امام کی سپر بنار کھاتھا تا کہ وہ لوگ نماز اداکر سکیس لیکن جب زخموں سے چور اور بدن تیروں سے چھانی ہوگیا تو تحل کی انتہا پر مزید کھڑے نہ دو سے اور زمین پر ریہ کہتے ہوئے گرگئے:

اللهم العنهم لعن عادو ثمو د،و ابلغ نبيّك منى السلام ،و ابلغه مالقيت من الم الجراح ، فانى اردت بذلك ثو ابك في نصرة ذريّة نبيّك صلى الله عليه و آله

''اے خداا تو آنھیں قوم عادو تمود کی طرح اپنی رحمت سے دور کرد ہے اور اپنے نبی پرمیر ی جانب سے درود بھیج اور بید دردوز خم جو مجھے نصیب ہوئے ہیں آنھیں پیغیر کک پہنچادے، کیونکہ اس کام سے میر اہد ف فرزندرسول کی نصرت کرنا تھا اور اپنار خیام حسین کی جانب موڑ کر کہا:

لوفيت يابن رسول الله ؟كيامين في ابناوعده بوراكرديا؟

ا ماً م نے فرمایا: نعم انت امامی فی البعنة' 'تم نے وعدہ دفا کر دکھایا اور تم جنت کیلئے بچھے آگے ہو۔'' اس کے بعدان کی روح بدن سے پرواز کر گئی اوروقت ان کے بدن پر تیرہ تیروں کا مشاہدہ کیا گیا، کین سے تیران صُرِبتوں کے علاوہ تھے جواس دافتے سے پہلےان کے بدن پروار دہو چکے تھے۔ د صوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلامہ و ہر کاتہ وعلی من استشہد معه

تیرا نداز ول کوتهم ابن سعد

يبال يركه بين:

عمر بن معد نے اپنے تیراندازوں کو بلا کر حکم دیا بشکرا مام حسین پر تملد کریں کیکن شکریز ید کے گھوڑے (لشکر امام کی جانب سے دکھائے جانے والے ) نیزوں کود کیے کر بے قابوہ وجائے اوراس طرح لشکریز یدشکست خوردہ واپس لوٹ جانا تھا مگر فقط ضحاک بن عبداللہ شرقی اوراس کا گھوڑا تھا جو باقی بچے ، چنانچے وہ خود کہتا ہے:

جب ہمارے طوڑے میدان سے بھاگ جاتے تھے تو میں نے بھی اپنا طوڑ ااپنے ایک دوست کے جیمے میں الاکر ہاندھ دیا۔ کیا ور میہیں سے معرکہ کر بلااپنے سخت ودشوار موڑ پر پہنچا اور اب جو بھی میدان میں جاتا امام سے وداع ہوکر جاتا تھا (گویادہ موت کود کھی مہاہوتا تھا) اور میدان میں جاتے وقت ہرمجا بدکا ہے جملہ ہوا کرتا تھا:

السلام عليك يابن رسول الله

اورحضرت بھی آھیں رخصت کرتے وقت فرماتے: علیک السلام

اورفرات تھے ونس علفک"جم بھی تبہارے پیچے بیچے آرے ہیں"

اوربيآ ييشريفة تلاوت فرمات:

﴿وَمِنْهُم مَنْ قَصْلَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ يَنْتَظِرُوَ مَابِدَّلِوْ البَّلِيلَاكُ

شهادت ابوثمامه صيداوي

ابوتمامه صیداوی جن کانام و تذکره گزشته صفحه پرگزر چکا به بیده بی شخصیت به جوجناب مسلم بن عقیل کی کوفه آمد بران کیلئے اسلح اور حربی ابزار و آلات کی خوب شناخت رکھتے سے ۲۸ اور جب جناب مسلم نے قیام فرمایا تو ایک بر کے سیر دھی اور جس رات جناب مسلم نے خودکو پنہاں کیا تو بید بھی اسی رات جناب مسلم کے بعد عبیداللہ بن زیاد نے بہت تلاش کیا مگر ابوتم امدنافع بن بلال کے ہمراہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے امام حسین سے جاملے اور اپنی شہادت تک امام حسین کے خدمت میں وفادار ہے۔

تاریخ نوسیان کہتے ہیں:

ابوثمامہ نماز پوری کرنے کے بعد میدان میں آئے اور پھھ اشعار سے دشمنان خدا اور سول خدا سے جنگ کا آغاز کیا۔ بہر حال بہت دیر کے بعد ابوثمامہ کے چپاز ادنے جوعمر بن سعد کے شکر میں تھا اور ان سے دشنی رکھتا تھا حملہ کیا جس کے نتیج میں ابوثمامہ شہید ہوئے۔

شها دت زهیر بن قین وابن مضارب

سلمان بن مضارب جوز ہیر بن قین کے چھازاد بھائی تھے اشکرامام سے باہرا کے اور جنگ کرتے ہوئے

الله شخص مفيدٌ جناب مسلم بن عَقِيل كي آمر پركوف كوالات كليمة بين جب معقل جناب مسلم كي پاس آيا: وأصر ابائه امدة الصائدى بقب المال منه موهو الذى كان يقبض اموائهم وما يعين به بعضهم بعضاً ويشنوى لهم المسلاح و كابسير أوفارساً من فرسان العوب و وجوه المشيعة الوشم مركوجناب مسلم في دستورد ياكراس سال الم في يدتر تنظيم يوكلوشامه )اموال كي جمع آوركي اورموشين عين اس كي تشيم كي ومدواري ركفته تنظيم ال سالحد خريدتر تنظيم كيونكده وعربول اورشيع شخصيات عين ان مسائل عن مهادت ركفته تنظيم چودهوال باب

( M++)

لمحات جاويدان امام سين القية

شہید ہو گئے اوران کے بعد خووز ہیر بن قین بلی 79 جہاد کیلئے آ مادہ ہوئے۔

محدّث فی اپنی کتاب نفس کمہمو م میں حظلہ بن اسعد شامی یا کثیر بن عبداللہ شعبی سے جوخودز ہیر بن قیمن کا قاتل تفافقل کرتے ہیں:

ز ہیر بن قین روز عاشورادم دراز اور گھنے بالول والے گھوڑے پرسوار اسلحہ سے لیس میدان میں آئے اورلوگوں کونخاطب کرکے کہا:

يااهل الكوفة نذارلكم من عذاب الله نذار ، ان حقّاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم ، ونحن الآن اخوة على دين واحدوملة واحدة مالم يقع بيناوبينكم السيف، وانتم للنصيحة منااهل ، فاذاوقع السيف انقطعت العصمة، وكنانهن إمّة و انتم أمّة ، ان الله قدابتلاناو ايّاكم بذريّة تبيّه صلّى الله عليه و آنه و لينظر ماتحن وانتم عاملون ، انّاندعوكم الى نصرهم وخذلان الطاغيّة عبيدالله بن زيادفانكم لا تدركون منهما الاسوء أيسملان اعينكم، ويقطعان ايديكم وأرجلكم، ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع الننخلويقتلان أما ثلكم وقر أثكم امثال حُجربن عدى واصحابه ، وهانى بن على جذوع الننخلويقتلان أما ثلكم وقر آثكم امثال حُجربن عدى واصحابه ، وهانى بن على جذو قو اشباهه

"اے اوگوایس متہمیں عذاب الہی ہے ڈرا تا ہوں، کیونکہ بے شک ایک سلمان کا دوسر ہے سلمان کا دوسر ہے سلمان برحق نفیحت و خیرخواہی کرنا ہے اور ہم اب تک ایک دوسر ہے کے بھائی ہیں اور جب تک بلواریں نہ جلیں ہم ایک دین اور ایک آئی کی ماننے والے ہیں اور (ای طرح) تم بھی خیرخواہی کی صلاحیت رکھتے، لیکن جوں ہی ہمارے درمیان تلواروں کا استعال ہوااس وقت ہم اور تم دوشلف ماحتوں ہے، تحقیق خدانے تمہارا اور ہمارا امتحان فرزندرسول کے ذریعے لیا ہے، تا کہ وہ امتوں ہے ہم اور تم اس سکے ماتو و رگرا ہی تجاوز (خدا) دیکھے ہم اور تم اس سکیا کرتے ہیں، ہم تہمیں حضرت کی نفرت اور تجاوز گرا ہی تجاوز گرا ہی تجاوز کرا ہی تھا ہی ہم تمہمیں اور کوئی فائدہ نہیں کہنے گا ، یہ تمہاری آ تکھیں نکال دیں گے اور ہاتھ پیر د کاٹ کر تہاری میتوں کی حرمت پامال کریں گے، درختوں کی شاخوں پر تہارے جنازے آ ویزاں کریں گے اور چحر بن عدی کی طرح تمہارے بزرگوں اور قاریانِ قرآن کو ماردیں گے۔ " معلی

لشكريزيدن بيخطاب من كرز هير بن قين كيك نامناسب الفاظ استعال كيه اوراين زياد كي تعريف كي اورجواما كها:

قتم بخداہم اس وقت تک یہاں ہے نہیں جا کیں گے جب تک حسین اورا تکے ساتھوں کول نہ کردیں یا پھر نھیں ابن زیاد کے حوالے نہ کردیں۔

زہیر بن قین نے دوبارہ خطاب فرمایا:

باعبادالله ان ولدفاطمة عليهاالسلام أحق بالوذوالنومن ابن سميّة فان لم تنصروهم فاعيد كم بالله ان تقتلوهم ، حلوابين هداالرجل وبين ابن عقه يزيلبن معاويع فلعموى ان يزيدلبوضى عن طاعتكم بلدون قتل الحسين "أب بندگان خدا!اس بين كوئي شك نبيس فاطمدز براً عك بيئاسميه كي بيئي سميه كي بيئي مين زياده مددونهرت كالائق بادراگران كي مدنيين كرتي تو أهين قتل كرفي سخ مين أهين كي بيئي المين كرفي وردو، مجهوا پئي خداكي پناه ما نگو، يزيداورسين دونون قريش مين سے بين آهين ان كرفل برچهوردو، مجهوا پئي جان كي من مين مين مين ايري مين ايري مين ان يون مين ايري مين اور ورداري سوزياده خوش بوگائي اس وقت شمر في زبير بن قين كي جانب به كه كرتير پهينكان پئي آواز بندكر، تيرازياده بولنا بميل ته كار باب - رئير فيرايا:

یابن البوّادِل علی عقبیه ماتیاک أخاطب المّماللت بصیمة واله مااطنتک تعلم من کتاب الله آیتین فسابشرب المحتری یوم القیامة والعذاب الالبم "اسایر گیریپیشاب کرنے والے کفرزند! الله میں نے تجھے کب خاطب کیا تھا تو چار پائے جانوروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ( کیونکہ) خداکی فتم تو قر آن کی دوآیات کا بھی علم نہیں رکھتا۔"

جب شمرکومنہ تو رُجواب ملااورا سکے پاس بولنے کو پھھ نہ رہاتو (غصے کی حالت میں بولا) مجھے اور تیرے آ قاکوابھی مارتے ہیں! زہیر نے فر مایا:

الله المعوت تعوّف مغوالله للموت معداحبُّ الى من العلد " كيا جُمعے موت سے ڈرا تا ہے،خداكی قسم مير نے زديك اس ستى كے ساتھ مرناتم ہارے ساتھ زندگی جاديدگر ارنے سے كہيں زيادہ عزيز ہے۔ "

بهرووباره ابل كوفه يقرمايا:

یاع دالله لایفر نکم هذاالجلف الجانی واشیاهه بلوالله لاتنال شفاعة محمدصلی الله علیه و آله قوماً اهر قواده او ذریسه واقعلومن نصوهم و ذبّ عن حریمهم "اسبندگان خدالیه اوراس بیسے بداخلاق اور پست افراد کہیں تہمیں وحوکہ نددیں کیونکہ تم بخدار سول اللّٰد کی شفاعت اس خص کو ہر گزنصیب نبیں ہوگی جوان کی اولا داوراولا دک بددگاروں فول کرے "
اس وقت اصحاب امام حسین بیس ہے کسی نے آواز دی اے زہیر! امام حسین فرماتے ہیں واپس آجا تیس کیونکہ مجھا پی جان کی تسم جس طرح مومن آلی فرعون نے اپن قوم کو قسیحت کی اور دعوت میں ابلاغ کیاتم نے بھی وہی کام کیا (البته) اگرانسیں اس سے کوئی فائدہ بہنچنے والا ہو؟ اسلیک بیاتھ درکھ ترفر مایا:

بلا خرز ہیر نے میدان میں جاتے وقت امام کے دوشِ مبارک پر ہاتھ درکھ ترفر مایا:

### چودهوال باب

## (14.4)

## لمحات جاويدان امام مسين القليع

فاليوم نَلقى جدّك النّبيا وذاالجناحين الفتى الكمياً اقدم هديت هادياً مهدياً وحسناً والمرتطني علياً

واسدالله الشهيدالحيآ

''اے حسین ابردھوں ج تم اپنے جدنی کریم سے ملاقات کروگے،حسن علی اوجعفر طیار و تمزہ سے ملاقات کروگے۔''

امام نے بھی ان سے فرمایا:

واناالقاهم علی انسوک "مین بھی تمہارے پیچھے پیچھےان کے دیدار کوآر ہاہوں۔" اس کے بعدز ہیرنے حملہ کیااور جنگ تخت ہونے گی توبیر جزیر طا:

اذودكم بالسيف عن حسين من عترة البرّ التقى الزّين اضربكم ولاارى من شين

انازهيرواناابن القين انَ حسيناً احدالسبطين

ذاك رسول الله غيرالمين

''میں نہیر بن قین ہول جوانی تلوار سے تمہیں حسین سے دور کرے گاحسین نبی کی اولاد میں سے ہے، وہ عظیم المرتبت رسول جو بہترین انسان تھے کی اولاد ہے، میں تمہیں ایسے ماروں گا کہ پھرزخم دیکھنے کی مہلت مجمی نہ طبع گی۔''

ابن شہرآ شوب کی مناقب کے مطابق ، جناب زہیر بن قین نے ایک سوبیس افراد کوواصل جہنم کیا تب کشر بن عبداللشعبی اورمہا جربن اوس نے ال کرحملہ کیا اور انھیں شہید کر دیا۔

المام حسين ان كى بالين برة ع اور فرمايا:

لا يعدنك الله بازهيرولعن فاتليك لعن اللين مسخواقردة وخنازيو "خدااتمهين إني رحمت معدور فرائم الله بازهيرولعن فاتليك لعن اللين مسخواقردة وخنازيو "خدار اورخزيرول كي طرح منح بوئيد ول اورخزيرول كي طرح منح بوئيد.

### شها دسة عمروبن قرظه انصاري

عمروبن قرظ انصاری وہی شخصیت ہے جوامام سین کی جانب سے عمر بن سعدتک پیغام رسانی کا کام انجام دے درے سے تھے اوران کے والدگرامی قرظ انصاری رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے جو جنگ احداور دیگر بہت ہی جنگوں میں شریک رہاوں در حلت پیغیر کے بعد جنگ جمل صفین اور نہر وان میں حضرت علی کی رکاب میں جنگ کرتے رہے اور شرفقط یہ بلکہ بقول نصر بن مزام جنگ صفین میں پرچم انصارا نہی کے ہاتھوں میں تھا۔ قرظ انصاری کے دفر زند تھا کی عمر وجوامام سین کے ساتھ کر بلاآ ئے اور دوسراعلی جوعمر بن سعد کے ہمراہ تھا یہ ان عمر وکی شہاوت کے بعد شکر وشمن سے باہر آیا اور امام حسین کی شان بن سعد کے ہمراہ تھا یہ انجا کی شان

میں جمارت کرنے لگا جس پرنافع بن ہلال نے اسے نیزہ ماراجس کی زدمیں آ کروہ زمین پرگرامگراسکا ساتھ اسے بچاکر لے گیا۔

عمر دبن قرظه ان افرادیس سے تھے جوسلس امام کی حفاظت کے کام انجام دے رہے تھے ، یہ جاہدامام حسین کی جانب حسین کی جانب حسین کی جانب آنے والے ہر تیر کواپنے بدن پر لے لیتا تھا مگر جب زخم زیادہ ہو گئے تو امام کی جانب رخ کر کے فرمایا: اوفیت بابن دسول الله ''اے فرزندرسول! کیا میں جانثاری کی شرط پر پورااتر اہول؟'' حضرت نے فرغ مایا:

نعم انت آمامی فی المجنة فاقرارسول الله منی السلام واعلمه انی فی الاتر "مال بلكتمباری وفاداری کی علامت بیست كرجنت كيليم محصية كے جارہ مورسول الله كومير اسلام كهنا اور كہنا حسين بھی آرہے ہیں۔

بعض مقاتل میں ہے عمر وزخموں کی تاب ندلا کرز مین پرگرے اور شہید ہوگئے ، جبکہ بعض دیگر مقاتل میں ہے کہ انھوں نے برجز پڑھتے ہوئے وغمن پرجملہ کیا:

اني سأحمى هو زةاللمار

قدعلمت كتية الانصار

دون حسین مهجتی و داری

ضرب غلام غيرنڭس شار

''گروہ انصار جانتے ہیں میں ناموںِ حسینؑ کامحافظ ہوں میرامار نااس جون کاساہے جوتھبر کراڑتا ہے۔ میں بھا گنے والوں میں سے نہیں ہوں میں اور میرا گھرانہ حسینؓ برفداہے۔''

یں بن سے وہ میں سے میں ہوں میں اور میں سرحہ میں ہوگئے۔ اورا یک بڑی تعدادکو ہلاک کیا اور زخی حالت میں زمین سیر کرے شہید ہوگئے۔

شها دستونا فع بن بلال حملي

نافع بن ہلال کے بارے میں جیسا کہ ان کی زندگی نامے میں آیا ہے ایک دلاور شجاع مساحب عظمت ہونے میں ہلال کے بارے میں جسیا کہ ان کی زندگی نامے میں آیا ہے اور کی ہوئے اور کی میں ہے جا ہما ہوں ایک بانات پر امام سین سے محل ہوئے اور کیے روایات میں من جملہ روایت طبری میں ہے جب امام اور آپ کے اصحاب پر پانی بند کر دیا گیا تو جنھوں جناب ابوالنصل العباس کے ہمراہ فرات پر جانے والے بیس مجاہدوں میں ایک نافع بن ہلال سے جنھوں نے اس ماجرامیں انتہائی مشقت کا سامنا کیا ہمائے

اس طرح کہاجاتا ہے انتہائی خوبصورت جوان اوراچھے بدن کے مالک انسان تھے اور تیراندازی میں خاص مہارت رکھتے تھے انھوں نے چند تیر سموم کرر کھے تھے اوران پر اپنانام لکھ رکھا تھا اور انھیں دشمن کی جانب چسکتے وقت بیا شعار پڑھتے تھے

مسمومة تجرى بهااحفاقها

. ارمى بهامعلمةافو اقهأ

لمحات جاويدان امام سين الطيع

والنفس لاينفعهااشفاقها

ليملان ارضهارشاقها

''میں وہ تیر مارتا ہوں جوز ہرآ لود ہوجس سے کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں ادرا پے میں میر انفس رخم نہیں کھا تا''

(N. Pr

ا نہی تیروں سے بارہ دشمنانِ خدا کونی النار کیااور بہت سے دشمنوں کوزخی کیااور جب تیرختم ہو گئے تو ارزکال کر وشمن پرحملہ کیا، چنانچہ بہت سےلوگ ہلاک کیےاس وقت نافع بن ہلاسے چندر جزنقل ہوئے ہیں من جملہ:

ديني على دين حسين وعلى

أناالغلام اليمنى الجملى

ويختم الله بخيرعلي

اضوبكم ضوب غلام بطل

فذاك رأيي وألاقي عملي

اناقتل اليوم فهدااملي

د میں وہ یمنی جوان ہوں جسکادین حسین وعلی کادین ہے، میری ضربت شجاع جوانوں کی ہے اور میرے کام کا انجام اچھا ہوتا ہے، چنانچہ آج تہمیں مارڈ الاتو یمی میری تمنا ہے اور اس عمل سے اپنے کروار کی عکاسی کروں گا۔''

لفکر عربن سعد نے نافع بن ہلال کا احاطہ کیا اور سب نے مل کر پھروں اور تیروں سے ان پر تملہ کیا، چنا نچہ ان کا ایک بازوشہیں اسپر ساتھیوں کے ہمراہ عمر بن سعد کی خدمت میں لے گیا۔ عمر بن سعد نے آھیں و کھے کہ کہا: مجھے کس چیز نے اپنی پی حالت بزنانے پر مجبور کیا؟

نافع نے جواب ویا: انّ رہی یعلم مااردت ''میر ارب بہتر جانتا ہے کہ میں کیا جا ہتا ہوں۔''
اس وقت ایک شخص نے نافع بن ہلال کے سروصورت سے خون بہتا دیکھ کر کہا: اپنا حال و کھور ہے ہو؟

نافع نے کہا: میں اپنے آپ کوسر زنش نہیں کروں گا اور اگر میر اہاتھ نہ تو ڑا ہوتا تو کی میں جرائت نہ تھی کہ وہ

اس وقت شمرنے عمر بن سعد سے کہا: اسے قل کر دیا جائے، ابن سعد نے کہا: اسے تو لایا ہے اگر جا ہتا ہے تو مار دے۔ شمرنے مارنے کی غرض سے لوارا ٹھائی تو نافع نے کہا:

یا شمر لو کنت من المسلمین لعظم علیک أن تلقی الله بده اتنا فالحمد الله الذی جعل منایاناعلی یدی شواد خلقه "ایشرا گرتومسلمان بوتا تو یقیناً تیرے لیے گرال بوتا که ہمارے خون سے رنگیں ہاتھ خدا کے پاس کے رجا تا خدا کا سپاس گزار ہول کہ اس نے اپنی برترین گلوق کے ہاتھوں ہماری موت کا تھی ہے۔"
موت کا تھی ہے۔"

شہاوت غلام ترکی

روايات ومقاتل مين آياب:

ا یک ترکی غلام نے روز عاشور استر افراد کوواصل جہنم کیااور بالآخرانتہائی شجاعت دکھاتے ہوئے شہید ہوگیا۔اس غلام کانام اورخصوصیات بیں اختلاف ہے، چنانچ بعض نے ''واضح'' اوربعض نے ''ہملم'' کے نام سے انھیں یاد کیاہے، جبکہ مناقب ابن شہرآ شوب نے کچھروایات سے استناد کرتے ہوئے آتھیں حرین بریدریا کی کافلام جاناہے، جبکہ بعض دیگر روایات میں ہے کہوہ حارث بن مذفحی کے غلام عقے، ای طرح بحارالانواراور مقتل خوارزمی نے اٹھیں اماحسین کاغلام ککھاہےاوران کے بارے میں کہتے ہیں کہ وه قارى قرآن تصاور جب ميدان مين آئوير جزير هدي تصد

البحرمن طعني وضربي يصطلى والجوّمن سهمي ونبلي يمتلي اذاحسامي في يميني ينجلي ينشق قلب الحاسدالمبّجل

''در یا میرے نیزے اور تلوار کی مارے جریان پاتے ہیں اور میرے تیرے ہوا چلتی ہے اورا گرمیر ی تكوارمير \_ سيده على ہاتھ ميں نظر آ جائے تو پھر ( دشن كى ) خيرنييں وہ حاسدوں كادل جلاكر را كھ كرديتى

ببرحال سترافرادكوماركرزمين بركر باورامامكو بكارءامام ان كسرهان تشريف لأع اورا پناوخساران كرخسار يرركها توغلام في أنكهي كعول كركها:

مَنْ ميثلي وابن رسول الله واضع حدة على حدّى و كون ب جس كامقام ميرك مقام كر برابر ہے (میرے) دخمار پر فرزندر سول اللہ نے دخمار رکھاہے۔" پھرمعمولی مشکراہٹ دکھا کراپی جان بارگاہ ایز دی میں پیش کردی۔

شهاديت بربربن خفير

حضرت بریر بن خضیر بهدانی امام حسین کے اصحاب خاص، مشایح تابعین،قاریانِ قرآن اوراصحاب حضرت علی میں سے مصر تھی تھیں سیدالقر اء کے لقب سے یاد کیاجا تا تھااور جب حربن بزیدریا حی نے المصين كاراستروكاتواس وتت الم في خطاب فرماياتويي برير تع جضول في كها:

والله يابن رسول الله لقدمن الله بك عليناءان نقاتل بين يديك ، و تقطع فيك اعضاء 'ناثم يكون جَدّك شفيعنايوم القيامة ''افرزندرسول! خدانے آ پّ پراحمان كيا كه بم آ ڀّ كی رکاب میں جہادکریں اور ہمارے اعضاء وجوارح آپ کی راہ میں کائے جاکیں اورآ گِ کے جد قیامت میں ہاری شفاعت کریں۔''

طبری الی مخصف سے اور وہ عبد الرحمٰن بن عبدرتبد انصاری کے غلام سے ۱۳۳۸ بوخود اصحاب واعوان امام حسین میں سے مقدور پہلے یادوسرے حملے میں شہید ہوئے۔ اُنقل کرتے ہیں:

"المام حسينً في دستورديا كه ايك جله برده لكاياجائ جس مين نوره كاليك ظرف تطافت كيك ركهاجائ وراس مين مشك كوتلوط كياجائ چنانچه بهلے خودامام اس برده مين گئ اوراس وقت عبد الرحمٰن اور بربر باہر كھڑ ہے تھے، تاكه ام كان دونول مين سے كوئى برده كيا اندرجائ البذاجول بى امام باہر تشريف لائ تويدونوں ايك دوسرے برمقدم ہونے كيك آگ برعبول كان دونوں كشانے كر اے تصفح عبدالرحمٰن نے كہا: دَعْن الْهَو الله ماهانيه بساعة باطل "كرائي جورويونت مزاح كانبيں"

برمرنے جواب دیا:

اگراس حدیث کومعتبر مانا جائے تو مندر دجہ ذیل چند مطلب بچھ میں آتے ہیں۔ اسیکہ اس شب جیموں میں اتنا پانی موجود تھا کہ جس سے تنویر و تنظیف عمل میں آسکے۔

۲۔ اس حدیث میں نظافت بدن کی اہمیت بخو بی روشن ہو جاتی ہے۔

سراصحاب امام میں شہادت پرایمان ادراس کیلئے آ مادگی اس صد تک بھی کہ بارگاہ ایندی میں جانے کیلے تطمیر و تنظیف کررہے تھے۔

هنيئاً لارباب النعيم نعيهم

"الل بہشت کوجو مسکین ہوتے ہوئے عشق کرتے ہیں بہشت مبارک ہو"

وللعاشق المسكين مايتجرع

طبرى الى مخفف سے دوايت كرتے ہيں:

بوسف بن برید عفیف بن زمیرے جوخود کر بلایس موجود تقاصدیث نقل کرتا ہے: برید بن معقل جو شکر عمر بن سعد میں تھا با ہر آیا اور کہا: اے یُریر! خداکوا پی نسبت کیسا پایا؟ یُریر نے فرمایا: صنع الله بى حيراً وصَنَعَ بِكَ شَرَاً "فدانى مير يساتهاتو فيروخو في كاسلوك ركها مُرتير يساتها فيها نبيل كيا-" ساتها فيها نبيل كيا-"

یزید بن معقل نے کہا: اگر چہ پہلے جھوٹ نہیں ہو لتے تھے، گراب جھوٹ بول رہے ہو کیا تہیں یاد ہے ہم ایک روز محلّہ بنی سودان سے گزررہے تھے ہم نے کہا تھا کہ معاویہ گراہی پر ہے اور علیٰ امام بدایت ہے؟

برىرىنے كہا ميرى اب بھى يہى رائے ہا درابھى گوائى دينا ہوں كوتو گرائى پر ہے۔

بریرنے کہا کیامبا ملے کیلئے تیار ہو، تا کہ خدا جھوٹے کواپنی رحمت سے دور کردے اور راہ باطل پر چلنے والوں کوختم کردے؟ بزید بن معقل نے قبول کیا۔

چنانچہ دونوں نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور خدا سے درخواست کی کہ جوجھوٹا ہے اس پرلعت کرے، اسے مارد سے اور اس کے بعد ایک دوسرے پر جملہ کیا دونوں کی ضربتیں ردوبدل ہوئیں، مگریزید بن معقل کی ضربت خفیف تھی، الہذا بریرکوکوئی نقصان نہ پہنچا ایکن بریر کی ضربت اتنی شدیدتھی کہ یزید کے کلاہ کوکا ٹی موئی اس کے آو مصر (بعنی دماغ) تک امر گئی۔

رادی حدیث (عفیف بن زمیر) کہتا ہے:

گویا اب بھی میری آنکھول میں وہ منظر گھوم رہاہے، جب بریر نے جھکے سے تلوار نکالی اور فضاء میں گھمارہ ہے تھے ، صنی بن مُتقذعبری آگے بڑھا اور بریر پرحملہ آور دونوں سرنگے ایک دوسرے کے مقابل چکرلگارہ تھے ، بریر نے اسے زمین پرگرایا اور سینے پرچڑھ کر بیٹھ گئے ، رضی بن مُتقذ نے اسے ساتھ بول کو مدر کیلئے بچارا کی مدر کیلئے کعب بن جابر آگے بڑھا تو میں (راوی) نے کہا: هد خاب بوری خصیر القادی الذی کان بقر نناالقرآن فی المسجد ؟ "یادہ بیر برین خصیر ہیں جو جمیں مجد میں تھے میں مجد میں جو جمیں مجد میں ترین کی تھی۔ "میں مجد میں ترین کی تھی۔ "میں مجد میں ترین کی تعلیم دیتے تھے۔ "میں مجد میں مجد میں ترین کی تعلیم دیتے تھے۔ "

گرکعب نے میری بات پرتوجہ نددی اور نیزے کے ذریعے ان پرحملہ کیا، مُرینے جوں ہی نیزے اپنی کمرین محسوس کی تو فوراً خودکوز مین پرگرادیا اور پھر تی سے دوبارہ اٹھا کر کعب کی ناک اپنے دانتوں سے پکڑلی ادھرضی بن مُنقذ زمین سے اٹھا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، مگر کعب بن جابراور حضرت بُریمیں چھودیر جنگ کے بعد بالاً خرکعب نے ای نیزے سے یُریکوشہید کردیا۔ بُریمیں چھودیر جنگ کے بعد بالاً خرکعب نے ای نیزے سے یُریکوشہید کردیا۔

لوسف بن يزيدن جب بدروايت ى توعفيف سے كها:

تُونے خوربید ماجراد یکھا (اوربربر کے تن پرہونے اور بزید کے جھوٹے ہونے کوخود مشاہدہ کیا؟)

عفيف نے كہا تعمراى عنى وسَمَعُ أونى " إلى مير التي تكھول نے ديكھااور كانوں نے سال" ٢٠٠٠

بقيدواستان سيب كدكعب بن جابر جب لوث كراسية كعر كميا توبيوى يابهن في كها:

أَعَنتَ عَلَى ابن فاطمة وقتلتَ سيّدالقرّاء لقدآتيت عظيماً من الامروالله لاأكلّمَك رأسي كلمةٌ أبداً ''تونے فرزندز ہرائے کے شمنوں کا ساتھ دیااور قاری قر آن گوتل کیا، بے شک تُو گناہ عظیم کا مرتکب ہوا

ہے جہم بخدا آج کے بعد میں تھے سے کلام نہیں کرول گا۔"

گرکعب نے جواب کے طور پر چنداشعار پڑھناشروع کیے۔

جوروایات اصحاب امام حسین کی کیفیت شہادت کوبیان کرتی ہیں ان سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مربر بن مضير روز عاشوراانبي بهلي ساعتول مين شهيد كردي مح تھے۔

### شها دست منظله شبامی

جناب حظله ابن اسعد شبای كاشار دلاورول، شيعة شخصيات اورقاريانِ قرآن مين بوتاب سيامام كي نصرت كيليع كوفدي كربلاآئ اورامام حسين كساتها انتهائي وفادارى كاثبوت ديا-اس مجابدن اين سرصورت کو تیروں، نیزوں اورتلواروں کیلئے سپر قرار دیااورائی شہادت سے قبل کوفے کے نابکارلوگوں ے خطاب فرمایا اوران لوگوں کیلئے بیآ یات تلاوت فرما نمیں:

يناقَوَجِ إنسيَّ اَحَسَافٌ عَسَلَيْكُمُ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ بِعِثْلَ وَأَبِ قَوْمٍ نُوْحٍ وَعَادٍ وَقُمُوْوَوَالَّلِينَ مِنْ بَعْلِهِمُ وُمَ االله يُبرِينَدُ ظُلْماً لِلْعِمَادِ بِياقَوْمِ إِنِي آخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِيْنَ مَالَكُمْ مِنَ الله مِنْ عَاصِيع وَمَنْ يُصْلِلِ الله وفَمَالَهُ مِنْ هَاد " احقوم بين تبهار عبار سيس ال دن جيس عذاب كاخطره محسوس کرر ہاہوں جودوسری قوموں کےعذاب کادن تھا،قوم نوح ،قوم عاد،قوم ثموداوران کے بعد والول جبيها حال اورالله يقيينا ايني بندول يرظلم كرنانبيس جابتنا اورائ قوم ميس تمهارك بارك میں باہمی فریادواے دن سے ڈرتا ہول جس دن تم سب پیٹ چھیر کر بھا گو گے اوراللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا بچانے والانہیں ہوگا اور جس کوخدا گمراہی میں چھوڑ دے اسکا کوئی ہدایت كرنے والأنبيں۔''

اس کے بعد کہا: اللوكواحسين كومت ماروكميں خدامہيں اپنے عذاب ميں ندگھرے۔ امام حسين نے ان کے بارے میں دعائے خیر کی اور فرمایا

رَحِـمَكَ الله النَّهِمُ قَدْاِسُتُوجَبُو العَذَابَ حِينَ رَدُّواعَلَيْكَ مَادَعُوتَهُمُ الْيُهِ مِنَ الْحَقِّ وَنَهَضُوالْيُكَ لْيَسْتَبِيدُ حُوْكَ وَاصْحَابِكَ فَكَيْفَ بِهِمُ الآنَ وَقَلْفَتُلُوْ إِخُوَانَكَ الصَّالِحِينَ '' حَداتم يررحَت نازل ِ كرے نصيں الكے حال برچھوڑ دوكيونكه ان براس وقت عذاب واجب ہوگاہے، جب انھوں نے حمیس جھٹلایااور تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے خون کومباح جانا،بیاب کیامانیں گے،جبکہ

صالحين كوماريكي بين."

حظلہ نے کہا: اے فرزندرسول! آپ سے کہتے ہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہا بی آخرت کی جانب

ردانه موجاؤل تأكدابي بهائيول سے جاملوں؟

الم نفر مایا: جاؤل اس شامی کی جانب جودنیاو مافیها سے بہتر ہے اور جسے زوال نہیں۔ یس منظلہ نے عرض کی:

السّلام عَلَيْكَ يَاابَاعَبُدِالله صّلى الله عَلَيْكَ وَعلىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ وعرَّفَ بَيْنَنَاوَبَيْنَكَ في جَنَّيهِ امام نے فرمایا آمین آمین۔

اسکے بعد جناب خظلہ میدان میں گئے، جنگ کی اور شہید ہو گئے

شہا دت دوجا بری جوان

طبری کابیان ہے:

حظله کی شہادت کے بعدد وجابری جوان سی باہرآ ئے اورامام کی جانب و کیھتے ہوئے عرض کی:

السلام عليك يابن رسول الله المام في ان كاجواب ديا:

وعَلَيْكَمَاالسَّلام ورحمة الله وَبَركاته " يس وه دونول جهادكيليّ كُيَّ اورشهيد موكَّت "

دوسرے مقام ربھل ہواہے:

بدونون جون امام كى خدمت ميس حاضر موت اورگريدكرت موع عرض كيا:

" آ ب پر قربان ہو جاکیں ہم اپنے اپنے نہیں، بلکہ آپ کیلئے رور ہے ہیں، کیونکہ ہم و کھور ہے ہیں ان دشمنان خدانے آ پ گرد حلقہ ننگ کردیا ہے۔ اور ہم پھینیس کر سکتے۔"

ا مام نے ان دونوں کیلئے دعا کی اور انھیں جانے کی اجازت دی چنانچہ دونوں جہاوکرتے ہوئے شهير ہو گئے۔

شهادت برادران غفاري

ہمارت بر دروں کے در اور کی اور اور کی شہادت نقل کرنے سے قبل لکھتے ہیں: ابوخف لوط بن میکی دوجابری جوانوں کی شہادت نقل کرنے سے قبل لکھتے ہیں: جب اصحاب امام نے دیکھا، امام کا دفاع کرنے پر قادر نہیں توان میں سے ہرایک حصول شہادت کیلئے دوسرے پرمقدم ہوناچاہامن جملة عبداللہ وعبدالرحمٰن پسرانِ عرزہ عفاری، امام کی خدمت میں حاضر ہو ڪرعرض کيا:

''اےاباعبداللہ! آپ پردرودوسلام ہو، رخمن جارے بجائے آپ پر جملہ کرناچا ہتاہے، البذاہم چاہتے ہیں آپ کے حضور جنگ کریں اور ہماری جانوں کو آپ پر قربان کردیں۔''

امام نے اکھیں اجازت دی وہ دونوں میدان میں روانہ ہوئے ان میں سے ایک نے دوران جنگ یہ رجز پڑھا:

> ويجندف بعدينى نزاد َ بِكُلِّ عَضُبِ صَادِمُ بِتَادِ بالمَشُرِفِي والقناالخطّار

قَدُعَملَتُ حَقَّابِنوعِفار لنَضُربَنَّ مَعُشرالفُجار ياقوم ذُودُواعن بني الاحرار

'' بنی غفار ،خندف اور بنی نزارسب جانتے ہیں کہ ہم ظالم انسانوں کو مارنے میں کی نہیں کرتے اوران پر ہاتھ میں آنے دالے ہر تھیارے ملکری گے،الوگواا پنادفاع کرد،اب آ زادوُ کرلوگوں کا تملیم پر ہے، آ واپنے ہتھیاروں سے دفاع کرو۔''

اس کے بعد محمسان کی جنگ ہوئی جس میں بدونوں شہید ہوگئے۔

شها دت شوزب وعابس بن هليب شاكري

جناب عابس بن هبیب شاکری قبیلہ بی شاکرے تھے، جن کے بارے میں امیرالمونین علی سے

بنوشاكولوتمت عِلْتُهُمُ الفا مَعِدالله حقَّ عَادَتِهِ الرَرْقِبلِدين شَاكركي تعداد بزارافراد برهشتل موتى توخدا ک عبادت کاحق ادا ہوجا تا۔ ۳۸

جناب عابس، حفرت علی کے اصحاب میں عبادت گزار، تہجدگز ار، شب زندہ داراورا یک بہادر فرو تھے، جناب مسلم بن عقیل کی کوفد مراور قصه بیعت کے موقع پر جناب عابس کا ایک بےمثال خطاب نقل ہوا ہے (جوایے مقام پر ذکر کیا گیاہے)۔ اس طرح تاریخ طبری کے مطابق انہی کو جناب مسلم نے اپنا قاصد بنا کرامام حسین کی جانب رواند کیا تھااور یول بی جاہد کے سے کر بلاتک امام حسین کے ہمراہ رہا۔روز عاشوراجب امام كتمام اصحاب كيے بعدد گيراجازت كرميدان ميں جارے تصاور جام شهادت نوش كرر ب تقى، جناب عابس نے اپ بھائى شوزب كى جانب د كيوكرفر مايا

ياللهُ وُذِبُ مافى نَفْسِكَ أَنْ تَصَنَع ؟ " الصروف بكياسوج ربي بواوركيا كرناحيات بو؟ ،

. شوذب نے بےدرنگ جواب دیا:

میں اور کیا جا ہول گایقینا تمہارے ساتھ فرزند فاطمہ کے حضور جنگ کروں گا یہاں تک کی شہید بوجاؤل\_

عابس نے کہا:

مجھے تم سے بھی امیر تھی، پس اگر یہی سوچ رکھتے ہوتو پھرامام حسین کی خدمت میں جاؤ، تا کدوہ

MII

لمحات جاويدان امام سين الليه

چودهوال باب

تتهیں اپنے دیگراعوان وانصار میں تارکریں اوراس طرح مجھے تمہاری مصیبت میں اجر وثو اب ملے اگر تمہارے علاوہ کوئی اور میرے پاس ہوتا تواہے بھی اپنے سے پہلے میدان بھیجتا تا کہاس

کی مصیبت برداشت کرنے کے سبب زیادہ اجرو تواب نصیب ہوتا، کیونکہ آج کادن حصول تواب كامهترين موقع ہےاور پھر عمل وقت تمام اور حساب كادور شروع ہوجائے۔

چنانچیشوذب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراذن جہاد پا کرمیدان میں گئے اور جنگ کرتے ہوئے شهبد موگئے ۔ (صلوات الله عليه على اصحاب)

بھرعابس امام کی خدمت میں آئے اور عرض کی:

ياأَباعَبْدائلْهَامَاوُ اللهِ ماأمسيٰ عَلَى وَجُه الارض قَريبٌ ولابَعِيدٌاعزُّعليٌّ وقلااًحبُّ اليَّ مِنك ،وَ لَو قَد رجتُ على أن ادفَع عنك الضِّهَمَ والقَتلَ بيشيءٍ أعَرُّعَليَّ مِن نفسي وَدمي لَعَمِلْتُه ،السَّلام

عليك يااباعبدالله،أشهِدًالله أنّى على هُداك وهُدى اَبيكَ ''اے ابوعبداللہ اخداک فتم روئے زمین پر (اپنے اور بیگا نول میں) میرے نز دیک آپ کے علاوہ کوئی شخصیت عزیز نبیس ادرا گرمیرے پاس اپنی جان وخون سے زیادہ حیثیت والی کوئی شے موجود ہوتی تووہ بھی آ ب کے دفاع میں صرف کردیتا بسلام ودرود ہوآ ب پراے حسین اخدا کو گواہ قرار

دیتاہوں کہ میں آ یہ اور آ یہ کے دالد کی راہ ہدایت برقائم ہوں۔''

پھر برہنة تكوار لئے ميدان ميں رواف ہوئے جبكدان كى بيشانى يرايك زخم بھى لگا تھا۔ الى مخصف رئيع بن تميم بمدانى ساعل كرتاب، جب مين في اسا آن بوئ ويكاتو مين في

يېچان ليا كەرىيە بى داا در ب جوڭ ادرمعركول مين شجاعاندلاتار باب، للېذاميل نے آواز دى: "أَيُّهَاالنَّاس هذاالاسَدالاسُود هذاابنُ شبيب ، لايخرُجَنَّ إِلَيْهِ اَحَدَّمِنْكُمُ " ٣٠]

ط کے لوگوا بیشیروں کاشیر (یا سیاہ شیر) ہے یہ پسر شہیب ہے خبر دار کوئی اس سے لڑنے جائے۔'' أدهرعالب مسلسل آوازدے، روایات کے مطابق وہ پیکهدرے تھے:

اَلارَجُلُ اَلازَجل ' <sup>دلیع</sup>یٰ کوئی مردے کوئی مردے'' مہم ِ

عمر بن سعد ہے نے انتہائی غیظ وغضب کی حالت میں کہا:اس پر پھر برسائے جا کیں۔

عابس نے ان کی اس بزولی پراپناسامان حرب اتار پھینکا اور بھم پھرے ہوئے شیر کی ما نند تملم آور ہوئے۔

اس موقع كيك بياشعار مناسب لكھتے ہيں:

وقت آن آمدكه من عربان شوم آنجه غيرازشورش وديوانكي ست آزمودم مرگ من درزندگی است

جسم بگذاره سر اسرجان شوم اندرایسره روی دربیگانگی است چون رهم زين زندگي پايندگي است مغفر زسرفكندكه بازم نيم خروس

دِرعاً سوى سِربا ل طيب المِغفَر

فهدمتَ ركن المجدأن لم تعفر

و يُقيمُ هامَتَه مَقَام المِغفَر

درپیش خویش می کثم اینک چه نوعروس

لمحات جاويدان امام بين القيدة

اورایک فاری زبان شاعر نے اس موقع پر کیا خوب کہا ہے: جوشن زبر فکند که ماهم نه ماهیمَ

بی خودوبی زره به در آمد که مرگ را ای طرح ایک عرلی زبان شاعرکهتاہے:

يُلقِى الرِّماح الشَّاجِرَات بِنحره ماان يريداذالرماح شجرنَه

ويقول للطرف اصطبر لشباالقنا

''اس کے نیز ے گردنوں سے جاملتے ہیں اورار کابدن بھی جھکتانہیں بلکہ اسکاسینہ اسکی زرہ کا کام انجام ویتا ہے جب اس پر نیز ہے آتے ہیں تواس کیلئے گھبرانے کی بات نہیں، بلکۂ عطر لگا کرائے مقابل آجا تا ہے اور پکوں سے کہنا ہے اے پکول شہر نا اگرتم جھپک پڑیں تو بڑے ستونوں کوگرادوں گا۔''

وہی (رہیج بن تمیم ہدانی)راوی مزید کہتا ہے:

قتم بخدااس شجاع انسان نے دوسو سے زیادہ افراد گول کیااور میدان سے انھیں بھاگ جانے پر مجبور کیا ،گر دیمن نے انتہائی ہز دلی کا ثبوت دیتے ہوئے چارستوں سے احاطہ کر کے انھیں شہید کردیا اور میں نے ان کے سرکوئی ہاتھوں میں دیکھا جن میں سے ہرایک بیہ کہتا تھا کہ میں نے اسے مارا ہے مگر عمر بن سعدنے آگے بڑھ کرکہا کی ایک نے نہیں ، بلکہتم سب نے اسے مارا ہے۔

شها دت جون (غلام ابوذ رغفاری)

جون بن الی مالک ، ابوذر غفاری کے آزاد کروہ غلام ہیں ، جن کا شاررسول اللہ امیر المونین علی اورامام حسن کے اصحاب میں ہوتا ہے ، جب جناب ابوذرکوشام اور پھر ربذہ شہر بدر کیا گیا تو جون ان کے ہمراہ سے ایکن ان کی شہادت تک موجود سے ایکن ان کی شہادت تک موجود رہے گیکن ان کی شہادت تک موجود رہے پھرامام حسن اور بتر تیب امام حسین کی خدمت کا شرف پایا بیاسلحہ کی ساخت و ساز میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ بنا برایں مقاتل کا بیان ہے، شپ عاشوراجون ہی امام حسین کے جھیاروں کی آپ کے خیمے میں اصلاح کررہے تھے جس کی تصدیق امام زین العابدین نے نقل شدہ روایت سے بھی ہوتی ہے۔ ایک میں اصلاح کررہے تھے جس کی تصدیق امام زین العابدین نے نقل شدہ روایت سے بھی ہوتی ہے۔ ایک سیدائن طاوس نے اپنی لہوف میں روایت کی ہے:

وه سياه پوست غلام تقیادر جب امام سين سيان جهاد طلب کرنے گئة وحرت نے فرمایا: ابتم آزاد مواور جمارے پاس زنده رہنے آئے تھالہذا ہماری راہ پیس گرفتاری مت دو، جون نے عرض کی: ياب مَن رسُل الله اَنا فِي الرَّخاء الْحُسُ قصاع کم وفي الشدّة اَحدُّل کم، والله اَن ريعي لَيْن ، وانَّ حَسبى لَنيم و لَونِي لَاَسُود، وَسَفَّسْ عليَّ بالجَنَّة، فتطيب ريحي ويشرف حسبى، يُيتَّض وجهى

www.ShianeAli.com

لمحات جاويدان الماحسين الله

، لا واللهِ لا افارقكم حَتّى تخلُطُ هذا الدمّ الاسود مع دماتكم "اے فرزندرسول اِسكون وآساني ميس آئ كائمك خوارر مول مرحتى ومصيبت ميس آئ كا

ساتھ چھوڑ دوں اقتم بخدا (ٹھیک ہے) میر آبدن بد بودار ہے، حسب مجھول اور میرارنگ سیاہ ہے کیکن کیا آپ مجھے بہشت سے محروم رکھنا جاہتے ہیں جبکہ میری بدبودور، حسب پاک اور چبر کا رنگ سفید ہوجائے نہیں یابن رسول اللہ! میں ہرگز اس وقت تک آ یا کو تنہانہیں جھوڑوں گا

جب تک میراسیاہ (رنگ)خون آ ٹِ کےخون ہے مخلوط نہ ہوجائے۔''

امام نے بین کرجون اذن جہاد دیا تب وہ میدان میں بیر جزیر مصفح ہوئے آئے:

بالمشرفي القاطع المهند ُ اَذُٰبُ عنهم باللِّسان واليد

من الاله الواحدالموّحد

چودهوال باب

كيف ترى الكفارضرب الاسود احمى الخيارَمِن بني محمّد

ارجوبذاك الفوزعندالمورد

#### اذلاشفيع عنده كأحمد

''اے کا فرو! سیاہ بوست کو تیز تلوار کے ساتھ کیساد مکھ رہے ہو؟ میں اولا درسول کی حمایت اینے ہاتھ اور ا بی زبان ہے کروں گا جھے واحد و تھاخداہے امیدے کدائ کام کی وجہ سے قیامت میں فلاح بخشے گا كيونكهاس روزمجم مصطفىً كيعلاوه كو كي شافع نهيس-''

سيدابن طاؤس اورد يكرار باب مقاتل نے لكھاہے:

جب جون نے بھیس لعینوں کو واصل جہنم کیا تب راہ خدامیں جام شہادت نوش کیا۔ام حسین اس محامد کی بالین پرتشریف لائے اور بارگاہ پروردگار میں دعا کی:

اللُّهم َ بِيَض وَجُهه وطيّب ريحه واحشرهُ مع الابرار وعرَّف بَيْنه وَبَيْنَ محمّلِوآل محمّلٍ "اے خدا! اس کا چہرہ سفید، بدن خوشبودار اوراسکے نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما اور اسکے اور

· محددآ ل محرَّ کے درمیان آشنائی برقرار فرما۔

يخ صدوق أمام باقراورامام صاوق الماسي روايت كرتي ين

وں روز بعد جب بنی اسد باتی ماندہ اجسادِ شہداء کوفن کرنے کیلئے آئے توجون کے جسم سے مشک

وعنبر کی خوشبو بھوٹ رہی تھی۔ شهش فرمودكاي عبدوفادار

توتابع آمدي مارابه راحت غمين شدجان جَوْن سَحْت پيمان

بپروردم بسي بي رنج وزحمت

توازادی ازین میدان پیکار ميفكن خويش رادررنج وزحمت به شه گفت این سخن باچشم گریان زباقيماندئه آن خوان نعمت

## جودهوال باب

فداگشتن جزای کاسه لیسی است تنم بي قدرو كونم همچومردار كه گرددرشك مشك نافه ام خون شودچون مهرروزحشر،روشن به خونهای شمامخلوط سازم روان شدسوي ميدان شهادت شهش آمدببالين ودعاكرد زجسمش بودبوي مشگ ساطع چوماه افتاده ازافلاک برخاک

كه خوش بادآن مقام كامكارت

## لمحات جاديدان امام سين القيلا

نمک نشناسی ای شه ازپلیدی است نسب باشدلئيم وچهره ام تار به من منت نِه ای دادار گردون نمي خواهي كه روى تيرئه من سيه خون راچوسردرجنگ بازم اجازت يافت جَوْن باسعادت زهستى ،روسوى ملک بقاكرد زتأثير دعاى شاه شافع تنش ديدندهمچون نقرئه پاک بشيرعشق دادش اين بشارت

شها دت انس بن حارث کا بلی

انس بن حارث كابلى پيغير كاصحاب ميں سے يتھے جيسا كدابن جرعقسوانى الاصاب ميں اور جزرى اسدالغابه بيسان يدوايت كرتے ہيں:

(MIM)

میں نے خودر ول اللہ مخضرت جمعہ مسمول میں بن علی کے بارے میں بیفر ماتے ہوئے سنا: إنّ ابني هذا (يعني حسين ً ) يُقتَل بِأرضِ يُقَالُ لَهَا كر بَلاَقْمَنُ شَهِدَ ذَلِك مِنْكُم فَلْيَنصُره

میراید بیٹا (حسین) کر بلانامی ایک سرز مین پرتل کردیاجائے گا، اہذاتم میں سے جوبھی اس دن موجودہومیرے سین کی مددکرے۔ ہم

يه دونول صاحبان فلم لكھتے ہيں:

رادی حدیث انس بن حارث کا بلی امام حسین کے ساتھ کر بلاآئے اوران کی مدد کرتے ہوئے جام شهادت نوش کیا۔

مرحوم محدّث محلاتی اپن كتاب فرسان الهيجاء مين نقل كرتے ہيں:

انس بن حارث امام سین کی جانب سے پیغام لے رعر بن سعد کے پاس کے ، مگر جب اسے سلام شکیاتو ابن سعد نے کہا: کیاتم ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے جوسلام نہیں کیا؟ جب کہ شرق ہم نے خدا کا افکار كيااورنه بي رسالت كا!

انس نے کہا:توخدا کوکیاجاتاہے اور کتناحق رسالت ادا کرتاہے؟اور کیا توادھر فرز ندرسول کا خون بہائے ہیں آیاہے!

عمر بن سعد نے ایک لحظہ کیلئے سر جھ کا یا اور کہا قسم بخدا میں جانتا ہوں اس جماعت کو مار نے والاجہنمی

(ma)

ہے مگر کیا کروں عبیداللہ بن زیاد کی اطاعت بھی ضروری ہے،البتة اس طرح کا قصہ بربرین خفیر کے بارے میں بھی نفس انہموم میں نقل ہواہے، چنانچ ممکن ہے دونوں روایات صحیح ہوں اور بیرواقعہ دونوں حضرات كے ساتھ پیش آیا ہو۔ داللہ اعلم۔

بہرحال انس بن حارث نے امام سے اذن جہاد کیا اور مقتل انحسین میں بقول مرحوم مقرم ریا ہے معمر تھے كەنھول نے اپنے ابرور مال سے اوراپني كر عمامه كھول كرباندهي، تا كه خيده كمر نظرند آئے اوراس تياري

کے بعدمیدان روانہ ہوئے حضرتؑ نے انھیں جاتے ہوئے دیکھااورگریہ کرتے ہوئے فرمایا:

شَكُوالله لكَ يَاشِيخ "اعمرب بزرك! خدا آ يكاسياس كزاربخ"

روایت میں ہے جب حملہ کیا تو بیر جزیرہ ھا:

وَالْخَنْدُفيُونِ وقيس غيلان

قدعلمت كاهلهاوذودان

لدى الوغى وسادة في الفرسان

بأنَ قَوُمِيُ آفة للاقران ومتم جائية موكاهل ، زودان ، خندفيون اورقيس غليلا كمتمام قبائل ميس ميرى قوم ان سب بر بهارى

ہےاور جنگی میدانول میں ہم سب کےسردار ہیں۔''

مقرم اور دیگران کے کہنے کے مطابق ،اس بڑھایے اور بیر**ی می**ں بھی اٹھارہ دشمنانِ خدا کوہلاک کمیا تب زخمی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔

معروف شاعر کمیت ان کے بارے میں کہتاہے:

قضى نحبه والكاهكي مُعفّر

سوى عصبة فيهم حبيبٌ مُرَمّل ''سوائے اس گروہ کے جس میں عبیب اور کا حل خون میں غلطال ہوئے۔''

شهاوت عمروبن جناوه

شهادت جناده بن حارث سلمانی انصاری کا تذکره گزشته صفحات برگزر چکا که وه ان شیعه شخصیات میں سے تھے جن کا شاررسول اللہ اورامیر المونین کے اصحاب میں ہوتا ہے اوروہ جنگ صفین میں علی کے ہم ر کاب رہے انہی جنادہ بن حارث کا نویا گیارہ سالہ فرزند عمروین جنادہ تھا جواپنے مال ۱۳۲۸ اور باپ کے ہمراہ کر بلامیں موجود تھاوہ اینے والد کی شہادت کے بعدایی والدہ کے حکم پرامام حسین کی خدمت میں

حاضر ہوا، تا کداذنِ جہاد کے کرمیدان میں جائے ، مگرامام نے اجازت شدیتے ہوئے فرمایا:

اس جوان کے والد پہلے حملے میں شہید ہو چکے ہیں،الہذا شایداس کی والد واس کا جانا پیندنہ کرے۔ عمرون عرض كبا!

يا بن رسول الله إنَّ أَمِّي أَمْرَ تَنِي "اعفرزندرسول" بمير عمال ني بي مجمع جهاد كيلية بهيجاب"

المم فيرين كراجانت دى تبعمروبن جنازه بدجز برصة موع ميدان من روانه وع:

سرورفؤادالبشيرالنذير

فهل تعلمون له من نظير؟

له غرّةً مثل بلرمنير

أميري حسين" ونعم الامير

على وفاطمة والده

له طلعةٌ مِثل شمس الضّحي

" دسین میرے امیر ہیں اور وہ کیا بہترین امیر ہیں جومیرے دل کوسکون پہنچاتے ہیں اور ہمارے لیے

بشر ونذیر بیں اور کیاجس کے پدرومادر علی وفاطمہ ہوں اسکاکوئی نظیر ہوسکتا ہے جب ان کی آ مد ہوتو نصف النہار کاسورج لگتے ہیں اور ان کی پیشانی چودھویں کا جاندگتی ہے۔'

وشمن سے بہت دریاڑنے کے بعدشہید ہوئے ، مگرافسوں اس سنگ دل ظالموں نے سرتن سے مجدا کر سروں سرک میں میں برائیس اور اور ان اور ان اور ان کا سرتھ سوتھ سوتھ میں مورس اور ان اور اور ان کا اور ان کا اور

کے خیام امام کی جانب پھینکا اُدھر مال اس دلخراش منظر کود کیور بی تھی ، آ گے بڑھی ، بیٹے کاسراٹھایا، چبرے سےخون صاف کیااور سینے سے لگا کر کہا: اَحْسَنْتَ یَابُنّیَ یاسُرو دَ قلبی ویَاقدّ ۃ عینی

"شاباش الم مير الله الم مير دل كي شندك الم مير الورچشم-

اس دوران دشمن کے ایک فردکووہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا توائی سرکو پھینک کراسکے سینے پر مارا اور نزدیک پڑی ہوئی چوب کواٹھا کراہے پر حملہ کیا اوراس وقت بیر جز پڑھر ہی تھیں:

. خاوية بالِيَة نحيفة

أناعجو زسيدي ضعيفة

دون بني فاطمة الشّريفة

اَضُوبُكم بضوبةٍ عَنية

''اے میرے مولاا گرچہ مجھے ابوڑھی عورت محسوں کیاجا تاہے اور میں نے اپنی عمرتمام کرئی ہے اور طاقت بھی نہیں رکھتی مگر پھر بھی دشمن کومزہ چکھا دوں گی اوراولا دفاطمہ کا دفاع کرتی رہوں گی۔''

اوراس بڑھاپے کے باوجودوووشمان امام کوفی النار کیا بگرامام نے عمروبن جنادہ کی والدہ کے حق میں وماکرتے ہوئے۔ مہی

شهاوت حجاج بن مسروق بمعفى

حجاج بن مسروق جھی امیرالمونین کے شیعوں میں سے تھے جو کوفہ میں سکونت پذیریتھے اور جب انھوں نے سنا کہ امام حسین مدینے سے ملے ہجرت کررہے ہیں تو انھوں نے بھی خود کو مکے پہنچایا اور وہاں سے پہنچایا اور وہاں سے کر بلامیں اپنی شہادت تک امام حسین کے ساتھ رہے بیاوقات نماز میں امام حسین کے مؤذن تھے۔

مناقب ابن شهرآشوب كابيان ب:

انھوں نے امام حسین سے اذن جہاد پاکروہ بے مثال جہاد کیا جس کے منتج میں پجیس افراد کو واصل جہنم اور بہت سے لوگوں کو تخت زخمی کیا۔

لمحات جاويدان امام سين الفيطا

مقل مقرم کے مطابق، جاج بن مسروق بھٹی نے میدان کارزارگرم رکھا، مگر جب ان کا چروخون

يرنگين ہوگياتوام كى خدمت مين آكرىياشعار پڑھے.

ثُمّ اباک ذالندی علیّا

أليوم القي جَدُّك النَبِيّنا

ذاك الَّذِي نعرفه الوَّصِيّا

"آج آپ کی خاوت کے ذریعے آپ کے جدر سول اللہ اور باباعلیٰ کے جنہیں وصی رسول جانتا ہوں کی زیارت نصیب ہوگ۔"

الم في فرمايا: وَاللالقاهُ مَاعلىٰ اللهِ كَوْ مَن مِن مَهمار بعدان كى زيارت كاشرف باؤل گا-" حجاج دوباره ميدان رواند موت اورجهاد كرت موع شهيد موسعة

شها دت ِسوار بن اني حمير

زیارت ناحیہ کے اواخر میں بیفقرہ واردہواہے:

السّلام على حَرِيْحِ الْمَاسُورِ سوّاربن ابى حميرالفهمى الهمدانى و درودوسلام بواس مجروح اورزخى اسيرسوّ ارين جميرير" -

چنانچەروايات كابيان ب

انھوں نے ہخت جنگ کرنے کے سبب انتہائی زخم برداشت کیئے گر جب زخموں کی شدت سے بے حال ہوکرز مین پر گرے تو دشمن نے انھیں اسر بنا کر عمر بن سعد کے آگے پیش کردیا۔ اس نے دستور دیا کہ اسے (سواری) مقتل کردیا جائے ، لیکن وہال موجودان کی توم کے افراد نے سفارش کی کہ آل نہ کیا جائے بلکہ اس ہمارے حوالے کردیا جائے عمر بن سعد نے قبول کرتے ہوتے سو اربین الی حمیر کواٹھی کی قوم کے سپر دکردیا وہ آئیس اپنے ساتھ لے گئے مگرز خموں کی تاب نہ لاکر چھے ماہ بعد شہادت کے درجے پرفائز ہوئے۔

شهادت سويدبن عمروا بي المطاع

الل تاريخ ڪھتے ہيں:

وہ شجاع اور گی جنگوں میں شرکت کی وجہ سے تجربہ کا را کیہ معمرانسان تھے جوشریف ،عبادت گزارادر کشر الصلوات مسلمان تھے ،روز عاشوراامام کے سامنے جنگ کرتے ہوئے شدید زخی ہوکر منہ کے بل زمین پر گئے دشمن نے مگان کیا کہ وہ مرکئے ہیں ،الہذا مقابلہ کرنے والے یوں ،ی چھوڑ گئے ، بیکن جب انھوں نے بیآ واز بن کہ حسین مارد نے گئے تو بے تاباندز مین سے اسٹھے اور جوتوں میں چھپائے ہوئے خرکو زکال کردشمن پر جملی آور ہوئے ، مگردشمن نے ان کے گروحلقہ باندھ کر انھیں شہید کرویا۔

مقل مقرم كمطابق (ام حسن ك بعد) يكر بلاكة خشهيد تق

اوراس طرح اصحاب امام حسین کے بتر تیب نام وحالات کے سلسطے کو ایک قصیدے کے ساتھ ختم کرتے ہیں اور شہدائے اہل بیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ، البتہ گذشتہ صفحات پر موجود بحثوں میں ذکر کر چکے،
تاریخ اسلام کے ان بزرگ شخصیات کا بیان مقل مقرم کے مطابق ہے ، جبکہ ہمارے تو ان عظیم المرتبت شخصیات کا نام ذکر کرنا بھی مشکل تھا چہ جائے کہ ان کے حق کی ادائیگی کا دعویٰ کریں ، چنا نچے اس بجزو

ناتوانی کے اقرار کو عربی زبان کے شاعر کی زبان میں یوں پیش کرتے ہیں: السّابقون الی المکارم والعلیٰ الکو ثو

لولاموارمُهم ووقع نبالهم للميسمع الآذان صوِت مُكبّر

'' بید (اصحاب امام حسین )خوبیول اورا چھائیوں میں سب پرسبقٹ رکھتے ہیں بیکل ہوش کوژ کے بر

مالک ہوں گےاورانہی کے تیرونلوارنے آج آ ڈانوں کو ہاتی رکھاہے۔'' میں استعمال کے ایس میں کا میں میں ایس کا میں ایس کی ایس کے ایس کی ای

اوراى طرح ايك اور شاعركها ہے: قَوم اذانُو دو الِدَفْعِ مُلِمَّةِ والخيل بين مُدعَس ومُكردَسٍ

لَبِسُوالقُلُوبَ عَلَى الدّروع كَانَّهُم يتهافتون على ذهابِ الانفس و المُركوني النصي على ذهابِ الانفس و المُركوني النصي المنتجاع ما المراجم ا

ا پی زرہ کی حفاظت اپنے دلوں سے کرتے ہیں اور جانفشای میں ایک دوسرے پر سبقت رکھتے ہیں۔'' اور ان سب جملات سے بالار خود امام حسینؑ نے جوان تاریخی سور ماؤں کے بارے میں فر مایا کہ جس کے

آ كے چھ كينے كا تنج ائش باتى نہيں وہتى چنانچ فرمايا:

المابعد فَإِنِيَ لا أَعْلَمُ أَصْحَاباً أَو فِي وَلاَ حَيراً مِنْ أَصْحَابي "شين اسيخ اصحاب كى ما ننز كسى كوبهتر اور باو فأنهيس جانتاك"

ہاں اسبارے میں ایک عربی زبان شاعرے یوں مدو کیتے ہیں:

و ذوو المُروّة و الصّفاأنصارُهُ لَهُم على الجيش اللّهام زئير طَهُرتْ نُقُوسُهُمْ بطيبِ اصولها فعناصرٌ طابت لهم و حُجُور فتمثَلت لهم القصورومابّهِم لَولاتَمثَلَث القصورقصور ماشاقهم لِلُموتِ الاَّ دعوة الرِّحمانُ لاوُلدانها و الحُور

''اصحاب امام حسین پاک طینت ہیں وہ دشمنوں پرشیروں کی طرح جاتے ہیں،ائے نفس پاک ہیں کیونکہ ان کے اصالت پاک اور سیپاک آغوشوں میں رہے ہیں،ان پر جنت کے مل ظاہر کردیئے گئے اوراگر بیان محلول کو ضد میکھتے جب بھی شجاعت میں کمی خدلاتے وہ خداکی دعوت پرشوق شہادت رکھتے ہیں وہ بہشت اور حوروغلان کے شوق سے نہیں لڑتے ''

www.ShianeAli.com

## حواشى وحواله جات

ِ اِ تَارِيحُ الْفُخِرِيُّ صِ100\_

۲. امانی صد دق مجلس • سخمبر • ا۔ سع مقل مقر مص ۲۶۳\_

یہ امالی صدوق ہجلس ہے۔

۵ امال صدوق مجلس ۲۲، عیون اخبار الرضاح اص ۲۹۹ س

مے لیعن اے خون حسین کا انتقام لینے والو۔

و كالل التواريخ جهص ١١-

وله ارشادج۲(مترجم)ص٠٠١\_

لا کال التواریخ جهس ۲۱۔

<u>۱۲ ملحقات احقاق الحق ج الس ساسم.</u>

٢٠ تحف العقول مين كوفيون كي جانب لكھے گئے قط كي صورت مين النقل كيا ہے اور جس كا آغاز اس لفظ سے كيا ہے:

امابعدفتباً لكم ...

العض شوں میں (زباب) کی جگہ 'وبا ' آیا ہے کہ جس کے معنی ٹڑیوں کے ہیں۔

ها امام كاشاره زياد بن ابير كى جانب ب جي الى سفيان سي معاويد في محق كيا، البنة اس كى مفصل شرم آورداستان " زندگانی امیر المومنین اور زندگانی امام حسن میں ذکر ہو چکے ہیں۔

الى سوره جرو ٩٥٢٩ كى طرف اشاره ٢-

يل بحارالانوارج ٢٥م ٨\_١٠مهاة الامام الحسين باقر شريف جهم ١٩٢ نقل از تاريخ اين عسا كرتحك العقول

ص ۱۲۴۰ وغیره میں عبارتو ل کا مخضر اختلاف پایاجا تا ہے۔

٨١٥ معاني الاخبار طبع شهران صدوق ص ١٨٨٠ -

19 نفس أتقمو مص ١٣٨\_

مع فقط مناقب ابن شهراً ثوب بجس في وحم المنظم على الفظ عدمقاتل كوذكركيا بجور تيب (شهدام) كوطا بركرتا ب

لیمن مجمل ومخلوط ہونے کی وجہ ہے صرف نظر کرتے ہیں۔

اع البينامض روايات كے مطابق بيرى بابداس موقع بيجس بيلے امام سے جاملاتھا ( فرسان الصيجاء س ٢٩-۲۲ حبیب این مظاہر رضوان الله علیہ کے فضائل ومناقب بہت زیادہ ہیں، چنانچیسب سے پہلے سیر کیدوہ اصحاب پیغمبر

میں ہے تھے، چنانچہ ابن مجرعسقلانی اپنی کتاب الاصاب فی معرفة الصحلية میں اورائی طرح کتاب رحال شی سے استفادہ ہوتاہے کہ وہلم منایا و بلایا کے مالک تھے۔

روایت کئی کامنن کچھال طرح ہے کفسیل بن زید کا بیان ہے، ایک روز میٹم تمارا پیغ گھوڑے پرسوار تھے، حبیب ابن

مظاہران کے استقبال کی غرض سے نزد کیک آئے (انقا قان کا سامنا) بی اسد کی بینصک کے مطابق ہواجہاں وہ گفتگو کررہے تھے، چنانچہ بیدونوں استے نزد کیک ہوئے کہ گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے ٹل رہی تھی جناب حبیب بن مظاہر نے کہا: میں ایسے تحض کود کیور ہاہوں جس کا سرپیشائی کی جانب سے بال نہیں رکھتا اور وہ نر بوزہ اور کھور بیتیا ہے اور اسے دارالرزق میں، بھائی دی جائے گی اوراس کے پہلو پر شربت لگائی جائے گی (جناب حبیب بن مظاہر کی مرادحضرت میٹم ترارک شہادت تھی ) میٹم تمارنے کہا: میں بھی ایسے شخص کود کچور ہاہوں جرکاریگ گورااور گیودراز ہیں جو دخر بینیم کی نصرت کرنے گھرے نگے گا مگر شہید کردیا جائے اوراس کا سرکوفہ میں جا بجائی گرایا جائے گا۔ اور رہے کہ کرایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔

بن اسد کے جولوگ بیٹھک میں ہیٹھے یہ باتیں تن رہے تھے بولے الن دونوں سے زیاد کا ذب نہیں دیکھے۔ ای اثناء میں حضرت رشید جری و بال سے گزرے اور بنی اسد کے ان لوگوں سے حسیب دیٹم کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے ساری گفتگورشید سے نقل کردی جسے من کردشید حجری نے کہا: خدابرادرم پٹٹم تمار پردتم وکرم کرے انھوں نے صدیث کا باقی حصہ کیون نہیں بیان کیا کہ حسیب کا سرلانے والے کودوسرے فالموں کی نسبت سو (۱۰۰) در ہم زیاد وورسے جا کیں گے۔ انھوں نے رشید کا بیان من کر کہا: بدان دونوں سے زیادہ کا ذب نظر آتا ہے۔

راوى كبتاب بتم بخدا يحمين مت بعد ميثم تماركا سراويزال كيا كيا أورسر حبيب كوف شل اليا كيا اورجو يحكم اتفاده في أكار اعميان الشيع من السبعين الرجال الذين نصرو االحسين (ع) ولقو اجبال المحديد و استقبلو الرّماح بصدورهم والسّيوف بوجوههم، وهم يعرض عليهم الامان فيأبون ويقولون المحديد و استقبلو الله (ص)ان قتل الحسين ومناعين تطرف حتى قتلو احوله، ولقد خرج حبيب بن مظاهر الاسدى وهو يضحك ، فقال له بريوبن خضير الهمداني وكان يقال له : سيّد القرّاء ، ياأخي ليس هذه ساعة ضحك؟ قال فيأن موضع أحق من هذا بالسّرور؟ واللهماهو الآن تميل عليناهذه المطاق المحور العين ....

وفى مجالس المؤمنين عن روضة الشهداء انّه قال :حبيب رجل ذوجمال وكمال ،وفي يوم وقعة كربلاء كان عمره ۵كسنة،كان يحفظ القرآن كلّه ،وكان يختمه في كل ليلة من بعدصلاة العشاء الى طلوع الفجر.

وفعي أبـصار العين قال أهل اسير اللّ حبيباً تزل الكوفه وصحب عليّاً عليه السلام في حروبه كلّها، وكان من حاصته وحملةعلومه .... "

حاجی نوریؒ نے دارالسلام میں حاج شیخ جعفر شوشتری ہے لیک جاذب داستان فل کیا ہے کہ: میں جب نجف اشرف ہے شوشتر بہلنج کی غرض سے گیا توفن خطابت اور ذکر مصائب میں مہارت ندہونے کی وجہ سے لوگوں کے آ گے تفییر صانی کو موعظ عروایت اور تفییر آیات بیان کرنے کیلئے پڑھتا تھا اور اور ایا مجرم میں منا حسین کاشفی کی روصنہ الشہد او کومصائب بیان کرنے کیلئے پڑھتا تھا اور اور ایا مجرم میں مناز کھتے پڑھتا تھا بہاں تک کہ گی سال ای انداز میں گریا تھا بہاں تک کہ گی سال ای انداز میں گزرگئے لیکن حسب سابق محرم کی آ مدیر میں خورول شکتہ حالت میں نیند آ گئی تو خواب میں کیاد کھتا ہوں کہ انداز میں گرد گئے لیکن حسب سابق محرم کی آ مدیر میں خورول شکتہ حالت میں نیند آ گئی تو خواب میں کیاد کھتا ہوں کہ

سرزمین کربلا ہے ایک جانب خیام امام حسین نصب ہیں اور دوسری جانب دشمن کی فوج خیمدزن ہے۔ پس میں امام کے نزد کیگی اتو حضرت نے عجت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنے پہلوش بیٹھا یا اور جناب حبیب بن مظاہر کی جانب دیکھ کرفر مایا: اے حبیب! شخ عفر ہمارے مہمان ہیں۔

ای وقت ہمارے پاس پانی تونہیں کیکن ستوخرورہے لہذااسے مہمان کی خدمت میں پیش کرو۔ حبیب وہ ستوایک ہیچے کے ساتھ لائے اوراسے میرے آ گے رکھ دیا پھر میں نے اس میں سے چند کھائے اورفورا میری آ ککھ کھل گئی مگراس کی ہمکت سے کچھ ایسے مطالب سے واقف ہوا جوروز ہروز ہڑھ رہے تھے اور (ان مطالب میں) کسی نے مجھ پر سبقت حاصل نہ کی۔

قاسم بن حبیب نے جونو جوان تصدیکھا گئے بابا کاسر کئے جارہا ہے تو دبے پیراسکے چیچے چیچے چلئے گئے یہاں تک کہ وہ مسمی دارالا مارہ میں داخل ہو، کین اسے اس جوان پرشک ہوا، لہٰذااس نے پوچھا: اے جوان امیراتعا قب کیوں کررہا ہے؟ قاسم بن حبیب نے جواب دیا نہیں میراکوئی خاص مقصد نہیں ۔اس نے کہا: کوئی بات ضرور ہے! قاسم نے جواب دیا نہیں میراکوئی خاص مقصد نہیں ۔اس نے کہا: کوئی بات ضرور ہے! قاسم نے جواب دیا نہیں میراکوئی خاص مقصد نہیں ۔اس نے کہا: کوئی بات ضرور ہے اوران جواب دیا نہیں اس تھیں کا انعام لیزا چاہتا ہوں۔ قاسم نے حوال اوران خاص میں اس تھی کا انعام لیزا چاہتا ہوں۔ قاسم نے حوال دارہ دیا ہے دورس سے میں اس تھی کا انعام لیزا چاہتا ہوں۔ قاسم نے حوال دارہ دیا ہے۔

177

توایک ہی تیرے اس کا کام تمام کردیتا فرسان البیجاء۔

مین سید میت اللہ جزائری اپنی کتاب انوار تعمانیہ ، جہم بھی بعض موثق افراد نے تعل کرتے ہیں جب شاہ اساعیل نے بغداد کوفتح کیا تو کر بلاگیا اوراس نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ٹر کے بارے بیں اجھے خیالات نہیں رکھتے، لبذاتھ مویا کے ٹر بنداد کوفتح کیا تو کر بلاگیا اوراس نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ٹر کے بارے بیں اجھے خیالات نہیں رکھتے، البذاتھ مویا کے ٹر بن بزیدریا تی کی تبر کوفوری جائے چنا نچہ جب قبر کھووی گئی تو (سب نے ) دیکھا کم ٹر ایسے آرائ ساتھا کہ المام سین نے ٹر کی بیشانی پرخون رو کئے کیلئے ابغارہ مال با ندھا تھا اور انھیں ای رومال کھولا گیا کہ اس کے ساتھ وفتا گیا تو شاہ اساعیل نے اہل تاریخ ساتھا کی محمد یا کہ اسے کھولا جائے جب رومال کھولا گیا گئی ہوں تی رومال کھولا گیا گئی ہو اس کے ساتھ وفتا گیا تو شاہ اساعیل نے لاگا یہاں تک کی تبر میں خون بھیلنے گئا اور جب اسے دوبارہ با ندھا تو خون رک گیا اور جب دوبارہ دوبارہ والی گولا گیا تو پہلے والی کھولا گیا تو پہلے والی کھولا گیا تو پہلے والی کھولا گیا ہو پہلے والی کھولا گیا تو پہلے والی کی معرف ترک کے جو وہاں کی معرف ترک کی میت می موروز پر بیا ہو ہو کہ وہاں کی معرف کی تیا ہوں کے موراد کی کہ وہا کی موراد کی کھولا گیا تو پہلے خادم معین کیے جو وہاں کی مجاوری کریں۔ معنی طور پر بیا جاتا ہے البیت ہم نے شخ خرعا ملی کی تاب میں بیدریا تی سیا تھول تو کری کیا ہو کہ کہ میں مرحوم کے خاندان کے بارے بیں تفصیل تحریکیا ہے۔ میں مرحوم کے خاندان کے بارے بیں تفصیل تحریکیا ہے۔ اس میں تفصیل تحریکیا ہے۔ اس میں ان التھا ظرمن المحجنۃ بالبر معان کی الرحوم کے خاندان کے بارے بیں تفصیل تحریکیا ہے۔

کل طری نے الی خف سے روایت کی ہے بہی ضحاک بن عبداللہ مشرقی کہتا ہے ہیں اور مالک بن نظر ارجی امام حسین کی خدمت میں صافر ہوئے ، حضرت نے ہماری پزیرائی کی اور ہمارے ساتھ خوش اخلاقی ہے بیش آئے اور جب ہم کے خدمت میں صافر ہوئے ہیں ، تا کہ تجد یوع ہد بھی ہوجائے اورآ پ کو خبرد میں اہل کوفداً پ سے جنگ کرنے یہاں آئے ہیں۔ امام نے فرایا جبی اللہ نعم الوکیل' اور جب ہم نے جائے گی اجازت طلب کی تو امام نے فرایا ہم ماری مدوکر نے ہیں۔ امام نے فرایا ہجسے ہو؟ تو ہیرے ساتھی مالک بن نضر نے اجازت طلب کی تو امام نے فرایا ہم ماری مدوکر نے ہیں کس چیز کوحائل جمعے ہو؟ تو ہیرے ساتھی مالک بن نضر نے کہا اللہ تو ہم مقروض ہیں دورے اہل وعیال کا خیال ہماری راو ہیں مانع ہے اور ہیں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا اللہ تاریک ہو جو کہا اللہ تاریک ہوئے کہا اللہ تاریک ہوئے کہا اللہ تاریک ہوئے کی اجازت ہوئی اجازت ہوئی اجازت ہوئی اجازت ہوئی اجازت ہوئی ہوئے کی اجازت ہوئی اللہ ماری دوا فرادسوید بن عمروین اللہ مطاع خصی کے درمیان طے ہوا تھا کہ جب آپ تہارہ جا کیں گو جھے جانے کی اجازت ہوگی ؟ امام نے فرایا جھے یا دہم گراتنا کے درمیان طے ہوا تھا کہ جب آپ تہارہ جا کیں گو گو جو جانے کی اجازت ہوگی ؟ امام نے فرایا جھے یا دہم گراتنا جو بہ عربین سعد کے کا کو اگر کے اگر کی اگر کے جارہ ب سے تھ تو ہیں نے اپنا گھوڑا کی جی خیموں کے درمیان با ندھ جب عربین سعد کے لئکر میں گھوڑ کے جارہ ب سے تھ تو ہیں نے اپنا گھوڑا کی خیموں کے درمیان باندھ جب عربین سعد کے لئکر میں گھوڑ کے جارہ ب سے تھ تو ہیں نے اپنا گھوڑا کی خیموں کے درمیان باندھ جب عربین سعد کے لئکر میں گھوڑ کے جارہ بسے سے تو شوں نے اپنا گھوڑا کی خیموں کے درمیان باندھ میں جند بارفر مایا:

لاتشلل الایقطع الله یدک ، جزاک الله خیراً من اهل بیت نبیتک صلی الله علیه و آله خداتیر به باتشه سالم رکھے اور بختے تیرے باتش بیت کے اہل بیت کے سبب بہترین اجرعطا کرے 'اس وقت امام نے جھے جانے کی اجازت دی اور میں وہاں سے ذکل کراپے گھوڑے کی پشت پرسوار تیزی سے جار باتھا کہ گیارہ سپاہیوں نے میراتعا قب کیا مگر کیٹرین عبداللہ معنی ایوب بن مسرح خیوانی اور قیس بن عبداللہ صائدی نے بچھے بہیان لیا اور میں ان کی شفاعت سے جان بیائی میں کامیاب ہوا۔

97 [ گزشته صفحات برُنْقل بوچكاكرز بيرين قين كرباه كل راه يس امام سي الحق بوت اورشب عاشور أهول نه امام حمين من كنسبت اظهار مجت كي زيارت ناحيه مقدم بيس ملتاب كه "المسلام على ذهير بن قين البجلى القاتل للحسين وقيداذن له في الانصراف ، لاوالله لا يكون ذالك ابدًا اترك ابن رسول الله اسيراً في بدالاعداء

و انتجو الاارافی الله ذالک الیوم ابداً". \* ترجدرہے کہ زہیر بن قین کامیرخطاب روزعاشورا کے ابتدائی اوقات میں ہواہے ،اس وقت امام نے کسی صحافی کو کھیج کر نھیں واپس با یااور بیم مطلب اینکے اس جملے 'نحن الان اخوقہ'' سے بھی مجھے میں آتا ہے۔

تھیں لہٰذابطورعلاج وہ اس پر پیٹاب کرتے تھے۔ مس نفس کربمو مص۱۲۹، ۱۳۹۔

سے تاریخ طبری طبع مصرح مہص ۳۱۳\_

آئكھوں ديکھا حال بيان كرتا تھا۔

مہت وہ امام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد کر بلاسے جان بچا کرفر ارہونے میں کامیاب ہوااور کر بلامیں اپنی

ر رف بمنطق من من منطق المامة عن المنطق المنطق المنطق المنطق المن المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق الم المنطق المنطق

> سے طبری جہاص ۳۲۹،۲۸ سے س

سے گذشتہ صفحات پران دونوں کے نام ذکر ہو چکے ہیں بید دونوں ایک مال سے تنھے ایک کا نام سیف بن حارث بن اربی اور دوسر سے کا نام ما لک بن عبد بن سربیع تھا۔

۳۸ فرسان کهیجاج اص ۸۱ منقول از کتاب صفین نصر بن مزام \_ اسد بعض ن ک کرچید شک کنگه بعضر میرون

سع بعض نے اسود کواسد کی جمع شار کی ہے کیکن بعض من جملہ استاد شعرانی نے ''افعکن'' کے وزن پرصفت جمعنی سیاہ متعمال کیا ہے البغدار دید یک دجہ ہے دونوں معنی تحریر کیمد سیتے ہیں۔

> م. بحارالانوارج ۵ص۲۹ بفس ممهمو مص۵۰. ۲. بنید

ي مفل مقرم ص ٢١٥ ، ترجمه نفس أعهمو مص ١١٦ ، ١١٨ .

سے اسحاب جاس ۸۱ طبع مصر )اسدانغاب جام ۱۲۳۳ء اوراک کتاب میں روایت کے جملے بیر ہیں: إنَّ ابسنی هذايقتل

بارض من أراضي العراق فمن أدركه فلينصره. "\_

سهي بعض مقاتل ميں ان كى والده كانام" بحربية بنت متعود خزر جى نقل ہواہے۔

مهم محدث فی نفس المهموم می فرماتے ہیں جمکن ہے بیدافقہ سلم بن عوجد کے فرزند سے متعلق ہو، کیونکدان کے بارے

میں بھی باکل ای طرح کاواقع فقل کیا گیا ہے واللہ اعلم رجبکہ ای کتاب کے حافیے میں لکھتے ہیں ممکن ہے بدواقعہ مسعود بن تجاج كے بيٹے متعلق موء كوكدزيارت ناحيكافقره ال بات كي طرف اشاره كرتا يہ "السسلام على

مسعودين الحجاج وابنه ..."

# شهادت ابل بيت

سب سے پہلے بیمطلب بیان کرناضروری ہے کہ اصحاب واعوان کی ما ننداہل بیت امام حسین کی وہ تعداد جوروز عاشورا كربلامين شهيد ہوئے مؤرخين كے نزد كيك اختلافي ہے يعنى امام حسينٌ كے اہل خاندان جو

کر بلامیں شہید ہوئے ان کی تعداد کتب مقاتل میں مختلف نقل ہو گی ہے۔ شہدائے اہل بیٹ کی تعداد

بعض روایات سے میں آیا ہے، امام حسین کے علاوہ ستر ہ اہل بیت کے افراد کر بلامیں شہید ہوئے، چنانجیہ این نمامختلف رادیوں نے قل کرتے ہیں کہ جب ہم امام باقر " کی خدمت میں شہادتِ امام حسینؑ کا ذکر چھیڑتےتو امام ہاقڑ فرماتے:

قَتَلُواسبِعَةَ عَشَرَ انْسَاناً كُلُّهُمُ أُرتَكُصُوْافيُ بَطْنِ فاطِمَةَ بِنت اَسَلُهُمُّ عِلَىّ

''ستر دان پاک وطاہرانسانوں کوشہید کیا گیا جوسب مادرعلی فاطمہ بنت اسد کینسل سے تھے۔'' لے اسی طرح زیارتِ ناحیہ مقدسہ میں ان سترہ شہداء کے نام ذکر ہوئے ہیں جوانشاءالڈنقل کیے جا کیں گے مالى صدوق مير بأقل شده روايت كے تحت جنگ صفين كيليے جاتے وقت سرز مين كر بلاسے امير المومنين

كا كزرنق ہواہے جس میں آٹے نے فرمایا:

وهذِهِ اَرْضَ كُوْبٍ وبَلاء يُلَفَّنُ فيهاالحُسين ُ وسَبْعَةَ عَشَرَزَجُلاً مِنْ وُلْدِى وَوَّ لُلَفاطِمَة '' بهي وهكريلا کی سرزمین ہے جس میں حسین کےعلاوہ میرے اور فاطمہ کے ستر ہ فرزند فن کیے جا کیل گے۔'' البية شايد فاطمه يسيم ادجبيها كهرزشته روايت مين ذكر موا فاطمه بنت اسدين بيكن كيونكه ان ستره شهداء

یں بردی تعدادامام حسن وامام حسین کی اولا در مِشتمل ہے، ازباب ' تعلیب' د کر ہوا ہے۔ شخ مفیرًا بن كتاب ارشاديس بهي اى روايت كے مطابق فقل كرتے ہيں:

ا مام حسین خاندان کے وہ افراد جو کر بلامیں شہید ہوئے ستر ہ<u>تھے اوران میں اٹھارویں خودا مام حسی</u>ن

تھ، چنانچان کے اساءگرامی میں:

عباس ،عبدالله جعفراورعثان (یه چارون بهائی بی بی ام الهنین کیطن سے امیرالمونین کے فرزند سے)
عبدالله اورابو بکر (ید دنوں بھائی جناب لیلی بنت مسعود داری کیطن سے امیرالمونین کے فرزند ہے۔) ساعلی
اور عبدالله (ید دنوں بھائی امام سین کے فرزند سے) محمد اور عون (ید دنوں بھائی جناب عبدالله بن جعفر کے فرزند
سے عبدالله ، جعفراور عبدالرحمٰن (یہ بتنوں بھائی جناب عقبل بن ابی طالب کے فرزند سے) اور محمد بن ابی
سعید بن عقبل ۔ سے

جبدا کیت قول کے مطابق امام حسین کے ہمراہ شہدائے اہل بیت اٹھارہ افراد پر شتمل تھے جیسا کریتان بن شبیب سے فال شدہ روایت میں امام رضائے ان سے فر مایا:

يَاشْبِيبُ إِنْ كُنْتَ بَاكِياً لِشَيْءٍ فَالْكِ للحسين بن على بن ابى طالب فالله ذُبِحَ كَمَايُذُبِحُ الْكبشُ وَقُتِلَ مَعَهُ مُنُ اهْلِ بَيْتِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَرَجُلاً ، مَالهُمُ في الْإَرْضِ شَبِيْهُوْنَ

''اے پسرشبیب ااگرگریہ کرناچا ہوتو حسین بن علی پرگریہ کرنا کیونکہ اضیں گوسفند کی مانند ذرج کیا گیاا دران کے ساتھ اٹھارہ دیگراہل خاندان کو جنکاروئے زمین پرکوئی ہمتانہیں تھا تھیں بھی شہید کردیا گیا۔'' ہے

ارشادي مفيدً ملي عبدالله بن ربعهميري سروايت ب:

میں شام میں یزید بن معاویہ کے پاس بیشاتھا کہانتے میں زجر بن قیس داخل محفل ہواتو یزیدنے پوچھااے زجر کیا خبر ہے؟ ابن قیس نے کہا: مبارک ہوہم حسین بن علی کوان کے اٹھارہ افراد خاندان اور ساٹھ اصحاب کے ساتھ کی کردیا ، کیونکہ ہم نے ان سے کہاتھایا عبیداللہ کے آ گے تسلیم ہوجا کیں یا پھر ہم سے جنگ کریں .... کے

الی ہی ایک اور روایت شمر بن ذی الجوثن سے بھی نقل ہوئی ہے۔

تیسرانظریہ: امام حسین کےعلاوہ بنی ہاشم کے اکیس افراد کر بلامیں شہید ہوئے، چنانچہاں قول کوابوالفرج نے اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں ایکے اساءگرامی کے ساتھ قبل کیا ہے جس کے آخری فقرات سے ہیں:

اولادابوطالب میں سے جو کر بلامیں شہید ہوئے ان کی اکیس تعداد کے علاوہ باتی تعداد میں اختلاف ہے۔ مے

البتہ تیسرا قول کیس غیرمشہورہے، جبکہ دوسرا قول امام کےعلاوہ اٹھارہ ارباب مقاتل میں زیادہ مشہور ہے جوانان بنی ہاشم کا و داع اوران کا پہلا شہید

روایات ومقاتل کےمطابق جب امام خسین کے اعوان وانصار شہید ہو چکے توبی ہاشم اور اہل بیت کے

شہارتوں کا دور شروع وہوا ہیکن شہارتیں پیش کرنے سے قبل سے تمام جوان ایک جگہ جمع ہوئے تا کہ ایک دوسرے سے وداع ہو، چنانچہان جان بکف جوانوں کی الوداعی ملاقات کوتصور کیا جائے تو پھر دل بھی

آنسوبہانے لگتے ہیں جھےفاری زبان شاعرنے یوں نظم کیا:

کز سنگ ناله خیزد رقت و داع یاران تا بر شتر نبندد محمل به روز باران آیید تا بگرییم چون ابر در بهاران با ساربان بگویید احوال اشکب چشمم ا*ورعرب شاع کهتاہے*:

وشهدت كيف نكررّ التوديعا وعلمت انّ من الحديث دُموعاً

لوكنتَ ساعة بيننامابيننا ايقنتَ انَ من الدّموع محدّثا

''آگر ہم ہوتے تو ضرور دیکھتے کہ وہ کیسے ایک دوسرے سے دخصت ہور ہے تھے اور یقین ہوجا تا کہ ہمارے آنسو یو لتے ہیں۔''

بہر حال بہتر یہ ہوگا کہ اس تاریخی منظر سے ہٹ کر دیگر واقعات کی جانب تحریری سفر جاری رکھیں کیونکہ کسی بھی بیان میں چاہے نشر ہو یاظم اتنا تو انائہیں کہ اس جانسوز کیفیت کی عکاس کرے اور اس منظر کا شاہد ہوناان ہی عشق وایثار کے مرقعوں مردوعورت کا نام تھا جھوں نے اپنے دلوں کو ایمان سے سرشار کر رکھا تھا۔

### شهاوت على بن التحسين المحسين المحسين الم

بہرحال اس جانگداز سال کے بعدمشہورروایت یہی ہے کہ شہادت وکارزار کیلئے آبادہ ہونے والی پہلی شخصیت حضرت علی بن انحسین تھے جواذن جہادیا کرمیدان روانہ ہوئے۔ میچنانچداس روایت کی تصدیق کیلئے زیارت ناحیہ میں تھم ہے، حضرت علی بن انحسین کی قبر کی طرف اشارہ کر کے بیڈ قفرہ پڑھیں:

السّلام علیک یااوّلَ قتیلِ مِنْ نَسُلٍ حَیْرِسَلِیلٍ من سُلالهِ ابرُاهیم الحلیل ،صلّی الله عَلَیْکَ وعَلیٰ ابندی و ابنیک «سلام موآ پ پراے شہیداول! جوابرا جیم طیل الله کی وریت میں بہترین فرو تصاور درووو صلوت موآ پ برادرآ پ کے والدگرامی بر۔''

محدث فمي نفس المهموم ميس لكھتے ہيں:

شہداء اہل بیت میں حضرت علی بن انحسین کاشہیداول ہونا تاریخ طبری ، ابن اثیر، ابوالفرج اصفہانی ابو حنفید دینوری، شخص مفیداور سیدائن طاؤس کے نظریات سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور استاد شعرانی بھی اس مطلب کی تائید میں فرماتے ہیں:

رو مار کروں ن من سب میں میں ہوئی ہے۔ پیغمبر عزوات میں دوسرول کی نسبت اس شخص کور شمن کی سمت زیادہ روانہ کرتے تھے جو حضرت سے نزو كى ركها تقا، چنانچ امير المونين نج البلاغ مين ارشادفر ماتے بين:

تہمت ہے بیخے کیلئے اور دوسرول کی (جاناری میں) تاسی کرنامہ بادشاہوں اور مملوک کا طریقہ کار

نہیں رہا، بلکہ وہ اپنے قرابت داروں کومعر کے سے دورر کھتے ہیں۔ ۔

امام حسین نے کر بلامیں اپنے اس عزیز ترین فرزند کوراہ خدامیں قربانی کیلئے پہلے روانہ کیا تا کہ دیگر مجاہدین شہادت کو عکین محسوں نہ کریں ۔ لہذا امام حسین اپنے اس عزیز ، مجبوب اور پیارے بیٹے کواصحاب واعوان پر بھی مقدم کرنا چاہتے تھے ، مگر اصحاب امام سے کہہ کرد کاوٹ بنتے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے امام کی اولاد و اہل بیت پر کوئی آئے نی نہیں آسکتی۔

مادر جناب علی بن الحسین حضرت لیل بنت الی مره بن عروه بن مسعود تقفی میں ، جبکہ جناب لیل کی والده (یعنی جناب علی بن الحسین کی محترمة بانی ) میموند بنت الی سفیان تقیس عروه بن مسعود کا شار بزرگان عرب میں ہوتا ہے، للہٰ دا ان کی شخصیت کے بارے میں بہت می احادیث اور کی واقعات نقل ہوئے ہیں ، لیکن یہاں خاص مناسبت نہ ہونے کی وجہ ہے ہم انھیں بیان کرنے سے قاصر ہیں وہ ہجرت کے نویں سال مسلمان ہوئے اور حضرت رسول اللہ کی اجازت سے اپنی توم کومسلمان کرنے کیلئے طائف روانہ ہوئے ، مگرانھیں وہاں شہید کردیا گیا، چنانچے کہتے ہیں کہرسول اللہ کے بارے میں فرمایا:

اِنَّ مَثَلَ عُروةَ فَيْ قَوْمِهِ مَثَلُ صَاحِبِ يَسْ فَي قَوْمِهِ " بِ شَكَعُروه كَا يَّيْ قُوم يَس مثال الكسب جيسے صاحبِ ياسين اپني قوم يس " و

كياماور جناً بعلى بن الحسين كربلامين موجود تصير؟

کیا جناب کیلی مادر جناب علی بن انحسین کر بلامیں موجود تھیں یانہیں؟ چنا نچہ اثبات یاا نکار کرنے کیلئے دلیل معتبر اور صحیح السندروایت کا فقدان ہے،البتہ" ریاحین الشریعہ" میں ایک تاریخ دان سے اوراغانی سے ابوالفرج نے نقل کیا ہے:

ایک اعرابی شتر سوار مدینے سے گزرتے ہوئے جب محلّم بنی ہاشم سے گزراتواسے ایک گھرسے نالہ وفغاں کی ایسی حزین آ واز سنائی دی جسے من کر اونٹ چلتے چلتے رُک گیا اور وہ جانورا می مقام پر گھٹنے فیک کر بیٹھ گیا۔ وہ مخض پشت شتر سے اُتر کراس گھر نے بزدیک ہوا اور درواز ہ پر موجود کنیز کو دکیے کرکہانی کون رور ہاہے؟ اس نے جواب دیا بیالی ہیں جو واقعہ کر بلاکے بعد سے اب تک بول ہی رور ہی ہے۔

البتہ تحقیق یہ ہے کہ ندکورہ روایت اعانی میں موجود نہیں، لیکن بنابر فرض اگر بیروایت صحت بھی رکھتی ہوتو شاید وہ لیکی بنت مسعود داری ہوں جوملی اکبڑی زوجہ محتر متھیں، کیونکہ حضرت علیؓ کے دوفر زند عبداللہ اور ابو بکر جوان کے بطن سے تھے کر بلا میں شہید ہوئے (البتان کے بارے میں تفصیل آئندہ سفات پر پیش کا جائے گی) بہر حال صحت وستم کے باوجود بھی ایسی داستان کودلیل نہیں بنایا جاسکتا اور نہ بھی اشعار وزبان حال ایکو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا اور جومرحوم حاجی نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ بھی اصالت نہیں رکھتا اور جیسا کہ خودنا م زبان حال سے بخو بی واضح ہوجاتا ہے کدا ہے کی مطلب پردلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ کیا کر بلا کے شہید علی بن الحسین علی اکبر تھے؟

یہ وبیسے بیری وایات واحادیث میں اختلاف کی وجہ سے واضح نہیں ہوتا کہ امام حسین کے کر بلا میں شہید ہونے والے فرزند کا نام علی اکبرتھا؟ کیونکہ شخص مفید کے مطابق علی بن انحسین علی اصغر تھے اور علی اکبر کر بلا کے بعد بھی زندہ رہے ہیں جن ہے امام حسین کی نسل چلی جیسا کہ شخص مفیدًا پی کتاب ارشاد میں شہداء

کر بلامیں جناب عابس بن شبیب کی شہادت کے بعد لکھتے ہیں: اوراس طرح ایک ایک کر کے ناصران حسین نے اپنی شہادت پیش کیں مگر جب امام حسین کے خاندان کے سواکوئی باقی ندر ہاتو حضرت کے فرزندعلی بن الحسین آگے بڑھے کہ جنگی مادرگرامی لیلی لا ہنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود تقفی تھیں نیز حضرت علی بن حسین اس زمانے میں نہایت

ئسين وخوبصورت انيس ساله جوان تھے۔ مللہ

ای طرح ایک مقام پرفرزندام حسین کا تذکره کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

امام حسین کے جھے فرِ زند تھے کہ جن میں:

ا علی بن الحسین '' کمبر' جنگی کنیت ابو محمد اور والده کا نام شاوز بان بنت برز دجرد - (ایران کابادشاه) ۲ علی بن الحسینی '' اصغر' جواپنے پدرگرامی کے ساتھ کر بلامیں شہید ہوئے جنگی والدہ کا اسم گرامی کیل بنت الی مرة بن مسعود تقفی تھا۔ سلام

نیکن این ادر ایس نے اپنی کتاب سرائر میں لکھاہے:

وہ (پہلیشید) علی اکبرتھے جوخلافت عثان کے دور میں متولد ہوئے اور انھوں نے حضرت علی سے بہت ک روایات نقل کی جیں اور بہت سے عرب شاعروں نے ان کی مدح سرائی کی ہے، چنانچہ البی عبیدہ اور خلفِ احمر روایت کرتے ہیں کہ مندرجہ فیل اشعار جناب علی اکبر کی شان میں لکھے گئے ہیں:

لم ترعين نظرت مثله من محتف يمشى والاناعل

''کسی بھی آنکھنے جا ہے اس کام صاحب صاحبِ تعلین ہویا پاہر ہنداس جسیاخوبصورت جہیں ویکھا۔'' یغلی بنتی اللحم حتی افا

''گوشت (غذا) کو پہلے ہی ہے آ مادہ رکھتا ہے تا کہ مہمانوں کو انتظار نہ کرنا پڑے۔'' (یدایک اچھی میز بان کی

( Mm.)

لمحات جاويدان امام سين الكليع

صفت ہے کدہ وغذاالی لذیذ پیش کرتا ہے کہ جس میں کچا پر نہیں ہوتا۔)

يوقدهابالشوف الكامل

كان اذاشبت له ناره

''اس کا چولھامہمانوں اور بھوکوں کیلئے خوب جلتا ہے بید نیا کودین پر اور حق پر باطل کور جے نہیں دیتا۔''

كيماير اهابأس مُرمل اوفر دحيي بالأهل

"اسے درماندہ فقیراور بے کس وغریب انسان ہی دیکھتا ہے۔"

اعنيي ابن ليلي ذي السدي والندي اعنيي ابن بنت الحسب الفاضل

''میری مراد جودوسخا کا خدابسر کیلی ہے جو پاک وطاہراورایک باعظمت بی بی کا فرزندہ ( تعین ان کی والدہ شریف زادی ادراعلی مشہور خاندان سے وابستہ ہیں۔ )''

ولاييع الحق بالباطل

لايو ثرالدنياعلي دينه

" کے جس کے دین برونیااور حق پر باطل اثر انداز نہیں ہوتا۔"

بعداذ ال ابن ادريس كهترين:

اس بارے میں علماءنسب اور تاریخ واحادیث کے جاننے والوں مثلاً زبیرین بکار، ابوالفرج اصفہانی بلاذری مزنی لباب اخبار الخلفاء کے مضعف عمری نسابہ کتاب زواجر ومواعظ کے مضف ابن قتبہ معارف میں طبری دینوری میں اور دیگر ایسے ہی صاحبان قلم کی نظر اولیت رکھتی ہے۔

محدث فمی مندرجه بالاامیات ہے جناب علی بن انحسین کاعلی اکبر ہونا ظاہر کرتے ہیں جس کی توضیح استاد شعرانی دیتے ہیں:

بعیدے کہ ایک عرب شاعر (اہل بیت کی شاخت ندر کھنے) اورا پسے اشعار ایک اٹھارہ سالہ بچے کیلئے کے اوراسی طرح ابولفرح اصفہانی مغیرہ بن شعبہ سے معاویہ بن الب سفیان کا کلام نقل کرتے ہیں جوخوداس بات برموید اوردلیل ہے۔ (البنداس کی تفصیل بیان ہوگی)

مرحوم محدث قمی امام جعفر صادق کی لسان مبارک سے ایک زیارت نامہ بطریق ابو جمزہ تمالی نقل کرتے ہیں، جس سے یہی استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت علی بن الحسین صاحبِ اہل وعیال تھے۔ چنانچیاس زیارت میں ادام فرماتے ہیں: صلّی الله علیک و علمہ عقد تک و اہلا ہے۔ و آرائ کی مدارہ کی

میں امام فرماتے ہیں: صلّی الله علیک وعلی عترتک واهل بینک و آبائک وابنائک اسی طرح معروف تاریخ دان ایعقو فی اور مسعودی بھی قائل ہیں کی میں ایک بین الحسین جناب علی اکبر تھے ہیں اس تمام دلائل اور محد ثین ومؤرفین کے اقوال ہونے کے باوجود خودامام حسین کا وقت رخصت جناب علی بن الحسین کیلئے ایک ہاتھ سے اپنی ریش مبارک تھا ما اور دوسرے دست مبارک و بلند کر کے فرمایا:

اللہ ماشہ دعلی هؤلاءِ القوم فقد نبور دَائِهِم عُلام "اے خدا گواہ رہنا میں اس قوم کی جانب ایسے جوان کو تصنیح راہوں ..."

لمحات جاويدان امام سين المناه

پندرہواں باب

حتی جیسے محدث فتی کے علاوہ دیگر صاحبانِ نظرنے بھی نقل کیاہے، چنانچہ واضح سی بات ہے کہ چھیس ياستائيس ساله مردكو(عربي زبان مير)غلام يعني جوان تي تبييز نبيس كياجا تاوه بھى كلام معصوم ميس-

اوراس طرح جناب علی بن الحسین سے منسوب رجز میں یہی ہے:

اناعلى بن الحسين بن على نحن وبيت الله اولى بالنبى اضربكم بالسيف حتى ينشى ضرب غلام هاشمى علوى

'' میں علی بن انحسین بن علی ہوں، ہم اور بیت الله رسول اللہ کے قریب ہیں، اپنی تلوارے اتنامارول گا يهال تك كدوه لوك جائے تبتم جانو گے كہ ھاشى جوان كيسے مارتا ہے۔''

گرافسوں بزرگان حدیث کی کتابوں مثلاً ابن شهرآ شوب وغیرہ کی عبارتیں اطمینان آ ورنہیں ہیں (شاید نا مخوں ہے بیکام ہواہو ) البذاان کے اقوال پر صد درصداعقاد نہیں کیا جاسکتامثلاً ایک مقام پرابن شہراً شوب فرزندانِ امام حسین کے بارے میں بطور سلم لکھتے ہیں:

ابناوئه على اكبرالشهيدامّه برّة بنت عروة بن مسعودتقفي ، وعلى الامام وهوعلى الاوسط وعلى الاصغروهمامن شهربانويه الل

جبکه ای کتاب میں ایک دوسرے مقام پرامام زین العابدین کی حالات ِ زندگی کتاب بدع اور کتاب شرح الاخبار ہے لگل کرتے ہیں:

...انَّ عـقـب الـحسين من ابنه على الاكبرواله هواباقي وبعدأبيه وانَّ امقتول هوالاصغرٍمنهماوعليه نعوّل مفانَ عـلـي بـن الـحسيـن كـان يوم كربلامن انباء ثلاثين سنةوانّ محمدالباقر(ع)ابنه كان يومنذمن ابناء خمس عشر قسنقوكان لعلى الاصغرالمقتول نحواثني عشر قسنة" لل

تعجب ہے کہ مرحوم علامہ مجلسیؓ نے ان دونوں مختلف اقوال کو بغیر سی توضیح وتشریح کے نقل کیا ہے۔ کیا، یاعلی بن عیسی ار بلی کشف المغمه میں شیخ مفیدگی تحریفل کرتے ہیں ، جبکہ شیخ مفیدگی کتاب ارشار طبع شدہ مختلف نسخوں میں کچھاورعبارت نظرآتی ہے۔ بنابرایں بہت حریبیں اختلاف بداعتادی کوا بجاد کرتی ہیں۔ 14

جناب علی بن الحسین اوران کے اہل وعیال پر تحقیق

شیعه اورابل سنت کے ان دانشوروں کے مطابق جوقائل ہیں کہ شہید کربلا جناب علی بن الحسین علی اکبر تصاوروه عثمان کے دورخلافت میں متولد ہوئے ماننا پڑے گا کہ روز عاشورا جناب علی اکبرکاس مبارک یجیس سال سے زیادہ تھا، کیونکہ عثان بن عفان کا آتل ۳۵ھ ق میں ہوا، جبکہ داقعہ کر بلاا ۲ ہجری میں رونما ہوا، چنانچه کر بلامیں جناب علی اکبر کی عمر چیمیں پاستائیس سال مانناپڑ گی اوراس طرح وہ صاحب اہل و عیال بھی ہوں گے جیسا کہ محدث فتی نے بھی اپنی کتاب نفس المہموم ولیمیں اس نظرید کوانتخاب کرتے

www.ShianeAli.com

يندر ہواں باب

لمحات جاويدان امام سين الطيع

ہوئے اسے دلاک وشواہد کے ساتھ پیش کیا ہے۔

مؤلف كاخبال ہے:

اگر جناب علی بن اُحسینٌ علی اکبرٌ تھے اور وہ عثمان بن عفان کے دورِخلافت میں متولد ہوئے تھے تو ناچارچھبیں یاستائیس سال عرشلیم کرناپڑگی اورای طرح ان کے اہل وعیال کوبھی تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ روایات و واقعات کے ذریعے ثابت شدہ بات ہے کہ جناب سیدانسجا دامام زین العابدین کے اہل و عیال کر بلامیں موجود تنصحتی امام محمد باقر" کا من مبارک جارسال تھا جنھوں نے کر بلا چرکوفہ اور پھر شام کاسفر کیا،لہذابعید ہے کہ امام حسینًا ہے جھوٹے فرزندامام زین العابدینً کاعقد کریں گر ہوئے بینے علی اکبرکوبغیرشادی (ازدواج) کے ہی رہنے دیں ... والله اعلم

جناب على بن الحسينٌ كے فضائل وكمالات

اس موضوع پرجس روایت کوہم پہلامطلب شار کررہے ہیں اسے بعض افرادنے گزشتہ بحث (علی اکبر تھے انہیں بلکتا اصغریا اوسط تھے ) پر دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے اوروہ پر روایت ہے جسے ابوالفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبين ميں محمد بن سليمان سنقل كيا ہے اور جس كاراوي مغيرہ ہے:

ا یک روز معاوید بن الی سفیان نے اینے افراد کی جانب رخ کر کے کہا جمہارے نز دیک اس زمانے میں خلافت کاستحق کون ہے؟ انھوں نے جواب دیا:اے امیر آپ کےعلاوہ کون ہوسکتا ہے۔

نہیں بلکہ لوگوں میں خلافت کا مستحق علی بن الحسین ہیں جس کے جدر سول اللہ ہیں اور وہ چند صفات

لعنی شجاعتِ بنی ہاشم ، سخاوت بنی امیداور قبیلہ ثقیف کے مسن و جمال کا ما لک ہیں۔ الغرض بيردائت أكرضيح السندبهي هوتب بهي معاويه كي منصفانه قضاوت بردليل نهيس هوسكتي ، كيونكه وه أن میں ہے نہیں جواتی سادگی ہے اہل بیت کی عظمت کا اقر ارکرے، بلکہ(دال میں کالاہے)وہ اس بہانے سے بنى اميه كى خودسا خنة فضيلت كوذ هنول مين منتقل كرنا چاهتا تقااورية مجھنا چاهتا تھا كەعلى بن الحسين كا مادرى سلسلة بن اميد ے ملتا ہے اوران كے فضائل ميں غاندان اميدكائھى وَخل ہے، جبكه تاريخ كے طالب علموں پر پوشیدہ نہیں کہ بنی امید کی جس شخاوت کا ذکر معاویہ کررہاہے وہ بالکل نے بنیاد ہے، کیونکہ معاویہ كاداداعبدالفتس بني ہاشم كى دولت پر بكا اوراس كا باپ ابوسفيان اتنا بخيل تھا كدا بني زوجه ہندكو ہاتھ خرج سے محروم رکھتا تھا،لہذاوہ مجبوراً ابوسفیان کے پیسے جراتی تھی اور معاویہ (کی اس غلایانی) کا شاید ایک ہدف بيهی ہوكدوه منصب امامت خاص طور پرامام حسنٌ وامام حسينٌ كى امامت كوكم رنگ اور بے وقعت شاركرتا تھا۔ بہرطورمعاویہ نے قربۂ الی اللہ یہ بظاہر منصفانہ الفاظ زبان پر جاری نہیں کیا کہ اولا درسول کی فضیلت

بندر ہوال باب

لمحات جاویدان امام سین 🕮

بیان ہوجائے ورنہ وہ کبھی اینے نابکار بشرانی اور ناجائز فرزندیز بدکی بیعت پرلوگوں کو مجبور اور نہاں راہ میں برطرح کافعل انجام نہ دیتا۔

بہر حال علی بن انحسین کے فضائل ومناقب میں بہترین اور جامع جملہ امام حسین کاوہ جملہ ہے جو حضرتے نے جناب علی بن انحسین کومیدان روانہ کرتے ہوئے فرمایا:

اللهم اشهدعلي هؤلاء القوم فقدبر زاليهم غلام

اوراس فرزندکی شہادت پراتے متاثر ہوئے کہ آپ پرانتہائی غم واندوہ کاعالم دیکھا گیااوروہ منبع رحت اللہ ہے مثال مبروش کی باوجود پسر سعداور قاتلان علی بن الحسین پرلعنت کررہے تھے جوخود کمالات انسانی کے مالک جناب علی بن الحسین کی نسبت امام حسین کی محبت اور الفت پر بہترین دلیل ہے نیز اس کی تفصیلات آئندہ صفحات پر آنے والے موضوع میں ملاحظ فرمائیں۔

شهادت على بن الحسينً

بحارالانواراورنش کمہمو میں ہے کہ جب علی بن انحسینؑ نے اذنِ جہاد طلب کیا،امام نے ان کی جانب حسرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ مع

شمّ نَظَرَ اليّهِ نَظَر آيسٍ وَأَوْحَى (ع)عَينَيهِ وَبكى وَرفعَ شَيْبَةُ (سَبَابَتَهُ خ ل)نحو السماءِ وقال: اللّهُمّ اشْهَدعَلَىٰ هؤلاءِ الْقُوْمِ لَقَدْبَرَ ذَاليّهِمْ غُلامٌ اشْبَهُ النّاسِ خَلْقاً وَخُلْقاًوَمَنْطِقاً بِرَسُولِكَ، كُناادااشْتَقْناالَىٰ نَيْكَ نَظَرْنالَىٰ وَجْهِهِ ، اللّهُمَ امْنَعُهُم بَركاتَ الأرض ، وَفَرَقْهِم تَفْرِيقاً ، وَمَزْقَهُمْ تَمْزيقاً ، وَاجْعَلْهُمِ طَراتقِ قِدَداً ، وَلاتَرضَ اوُلاَةَ عَنْهُم أَبَداً ، فَإِنَّهُمْ دَعُونالِينْصُرُوناتُمَّ عَدَواعَلَينايُقاتِلُوننا

"پھر حسرت بھری نگاہوں ہے علی کود کھے کر گریفر مایا اور اپنی ریش مبارک کو آنکشت (شہادت) ہے آسان کی جانب بلند کیا اور فر مایا: اے پروردگار! گواہ رہنا اس قوم کی جانب ایسانو جوان جارہا ہے جواخلاق، گفتار اور خسن میں تیرے رسول ہے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ شباہت رکھتا ہے جب ہم پیفمبر کے دیدار کے مشاق ہوتے تو اس جوان کی زیارت کرتے تھے، اے خدا! آنھیں زمین کی برکتوں سے محروم کردے آئھیں نتر بتر اور پر اکندہ کردے ان کے درمیان اختلاف ڈال تا کہ ہر ایک اپنی اور خصے بلایا، دعوت وی کہمیری درکری اور حاکموں کوان سے ناراض کردے کیونکہ انھوں نے مجھے بلایا، دعوت وی کہمیری درکریں گرمدد تو در کناریوگ مجھے جنگ کرنے پراتر آئے ہیں۔

مؤلف کہتے ہیں:

ہ ام کی بددعانے آج تک کوفے والوں کوخیر وبرکت سے دورر کھا ہواہے اور منصور دوائقی کے دور میں جب بغداد تعمیر کیا جارہا تھااس ونت اہل کوفہ والیانِ عراق کے غیظ وغضب کا شکار تھے اور وہ

لمحات جاویدان امام سین نظیری اسلام مین نظیر مین نظیر مین نظیر مین نظیری اسلام مین نظیر نظیر اسلام مین نظیر اسلام مین نظیر اسلام مین نظر اسلام مین نظیر اسلام مین

تعمیں سرکش و نافر مان شار کررہے تھے اور اس وقت ان کے درمیان اختلاف اور تفرقہ حدے گزر چکا تھا اور جب بغداد تقمیر ہو گیا تو حکمران وہاں ہے بغدا منتقل ہو گئے اوراس طرح کوفہ تاریخ ویرانے

جبیها که گزشته سفحه پر بحث تھی ،امام حسین کا پنے فرزندعلی بن انحسین کے بارے میں ''غلام'' یعنی نوجوان کا لفظ استعال کرنا بتا تاہے کہ وہ تازہ خیز جوان تھے اور بیعبارت شیخ مفیدٌ اورا بن شهرٌ شوب وغیرہ کے اس نظریئے پرتائیدکا کام انجام دیق ہے کیلی بن انحسین اٹھارہ انیس سالہ جوان تصاور وہ امام ہجاڈ کو معلی اکبر" مائت بين به والله اعلم\_

گفت به اكبرپسربروبسلات اینکه تو داری قیامت است نه قامت جامه مرگ ای پسرهمی ببرت کود سينه سپر كردپيش تير ملامت

شاهِ شهيدانغريق بحركرامت مى روى ونيست برتوجاي ملات عاقبت ایں چرخ سفله دربدرت كرد هر که تماشای رومی چون قمرت کرد

ہمرحال اس کلام کے بعدامام حسینؑ عمر بن سعد کی جانب متوجه ہوئے جو بدعت اور بے سعادت لوگول پرحا کم تھااورلعنت کرتے ہوئے فرمایا:

قَطَعَ الله ُ رَحِمَكَ وَلاَ بَارَكَ الله لك في اَمْرِكَ لا وَسَلَّطَ عَلَيْكَ مَنْ يَذْبَحُكَ بَعْدِي علىٰ فواشكَ مَاقطعُتَ رَحْمِيُ ولَمُ تَحفظ قَوَابتي مِنُ رَسَولِ الله " ضدا تيرارم (نسل) مُنقطع كردك، تيرك كامول سے بركت اٹھالے اور ميرے بعد تجھ پرايسے فردكومسلط كردے جو كجھے تیرے بستر پرقمل کردیے جیسے تُو میری اولا دکوقل کررہاہے اور (اےمربن سعد) دیکھ تُونے رسول اللہ " ہے میری قرابت کا کوئی خیال نہیں رکھاہے۔''

چنانچہ سے بددعا بھی پوری ہوئی اور عمر بن سعد کی نسل منقطع ہوئی اوراس طرح واقعہ کر بلاکے بعد کوفہ پر مختار ثقفی حکم فرماہوئے اور انھوں نے عمر بن سعد کوتل کرنے کیلئے ایک شخص روانہ کیا جس نے سوئے ہوئے عمر بن سعد کو آگیا اور اس کا سرمخنار ثقفی کو لا کر دیا۔

المام في اس كفتار كي بعدياً وازبلندية بيت قرآ في تلاوت فرمائي:

﴿إِنَّ الله اصُّطَهٰي آدَمَ نُوحًا وآلَ إبراهيمَ عِمْرانَ عَلَى العالَميَ ذُريَّتُبْعُصُهامنْ بَعْض واللسميع عَليمٌ ﴾ بہرحال جناب علی بن انحسین کامیدان میں جاناامام حسین پران کی رسول اللہ کے شباہت کی وجہ ہے ائتہائی دشوارتھا۔اس مقام پرفاری زبان شاعرامام حسین کازبانِ حال نظم کرتاہے۔

زجان عزيزترم اكبرجوانم رفت ٢٢ زبوستان ولايت گلي زدستم رفت

خدازسوزدلم آگهي كهجانم رفت شبيه خاتم پيغمبران زدستم رفت

orra

ای طرح شخ علی این شخ العراقین سے سیاشعالقل ہوئے ہیں:

شه عشاق خلاًق محاسن به آه وناله گفت :اي داورمن به خُلق وخوی وازرفتاروکردار

اس کے علاوہ جودی خراسانی سے زبان حال کے طور پر بیا شعار قل ہوئے ہیں:

اى قدرت سرو حرامان ورُخت ماهِ تمام پیش رویم دمی ای سرو خرامان بخرام حیف ازایںسروخرامان که زیامی افتد

اس مقام برعمّان سامانی یوں لکھتے ہیں: كفت كاى فرزندمُقبل آمدى

کرده ای ازحق تجلّی ای پسر راست بهرفتنه قامت کرده ای

گه دلم پیش تو، گاهی پیش اوست بيش ازاين بابادلم راخون مكن

پیش پابرساغرعالم مزن همچوچشم خودبه قلب دل متاز

پس برفت آن غیرت خورشید وماه بع*ض ر*وایات کےمطابق امام مسین نے اپنے

بن الحسينّ بابا کی عطا کردہ سواری پر بیٹھ کر میدان آ أناعليُّ بن الحسين بن علي ّ من شَبَتُ وشَمِر ذاك الدنيي

ضَرَبَ غلام ماشمي علوي

نا الله لايحكُمُ فيناابن الدعيّ

«مين هواعلى بن الحسين ابن على قسم بخداجم شبث بن ربعي اور بست وپليدانسان شمر **مهاي**كي نسبت پيغيبر خداً ہے مزد کیک ہیں میں اپنی تلوار کوتم پر چلا تار جول گایہاں تک کدوہ میڑھی ہوجائے وہ ایک ہاتمی اور علوی کی ضربت ہوگی اور آج میں اپنے والد کی حمایت میں رہول گاقتم بخدااس پسرِ زنازادے کو ہم پر

تحكم فرمائي كاكوئي حن نہيں۔'' اور مسلسل ایں سوو آس سوتملہ کرتے اور کیے بعد دیگرے مرکب وراکب زمین پرگرارہے تھے یہاں تک

به کف بگرفت آن نیکومحاسن سوى ميدان كيرشداكبرمن بُداين نورسته همچون شاهِ مختار

پندرہواںباب

مهربنموده فروغ ازمه رخسارتووام اوربه رَه مي شدومي گفت حسين درهرگام

آه كين مرغ خوش الحان زنوامي افتد

آفت جان رهزن دل آمدی زین تجلّی فتنه هاداری به سر وه کزین قامت قیامت کرده ای روکه دریک دل نمی گنجد**دود**وست زادئه ليلي دلم مجنون مكن نيش بردل،سنگ بربالم مزن

همجو زلف خود پريشانم مساز همچونورازچشم ،جان ازجسم شاه

زندکوایک مخصوص کھوڑے''لاحق''یرسوار کیا **الا**علی

ئے اور بدرجزیڑھتے ہوئے حملہ کیا۔ نحن وبيت الله أولى بالبيي

اصربكم بالسيف حتى يُشَى

ولاازال اليوم أحمى عن أبي

(mm.A)

لمحات جاويدان امام سين الفيلا

كدا كثرابل تاريخ كابيان ہے:

ایک سومیں سے زیادہ لوگول کودوزخ روانہ کیااوراس وقت جنازول کی کثرت سے دعمن کے لئنگر میں نالہ وفغال بلند ہواادهراس جوان پرتشنگ نے غلبہ کیاتو پدر گرامی کے نزد کیا آئے اور فرمایا:

الله العَظَ الله فَذَ قَلَن و فِقُلُ المحدید أجهد نبی ،فهل الی شُورَبَةِ مِنُ مَاءِ سبُیلٌ اتقوی بهاعلی الأغداء

"اے بابا الشنگی نے بجھے مارڈ الا ہے اور ہتھیاروں کے وزن نے جھے تھادیا ہے، کیاا کی گھونٹ پانی مل سکتا ہے تا کہ تازہ دم ہوکردشن پر حملہ کروں۔"

شاعر کہتاہے:

بالب خشكيده سوى باب شد

آمدم تک سویت ای دریای جود

صبرم ازبادست گیرای دست گیر

شيربچه ازعطش بيتاب شد

گفت شاهاتشنگی تا بم ربود

بُرده ثِقل آهن وِتاب هجير

شاید جناب علی بن الحسین اپنے بابا (امام سین) سے کہنا جائے تھے کہ یہ دشمن تو میرا کچھنییں بگاڑ سکتا مگر اسلحہ کی شکین نے مجھے خستہ کر دیا ہے، لہذا اگر پانی کی سبیل ہوجاتی تواپی تھکن دورکر کے اس قوم کے جوخدا

ے بے خبر ہے قدم اکھاڑ دیتا۔البت علی بن الحسین کا سوال آب بے موقع نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے۔ سے بے خبر ہے قدم اکھاڑ دیتا۔البت علی بن الحسین کا سوال آب بے موقع نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے۔

بھی امام حسین نے شدیدلگاؤ کی دجہ سے اپنے اس فرزند کی خواہشات کو مجزہ کے طریقے سے پورا کیا ہے

چنانچەم حوم سىد باشم بحرانی اپنى كتاب مدينة المعاجز ميں عبدالله بن محمد سے روايت كرتے ہيں:

ایک مرتبعلی بن الحسین نے اپنے باباامام حسین سے ایسے ایام میں انگور طلب کیے جوانگور کاموسم نہ تھا

توامام نے ستون مجد پر ہاتھ ماراتواس مقام سے انگوراور کیلا ظاہر ہوئے تب آپ نے فرمایا: ماعِندالله ِ الأوليانه الكبو "الله كنز ديك اپنے اولياء كيلئے كچھ كرنا تعجب كى بات نہيں۔"

برحال اس موضوع پرروایات مختلف ہیں الہذاایک روایت کے مطابق امام نے اپنے اس فرزندکی

ورخواست برانتها كى اندوه كى حالت ميس فرمايا:

يائنًى يَعَزُعلى محمَدوَعَلى على بن أبى طالب وعَلَى أَنْ تَدْ تَدْ عُوْهُمْ فَلاَيْجِيبُوكَ، وتَسْتَغِيتَ بِهِم فَلاَ يَغَيثُوكَ عِلنَهُ مَاتِ لِسَانِكَ ... ﴿ وَإِنْ الْمُصَالِلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَل مجھ پر بہت دشوارہے کہم سوال کرے اور وہ جواب نہ دیں، اے میر لال اور اانی زبان نزویک الله "

چنانچروایت میں ہے کہ امام نے علی بن الحسین کی زبان اپنے دھان میں لی اور پھر انگشتر آھیں دیتے ہوئے فرمایا: اسے اپنے مندمیں رکھ کروشن سے جنگ کرنے جاؤ۔

MMZ

لمحات جاويدان اماحسين الظيه

اس روایت کے مطابق گویا امام نے علی بن انھیں تے کہ امام نے موالی آب کا جواب دیا اور بہر طور ان کی تشکی دور کر نے کا سامان کیا ، جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام نے سوال آب بن کر گرید کرتے ہوئے فرمایا: واغوثاہ ایابئی قاتِل قلیلا فَمَااُسُوعَ مَاتِلْقی جَدَّ کَ مُحمَدًا صَلَّی الله علیه و آله فَیسَفِیْکَ بِحَاسِهِ الْاَوْفی شَرْبَهُ لَاَتِ ظَمَابُعُلَمَا أَبَدًا " ہم ہے ہے کی ااے میر کال، پچھ دیراور جنگ کروکونکہ کتا نزدیک ہوچکاہے کہ تم اینے جدرسول اللہ کے وست مبارک سے شربت نوش کروکہ جس کے بعد کھی بیاس محسوس نہیں کروگے "

چنانچە جناب على بن الحسين بربز براھتے ہوئے دوبارہ ميدان رواف ہوئے۔

وظهرت من بعدهامصادق جُمُوعَكُم أوتغمدالبوارق اَلحربُ قدبانت لهَا الحقائق والله ربُّ الُعرش لانفارق

'' یہ جنگ ہے جومردوں کے جو ہراوران کی قلعی کھولتی ہے اور تمہارے تمام دعوے جنگ کے بعد آشکار موں گے مجھے رب عرش کی قسم اس وقت تک تمہارے اس کثیر التعداد شکر سے دور نہیں جاؤں گا جب تک تموار س نیام میں نہ چلی جا کمیں۔''

اوراس طرح وه جوان مصروف کارزار رهایبهال تک که دولیت افراد دواصلِ جہنم کیے۔گرار باب مقاتل مثلًا شیخ مفیدٌوغیر ه ککھتے ہیں:

''اہل کو ذیلی بن انحسین کے قتل ہے گریز کررہے تھے شایداس لیے کدان کا مادر کی سلسلۂ نسب بنی امیہ سے ملتا تھا ۲۷ کیونکہ علی بن انحسین کی نانی ابوسفیان کی دختر یعنی یزید کی پھوپھی تھیں ،لہندااہل کوفیہ شاید بزید کا پاس رکھ رہے تھے۔ سے مثلاً ایک اور روایت میں ہے:

جب علی بن انحسین میدان میں آئے تو عمر بن سعد یا کسی اور فردنے آواز دی! اے علی! تم خلیف وقت برید ہے رشتہ داری رکھتے ہو، البذا اگر چا ہوتو تمہیں امان مل سکتی ہے گر انھوں نے جواب دیا:

ُ لِقُرَابَةَ رَسُولَ الله ُ احقُّ أَنْ تُدُعى '' بِنِغْبِرَ *ے رشتہ داری مراعات کی سز اوار ہے*!''

یا شایدان کا خیال اس لیے کیا جار ہا ہے کہ وہ رسول اللّٰہ سے شیاہت رکھتے تھے اور لوگ رسول اللّٰدُگا آ مکینہ سمبر

نما سمجھتے ہوئے ان کے قبل پر حیا کررہے تھے۔ مال کو بات

بہرحال علی بن الحسین پیستہ وار حملے کررہے تھے اور ان بے شرم و بے حیا کا فروں کے کشتوں کے پشتے لگارہے تھے، یبال تک کہ مرہ بن منعقذ عبدی نامی ایک شخص نے کہا:

''میں گناہ عرب اپنی گردن پرلیتا ہوں، چنانچہ اگراس جوان کاسامنا مجھے ہواتواس کے باپ کو اس کا داغ ضرور دوں گا۔ بعدازاں بیلی بن انحسینؑ کے سامنے آیا اورلڑتے لڑتے اپنا نیزہ شبیہ پغیبرگی پشت پر ماراجس ہےوہ زمین پر گرنے لگے۔''

دوسری روایت کے مطابق اس نے حضرت کے سرِ مبارک پرتگوار ماری جس کے اثر سے سرِ مقدس شگافتہ ہوگیا، اس پرعلی بن الحسین نے جھک کراپنے دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی گردن تھام کی ، مگروہ کلی اکبرکو ویشن کی سین کی تکواروں سے داغدار ہوئے تھے اس کی تلافی کی اور آنہیں مکڑے کردیا۔ 14 تمام ارباب مقاتل نے لکھا ہے جب علی بن الحسین گھوڑے سے فرمین پرگرے تو آواذدی:

عليك مِنتي السّلام ينابَاعبدِالله هذاجدي رسول الله قَدْسَقاني بِكَاسهِ الأوفىٰ شُربةُ لاأظمأُ بعدهاابداً و هويقول: العَجلُ العَجلُ افَإنَّ لكَ كَأْساً مَذُخُورَةً حتى تَشَربُهَا السّاعَة ... ٢٩.

"یا اباعبداللہ آپ پرمیراسلام ہو، یہ میرے جدرسول اللہ میں جھوں نے شربت شیریں سے مجھے ایساسیراب کیا ہے آئندہ بھی مجھے بیاس نہیں گگے گی اوروہ فرمارہے ہیں (اے سین ) جلدی کروتہارے لیے بھی جام شربت رکھا ہے، آؤٹہ ہیں سیراب کردیں۔" میں

علی بن انحسین کے اس روح افزایغام نے بہلااستفادہ بیہوتاہے کہ گویاوہ اس آیت کی تفسیر میں نقل ہونے والی روایات تصدیق کررہے ہیں کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَلَّذِيْنَ آمَنُو وَ كَانُوايَقُونَ لَهُمُ الْبَشُرى فَى اِلْحياة الدِّنياو فِى الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ﴾ "ميه وه لوگ بين جوايمان لائے اور خداسے ورستے بين، ان كيلئے و نياو آخرت و فول مقامات پر بشارت اور خوشخبری اور کلمات خداميں كوئى تبديلى نہيں ہو كئى اور يہى در حقيقت عظيم كاميا بى ہے۔" (يوس ١٣٧) روايات كابيان ہے:

جب انسان موس اس دنیا ہے کوچ کرر ہاہوتا ہے قوحضرت رسول اللّٰداور حضرت علی اس کی بالین برآ جا ہے اس ان مال مال ہو تے ہیں اورا ہے اُخروی نعمات کی خوشخری سناتے ہیں بلکہ مرنے والا اس کمحان نعمات سے مالا مال ہو

جاتا ب-ال

اور دومرا مطلب جومل بن الحسين كاس روح افزاييغام سے استفادہ ہوتا ہے وہ بہ ہے كہ جب على اكبر نے اپنے باباحسين سے سوال آب كيا تھا تو وہ اسے بورانہ كر سكے، لہذآ گريه كناں قلب سوز كے ساتھ اپنے فرزند سے جو كہا تھا وہ اگر چه دشمنوں كيلئے نفرين تھى گر در حقیقت دعائيہ جملے تھے، چنا نچہاس كے بعد على بن الحسين ميدان روانہ ہوئے گراپنے نفس سے مخاطب تھے كہ يہ كيا سوال تھا جو باباسے كرديا اور بہت متاثر تھے كہ آخر كيوں انھيں مجبور كا حساس دلايا، جبكہ ميرافرض تو ان كے غموں كودور كرنا تھا مگر غموں كو تازہ كرك آيا ہوں كہ انھوں نے شكت دل سے بيہ واب ديا ہے۔

يندر ہواں ہاب

(mma) لمحات جاويدان امام سين القيلا

بهرحال مسلسل ای فکرنے علی بن انحسین کو پریشان کررکھا تھا،للبذاموقع کی تلاش میں تھے کہ س طرح بابا کواس دکھ سے نجات دیں۔ پس جول ہی گھوڑے سے گرے اور منظر کا مشاہرہ کیا تواہیے تمام زخم وور د بمُعلا دیئے اور تنہا ای فکر میں تھے کہ کس طرح سے جلد سے جلد بابا کے دل سے اپنی بیاس کا دکھ ورد دور كريں اورا پني سيراني كي خبر سنا كر أخيس سكون پہنچا ئيں جتى اس ہے بھى زيادہ خوشى كى بات سەكدرسول ً نے

سین بھی جلدے جلدسیراب ہوجائیں گے اوراس طرح علی بن الحسین رسول اللہ کے وعدے کو منتقل كركامين باباك شدت پياس كوبرطرف كرناها ج تھـ

بنابراین حفرت علی بن الحسین کے بیر عملات پُر معنی تھے:

عليك مِنيّ السّلام ياأباعبدِالله هذاجدَى رَسُولُ الله ...

امام حسینً اینے بیٹے کی لاش پر

على الحسين كي نسبت امام حسين كي غير معمولي محبت والفت كومد نظرر كھتے ہوئے انداز والكايا جاسكتا ہے كداس سلام آخرے امام حسين كى اس پاك ولطيف طينت بركيا گزرا ہوگا۔ امام كے اس زبانِ حال كو فارى زبان شاعر يول نظم كرتا ہے:

> ندانستم كرابردو كجارفت مُقطّع گشت جون آياتِ قرآن روان شدازپی گِمگشته فرزند به جانان بسته جان وزخو دبُريده چوپيغمبرزمعراج رسالت گرفت آن پیکرخونین در آغوش پس ازتوخاک بردنیاوعیشش

سوى لشكر گه دشمن شدى تفت همي دانم كه جسم وجان جانان چەرفت ازدست شاە عشق دلبند سرى بى افسروفرق دريده فرودآمدززين آن باصلابت توانائی شدش ازتن ، زسرهوش بگفت باآن چكيده جان عشقش

سیدابن طاووس فرماتے ہیں:

فِجَاءَ الْحسينُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ وَوَ ضَعَ حَدَّهُ عَلَىٰ خَدَّهِ وحسينٌ لاشتر بسركى جانب آت اور کھڑے ہوکر جنازے کوخوب دیکھااور پھرا پنار خسار مل کے رخسار پر رکھ دیا۔''

حميد بن مسلم كهتا ب:

اس وقت میں نے خوداینے کانول سے حسین کولاشتہ پسر پر کھڑے بیفر ماتے ہوئے سنا: قَيْلَ الله قَوْمًا قَتْلُوكَ ثَى ابْنَيَّ مَا أَجْراً هُم على الرّحمن ِ وَعلىٰ اتِيهَاكِ حُوْمَةِ الرَّسُولُ ''خدا تیرے قاتلوں کو نابوکرے، اے میرے فرزندا بیاوگ خدااور اسکے رسول می حرمت پامال

کرنے پرکتنی جرات رکھتے ہیں۔'' کراوجی کا مسلمونہ اکتاب میز

اس کے بعد حمید بن مسلم مزید کہتا ہے:

وانهَ مَلَتُ عَيْساهُ بِاللَّهُ مُوعِ ثُمَّ قَالَ: عَلَى اللُّنْيَابَعُدَكَ العَفا ''الشَّكون كاليكسيلاب امام كى آئكھول سے جارى ہوااور فرمايا تيرے بعداس دنيا پرخاك ہو۔"

بسرت قسم که ربوده ای زدلم قرارعلی علی علی ای شبیه پیمبرم شه ِ تاجدارعلی علی بنگرزخون تودامنم شده لاله زارعلی علی

> ماهذِهِ الدُّنْيَابِدَارِقَرارِ والمَرء بُينهماخِيال سار وَكذاتكون كَواكِب الأسحار فغشاه قَبْل مَظَيَّةِ الابدار لترى صغاراًوهى غيرُصِغار واذاسكتُ قَانْت مضمارى!

زچه روی خویش نموده ای توزخون نگارعلی علی ع علی اکبرای گل احمرم علی اکبرای مه انورم علی ای ستاره 'روشنم علی ای شکوفه 'گلشنم ابوالحسن تقامی عرب مرثیه گوشاعر کہتے ہیں:

حِكْمُ المَنِيَّةِ في البَرِيَّة جار فَالْعَيْسُ نومٌ والمَنِّة يققظة ياكُوْكِا:ماكَانَ اقصرَعُمره عَجل الخُسوف اليه قَبل أوانِه انّ الكواكب في محلٌ عُلُوها فَاذانَطقتُ فَأنت اوّلُ مَنطقِي

ارشادشخ مفیدًاورای طرح بحارالانوار میں روایت نقل ہوئی ہے کہاس وقت ایک خاتون کوخورشید تاباں کی طرح خیمے سے باہر نگلتے ہوئے دیکھا جوشیون وشین کے ساتھ ریکہتی آ رہی تھیں:

یا حیداه ، یا تَمَرَهُ فَوْ ادَاه ، یانورعیناه "اے میرے پیارے، اے میرے میوه دل، اے میر فور چشم! تو میں نے دریافت کیا کہ بہ خاتون کون ہے؟"

تو کہا گیا بیزینب بنت علی میں بہن زینب گرید کرتی ہوئی ہوئی آئیں اورخود کھلی بن الحسین کے جنازے پرگراد یا مرحسین فوراً آ گے بڑھے اوران کا ہاتھ تھام کر خیے واپس پہنچایا۔ پھراسپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:

احْمَلُوااحاكم" أَوَاوراسيِّغ بَعَالَى كاجنازاتُعالو"

چنانچہ بنی ہاشم کے جوانوں نے لاشتہ جوان کواٹھا کراس خیمہ کے کنارے لاکرر کھ دیا جس کے سامنے جنگ کررہے تھے۔

روبه کیمه کردکای سلطان عشق وقت مرگ است ای پدربادت سلام دادجامی از شراب کوثرم بازبان لابه آن قربان عشق دورعیش و کامرانی شدتمام ای پدراینک رسول داورم لمحات جاويدان امام سين الله

جام دیگربهرتو دار دبه دست
دیدحیران اندرآن صحو اعقاب
زخم پیکان غنچه های گلشنش
بر سر نعش علی اکبر نشست
گفت کی بالیده سرو سر فراز
چون شدی سهم حوادث را هدف
خیز تا بینم قد وبالای تو
زادهٔ لیلی مرا مجنون مکن
با تو روشن چشم عالم بین من
نک به سوی خیمهٔ لیلی رویم
اکبر بی تو جهان بادا خواب
من در این وادی گرفتار الم

تاابدگرددازآن پیانه مست شدز خیمه تاخت آن دم باشتاب گلشنی نو رسته اندام تنش پس بیامد شاه اقلیم الست سرنهادش بر سر زانوی ناز ای در خشان اختر برج شرف ای به طرف دیده خالی جای تو بیش از این بابا دلم را خون مکن ای نگارین آهوی مشکین من خیز تا بیرون از این صحوارویم رفتی و بُردی ز چشم باب خواب تو سفر کردی و آسودی زغم

بعض مقاتل كابيان ہے كہ جب جناب على بن الحسين پشت سے زمين پرآ ئے تو ذانوں پر بيٹھ كرآ واز دى: ياأبتاؤ عمليك مِنهَى السَّلامُ فَهِلَا جَدِى 'رسُولُ الله وامِيرِ المُوْمِنين 'وهذِهِ جَدِتتي فاَطمه الزّهواء و حديجة الكبرى، وهم يَقُولُونَ لَكَ :العجل ،العجل، وهم مُشتاقُونَ النِّكَ ساسِلُ

''باباجان!آپؓ پرمیراسلام ہو، یہ میرے جدرسول اکرمؓ اورداداعلیؓ ودادی فاطمہ اورجدہ خدیجہ الکبریٰ سب یہال موجود مجھ سے فرمارہے ہیں کہ آپؓ جلدی کریں ہم آپؓ کے مشاق ہیں۔'' امام لاشتہ پسر پرآئے گربقول روای ایسا گریے فرمارہے تھے کہ اب تک کسی نے حضرت کواس طرح روتے نہیں دیکھا ۱۳۳۴ یک اور مقام برہے کہ امام نے لاشِ پسرسے مخاطب ہوکر فرمایا:

أمّاانَّتَ يَابُنَيَّ لَقَدُاسْتَرَّحْتَ مِنْ هَمِّ الثُّنْياوَغَمَّهَاوَ مَالسَرَعَ اللُّعُوقَ بِكَ ''المِيمرابيثا! تونے دنيا كے عُم وآلام سے نجات يالى اور دکيج تھے سے کتنا حبلہ کی ملا قات کہھی ہے'' مھے

ای پاره پاره تن توعلی اکبرمنی کی نک ستاره چشم به راه توخواهرت زینب سرِبرهنه در آیدزخیمه گاه ای غرفهٔ خون تونور دو چشم ترمنی بر خیزتابرم به سوی خیمه پیکرت بر خیز کزفراق توترسم به اشک و آه شها وت عبد الله بن مسلم بن عقیل

مؤرخین ادرار باب مقاتل کابیان ہے کہ شہادت علی بن انحسین کے بعد فرزند مسلم بن عقیل جناب عبداللہ جوامام حسین کے بھانچ جور قیہ آبری بنت امیر المؤمنین کے فرزند تھے اسیم میدان میں آئے کیکن شہر آشوب اور بعض دیگرمولفین انھیں اہل بیٹ کا پہلاشہ بدلکھتے ہیں۔ جب وہ میدان میں بیر جزیڑھتے

ہوئے آئے:

وفتيةً بادواعلىٰ دين النبيّ لكن خياروكرام النسب اليوم القي مُسلماً وهُوابي ليسوابقوم عرفوابالكذب

من هاشم السادات اهل الحسب

"" مج اپنے بابامسلم اوران ہمت والوں سے ملاقات کروں گا جوجھوٹ اور فریب کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے سے بلکہ ان کی شناخت معاشی خاندان کی عظمت اوراس کا وقارتھا۔"

ابن شهرآ شوب إلى مناقب ميس لكهي بين:

تین حملوں میں اس جوان نے اٹھانو ہے دشمنوں کو واصل جہنم کیا تب کہیں جا کرعمر بن سیجے صیدادی اور اسد بن مالک دونوں نے مل کر انھیں شہید کیا۔

ان كى كيفيت شهادت بيان كرتے ہوئے شخ مفيدًا ورائن نماوغيره لكھتے ہيں:

عمرو بن سیج نے ان کی جانب تیر پھینا میرکوآ تادیکھ کر جناب عبداللہ بن مسلم نے اپناسروچمرہ بچانے عمرو بن سیخ ان کی جانب تیر بھینا کی سیخ ان کے سینے ان اللہ کا اس طرح جوڑ دیا کہ وہ اسے جُدانہ کر سیکے اوراس اثناء میں دوسرے ظالم نے ان کے سینے پر نیزہ مارا جسکے سبب وہ زمین پر گرتے ہوئے شہید ہوگئے۔

کامل این اشیر میں ۱۵ ه ق کے واقعات ، مختار تُقفی کا قیام اور ان کے ہاتھوں قا تلاحسین کے انجام کو کھا ہے:
جب مختار تقفی نے اپنے بچھ ساتھیوں کوزید بن ورقا جنبی یا حبانی کی گرفتاری کیلئے روانہ کیا۔
یہ کہتا ہے: میں نے کر بلا میں ایک جوان کو تیر مارا تو اس نے اپنی پیشانی بچانے کیلئے اس پر اپناہا تھ رکھ
لیا، مگر میں نے اس کا ہاتھ اس کی پیشانی سے جوڑ دیا۔وہ جوان عبداللہ بن مسلم تھا اور جب وہ تیراسے لگا
تو اس نے کن

اللَّهِمَ اللَّهُمُ استقلُونا واستغلُوناها قُتلُهُمُ "ال بروردگارانهول في بهارى تعدادكو كه ثايا اورجميل خوارو وليل كيا پس توانبير قبل كرجس طرح انهول في جمير قبل كيا-"

اورزید بن ورقہ نے دوسرا تیرعبداللہ بن مسلم کے شکم پر مارا۔وہ کہتا ہے جب میں اس دوسرے تیر کے بعد نزدیک گیا تو یہ جوان ختم ہو چکا تھا، میں نے شکم میں گئے تیر کو نکالا اور جب بیشانی پر لگے تیر کو کھینچا تو اس کی بیشانی میں ٹوٹ کررہ گئی۔اس پرابن کامل نے (جواس گروہ کاسر کروہ تھا) کہا:

اسے نیز ہے اور ملواروں سے نہ ماراجائے، بلکہ اسے تیروسنگ سے مارنا ہے اوراس طرح اسے زخموں سے چورحالت میں پکڑ کرزندہ جلادیا گیا۔ سے

(mnm)

پندر ہواں ہاب

لمحات جاويدان امام سين الطيعة

جوانانِ بن بإشم اورشهداء الل بيت كي شهادتول كومختلف انداز مين لكهما كياب، چنانجيه مرحوم مقرم مقتل الحسينٌ ميں لکھتے ہیں:

عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد فرزندان ابوطالب نے ایک مشتر کہ حملہ کیا جس میں عون بن عبدالله اوران کے بھائی محمد بن عبدالله بن جعفر طیار اور عبدالله الرحلن اوران کے بھائی جعفر بن عقیل اور محرین مسلم بن فقیل شہید ہوئے ، جبکہ <sup>حس</sup>ن بن حسن ( ثنیٰ ) اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور ان کے بعدابو بكربن امير المومنين جن كانام محمر تعاذب جهاديا كرميدان ميس آئے اور شهادت كے مقام ير فائز ہوئے، پھرعبداللہ بن عقیل شہید ہوئے اور ان کے بعد قاسم بن حسنٌ اور ان کے چند بھا کی شہید

لیکن شیخ مفید نے ان کے نام تحریز ہیں کیے مگر ابن شہر آشوب نے ان کے نام، ان کے رجزوں کے ساتھ تحریر کیے ہیں اوران کے ہاتھوں مارے گئے دشمنوں کی تعدا داور قاتلوں کے نام بھی تحریر کیے ہیں۔ البيته مرحوم محدث فمی نے اپنی کتاب نفس المہمو م میں مرحوم این شہرآ شوب کی معلومات کے علاوہ کچھ اضافوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ لہذاہم بھی ان شہداء کربلاکی بزرگی ومنزلت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہرا یک کا نام ،ان کارجز اور دیگر خصوصیات کومقاتل وتاریخی کتابوں نے قل کرتے ہیں ۔

شهاوت جعفر بن عقيل "

ابن شہرآ شوب لکھتے ہیں :عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد جعفر بن عقبل میدان میں بیر جزیرا ہے

من معشرفي هاشم من غالب هذاحسين اطيب الاطايب أنا الغلام الابطحى الطالبيي ونحن حقاًسادة النواتب

من عترةِ التَّقي الثاقب

''میں ابوطالب کی اولا دمیں سے مکہ کا جوان ہوں، میں قوم بنی ہاشم سے ہوں جو فتحیات ہونا جانتے ہیں ہم مشکلات کے پروردہ ہیں، پیشسین عترت رسول اللہ ہیں اور بہترین انسانوں میں ہے ایک انسان

انھوں نے دویا پھرایک قول کے مطابق پندرہ سواروں کول کیا ایکن بالآ خربشر بن خوط ہمدانی نے انھیں شهبد کرد ما۔

شها دت عبدالرحمٰن بن عقبل ابن شهراً وب لكصنة مين:

www.ShianeAli.c

## پندر ہواں باب

لمحات جاويدان امام سين الكيلا

جعفر بن عقبل کے بعد عبدالرحمٰن بن عقبل سر جزیرا مصتے ہوئے میدان مبارزہ میں آئے:

من هاشم وهاشم اخواني

اى عقيل فاعرفوامكاني

كهول صدق سادة الاقران هذاحسين شامخ البنيان

''ابن عقیل ہوں میری منزلت کو پہچانو میں ھاشی ہوں میہ سین بن علی ہیں جنگی اصالت وسرشت اعلیٰ ''

ب-''

انھوں نے بھی دیگر مجاہدوں کی طرح ستر ہ سوار شمنوں کو واصل جہنم کیا، پھرعثان بن خالد نے انھیں شہید کر دیا اوراس مجاہد کے بارے میں زیارت ناحیہ میں سیجملات ملتے ہیں:

السّلام على عبدالرحمن بن عقيل بن أبي طالب العن الله قايلَة ورامَية عُثمان كِن خالدبن أثيم

الجهني

سبب کی موز مین کابیان ہے، جب مختار تقفی نے کوفہ میں قیام کیا تواضوں نے عبداللہ بن کامل کوذ مہداری سونچی کے روہ عثان بن خالد اور بشر بن کے روہ عثان بن خالد اور بشر بن خورکو جودونوں عمر بن سعد کے اہم سالا رول میں سے تھے گرفتار کر کے واصل جہنم کیا اور ان کی لاشوں کونذرہ کتش کردیا۔

شها دست محمر بن عبدالله بن جعفر

محد حضرت عبداللہ بن جعفر کے فرزند تھے اور مقاتل الطالبین میں ابوالفرج اصفہانی کے بقول ان کی والدہ خوصاء بنت حفص تھی، چنانچے ابن شہر آشوب کے مطابق عبدالرحمٰن بن عقیل کے بعد سیمیدن کوروانہ ہوئے، جبکہ بیر جزیر طور ہے تھے:

> فعال قوم في الردى عميان ومحكم التنزيل ولتبيان

اشكوالى الله من العدوان قديدَلوامعالم القرآن

وأظهرو االكفرالطغيان

''میں خداہے وشمنوں کی شکایت کرتا ہوں کہ ہمارے وشمن جنگی امور میں معلومات نہیں رکتے ،انھول نے قرآن کی تعلیمات محکم و تنزیل کو بدل ڈالا اور کفراختیار کرتے ہوئے سرکشی پراتر آئے ہیں۔'' وشمن کے دیں افراد کورا ہی دوزخ کیا اور پھر عامر بن ہشل تمیمی نے انھیں شہید کردیا۔

شهاوت عون بن عبدالله بن جعفر

جاتے وقت برج بڑھرے تھے:

ان تنكروني فاناابن جعفو شهيدصدق في الجنان أزهر

(mma)

كمحات جاويدان امام سين الظفلا

كفي بهذاشرفاً في المحشر

يطيرفيهابجناح اخضر

"اگرتم نہیں جانتے تو سنومیں پر جعفر ہوں جو جنت میں جیکنے دالا وجود ہے دہ جعفر جو جنت میں ہزر پر و ں کے ساتھ پر داز کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہترین شرف ہے ادر میشرف ہی ہمارے لیے کافی ہے۔'' انھوں نے تین سوار اور اٹھارہ پیادہ وشمنول کوفی النار کیا اورعبد اللّد بن قطنہ طائی نے اُٹھیں شہید کردیا۔

میچه حضرت زینب کے فرزند کے بارے میں

نینٹ کی شُرح حال آپ کی ماورگرامی فاطمۂ کی زندگی میں تفصیل کے ساتھ اور آپ کی اولا دکا تذکرہ مختصرانداز میں تحریر کر چکے ہیں، چنانچہ آپ کی اولا دے باے میں مختصر تحریر کے بعد دوبارہ اصل بحث کی جانب توجہ دیں گے۔

اس بارے میں کوئی شک وتر دیز ہیں کہ علی اللہ بن جعفر کے دوفرزند محمد وعون کر بلامیں شہید ہوئے جیسا کہ ذکر کیا گیا جب جناب عبداللہ بن جعفر نے احساس کیا امام حسین کہ کی جانب واپس نہیں جانا چاہتے ، بلکہ عراق کی جانب اپ سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تواہیے دوبیٹوں کو دستور دیا کہ وہ امام حسین کے ساتھ رہیں اور راہ جہاد میں ان کے کام آئیں کیکن بحث و حقیق ان دونوں کی والدہ گرامی کے متعلق آیا ہے اور عون بن عبداللہ کی والدہ زینٹ ہونے میں کوئی اختلا ف نہیں اصل اختلاف محمد کی مال کے بارے میں ہے، چنانچے جناب ابوالفرح مقاتل الطالبین میں لکھتے ہیں:

محر بن عبدالله کی دالده گرامی خوصاء بنت حفص تھیں بیکن کامل بھائی سے فقل ہوا ہے جمر و جناب عول دونوں شہید دن کی والدہ جناب زین تھیں۔ مہیں

نفس المهموم بين محدث فمي لكهي بين:

عبداللہ بن جعفر کے دونوں فرزندوں کانام عون تھا، گرایک کوئون اکبراور دوسرے کوئونِ اصغر کہا جاتا تھا، جن میں سے ایک عون کی والدہ جناب زینت تھیں اور دوسرے ون کی والدہ جمانہ (با جماعہ) بنت مستیب بن مجید فزاری تھیں۔ بعداز اں اتنامسلم ہے کہ کر بلا میں شہید ہونے والے عون کی والدہ مرمہ زینت بیں اور عون اصغرے متعلق ابوالفرج کا بیان ہے، نھیں حرہ داتم میں مُسرف بن عقبہ کے سیاجیوں فیل کیا۔ وسی

شهادت محدبن ابي سعيد بن عقبل

محرکے بارے میں بعض اہل قلم کا بیان ہے، وہ فقہاء و مجتہدین میں سے تصان کے والدہ ایک کنیر خصیں وہ میدان میں آئے اورامام حسین کی آئکھوں کے سامنے شہید ہو گئے ۔ مہلے مقاتل الطالبین میں ابوالفرح نے محمد بن علی بن حمز ہے روایت کی ہے: پندر ہواں باب

(mry)

لمحات جاويدان امام سين القيعة

ان کا ایک بھائی جعفر بن عقیل کر بلامیں شہید ہوئے ، جبکہ خود ابوالفرج کہتے ہیں : میری نگاہوں سے کتب انساب میں محمد بن عقیل کا جعفر نامی کوئی فرزندنہیں گزرا۔

سب سب ساب من مربی یه شهاوت عبدالله بن عقیل

ابولفرج لکھتے ہیں:

ان کی والدۂ مکرمہ کنیز خیس اور مدائن کے مطابق آخیس،عثمان بن خالد جہنی نے قبیلہ مہمدان کے ایک • سے مصابح نہ سے است

فرد کے ساتھو**ل** کرشہید کیا۔ ماریخ

شها دت محمر بن مسلم بن عقيل

محمد بن مسلم بن عقیل کی والد ہ بھی کنیر تھیں اور امام محمد باقر "سے روایت ہے ان کے قاتل ابومریم از دی اور تقط بن اماس جہنی تھا۔

شهاوت فرزندان امام حسنً

ہم اس سے پہلے امام حسنؑ کی زندگی نامہ میں ذکر کر چکے کہ امام حسن مجتبی کے پندرہ بیٹے تھے جن میں سے بین قاسم عبداللہ اورا ابو بکر کر بلا میں شہید ہوئے اورا کیٹ فرز ندحسن بن حسن ( شیٰ ) کر بلا میں شدید زخمی ہوئے جن کا بعد میں معالجہ کیا گیا اورا س طرح وہ کر بلا کے حادثے کے بعد بھی زندہ رہے، جبکہ بعض کے بزد یک ابو بکری کو حسن شی کہا کہا تا تھا۔ نزد یک ابو بکری کو حسن شی کہا کہا جاتا تھا۔

شها دت ابو بمربن حسنّ

مقاتل الطالبين مين ابولفرج اصفهاني كابيان ہے.

ان کی اور جناب قاسم کی والدہ محتر مدایک ہی تھیں جو کر بلا میں حضرت قاسم سے پہلے شہید ہوئے کیے اس کے قاتل کا نام عبداللہ بن عقبہ غنوی لکھا گیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں:

سلیمان بن قنة نامی شاعر کے ان اشعار سے مرادیھی جناب ابو بکر بن حسن ہی ہیں : ۲۲ سے

وعندغني قطرة من دمائنا وفي اسداخري تعذوتذكر

''قبیلیغنی میں ابھی ہمارےخون کا ایک قطرہ موجود ہیں جسکا بدلہ لینا ہے اوراس طرح قبیلہ اسد میں بھی ہمارےخون کا قطرہ موجود ہے جسے بلایانہیں جاسکتا۔''

زیارت ناحیه مقدسه مین بھی آیاہے:

السّلام علی ابی بکوبن حسن الزّ کی الولی المومی بالسهم الودی ،لعن الله قاتله 'بن عقبة الغنوی جب مختار تقفی نے کوفہ پرحکومت قائم کی توانھول نے عبداللّہ بن عقبہ غنوی کی تلاش میں ایک شخص کوروانہ کیا، چنانچ جتو کے بعد معلوم ہوا کہ وہ جزیرہ کی جانب فرارکر گیا ہے تو مخار نے حکم دیا کہ اسکے گھر کوویران

شهاوت قاسم بن حسنً

مشہورہے، جناب قاسم کر بلامیں شہیر ہوئے تووہ اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی من بلوغ تک نہیں <u>بہن</u>ے تھے چنانچه بعض صاحبان قلم کی عبارت کچھاس طرح ہے:

وهوغلام صغيرلم يبلغ افلمانظر الحسين اليه قدبرزاعتقه وجعلايبكيان حتى غشي عليهما ''لعِنی وہ اتنے کم ن لڑکا تھے کہ ابھی حد بلوغ تک بھی نہ پہنچے تھے، چنانچہ جب امام حسینؑ نے بیہ دیکھا کہوہ جہاد کیلئے آبادہ ہیں تواپنے ہاتھان کی گردن میں ڈال دیئے اور دونوں نے اتنا گر رہے کیا كهبي موش موكئي " سام

مقتل ابی مخف میں نقل ہے، کر بلایس جناب قاسم کی عمر کے چودہ سال گزر چکے تھے۔ میں اور ارشاد شیخ مفیدٌ، تاریخ طبری اوردیگر کتابول میں حمید بن سلم سے جناب قاسم کے بارے میں روایت نقل ہوئی ہے۔ خرج البناغلام كأن وجهه شقّة قمر "جوجوان جمارى جانب آيااسكاچېره چودهوي كے جإندكى مانند جيك رباتفاـ"

بہرصورت جناب قاسم کی تمنائے شہادت اتن تھی کے مدینة المعاجز میں مرحوم بحرانی نے ابوحز ہ ثمالی ہے روایت کی ہے،شب عاشوراجب امام حسین نے اپنے تمام اصحاب کوایک خیمہ میں کر کے انھیں ان کی خبر شہادت سنائی اوراس وقت ہرا یک صحافی نے اپنے اپنے پروفاداری کا ثبوت دیا تو حضرت قاسم بھی اپنے مقام ہے کھڑے ہوئے اور فر مایا: چپاجان! کیا میں بھی قبل کیا جاؤں گا؟

امام نے بوچھانیابنی کیف الموت عندک''اے میرے بیٹے قاسم!موت تہمارے زویک کیسی ہے؟'' تْوَعْرْضْ كَى: ياعمَ احلى من العسل 'عموجان!شَهْدے زیادہ شیریں''

يمى وه مقام تعاجب امام نے ان سے فرمایا:

اى والىله فِداك عَمَكَ انّك لأحدُمَنُ يُقتل مِنَ الرِّجالِ بَعْدانُ تبلوبِبَلاء عظيم "<sup>م</sup>ُه**ا**ل فَشَم بَحُمالِمُم بھی انہی شہیدہونے والے مردول میں سے کیکن تم بعد شہادت ایک بڑی مشکل میں مبتلاء

روز عاشورا سے متعلق روایات میں آیا ہے امام نے آتھیں میدان میں جانے کی اجازت نہ دی مگر جناب ا قاسم نے خودکوامام کے قدموں پر گرادیا اورانتہائی التماس کے بعداجازت لینے میں کامیاب ہوئے: عموفدای توگرده غلام حلقه به گوشم زسربه شوق شهادت پريده طايرهوشم

## يندر ہواں باب

(MM)

لمحات جاويدان امام سين الطيعة

نشانده برسر آتش مراشماتت اعداء

به وحش وطيردهندآب اينگروه وبه قاسم

چگونه برسرآتش نشینم ونتحروشم نمی دهند،مگرمن کم ازطُیورووهوشم جمالِ حورنبینم می طهورننوشم

> سبط النبق المصطفى المؤتمن بين أناسٍ السقواصوتِ المزن

رضامشوكه رودكاروانِ خُلِدوبمانم گرچىپىمىيران ئيسآ ئىت*توپىرىت پۈھەر سے تقے*: ان تُنكروني فانابن الحسن هذاحسين كالأسيرِالموتهن

اوراس بچینے میں ایسی گھسان کی جنگ کی کے پنیتیس افراد کوئی النار کیا اور مناقب میں ہے اس دوران ہے رجز زبان برحاری تھا:

نحنُ وبيتِ الله أولي بالنبي ً

إنى اناالقاسم من نسل على

من شمرذي الجوشن اوابن الدعي

ا مالی شخ صدوق میں ہے: جناب علی بن الحسین کی شہادت کے بعد جناب قاسم یہ کہتے ہوئے میدان ردانہ ہوئے:

لاتجزعي نفسي فكُلِّ فإن اليوم تلقين ذوى الجنان

اس روایت کے مطابق جناب قاسم دخمن کے تین سپاہیوں گوتل کیا تب دخمن اُنھیں گھوڑ ہے ہے گرانے میں کا میاب ہوااور قبال نیشا پوری کے علاوہ ارشاد شخ مفید اُور دیگر کتب میں جمید بن سلم سے روایت ہے: ایک جوان ہمارے مقابلے کیلئے میدان میں نکل آیا جس کا چہرہ ماہ انور کی طرح چیک رہا تھا ہملوار ہاتھ میں تھی کمر پر پڑکا باندھا ہوا تھا اور اسکے پیروں میں نعلین تھیں مگرا یک نعلین کا تسمہ ڈھیلا تھا تی مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ بائیس چیر کی نعلین تھی۔

پس عمر بن سعد بن ففيل از دى دامعة الله ) نے كہاجتم بخدا ميں ضر ورحمله كرول گا۔

میں نے کہا:''سبحان اللہ یہ کیا کام ہے کہ تم کرنا جا ہے ہو؟ جولوگ ان کے اردگرد ہیں وہی کافی ہے۔'' اس نے کہا بتنم بخدا میں ضروراس پر حملہ کروں گا۔ پھر حملہ کیا ،اسی زودتا فت میں اس نے تکوار کا ایک زبر دست واراس جوان پر مارا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گرااور آ واز دی: یاعتماہ!

حمید بن مسلم کہتا ہے:

پی حسین سراٹھا کے اسے غور سے دیکھا چرووبارہ سراٹھا کراہے دیکھتے ہیں اورغضبناک شیر کی مانند دشمن پرحملہ کیااور جب عمر و بن سعد پر دارکیا تواس نے اپناہاتھ سپر کے طور پر استعال کیا۔ امام نے کہنی سے اس کا ہاتھ خُدا کردیا عمرونے ساتھیوں کو مدد کیلئے آواز دی اور امام حسین سیجھے ہٹ گئے ، چنانچہ سپاہ دشمن کا ایک دستہ اسے حسین کے ہاتھوں سے رہائی دینے کیلئے دوڑ پڑا، کیکن جب گھوڑے تیزی سے دوڑ پڑے تو گھورے عمرو سے ٹکرا گئے جس سے وہ گر گیا اور گھوڑ وں نے اسے روندھ ڈالا اور زیادہ دیر نہیں گز ری کہ وہ مر گیا۔ یعنہ اللہ واخزا ہ

راوی کہتا ہے: جب گروچیشی تو میں نے دیکھاجسین اس جوان کے سرحان بیشے ہیں اوروہ جوان ایریاں رگر رہاہے۔(بعن حسین کھڑے تھے اور قاسم جان دے رہاتھا۔)اورامام فرمار ہے تھے:

بُعْدًا لِقُومٍ قِتْلُوكَ وَمَنْ حَصُهُمُ يومِ القيامة فيك جدّك ،ثمّ قال : عزّو الله على عمَّكَ أَنُ تَدْعُو فلاَيجِبُك صوته ،هذايوم والله كُتُر وإترةُ وقَلَّ ناصِره "

'' یقوم جس نے تہمیں ماراہے خداکی رحمت سے دور ہے اور تمہارے جدروز قیامت ان لوگول سے بنار ہیں پھر فرم مایا بشم بخداتہمارے بچاپر بہت گراں ہے کہ تم انھیں پکارواور وہ مدد نہ کر سے بنان کی مدر تہمیں کوئی فائدہ نہ بہنچائے ، آج کیندواندوہ زیادہ ہیں اور مددگار کم۔''

یں ان کی لاش اس طرح اٹھائی کہ اس جوان کا سینہ حسین کے سینے سے لگا ہواتھا گویا بھی دیکھر ہا ہوں کہ اس جوان کے پیرز مین پر خط دے رہے تھے، جبکہ امام حسین نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہواتھا۔ حمید کہتا ہے۔ میں نے اپنے نفس سے کہا: آخر حسین کیا کرنا چاہتے ہیں۔

ید ، بہ بہ ان انداز میں جنازہ اٹھا کرائے فرزندعلی بن آئھ بیٹ کے پہلو میں رکھ دیا کہ جہال دیگر پس حسینؑ نے اس انداز میں جنازے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دریافت کیا یہ جوان کون ہے؟ تو بتا یا گیا ہیہ

. قاسم بن حسن بن علی بن ابیطالب ہے۔

روایت میں ہے،امام حسین نے فرمایا:

خدایا!اس تعداد کود کیے لے، انھیں پراکندہ کردے اوراس طرح مارڈ ال کدان میں سے کوئی بھی باقی ندہے۔ اے خدا انھیں ہرگز معاف نہ کرے، اے میرے رشتہ دارو! برداشت کرو، اے میری اہل بیت صبر وشکیبائی اختیار کرو، کیونکہ مصیبت کا دن فقط یہی ہے اوراسکے بعد مصائب وآلام ختم ہو

محدث فی نفس المهموم میں سیدمرتضی علم الهدئ سے ایک زیارت طویلفق کرتے ہیں:

السّلامُ عَلَىٰ الْقاسِمِ بَنِ الحَسَنِ بِنِ عَلَيَ وَرَحَمُهُ اللّهَ وَبَرَكَاتُهُ السّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ حَبِبِ اللهَ السّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ حَبِبِ اللهَ السّلامُ عَلَيْكَ مِن حَبِيبٍ لَمْ يَقْضِ مِنَ التُنياوَ طَراُوَلَمْ يَسْفِ مِنْ الْحَداءِ اللهُ صَدْراَحَتْى عَاجَلَهُ الأَجَلُ وَفاتَهُ الأَمَلُ فَهَنِيئاً لَكَ ياحَبِبِ رَسُولِ اللهُ مااَسْعَدَجَدَّكَ. وَالْخَرَمَجْدَكَ وَالْحَمَانَ مُنْقَلَبِكَ

ر جبانفس مهموم کے مترجم مردوشعرانی فرماتے ہیں: ظاہراً یہ زیارت نامہ خودسید مرتضی نے تحریر کیا ہے، البت وہ زیارت نامے اور دعا کیں جوآئمہ معصوبین سے نقل نہیں ہوئی ہیں انکاوروشر کی حثیت کی نیت سے نہ پڑھنا شرط ہے یعنی پڑھنے والا جانتا ہو کہ بید زیارت یا دعا آئمہ سے صادر نہیں ہوئی اوراسی نیت سے قرائت کرے جیسا کہ شخ صدوق " نےمن لایہ حصرہ الفقیہ میں فاطمہ زہرا کی زیارت نقل کرتے ہوئے کہا ہے بیزیارت ما تو نہیں، بلکہ میرے جملے ہیں، لہذا ہر محدث پر ضروری ہے کہا گرکوئی دعایا زیارت نامہ اپنی جانب سے نقل کر ماہوتواس کی صراحت کرے ور نداس کا م کوتہ لیس شار کیا جائے گا جو کہا ضلال کی وجہ سے گنا ہانی کیبرہ میں سے ہاورا گراس نے صراحت کردی تو بھراضلال شارنیس کیا جائے گا۔

6 Ma.

حسن بن حسن اور قاسم بن حسن کے عقد کا ما جرا استاد شعرانی نفس المہمو م کے ترجے میں شہادت ِ قاسم کے بعد لکھتے ہیں:

(قارئین کو) پیرجاننا ضروری ہے کہ حسن بن حسن (المعروف حسن تی ) بھی کر بلامیں موجود تھے، چنانچیہ شخ مفیدًا بنی کتاب ارشادمیں لکھتے ہیں:

حسن بن حسن اپنے بھیا حسین کے ساتھ وطفت میں تھے اور امام کی شہادت کے بعد دیگراہل بیت کی طرح اسیر بنائے گئے، مگراساء بن خارجہ فزاری کے ہم قبیلہ حس ۔ اور شایداسی وجہ ہے بعض اہل قلم نے اساء بن خارجہ کوسن شی کا مامول کھا ہے (جبکہ وہقیقی اموں نہ تھا) عمر بن سعد نے کہا:

ابل حسمان کے بھا بج کواسی کے سپر دکر دیا جائے ، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ حسن شی شدید زخمی ہے۔
اور دوایت کا بیان ہے کہ حسن شی نے اپنے بھیا امام حسین سے ان کی دودختر وں سکینہ وفاطمہ کی خواستگاری کی قوامام نے فرمایا: خاجر انتخاب کر لو۔ اس پر چیز کیا۔
توامام نے فرمایا: فاطمہ کوتم ہارے لیے انتخاب کرتا ہوں جو میری مال فاطمہ زہرا تا سے زیادہ شبا ہت

مرحوم شعرانی اس روایت کے بعد لکھتے ہیں:

حسن میں اور فاطمہ بنت حسین کا عقد کر بلاسے پہلے ایکن مدینہ سے ہجرت کے بعد انجام پایا اور اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ فاطمہ بنت حسین کی اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ فاطمہ بنت حسین کی اس وقت نوسال کی عرضی، کیونکہ مادر فاطمہ بنت حسین ام اسحاق بنت طلحہ زوجہ امام حسن تی شہر اور کی کہ مادر فاطمہ بنت حسین کی حقد میں آئیں، البذا فاطمہ بنت حسین کی عمر جوان کی طن سے امام حسین کی دختر تحسین اس طرح جانی جاسکتی ہیں کہ ان کی ولادت ماہ رہے الی فائی ادائی ادائی ادار کی کہا ہیں ہوگئی دیئی دیئی دیت حسین کا کر بلا میں نوعروں کی حیثیت

( MOI)

میں ہونا سمجھ میں آتا ہے،اب چاہےوہ حسن ڈٹی کی زوجتھیں یا قاسم بن حسن کی اورا گر بنابر مشہور تسلیم کیاجائے کہ وہ جناب قاسم بن حسن کی زوجتھیں تو مندرجہ ذیل دیئے گئے وواحتمالوں میں ہے کی ایک وقبول کرنا ہوگا۔

پہلااحقال: امام حسین کی فاطمہ زوجہ حسن کےعلاوہ ایک اور دختر تھیں، جوقاسم بن حسن کے عقد میں اُئی، کیونکہ حضرت کی دختر ان فاطمہ وسکیٹ میں منحصر نہیں، بلکہ کشف الغمہ میں امام حسین کی جار بیٹیال سکینہ، زینب فاطمہ اور چوتھی دختر کا نام نہیں لکھا، جبکہ شہر بن آشوب امام حسین کی تین دختر لکھتے ہیں۔

دوسرااحمال: جناب قاسم بن حسن کے عقد میں آنے والی وختر کانام فاطمہ نہیں تھااور جن راایوں
نے فاطمہ لکھا ہے اضیں غلط ہوا ہے اورا گر حضرت قاسم کااز دواج ہونا صحیح قرار نید ہی تو ہمیں
میکہنا پڑے گا حسن شنی اور قاسم کے از دواج میں اشتباہ ہوا ہے، مثلاً کسی راوی نے کسی کتاب
میں فاطمہ بنت حسین کا عقد امام حسن کے فرزند ہے ہونا پڑھا مگر اپنے ذہن میں خیال کیا کہ
امام حسن کے بیٹے ہے مراد قاسم ہیں اوراس طرح نقل کیا ہے۔

بہرحال ہماری نگاہ میں عقد قاسم کا اکارکوئی علت نہیں رکھتا، کوئکہ ملاحسین کاشفی نے روضة الشہد اء میں عقد جناب قاسم کوفل کیا ہا اور وہ ہمہ گیر تخصیت کا مالک، عالم اور تبحر فرد تھے۔ صاحب روسنۃ الشہد اء کے ہم عصر امیر علی شیر وزیر تھے جوخو کلم دوست انسان تھے اور ملاحسین کاشفی شہر ہرات کے باشندے تھے، جہاں کتب ادب تاریخ اور دیگر علمی وسائل اسنے فراواں تھے کہ بھی کہیں فراہم نہ ہوئے، چنا نجی ملاحسین کاشفی نے وزیملی شیر کی علم دوئی اور تاریخ نے فراواں تھے کہ بھی کہیں فراہم نہ ہوئے، چنا نجی ملاحسین کاشفی نے وزیملی شیر کی علم دوئی اور تاریخ نے نف کی وجہ سیری فراہم نہ ہوئے، چنا نجی ملاحسین کاشفی نی وجہ نہیں کہا ہو تھے کہ ہم اور تاریخ کی ملاحسین کاشفی نی عالم نہیں کہا ہا جائے کے ملاحسین کاشفی نی عالم سنت سے روایات نقل کر جن ای طرح ابن شہر آشوب نے منا قب میں اکثر روایات اہل سنت سے روایات نقل کی جیں اور ای طرح ابن شہر آشوب نے منا قب میں اکثر روایات اہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات نقل کی جیں، چنا نچا آراہل سنت سے روایات کا ملاء کی ملاء کی ملاء کی کا حالت کے علاء وہ ہی کا علم وہ کی کا کھوں کے علاء وہ ہی کا علم کی جیں کو کھوں کے علاء وہ ہی کا خوا کے علاء وہ کی کا کھوں کے علاء کی کا کھوں کے علاء وہ کی کا کھوں کے علاء وہ ہی کو کھوں کے علاء کی کھوں کے علاء کو کھوں کے علاء کی کھوں کے علاء کی کھوں کے علاء کی کھوں کے علی کھوں کے علاء کو کھوں کے علی کھوں کے علاء کھوں کے علاء کو کھوں کے ک

یہاں پر پاری زبان کے بعض شعراء کے حضرت قاسم کے بارے میں سراہے گئے مراثی کاؤکر کرتے ہیں: يكي دُريتيم ازرشتهٔ عشق برآمدتاكه گردد كُشته عشق

به چرخ دلبري بُداولين ماه يتيم آسابه صدشيرين زباني به عجرولابه ونيكوبياني بگفت ای ازتوپیداعرش دادار به خاک پای آن شه سودرخسار غم بی یارت ای داورداد

زبرج خيمه برآمدچه قاسم بن حسن زخیمه گاه به میدان کین روان گردید گرفت تيغ عدوسوزرابه كف چه هلال میان معرکه جاکردبارُخی چون ماه شدازجمال دل آرای اوجهان روشن چنان بگشت شجاعان نامداران طفل

> ندانم آه در آن دم چه گونه بو دحسین به خاک ماریه آن آفتاب طلعت را

> > چه اعدادیدقاسم راکه درگردن کفن دارد رخشن چون پرتوافكن شددر آن وادى فلك گفتا: لبش افسرده همچون گُل زسوزتشنگي امًا

ایک اور شاعر کہتا ہے:

چه بلبل شورانگیزددر آوازرجزخوانی كشيده تيغ كون افشان زابرو درصف هيجا چنان آشوب افکندی در آندصحرازخون ریزی چه بی انصاف بودی آن جفاجویان اهن دل

زهرسولشكرعدوان هجوم آوردچون ظلمت فكنفئداز سريرزين سليمان وارآن شدرا چەسروقداوزىنت گلستان بلاراشد

> مرادرياب ياعماه زروى مرحمت اكتون نیزتبریزی کہتاہے:

> > قاسم آن نوباولدباغ حسن سيزده ساله جوان نونهال درحيافرزانه فرزندحسن

به ملک عشق بابش دومین شاه مرادرديتيمي برده ازياد سهيل سرزده گفتي مگرزسمت يمن رخى چه ماه تمام وقدى چه سرو چمن نموددربرخودپيرهن به شكل كفن كه زال چرخ وراگفت صدهزاراحسن كه شاهزاده به خاك اوفتادازتوسن بغيرسايه شمشيرهانبكمأمن

بگفتندازرو تحسين عجب وجه حسن دارد خوشال حال زمين راكومهي درپيرهن دارد توگویی جشمه کوثر در این شیرین دهن دار د به شوق نوگلی کودرمیان انجمن دارد توگوييي ذوالفقاراندركف خودبوالحسن دارد پس ازحیلرنه درخاطردگرچرخ کهن دارد چه جای نیزه و خنجر در آن سیمین بدن دارد به صیدشاهبازی جمله گوزاغ وزغن دارد بلی اندر کمین دایم سلیمان اهرمن دارد بگفتاتاب شم اسب کی همچون بدن دارد که مرغ روح شوق دیدن بایم حسن دارد

> گوهرشاداب دریای محن برده ماه چهارده شب رابه سال درشجاعت حيدولشكوشكن

بازبان لابه نزدشاه شد

وهم

خواستارعزم قربانگاه شد
ارم خون مکن از فرقت خوداین دلم
نیست کس رازان امیدباز گشت
گودداز سُم ستوران پایمال
ای توملک عشق رامالک رقاب
ای توملک عشق رامالک رقاب
ای خون به جای شیرمادر خورده ام
بازباشهدشهادت مام من
برغلامان بی شهنشه زندگی
کامرانی راجگرصد چاک باد

گفت شه کسی رشک بستان ارم بوی خون می آیدازدامان دشت کسی رو اباشد که این رعنانهال گفت قاسم کسی خدیو مستطاب گرچه خودمن کودک نورسته ام من به مهدعاشقی پرورده ام کرده دررو زولادت کام من نگ باشددر طریق بندگی زندگی رابی توبر سرخاک باد رابی توبر سرخاک باد مها و تیو فرز ندان امیر الموتین شها و تواسی آ

محدثین واہل تاریخ کا بیان کے کربلامیں امام حسین کے علاوہ امیر المونین کے چھے اور فرزند شہید ہوئے جس کے اساءگرامی بیر ہیں ابوالفضل عباس، عبداللہ ،عثمان (جوام ایمنین بنت جزام بن خالد بن رہید کے طن سے مقل جن کے اساءگرامی در جوابولفرج کے مطابق محمد احتر کے نام سے معروف تھے اوران کی دالدہ کنیز تھے )،ابو بر (جن کی دالدہ لیل بنت مسعود تقاضیں)۔

البت شخ مفید نے محدی بجائے ان کا نام عبداللہ رکھا ہے اور مزید کہتے ہیں، ابو بکر اور اس کی والدہ وہی لیلی بنت مسعود تقفی ہی ہیں۔ یہ ابولفر ج اصفہانی نے بعض مؤرضین سے امیر الموسین کے دوفر زندا براہیم اور عبید اللہ کے نام ذکر کیے ہیں جو دونوں بھائی کر بلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن اس قول کو قبول کرنے کی بجائے تنقید کرتے ہیں کہ کتب انساب میں کم از کم ہمیں حضرت علی کے کسی فرزند کا نام ابراہیم نہیں اس کا اور عبید اللہ بن علی جنگ نداز میں محتاز تقفی کے سپاہیوں کے ہاتھوں قبل کیے گئے۔

بہر حال شخ مفیڈاور دیگر صاحبانِ قلم نے لکھا ہے، حضرت عباس بن علی نے جب بید یکھا کہ خاندان اور اہل بیت امام حسین کثرت سے شہید ہور ہے ہیں تو اپنے سکھے بھائیوں لینی جناب عبداللہ جناب جعفر اور جناب عثان سے فرمایا:

اے میرے بھائیوں!اٹھوادرشہادت کی جانب قدم بڑھاؤ کیونکہ میں خداادررسول کی نسبت تمہاری خیرخواہی اس میں مشاہدہ کرر ہاہوں اور پھرتمہارے کوئی اولا دبھی نہیں (جوان کاخیال تمہیں پریشان کرے)

ہیں وہ جوان میدان کی حانب روانہ ہوئے۔

بشها وت عبدالله بن عليًّا

ابولفرج سند کے ساتھ عبیداللہ بن عماش ہے روایت کرتے ہیں:

كربلامين عبدالله بن على كيجيين سال عمرتضي اوران كي كوني اولا زبين تقي \_

ابن شهرآ شوب اپنی کتاب مناقب مناقب میں ان کابید جزنقل کرتے ہیں:

اناأبن ذي النجدة والافضال ذاك على الخير ذو الفعال

سيف رسول الله ذوالنكال في كل يوم ظاهرالاهوال

«میں صاحب ففنل وکرم کا فرزند ہوں جوملی بن ابیطالب اہل خیرونگ ہیں جورسول اکرم کی تیز و برال

تلوارے جوہرروز دشمنوں کیلئے ترس آرز دے۔"

الولفرج اورابن شہرآ شوب اورشیخ مفید کے بقول انھوں نے گھسان کی جنگ کی مگر مانی بن هبث حضری نے انھیں لڑتے ہوئے شہید کر دیا۔

جعفربن علی کی شہاوت

عبداللد کے بعدا کے بھائی جعفر بن علی میدان جہاد میں آئے اور بقول ابن شہر آشوب وہ بدر جزیرہ

ابن على الخيرذوالنوال 🕒 حسبي بعمّي شرفاً والخال

اني اناجعفر ذو المعالي ذاك الوصى ذوالسناوالوالي

احمى حسيناً فاالندى المغضال

ابولفرج اصفهانی کے مطابق وقت شہادت ان کی عمر انیس سال تھی، جبکہ اعیان الشیعہ رجال الشیخ سے قل ہےروز عاشوراجعفر بن علیٰ کی انتیس سال عمر تھی۔بہر حال ابولفرج ضحاک ِمشر تی ہے قل کرتے ہیں ان کا قاتل بھی ہانی بن تعیب حضری تھا ہجبکہ امام باقر " سے روایت ہے خولی بن بزید صحی مربع نے انھیں شہید کیااور مناقب ابن شہرآ شوب میں ہے خولی نے ایک تیران کی جانب بھینکا جوان کی کنیٹی یا آ نکھ 'میں حاکرلگا۔

شها دست عثان بن عليًّ

جناب عنمان بھی میدان آتے وقت بدر جزیر احد ہے تھے۔

شيخي على ذوالفعال الطاهر وميدالصفارو الاكابر اني عثمان ذوالمعاحر

هذاحسين سيدالاخاير

بعدالتبي والوصى الناصر

پدرموال باب

لحات جاويدان الم مسين الله

مقاتل الطالبين كے مطابق اس وقت ان كى عمر كيس سال تھى اورخوكى اصحى نے ان پراييا تير ماراجس كى صراحت سے جناب عثان زمين پرگرے اوراس وقت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قبيله ابان بن دارم

کایک ظالم نے ان کاسرکاٹ کرشہید کردیا۔ شہادت محمد بن علی (محد امغر)

ان كى شبادت بھى عثان بن على كى شباوت كى طرح نقل كى ائى ہے، لبندا بعيد نيين كدروايات ميں مخالط

ے کام لیا گیاہو۔ دانداعلم شہا دستِ ابو بکر بن علی "

الولفرج لكصة بين: رسا نوة منا

ان کااسلی نام قل نہیں ہوا، چنانچیمکن ہے دہی ابراہیم یا عبداللہ ہوں جودوسروں نے قل کی ہے۔ بہر حال شہر آشوب نے ان ہے متعلق بدر جرافل کیا ہے:

شيخي على ذو الفخار الاطوال من هاشم الخير الكريم المفضل هذا حسين ابن النبي المرسل عنه تجامي بالحسام المصقل

تفديه نفسي من أخ مبجل

معمیرے پدرگرامی کلی ہیں جوطولانی فضائل ومناقب کے مالک بی ہاشم کے پہترین محق اور صاحب فضل ہیں، پیسین فرزند نبی ہیں جن کی حمایت میں اپنی مینقل دی ہوئی تکورے کروں گا اور میں ایپ محترم بھائی کوفع پہنچاؤں گا۔''

یہ جوان اس طرح شجاعانہ برسر پریکاررہے کہ دئمن کیلئے مشکل بنادی مگر زجر بن بدر بعثی نے انھیں شہید کر دیا

یوالفرج امام محمد باقر "سے روایت کرتے ہیں:

انھیں قبیلہ ہمدان کے ایک شخص نے شہید کیا اور مدائن سے دوایت نقل کرتے ہیں کدان کی لاش ایک گڑھے سے تلاش کی گئی بلہندا اُن کے قاتل کا نام نہیں معلوم۔

ثبها ومتوحضرت ابوالفضل*ي العباسٌ* 

حضرت امیرالمونین کے زندگی نامیے میں حضرت کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں ہوئے جناب عباسؑ کا رگی نامہ پیش کیا جاچکا اسی تحریر کو جناب عباسؑ کی عظمت اور کر بلامیں دیگر شہداء کی نسبت خاص مقام و

رق مامہ بین جاجا ہوا ہا۔ زلت رکھنے کی وج تفصیل کے ساتھ فاس کرتے ہیں:

ناب عباس كى ولاوت جبيها كه فرسان الهيجاءاورد يكر كمابول مين وكر مواسيه ٢٦ ه جارشعبان المعظم مدينه

www.ShianeAli.com

منورہ بیں ہوئی، لہذاونت شہادت حضرت کاس مبارک چؤتیس سال تھااور حضرت عباس کی والدہ گرامی کا نام فاطمہ بنت جزام بن فالد تھاجو قبیلہ بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اورام البنین کی کنیت سے معروف تھیں، جبکہ قاموں الرجال کے مطابق مختلف وانشوروں کا قول ہے کہ ام البنین اس محتر مہ کی کنیت نہیں بلکہ اسم گرامی تھا۔ واللہ اعلم

عدة الطالب ميں روايت ہے:

حفرت على في برادر كرامي جناع قبل سے جو ماہرنسب شناس تصفر مايا:

انظُرُ إلىٰ إِمْرَاٰةٍ قَدُولَلِتُهاالفهول ِلاتزوَّجهافَتلدَلي عُلاماً فارِساً

'' كوئى اليى خاتون ديكھو جو شجاع گھرانے سے تعلق ركھتى ہوتا كەم**يں اسے اپنے عقد ميں** لاؤں اور دہ ميرے دليراور شجاع بيٹالا سكے۔''

جناب عقیل نے عرض کی ام المبنین کلابیہ سے عقد کری ، کیونکہ میرے نزدیک عرب خاندانوں میں کے خاندان سے بردھ کر شجاع خاندان نہیں۔

حفرت عباس کے القاب الوالفضل ،ابوالقربة اورخوبصورتی وحسن وجمال کی وجہ سے قمر بنی ہاشم زیادہ معروف ہیں،جبکہ عباس بن علی کے شکل و شاکل بیان کرتے ہوئے ابولفرج مقاتل الطالبین میں لکھتے ہیں: وہ خوبصورت اورخسین انسان سے وہ جب گھوڑے پرسوار ہوئے تو پیرز مین پر لگتے تھے۔ انھیں نے ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا وہ روز عاشورالشکرا ہام حسین کے علمدار تھے۔

حضرت عباس کے فضائل کی جھلک

جس نے بھی کر بلاکا جا نگداز واقعہ پڑھا ہو یاطف کی غم انگیز داستان می ہواس پر ہرگر عباس کی عظمت، شہامت شجاعت، بہادری ،ان کا ایثار اور دیگر فضائل و کمالات پوشیدہ نہیں ہوسکتے مثلاً نومحرم الحرام وقت عصر عبیداللہ کی جانب حضرت عباس اوران کے بھائیوں کیلئے امان نامہ لایا گیا تو حضرت عباس نے فر مایا:

الاحاجة لنافی امان کے ،امان الله حیر من اَمَانِ ابنِ سُمیّة "تمہارے امان نامی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کی کہ خدا کا امان نامہ لیرسمیہ کے امان نامے بہتر ہے۔"

اورشمرے (جوامان نامدلانے والاتھا) فرمایا:

لَعَنَكَ الله ولَعَنَ أَمَانكَ التَّوْمِنُوناوابْنُ رسولِ الله لاامّانَ لَهُ؟ "خداتِح يراورتير امان تا م ربلعنت كرك كياجمار بليامان تامد م مكر پسررسول الله كيليخ كوئى امان نامنييس!" وسي اور جب امام حسينً في اسيخ اصحاب واعوان سے فرمايا:

"مين تمهيس رخصت ديتا مول لبذائم سب لوك آزاد موجهال جاناليند كرو حلي جاؤ."

يندر ہواں باب

·roz

توعباس في عاريخن كرت موع فرمايا:

لِم تَفْعَلُ ذَالِكَ لِنَبِقِي لاأراناالله ذَالِكَ أَبَدًا " أخرجم ايباكيول كرين كياجم آب كي بعدزندگ كى تمنار كھتے ہیں؟ ہر گز خداہمیں وہ دن ندو كھائے!

جب روز عاشوراا بنی نے بےنظیر شجاعت ودلاوری کا اظہار کرتے ہوئے کئی ہزار کے شکر کو جونہ فرات پر آہنی دیوار کی طرح کھڑے تھے بھگانے میں کا میاب ہوئے اور جب اسینے گھوڑے کوفرات میں اتارا تو ا نتہائی تشکی اور پیاس کے باو جودا ہے بھائی امام حسین اوران کی بیاس اولا دے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پیااور جو پانی چلومیں لے کر چبرے کے نز دیک لائے تھے اسے دوبارہ

فرات میں بھینک دیااورلب تشنفرات ہے نکل آئے۔ 🕰

على اكبرلبش خشكيده اصغرازعطش درغش حوام است اين چنين بي مهريت ترك تمناكن بدرياپانهادوخشک لب بيرون شدازدريا

به دوش آرتشنه لب برداشت مشک و گفت ای دل 💎 بیادآراز حسین تشنه لب بامن مداراکن

مروّت بین جوانمردی نگرغیرتماشاکن

اور شايد حضرت عباس ك فضائل ومناقب كالهام حسين كاس جملے ميس خلاص كياجا سكے جس آ ب نے جناب عباس سے عصر تاسوعا فرمایا، کیونکہ وہ ایک مختصر ساجملہ ان تمام فضائل منا قب کو شیس شیخ مفیدًا ور ويگرصا حبان قلم نے لکھا ہے اپنے اندر سومولیتا ہے۔ شیخ مفیدًاور دیگران نے قتل کیا ہے، جب عصر تا سوعا عبیداللّٰد کی جانب سے دستور جنگ عمرابن سعد کو پہنچا تو اس نے فوج کو حملے کیلئے روانہ کیااس وقت امام

حسين نے اپنے بھائی حضرت عباس مے فرمایا: إِرُكِبُ بِنفسِي ُ أَنْتَ يَااخِيُ حِتِّي تَلْقَاهُمُ وَتَقُوْلَ لَهُمُ :مَالكُمُ وَمَابَدَالُكُمُ وَتسُتُلُهُمُ عَمَّاجَاءَ بِهِمُ ... "اےمیرے بھائی میری جان تم پر قربان! سوار ہوکران کی جانب جاکر پوچھو کہ کیابات ہے؟ اور

ان کا ہماری جانب آنے کا کیاسبہے؟"

اسكے بعد جناب عباس كالشكر عمر بن سعد كنزويك آناوران سے تفتگو كرنا جوہم إس فيل وكركر يك ہیں،ای طرح امام حسین کاوہ جملہ جوآٹ نے عبائ کی لاش پر فرمایا کیونکہ ایساجملہ کہیں اور نظر نہیں آتا جوخود حفرت عباسٌ ک<sup>عظ</sup>مت بر گواه ہے **ن**ر مایا:

الآنَ إِنْكَسَوَظَهُرِى وَقَلَتْ حِيلتِى "البميرى كمرلوث كَن اورب بهارا جوكميات

زپشت زین چه افتادی شکست از بارغم پُشتم ببالين توگردير آمدم اينك مَرنج ازمن بهرعضوت كه آرم دست زان عضوت جداباشد

من آن طاقت ندارم كرجمالت ديده بردارم

زجاخيزاي كه دورهرغم بُدي پشت وپناه من كه سويت كوفيان ازجهادسوبستندراهِ من كرامين سنگدل كشتت چنين اى بى پناه من به زيرتيغ خواهدبودبررويت نگاه من فتي أَبكي الحُسين بكربلاء

أبواضل المُضَرَّج بالدماء

و جادَلهُ على عطش بماء اهي

(ran)

لمحات جاويدان امام حسين الفيع

ای طرح ایک عرب زبان شاعر کہتا ہے:

أحَقّ النّاس أنْ يُبكى عَليه

أخوه وابن والده عَلِيّ

وَهَنْ واساه لايُثْنيهِ شَي ءٌ

'' وہ جوان گریہ کاحق دارہے جس کی شہادت نے کر بلامیں حسینؑ کورُ لا دیا تھا لیجی حسینؑ کے بھائی فرزند علی جوخون میں غلطاں تصاوروہ جسے بھائی کی مرد کرنے سے کوئی چیز ندروک سکی بہاں تک کہ انتہائی تشکی

میں یانی یا کربھی منہ سے ندلگایا۔"

اوروبی رجز جب سیدها باته کت گیازبان پرجاری کرے فرمایا:

إنى احامى أبدأعن ديني وَ اللهِ إِنْ قَطَعْتُمُوايَمِينِي

نجلِ النَّبِيِّ الطَّاهِرِ الأمين وعن امام صادق اليَقين

"خداكى قىم اگرچىتم نے ميراديال ماتھ كاف دياتب بھيس اپنے دين كااورائ امام كاجوسادق اليقين

ب اورطا بروامین کافرزند ب، بمیشد وفاع کرتار بول گاوه خداکی طرف سے مصدق اور صاحب دین

نې صادق ہے۔''

اور جب بائیں ہاتھ کو چنمن نے قلم کیا تو زمین پر آتے ہوئے اپنی زندگی کے ان سخت ترین کھات میں اعلیٰ

فهنيت اورجذبهايماني كواس رجزكي صورت ميس بول بيان فرمايا: ياتَفُس لاتَخْشى مِنَ الكُفّار وَٱبشِرى بِرَحْمَةِ الجَبَار

مَع جُملة السّادات وَالأطهار مَعَ الْنَبِيّ السِّيدِ المُحتار فَاتُصْلِهِم يارَبِّ حَرَّالنَّار قَدْقَطْعُوابَبَغْيهم يَسارى

''انے نفس ہرگز کفارسے خوف زوہ نہ ہونا تجھے خدائے جبار کی رحمتوں کی بشارت دیتا ہوں اور سید مختار

پیغمبراورسادات (ائمہ) کی محبت کامژ دہ دیتا ہوں پروردگار!انھوں نے ظلم کے ساتھ میرابایاں ہاتھ کاٹ

دیا\_پس ان کودوزخ کی آگ کامزہ چکھادے۔''

منتخب التواريخ ميں لکھاہے، عربی زبان کے مشہور مرثيہ گوشا عرحاج محمد رضاازری نے قمر بنی ہاشم کی شہادت کی مناسبت سے امام حسین کا زبانِ حال بیان کرتے ہوئے بیر صرع کہا: یوم اسو الفضل اِستجار

بسه الهدی جس کا مطلب بیرفکلتا ہے کرروز عاشوراوہ روز ہے جس دن امام حسین مجھزت عباس کی بنا

میں تھے۔ مگر یہ مصرع کہد کر گہری سوچ میں ڈویتے چلے گئے کہ شاید (مفاط بہوا)اس کا مطلب صحیح نہ ہو کا امام حسین جیسا وجود جناب عباس کی پناہ میں کیسے ہوگا، البذا مزیدا شعار کہنے سے گریز کیا تو اس رات امام

حسین کی خواب میں زیارت کی کہ آ پ فرمار ہے ہیں: اے شاعر اتونے جو کہا ہے وہ سیجے ہے اور مصرع

لمحات جاويدان اماح سين لطيك

· Ma9

دوم خود حضرت نے عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے اپنے اس مصر سے بیس ضمیمہ کرلووہ مصرعہ پی تھا: والشمس مِن کبلوِ العجاج لِللهُ که ''اوراس روز خورشید غبار کی تیرگی سے نقاب بوش تھا۔'' چنانچہ ازری نے اس خواب کے بعدا ہے کلام کوان اشعار کے ذریعے تمام کیا:

بِفَتى له الاشراف طائطاً هامها حيث السُّراة كيابها اقدامها اليوم عَابَ عَن الهُداة إمامها اليوم حَلَّ عن البُودنظامها اليوم عَبَّ عن البلاد عمامها وتسهدت أخرى فعز منامها فَمن المُعزَ السِيط بمشهد وَآخِ كَريمٍ لم يَخْنه بمشهد اليوم سارَعن الكتاب لب كَبْشها اليوم آل إلى النقرُّقِ جمعُنا اليوم خَرَّعنِ الهِداية بَدرُها اليوم نامَت اعينٌ بِكَ لَم تنم

'' کون ہے جو بسررسول کی عزاداری کرتے ہیں جن کی آمد پراشراف سر جھکا لیتے ہیں،امام حسین کے بھائیوں نے بھی ان کا خوب ساتھ دیا جی اس وقت میں جب مشکلات سے بیراً کھڑر ہے تھے، آج اس گروہ کا سردار (حسین)ان سے جدامہوگیا اور آج وہ دن ہے جب امام دمادی سے دنیا خیالی ہوگئی آج ہمارا گروہ اور اسکانظام بگڑگیا، آج وہ تمرجو ہادی تھاوہ چھپ گیا اور آج ہادل رحمت عائب ہوگیا، آج کچھ آئیسیں سورہی ہیں اور کچھ بیدار ہیں۔''

کی مرا خوف به دل زین سپه بی دین بود همه شب ورد من و زینب و کلثوم این بود تا تو را سن عنوان به زیر زین بود سر اطفال من آسوده روی نالین بود

خاطر جمع بخوابيد برادر داريم

## امام زین العابدین کی زبان سے

تَشَخْ صدوق ُ ا بِنَى كَتَابِ حَصَالَ مِينَ سَلَسَلَمَ سَدَكَ سَاتَهَا مَا صَادَّ سَنَقَلَ كَرَتْ مَيْنَ آ بِ فرما أيا: " رُحِمَ العَبَاسَ يَقَعْنَى ابْنُ عَلَي آثَرُو أَبْلَىٰ وَفَدَىٰ أَخَاهُ بِنَفْسِهِ حَتَى قُطِعَتْ يَلِناهُ فَأَبْدَلَهُ اللهِ بِهِمَا جَنَاحُيْنِ يَطِيرُ بِهِ مِنَافَعَ السَّلَادُكَةِ فَى الجَنَّةِ كَمَاجَعَلَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبَى ظَالِبٍ ، وَإِنَّ لِلْعَبَاسِ عِنْدَاللَّهَ فَهَارَ وَتَعَالَىٰ لَمَنْزِلَةً يُغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشَّهَذَاء يَوْمَ القِيامَة ... " 28

"فداعباس بن عنی پر رحمت نازل کرے جضول نے ایثار سے کام لیااور بلاء ومصیبت میں مبتلا ہوئے اورانھوں نے اپنی جان بھائی کی راہ میں قربان کر دی بیباں تک کیا کے دونوں ہاتھ قلم ہوگئے خداوند کیسم نے جن کے بدلے حضرت عباس کو حضرت جعفر طیار کی طرح دو پر عطا کیے ، تا کہ دہ فرشتوں کے سات بہشت میں پرواز کر کیس اور بے شک خدا کے نزویک جناب عباس کا وہ مقام ہے جس پر روز قیامت شہداء رشک کریں گے۔" · 14.

لمحات جاويدان امام سين القيلا

باآب دیدگان تن خودشستشوکنند آن زخم رابسوزن مژگان رفوکنند دروروزحشروتیه اورآرزوکنند عشاق چوںیدرگہ معشوق روکنند ازتیغ دوست برتنشان زخمی اررسد قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق

عباس بن علی کا زیارت نامه امام صاوق می زبان مبارک سے

شاید عباس کے بہترین فضائل این قواویہ کے نقل کروہ اس زیارت نامے میں موجود ہیں جوانھوں نے امام صادق سے نقل کیا ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں : جب اس ایثار وشہادت کے مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہوتواس طرح آغاز بخن کرو:

سلام المله وسلام ملائكته وانبياته المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشّهداء الصّدِيقَين والنّر اكبات الطّيّبات فيماتَفُتَدِى وتروُّح عليْكَ يَابْن اميْر المومنين "اعيام المومنين كفرزند صبح وشام خداوند عالم، اسكفرشت ، انبياء ومرسلين، نيك بندے، تمام شهدائ صديقين، صاحب كرداراورياك ويا كيزه لوگ آپ پردرودوسلام بيجة بين "

يبال تك كه پهرحضرت فرمايا:

السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَ الْمَبْدُ الصَالِحُ الْمُطعُ الله وَلِرَسُولِهِ وَلاميرالمؤمِنينَ وَالْمُحسَينِ وَالْمُحسَينِ (ع)....اشهدُ وأشهدُ الله أنَّكَ مَصَيْتَ عَلى مامَضى بِهِ الْبَلْويّونَ وَالمُجاهِدُونَ في سَبيلِ اللهِ عَلَى مَامَضى بِهِ الْبَلْويّونَ وَالمُجاهِدُونَ في سَبيلِ اللهِ عَلَى مَامَضى بِهِ الْبَلْويّونَ وَالمُجاهِدُونَ في سَبيلِ اللهِ عَلَى مَامَضى بِهِ الْبَلْويّونَ وَالمُجاهِدُونَ في سَبيلِ اللهِ الْمُصَدُّلُ المَجْزاء وَا وَأَوْ فَي المَجْزاء وَأَوْفى جَزااً حَلِمِمَّنْ وَفى بَيْتَعِيهِ وَاسْتَجابَ لَهُ دَعْرَتَهُ وَاطاعَ وَلاَ قَامْ وِهِ الشَهدُ الله في والسَيحة وَاعْطَيْتَ عَلَيْهَ المَجْهُودِ ، فَيَعَنْكَ الله في الشَيعَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْمَجْوَاء وَالْمَعْ فَعَرَفَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْنَ وَحَسَرَكَ مَعَ النبيتَى و الصِدَيقينَ وَالصِدَيقِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالصَدِيقَ وَالْمُعَدُّالَ اللهُ عَلَى عَلَيْنَ وَحَشَرَكَ مَعَ النبيتَى و الصِدَيقينَ وَالصَدِيقِينَ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْنَ وَحَشَرَكَ مَعَ النبيتَى و الصِدَيقينَ وَالصَدِيقِينَ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

"سلام ہوآ پاے خدا کے صالح بند ہے! خدا،اس کے رسول "،امیر المونین اورحس وحسین کے پیرو کار (ان سب پر خدا کا در دوسلام ہو) سپر نیز آ پ کے ابدان اور روح پر خدا کی رحمت و برکت اور بخشش شاد مانی ہو، میں گواہ ہوں اور خدا کو بھی گواہ قر اردینا ہوں کہ آپ اسکی راہ پرگا مزن رہے جس پراہل بدراور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے چلے تھے وہ لوگ خدا کے دشمنوں سے جنگ کے وقت خدا کی طرف (آنی کی) تھیجت کرتے تھے جو خدا اور اسکے دوستوں کی مدد کیلئے کوشاں رہتے تھے جواسکے دوستوں کی مدد کیلئے کوشاں رہتے تھے جواسکے دوستوں کے حربی کے وفاع میں برسر پریار ہے۔ پس خدا آپ کواجر

(MAI)

لمحات جاويدان امام مين القيير

عطا کرے سبب اچھااور سب سے زیادہ فراواں اور اورگل کا اجرعطا کرے، ایک ایسے شخص کی جزاء جس نے اپنی کی ہوئی بیعت سے وفاداری کی اور اس کی آ واز پرلبیک کہتے ہوئے اسکے امر کی پیروی کی ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آ پ نے تصحت کرنے میں پوری کوشش کی اور حد کمال تک پہنچتے گئے ۔ لیس خدا آ پ کوشہداء کے ساتھ محشور کرے اور آ پ کی روح کواہل سعادت کی ارواح کے ساتھ جگہ عنایت کرے اور آ پ کواپنی بہشت میں اعلیٰ مقام اور وسیح ترین گھر عطا کرے اور آپ کا ذکر کھلیوں میں بلندر ہے، آپ کوشہداء صدیقین اور انبیاء وصافین کے ساتھ محشور کرے جو رفاقت کے لحاظ سے بہت اچھے ساتھی ہیں، میں گواہی ہوں کہ آپ نے دین کی راہ میں سُستی اور دشمن کے مقابل کا بلی نہیں کی اور بے شک آ پ جس راہ پر چلے پوری بصیرت اور بینش کا مل کے ساتھ چلے اور بہترین لوگوں کی افتر اء اور پینجبروں کی ہیروی کی ۔۔۔۔'
اور زیارت کے اختیام پرنماز اوا کرنے کے بعد یہ دعاتعلیم فرما میں:

اَشْهِدُ لَقَدُنصَحُتَ لَله ولِرسُولِهِ ولاَحْيِکَ فِيغُمَ الأَخُ المُواسَى ... فِعَم الصّابِرُ المُجاهِدُ المُحامِيُ السُناصِرُ والأَخُ الدَافِعُ عَنَ أَحِيهِ المحيبُ إلى طَاعَةِ ربّهِ ،الرّاغِبُ فيمازهِ تَفيه غَيْرُهُ مِنَ النّوابِ السَحويلِ والشّناءِ المُجميل "فيمن گوائن ويتابول كمآ ب نے باشہ ضداء اسكرسول اوراج بھائى حسينٌ كيلئے نصیحت فرمائى پس كيے بمدروو پارسا بھائى تنے ... پس آ ب كيا انتقام مرحكم برليك كہنے والے اور خداوندعالم كيمم برليك كهنے والے المين الله علم كيمم برليك كهنے والے منه بین آ ب نے تواب جزيل اور ثنائے جميل كامشا قاندا ستقال كيا كہ جس سے دوسرول نے منه موڑليا تھا۔"

که برون است کمالات پسندیده اش ازحد که ندانست کسی قدرِعلی رابجزاحمد تنِ اوروح مُجسَم کفِ اوفیض مؤبّد

نتوان گفت صفاتش بدوصد عمریک ازصد جزحسین هیچ کسش قدرندانست بدانسان قامتش حسرت وبی وقدش رونق جنت پشک اگرکوئی اسی زیارت نامے کے چند جملو

بے شک اگر کوئی اس زیارت نامے کے چند جملوں پر دفت کرے تو بخو بی جناب عباس کے فضائل و کمالات سے کسی صدتک آگاہ ہوسکتا ہے اور جمیں مزید بیان سے بے نیاز کرسکتا ہے۔

زيارت ناحيەمقدس

زيارت ناحية مقدسه بين حضرت عباس كالبين بهائى امام سين كى نسبت مقام وفااس طرح بيان ہواہے: السسلام على ابسى الفيض البعباس بن امير المعومنين :المُواسى أخاهُ بِنَفُسِهِ ،الآجِدُلِعَرِهِ مِنْ أَمْسِهِ ،اكفادى لَهُ أَلُواقِي السّاعى إلَيْهِ ... ' مسلام ہوآ ب پراے امير المونين كے فرزندا بوافضل العباس (144)

لمحات جاويدان اماحسين الكليلا

جس نے اپنی جان کے ذریعے اپنے بھائی سے وفاداری کی اورگزشتہ سے آ کندہ کا سامان مہیا کیا جس نے خودکو بھائی پر فداکر دیا، جس نے اپنی جان کوان کیلئے سُرِ قرار دیا اوران کے تیک سعی کام انجام دی۔''

عصرحاضر کے ایک دانشور کے الفاظ میں شہادت نامہ

عصرحاضر کے معروف ابل قلم باقر شریف قرش اپنی کتاب حیاۃ الا مام الحسین بن علی میں لکھتے ہیں:

تاریخ انسانیت کے ماضی وحال میں جناب عباس جیسی وہ شخصیت جس نے اپنے بھائی کی نسبت
برادری واخوت کی تجی اور ہمہ گیرمثال قائم کی ڈھونڈ نے سے نہیں ملتی ، بے شک تمام اخلاقی اقد اراور
انسانی خصلتوں کو اپنے اندرجگہ دے رکھی تھی ۔ اخوت کے روش و بے مثال نمونے عباس کے ایثار اور
انسانی فعداکاری میں نظر آتے ہیں، کیونکہ عباس نے بڑے بھائی امام حسین کی نسبت ایثار کرتے ہوئے
ان کی فداکاری میں نظر آتے ہیں، کیونکہ عباس نے بڑے بھائی امام حسین کی نسبت ایثار کرتے ہوئے
اپنی جان تک قربان کردی اور شخت ترین آلام و مصائب ، الی آزماکشات اور امتحانوں میں مواسات
اور ہمدردی کا شوت دیا جے امام ہجا ڈنے ایک جملے میں یوں فرمایا: دھے السب عہم عہم العباس اور ہمدردی کا شوت دیا جہام ہوئا نے میں بعنوان
منسر المشل استعال ہوتی رہی ہے، چنانچ حضرت عباس کے بنیر وں میں سے ایک یوتے فضل بن محمر سے المشل استعال ہوتی رہی ہے ۔ اسی الناس اُن یہ کی علیہ ... ھی

ندکورہ دانشور معروف شاعر کمیت کے چنداشعار نقل کرنے کے بعد مزید تحریر کرتے ہیں:

بے شک حضرت عبائ تقوی ، پر ہیزگاری اور دینداری میں بلندمقام رکھتے تھے اوران کے خوبصورت چہرے سے نور کی شعاعین مادر ہوتی تھیں، چنانچہ اس سبب قمر بنی ہاشم کالقب پایا۔اسکے علاوہ وہ اسلام کے مشہور اور نامور پہلوان اور مجاہد تھے، جب وہ قومی ہیکل اور چوڑی کمروالے گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے بیرزیین پر خط کھنچتے نظر آتے تھے۔

انھوں نے اپنے پدرگرامی سے صفت شجاعت اور پہلوانوں سے روبروہوناارث میں لیا۔امام حسین نے واقعہ کر بلا میں اپنے اشکر کاسالار انھیں متخب کیااور پرچم جنگ ان ہی کوسونیا چنا نچے جناب عباس نے واقعہ کر بلا میں اپنے اشکر کاسالار انھیں متخب کیااور تاریخ کے سخت ترین معرکہ کوسر کیااور جب اپنے مائی امام کا وفاع کیا اور تاریخ کے سخت ترین معرکہ کوسر کیااور جب اپنے مائی امام کا وفاع کیا اور تاریخ کے سخت کو تنہا محسول کیا جب بھام اعوان وانصار شہید ہو سے تو رخصت لینے کیلئے حاضر ہوئے تاکہ اپنے نورانی مقام تک جا پنچیں ، مگر امام نے رخصت دینے سے انکار کیااور در دبھری آ واز سے فرمایا:

انت صاحب لؤائی الادون کی میر لے شکر کے علم دار ہو!"

ہاں بے شک جب تک ، جناب عباس زندہ رہے امام حسین کوایک خاص ڈھارس اور طاقت

mym

لحات جاويدان امام سين الفيداز

کا حساس رہا کیونکہ وہ تنہاانسان ایک لشکر کی مانند تھا جوامام کے دفاع میں مصروف رہائیکن عباسؓ نے اصرار کرتے ہوئے عرض کی:

لَقَ مُمَناقَ صدرِى من هؤلاءِ المنافقين وَارْيُدُانُ آخَذَادى منهم "ميراسيندان منافقول سے بغض مين تنگ ہوگيا ہے، البندااب جا ہتا ہول كمانقاملول!"

ہاں حضرت عباس کا دل جمر چکا تھا اور وہ زندگی ہے سیر ہو چکے تتھا ور جب اس بہا درانسان نے اپنی آئی تکھوں کے آگے اُن درخشاں ستارہے ، بھائیوں ، حقیجوں اور بھانجوں کوخاک وخون میں غلطاں دیکھا تو علمہ دارِ کر بلاکا ول سوختہ ہوکر رہ گیا ، البندا اب امام حسین سے ان پیاسے بچوں کیلئے جن میں زندگی کی بچھرمتی باتی رہ گئے تھی تحصیل آب کی رخصت جاہی چنانچہ اجازت پاکرانسانیت ہے سخ شدہ ان لوگوں کے سامنے آکر عمر بن سعد سے خطاب کیا:

یابن سعداهذا حسین ابن بنت رسول الله قَدُقتلتهُم اصحابه واهل بیته ،وهؤلاء عیالُهُ و اَوْلادُهُ عُطاشی فاسُقُو هُمُ مِنَ الْمَاءِ قَذَاحُوَق الظماء 'قُلُوْ بَهُمُ "اے پسرسعد! بیر سین ،وختر رسول " کافرزند ہے جس کے اصحاب وا قارب کوتم نے قل کردیا اور اب آل وعیال حسین پیاس سے ترب رہی ہے ، آو اُخیس پانی پلادو، کیونکہ بے شک ان کے دل پیاس کی شدت سے جل رہے ہیں!"

عبات کا خطاب انسانیت ہے دوران لوگوں پرا تنااثر انداز ہوا کہ بعض لوگوں کے آنسو جاری ہونے گلے اس وجہ سے وہ بست و خبیث انسان یعن شمر بن ذی الجوش نز دیک آیا اور بولا:

یابن ابی تراب لو کان وجه الارض کُلُه 'ماء' او هوتحت ایدینا کماسقینا کم منه قطرةً اِلاَ ان تدخلوابیعة بسزید... اس کا کیک قطره بھی تہمین نہیں دیں گے یہال تک کمیزید کی بیعت کرلو۔

ابوالفضل العباس اس بداندلیش کا جواب س کراهام حسین کی خدمت میں تشریف لائے، تا که اهام کو شمر کے خیالات ہے آگاہ کریں۔ اس بنگام خیام حینی ہے بچوں کی صدائے العطش بلندہ ہوئی۔ عباس نے موثر کرخیام کی جانب دیکھا تو وہ الخراش اور تم انگیز منظر دیکھنے کو ملا کہ خشکیدہ لب، پژمردہ ملاہف اور بیاس سے بے حال بچوں کو دیکھ کر جناب عباس کا دل آتش ہو گیا اور اعماق دل کے شراروں نے انھیں جلا کر دکھا دیا۔ بنابرایں مشکیزہ کا ندھے پر دکھا اور اپنے تندر فار گھوڑے پر سوار ہو کر شریعہ فرات کو ہدف قرار دیا اور انتہائی شہامت اور بے نظیر بہادری کا خبوت دیتے ہوئے گھات پر قبطہ جھڑ ایا گویادش کو ایک والدگرای کا فتح خیبریا دولایا اور فرات میں اپنی سواری اتاردی حالانکہ وقت میں اپنی سواری اتاردی حالانکہ

لمحات جاويدان امام مين الملكة

(W. 14)

پیاس کی شدت نے جناب عباس کا کلیج شگافتہ کردیا تھا۔اس وقت آپ نے چلومیں پانی لیا اورایئے چېرے كنزويك لائے كيكن اپنے بھائى كى بياس اور بچوں ومستورات كاخيال آتے ہى يانى دوبار ه نهرمیں بھینک دیااوراینے آپ سے فرمایا.

> وبَعُدهُ لاَكُنتَ ان تكوني وتشربين بارذالمعين

يَانفسَ مِنُ بَعُدِالْحسينِ هُوني

هذالحسين واردالمنون

تاالله ماهذافيعَالُ ديني

''میری جان حسین کے بعد کوئی اہمیت نہیں رکھتی البذااب اے نابود ہوجانا جا ہے کہ حسین اب شہادت کے قریب ہیں، لیکن تو تھنڈایانی بی رہائے تسم بخداید کام میرے دین کے منافی ہے۔''

بے شک انسانیت ہرز مانے اور تاری کے ہرموڑ پرایی عظیم الرتبت ،فضیلت مآب اور اسلام کے تربیت یافتہ مجاہد پرانتہائی خضوع ونخر وسرفرازی کےساتھ درودوسلام چیجتی ہےاوراس بزرگ اوراو تجی روح کے مالک جس نے آ انسانیت کے تمام نسلول کودرس عز و شرف دیا کے حضور جمکتی نظر آتی ہے۔ بے شک اس عدیم المثال ایثار نے کہ جس نے زمان ومکان کی ساری حدوں کوتو ڑ دیا ہے اور ہر جگہ عباسٌ کے کمالات وخضائل کا ذیکہ بول رہاہے انھوں نے امامؓ سے اس گہرے لگاؤاور حقیقی محبت کا ثبوت پانی پر قبضد کے با وجود پیاسارہ جانے ہے دیا۔اس سے بڑھ کروہ کون سااخلاص وایٹار ہوگا کہ جس میں اپنی روح وجان کو بھائی کی جان کے ساتھ اس طرح آمیجہ کردیا ہوکہ پھرے اینے اور بھائی کے وجود میں دوگا تی محسوں نہ کرتے ہوں۔

ہاں وہ ہاشمی جوان اس مشک کو بھر کرسوئے خیام روان ہوا جوان کے نزد یک اپنی حیات ہے کہیں زیادہ گرانقذر تھی پراہی دوران دشمن سے مقابلہ شروع ہوا کیونکہ انسانی شکل میں موجودان درندہ صفات لوگول نے سقائے حرم کے گردحلقہ باندھنا شروع کیا، تا کہ اہل بیت رسول تک پانی نہ پہنچنے یائے، چنانچدوه وقت تصاجب اس شیر بیشد نے اپنے بازؤں کازورد کھانا شروع کیا، چنانچہ حفزت عباس کی ايك معمولي ح بنش الصين مواوك بين الرادي تقى اس وقت آب ني فرجز بره صناشروع كيا:

لاَأَرِهِبُ الموتَ اذالموت رقا حَتَّى أُوارَى في المصاليتِ لَقي نقي لِمِسِط المصطفَى الطُهرِوقا إِنَّى أَنَاالعِبَاس أَعْدُوبِالسَقا

ولاأخافُ الشرَّ يَوُمَ المُلتقى

دوموت کی آ ہٹ سن کر بھی موت سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوں چاہیے میر ابدن تلوار کی باڑھ یں کھو کیوں نه جائے میرانفس فرزندرسول کی سپرہے، میں عباس سقاہوں مشکیزہ خیمے تک پہنچا کردم لوں گااور مجھے روز قیامت شرکاخو**ن** مہیں ہے۔'' اس وقت اپی شجاعت وبہادری کے جو ہر دکھائے اور نہ فقط موت سے خائف نہیں تھے بلکہ خندہ بیشانی کے ساتھ اس کا سقبال کرر ہے تھے تا کہ اس طرح اپنے آتا ومولا امام حسین جو کہ ہاجی انصاف کے عظیم رہبر تھے کے مسلم حق کا دفاع کر سکیس اور اہل پیغیبر "کوسیراب کرنے کیلئے مشکیزہ خیمے میں میں کمد

ادھ (شکر باطل اس بے مثال شجاعت کامظاہرہ و کھے کرمضعل ہونے لگالہذا جناب عباس کے رعب سے میدان چھوڑ چھوڑ کرراہ فرارا ختیار کرنے لگا کیونکہ وہاں جو شجاعت جناب عباس نے دکھائی وہ قابل توصیف نہیں اور وہ حد تصور سے مافوق تھی چنانچہ اُھیں یقین ہوگیا کہ عباس کے آگے مقاومت سے عاجز ہیں۔

گراس وقت پست وڈر پوک اور فروماییانسان زید بن ورقاء جہنی نے ایک درخت کی اوٹ لے کر بر دلا نہ انداز میں اس شیر نرکادا کیں ہاتھ قلم کر دیا اس نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جوغریوں کی مداور مظلوموں و درماندہ افراد کی حمایت کرتا تھا، مگر حضرت عباسؓ نے ہاتھ کٹ جانے پر بے اعتمالُی رہتے ہوئے جہادی سفرکوجاری رکھااور ہیر جزیز سے جارہے تھے۔

انى أَحَامِيُ أَبِدُاعَنُ دِينِي ... ٢٥

والله ان قطعتُموايميني

اوراس رجز کے ذریعے اپنے جہاداور مقصد کوروثن کردیا گویا عباس نے بتادیا کہ وہ دین کے دفاع اور امام مسلمین کی حمایت میں جنگ کررہے ہیں۔

حضرت ابوالفضل ابھی ان شیطان صفت و شمنوں سے قدر بے دورہوئے تھے کہ اچا تک تھیم ہن طفیل طائی نے کمین گاہ سے حضرت کا بائیں ہاتھ بھی قلم کردیا بعض روایات کے مطابق اس وقت حضرت نے مشکیزہ اپنے وہانِ مبارک سے پکڑا تا کہ کسی بھی طرح یہ پانی ہیاس سے جال اہل میت رسول تک پہنچ جائے اوروہ اپنا تمام درد جا بجاجم سے خون بہنا بھلا کر فقط میہ چاہتے تھے کہ کسی طرح پانی پہنچ جائے یہ وہ وفاداری محبت اور پوری تاریخ میں ایک انسان کا ایسا ایثار ہے جے انسانیت پیش کرنے سے عابز ہے۔

اور ہدف تک رسائی کی اس معی وکوشش کے درمیان ایک سنسنا تا ہوا تیمشکیزہ میں آ کراگا اوراس کے طرح پانی کے ساتھ عباس کی تمنا بہنے تکی اور وہ شجاعا نہا نداز میں بڑھتا ہوا کو فئم کرنے سے شہر تا جلا گیا...!
کیونکہ عباس پرتلواروں ، نیز وں اور تیروں کے برسنے سے زیادہ پانی کا بہنا دشوار تھا، اس وقت ایک بد بخت ظالم نے جناب کے فرق مقدس پرایک آ ھئی گرز ماراجس نے سرکھول کررکھ دیا اور گھوڑ سے نہین کی طرف آتے ہوئے اپنے بھائی امام حسین کو آخری سلام کیا:

عليك منى السّلام ااباعبدالله "أكام عليك منى السّلام المام بو"

اور جب امام نے اس سلام آخر کوستا تو حضرت کا دل شکت ہو کررہ گیا اور کمرتھام کر گردن جھکائے میدان کی جانب روانہ ہوئے ۔ تندر فقار گھوڑے پر سوار دخمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے ہوئے براھے، تا کہ جلدا زجلد بھائی تک پہنچ جا ئیں مگر جب بھائی کو بھائی نے دیکھا تو آخری لمحات تھے امام نے خودکوجسم شریف پر گرایا اور عباس کے جسم پر اپناما تھاومنہ لگانے گئے، جبکہ ایک ہاتھ سے اپنے بہتے ہوئے اشک صاف کررہے تھے اور اس انسان کی طرح جوابیے جگرے ٹکڑوں کو الفاظ کی صورت میں نکال رہا ہوفر مایا:

أَلْآنَ انْكُسَرَظَهُرِيُ وَقَلَّتَ حِيْلَتِيُ!

امام اپنی پُرار مان آئکھوں ہے اس ٹکڑے کمڑے بدن کود کیھر ہے تھے اور بھائی کی وفاداری اور ان کے اخلاص کو یاد کرر ہے تھے ہاں فقط ایک تھی جواما ٹم کے قلب کوسکوں بھم پہنچار ہی تھی وہ یہ کہ بہت جلد اپنے بھائی عباسؓ ہے جاملیں گے اور فقظ چند کم ہوں کا تم باقی رہ گیا ہے ، ٹمریہ چند کھات امام کیلئے چند سال کی مانندگراں تھے کہ اے کاش اس سے پہلے موت آگئ ہوتی !

امام حسین مصیبت زده اور نخرون حالت میں جنازے سے اٹھے مگر جوں ہی قدم آگے برطانے کیلئے اٹھایا تو گویا جسم مبارک میں جان نہیں اور نم واندوہ اور آثار ضعف چبرہ مبارک سے عیال تھاس حالت میں خیام کی جانب روانہ ہوئے اور جول ہی خیموں کے نزدیک پنچے تو سکینہ نے آگے بڑھ کر بابا کا استقبال کرتے ہوئے یو چھا: این عمی ؟ ''میرے چھاکہاں ہیں؟''

الم من گرید کرت ہوئے گلوگرآ واز میں چپا کی شہادت کی خبرسنائی اور جب یے خبر زینب نے سی تو ہے ساخت اپناہا تھ سینے پر رکھا اور فر مایا: واحدہ ، واعب اسانہ ، واحب عشابغد ک اور امام بھی ابنی ہمشیرہ کے ساتھ نوحہ خوانی کرتے ہوئے فر مارے تھے : واَحِن عسابغد ک یَا االفصل اے عباس تمہارے بعد ہم برباد ہیں۔

اورامام یہ جملات کیوں نفرماتے اس کیے کہ امام جناب عباس کے بعد شدت سے تنہائی کا احساس فرمارہے تھے، کیونکہ ایسا بھائی ساتھ چھوڑ گیا جس نے برادری کے تمام تقاضے پورے کیے اوراس ذمہ داری میں ایک دیتھ بھی فروگزشت نہ کیا۔

بے صدور و دوسلام بھی پراورآ پ کی پہندیدہ اور آموزندہ سیرت پر، جواس اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے اور جس عظیم راہ کو اپنایا تھا اسے دلیری کے ساتھ طے کیا اور یقیناً آپ خداوند متعال کی درگاہ سب سے عظیم اور تا بناک اور فدا کارترین شہداء میں سے ہیں۔

وسلام عليك يَوْم وُلِدُتُ ،ويَوْم استشهدت ،ويَوُم تُبعَثُ حِيَا ﴿ كُمْ عِ

حضرت عیاسٌ کی اولا د

مجموق طور پرروایات سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوالفضل کے دوفر زندعبیداللہ اورفضل ہے جن کی والدہ گرای جناب لبابہ بنت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب تھیں۔ جناب فضل بے اولا در ہے، چنانچہ جناب عباس کی نسل جناب عبداللہ بن عباس سے چلی جوخودا ہے دوفر رکے معروف دانشور تھے جن کے دوفر زندعبداللہ اور حسن تھے اوراس طرح جناب عبداللہ کے اولا دنہ ہونے کی وجہ سے عباس کی نسل جناب حسن بی اولا دیلی بہت سے محدثین، دانشوروں اور جناب حسن کی اولا دیلی بہت سے محدثین، دانشوروں اور صاحبانِ قلم کے نام فش ہوئے ہیں مثلاً عباس بن حسن بن عبیداللہ بن عباس بن امیرالموثین کے بارے میں خطیب بغدادی کھتے ہیں ،

وہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد آئے تو ہارون نے ان کابہت احتر ام کیااورای طرح ہارون کے بعد مامون ان کابہت احتر ام کیا کرتا تھا۔

خطیب بغدادی مزید کھتے ہیں وہ علم فضل کے مالک اور سے شاعر تھے ،علو یوں کاعقیدہ تھا کہ آ ساولادابوطالب میں زبردست اور ماہرادیب وشاعر ہیں۔

عمدة الطالب میں آیا ہے،عباس بن حسن اپنے والد کے بڑے فرزندیتھے اور ان کاجلیل القدر ساوات کرام میں شار ہوتا تھا۔ بخاری کے بقول میں نے بنی ہاشم میں ان جیسااچھی اور تیز زبان کا ما لک انسان نہیں دیکھا۔

صاحب منتخب التواریخ کابیان ہے، حسن بن عبید اللہ کے فرزندوں میں سے ایک جعفر بن فضل بن حسن ہیں جن کا لقب غریب کا جن کا لقب غریب تھا اور ان کی آرام گاہ شیر از میں ہے اور وہاں حالی غریب کے نام سے معروف ہے۔ جناب عباس کی نسل میں ایک فرزند جن کا نام عبید اللہ بن علی بن ابراہیم بن حسن بن عبید اللہ بن عباس ہے، ان کے بارے بیں زبیر بن بکار کہتے ہیں:

وہ ایک دانشور علم فضل کے مالک اور سخاوت مند فرد تھے جھول نے ساری زندگی سفر میں گزاری اور فقد الل بیت پر' جعفریئ' نامی ایک کتاب تالیف کی اور بالآخر مصر کے سفر میں ۱۳۱۲ ہے قوفات پائی۔ جناب عباس کی اولا دمیں ایک نام جناب ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن حسن بن عبداللہ ہے جونتخب التواریخ کے مطابق قزوین میں شہید کیے گئے اور شاید ہوئی تھی وہیں ہے۔ اس طرح ایک اور فرزند جناب حز قبن قاسم بن علی بن جمز قبن حسن بن عبیداللہ ہیں، جنکی قبر صلہ کے قرب میں واقع ہے۔ جناب عباس کے بعض مراثی

اسمر شي كوآ پ ك والده جناب ام لبنين سفيب دى جاتى ب

#### يندر ہواں باب

## (MYA)

### لمحات جاويدان امام سين الكيلا

تذكروني بليوث العرين واليوم اصبحت ولامن بنين قدواصلواالموت بقطع الوتين فكلهم امسواصريعأطعين بأنَ عَباساً قطيع اليدين لاتدعُونَي ويك امَ البنين كانت بنون لي ادعي بهم اربعة مثل نسورالربي تنازع الخرسان اشلاءهم ياليت شعري أكمااخبروا

"ا میری بہنوا مجھام البنین ند کہو مجھے میرے شیریادا تے ہیں بھی میرے بینے زندہ تھاتو میں ام البنین تھی اب توان میں ہے کوئی بھی ہاتی نہیں (ہائے) میرے چارشیر تھاوراب سب ہی گلہ کٹائے پڑے ہیں بیاس وقت شہید ہوئے جب بھوک ویباس نے ان کے جوڑ وبندتک خشک کردیئے تھے ، کاش مجھے علم ہوتا کہ میرے عباسؓ کے باز قِلم کردیئے تھے۔''

اثرطبع ميرزامحمرتبريزي

چونکه نوبت بربنی هاشم رسید محرم سروعلمدارحسين درشجاعت يادكارمرتضي خواست درجنگ عَذُورُ خصت زشاه گفت شه چون نیست زین کارت گریز گفت سمعاً اي امير انس و جان شد به سوی آب تازان با شتاب بی محاباجرعه ای در کف گرفت تشنه لب در خيمه سبط مصطفى زادهٔ شیر خدا با مشک آب

چون علم گرددنگون در کارزار گفت تنگ است ای شَهِ خوبان **دل**م زين قفس برهان من دلگيررا جنگِ کین بگذار آبی کن طلب

لتج اسرار عمان سامانی

روز عاشور ا به چشم پُر ز خون شدبه سوى تشنه كامان رهسير آنقلر باريد بروى تير تيز آنقدر بارید بر وی چشم مشگ

ساخت سازجنگ عباس رشيد دروفاداري عَلَم درنشأتين داده برحكم قضادست رضا گفت شاهش كسى علمدارسپاه كارلشكريابدازوى انفطار زندگى باشدازاين پس مُشكلم تابكي زنجير بايدشيورا این زپا افتادگان را دست گیر بهر این افسردگان خشک لب گر چەباشد قطرة آبى بەجان زد سمند باد پیما را به آب چون به خویش آمد دمی ، گفت ای شگفت آب نوشم من زهي شرط وفا خشک لب از آب بیرون زد رکاب

> مشگ بر دوش آمد از شط چون برون تير باران بلا را شد مِهر مشگ شد بر حالتِ او اشک ریز تاكه چشم مشگ خالي شد زاشك

لمحات جاويدان امام سين القليلا

تا قیامت جرعه نوشان نواب از پیخ العراقین

صف دشمن دریدی همچو کرباس فرودآمدززين آن باجلالت به دامن برگرفت آنگه سرش را برآوردازدل تفديده آهي بگفتش کسی سپه دار قبیله شكستى پشتم اى شمشادقامت ایک اورشاعرنے اس اندازے مرثیہ پڑھاہے: چون عمود آهنين فرقش شكافت كشتى اسلام شدبى بادبان گردغم برعالم امكان نشست قبلته اهل وفاازصدرزين ناله ٔ "أدرك أخا" زوشدبلند ديدآن بدرتمامش منخسف منفصل اعضاي اوازهمدگر بسته ازخون تقش دراوراق او گفت ای پشت و پناه و یاورم آه ازين قامتِ دلجوي تو رفت ازبی دستیت کارم زدست

ای دریغاشدامیدم ناامید

مي خورنداز چشمهٔ آن مشگ آب

بیامدبرسربالین عباس چه پیغمبرزمعراج رسالت همی بویدخونین پیکوش را که سوزانیدازمه تابه ماهی زمرگ تومراکم گشت حیله نمی یابددرستی تاقیامت

بازبن ملجم سرحیدرشکافت غُلغله افناددرهفت آسمان پشت شاه کربلادرهم شکست سرنگون افتادبرروی زمین برسوش آمدامام ارجمند درمیان خاک و خون یاللاسف همچه آیات کتاب دادگر "لَنْ تَنالُو البِرَّ حتّی تُنْفِقوا" ای علمدارسپاه ولشکرم حیف از این دست واین بازوی تو ازغم مرگ توپُشت من شکست بی برادر گشتم وقدهٔ حمید

# · 1/2 •

### حواشى وحواله جات

ا ["ارتكف" جنش اور حركت كرف ك معنى ميس بجس كالتزامي معنى كياب-]

ع [امالی صدوق مجلس ۸۷ج۵]

سے [ارشاد منیدیلی' مسعور تقفی ، نقل ہواہے جبکہ ویگر روایات کے مطابق بھی فرزندان امیر المونین کے بارے میں اختلاف ہے خی ووثی مفیدگی گفتار سے طاہر ہوتا ہے کہ ان سے بھول چوک ہوئی ہے بنابرایں ہماری تحریر کو بھی صبح مان جائے اورارشاد کی بھی اصلاح کی جائے۔]

سم [كعب بن مالك ان شهداء كے بارے میں نظم كرتا ہے:

فرع أشمّ وسوددماينقل وبجدّهم نصرالنبي المرسل قوم على بنيانهم من هاشم

قوم بهم نظرالاله لخلقه

تندى اذااعتذرالزمان الممحل

بيض الوجوه ترى وجوه اكفَهِم

'' یہ وہ اوگ ہیں جن کی اصل بنیاداو نجی ہے جنکے جدھاشم ہیں جو پاک وطاہر تھے ان کی طہارت کسی کی نہیں بلکہ عطائی ہے خدانے انٹی (جیسے اوگوں) کی وجہ ہے ہائی مخولتی پر کرم کیا اور خدا کے ان کے جد نبی اکرم کیلئے نصرت بھیجی ، ان کے چہرے بھی نور انی اور ہاتھ بھی کھلے ہیں خی قبط کے زمانے میں بھی ان کا کرم چاری آئی تیا ہے۔''

ایک اور عربی زبان شاعر کہتا ہے۔

شمسًاو حلت وجوهم اقماراً عدل الزمان عليهم اوجاراً ذلوالنفوس وفارقو الاعمارا قوم اذااقتحموالعجاج رايتهم

من يعدلون برفدهم عن سائل واذالصريخ دعاهم لملمّة

'' بیدہ الوگ ہیں جوگر دوخاک اور تاریک فضاء میں بھی ماہ دخورشید کی طرح حیکتے ہیں بہر حال میں مسائل ان کے در سے حیمولی کرے جاتا ہے ادراگر کوئی مشکلات کا ستایا انسان آخیس رکارے تو بیاس کیلئے جان تک دے دیتے ہیں۔''

هي[المالى صدوق مجلس 12عيون اخبار الرضاح اص ٢٩٩]

لے [ارشادج اس۱۲۲]

ے [''فجمیع من قُتل یوم الطف من وُلدابی طالب ، سوی من یختلفه فی امره اثنان وعشرون وجلاً ''مقاتل الطالبین، بیائی طهران ص۳۵]

♦ [ترجمه مقاتل الطالبين ص 22]

و [اسدالغابرج ۲۴۳]

ہے [زبان حال میں من جملہ آیت انعظلٰی شخ محم حسین غروی نے محروم کمپانی سےان کے دیوان میں نقل کیا ہے، چنانچہ چنداشعاران کے اخلاص وعظمت کی وجہ نے قبل کرتے ہیں :

عقول ماسواراكرده مجنون

لسان حال ليلاي جگرخون

# (MZI)

كه ماافسرده وشوديده حاليم زتوافغان وازماآه وزارى بهارديگرازبهرتوعيداست بهاردیگری ماراامل نسیست كه تامحشر نحو اهدرفت ارياد دريغ ازگيسوان مشگ سايش به خون فرق سر گردیدرنگین ميان لجنه خون شدشناور ببين ظلمت سراشدمنزل ما بكن رحمي به حال زارمادر زتوافغان وازماآه وزاري بهارديگرازبهرتوعيداست بهاردیگری ماراام نسیست كه تامحشر نخو اهدرفت ازياد دريغ از گيسوان مشگ سايش ميان لَجَنُه خون شدشناور بين ظلمت سراشدمنزل ما بكن رحمي به حال زارمادر دريغاكزتوجان ودل بريدم عنان گيردتورادرنوجواني وليكن ازجوان نستوان گذشتن ؤسوزنائه زارم حذركن

وبوان اشعار،مرحوم محدث محلاتي كيفرسان البهجاءيا حاج ملاباشم خراساني كينتخب التواريخ كي طرف رجوع كريي -

رتو گل رفت وازما گل عذاری توراوصل گل ديگراميداست ولكن گل عدارم رابه دل نسيست گلی از گلثن من رفت برباد دريغ از سروبالاي رسايش هزاران حیف کان گیسوی مشگین هزاران حيف كان خورشيدِخاور بيااى عندليب كلثن ما بیاای نوگل گلزارمادر زتو گل رفت و ازما گل عذاری توراوصل گل ديگراميداست ولكن گل عذارم رابه دل نسيست گلی از گلئن من رفت برباد دريغ ازسروبالاي رسايش هزاران حيف كان خورشيدِخاور بیاای عندلیب گلثن ما بیاای نو گل گز ار مادر توراباشيرئه جان يسروريده ندانستم که مرگ ناگهانی به همت مي توان ازجان گلشتن جواناسوي مادريك نظركن ای طرح دیگرمر ثیه ذکارشاعروں مثلاً جودی، جوہری،عندلیب کا شانی،میر زاحسین کر مانی خاکی،وغیرہ نے جناب لیگ کے انتہائی ورد آ وراشعارنظم کیے ہیں البنة ان کے ذکرے گریز کرتے ہوئے عرض ہے کہ شاکقین حضرات ان کے

[بعض شخوں میں الی قرّۃ قاف نقل ہوا ہے۔

ال [ تاریخ یعقولی ج اص ۱۷۸ مروج الذهب ج اص ۹۱]

اله [ارشاد(مترجم)ج۲ص۹۰۱،۰۱۱ عل [ارشاد(مترجم)ج۴ص ۱۳۷\_ ·

بيابليل كه تاباهم بناليم

ها [مناقب ابن شهرآ شوب جهم 2 كطيع تم]

ال<sub>ے</sub> [مناقب ابن شہراً شوب،جهم، ۱۲۸ (ان دونوں عبارتوں کا ترجمہ ای بحث کے اختیام پرا سے گا)]

کے [بحارلانوار طبع بیروت ج۵ہم ۳۳۰،۳۲۹]

1 [ كشف الغمد ج ٢ص ١٥٦، ارشاد شيخ مفيد ج ٢ص ١٣٤]

ول [نفس أتصموم ص ١٦٤]

مع [بعض روایات کابیان ہے: جب ملی بن الحسین نے مدیان جانا چاہاتو کی بیوں نے ان مجے گروحلقہ باندھ کر کہا:

ار حم غُورِيننا لاطاقة لناعليٰ فِو اقِك "بهارى غربت وبِكَى پِردَمُ كُو يُونَدَيْمَ مِنْهارى جدالَى كاتاب بَيس ركھتے-"

مرعلی بن انحسین نے ان کا جواب دیتے بغیرراہ جہاداختیار کیاالبتہ یہ مطلب معتبر ومعردف مقاتل میں نہیں ملتا ،البذا مرعلی بن انحسین نے ان کا جواب دیتے بغیرراہ جہاداختیار کیاالبتہ یہ مطلب معتبر ومعردف مقاتل میں نہیں ملتا ،البذا

مكن بيدوايت خودساخته مواى فيعلى بن الحسين تدنوني يول كدرميان كاورندى جناب زينب اور بي بي

سكيناتى بتاب تصير كداييا كلام زبان برجارى كرتيل والله اعلم

اع [الكدوسرى روايت بين ہے آپ فرايا: قَطَعَ الله وَحِمَكَ كَمَاقَطَعَتَ وَحُمِي وَلَمُ تَحْفَظَ قَرَمُونَ وَلَمُ تَحْفَظَ قَرَمُونَ وَلَمُ تَحْفَظَ قَرَمُونَ وَلَمُ تَحْفَظَ قَرَمُونَ وَاللهِ وَوَلِمُ اللهِ وَوَلَمُ تَعْرَفُونَ وَلَمُ تَعْرَفُونَ فَيْر

یا یاجا تا ہے ور ہاصل روایت میں کوئی اختلاف نہیں۔]

۲۲ [بیاشعار جناب علی بن الحسین کی مادر گرامی جناب لیلی کازبان ہے:

ای حداآرام جانم می رود هیجده ساله جوانم می رود

ای خداشبهابروز آورده ام تاچنین رعناجوان پرورده ام

ای خداآگاهی از سوزدلم تیره شدشمع شب افروزدلم

سوم <sub>\_\_</sub>مقتل مقر مص ۲۵۷<sub>]</sub>

۳۲ [ فیر بروزن کف، مرحوم استاد شعرانی نفس البمو م کے حاشے پر لکھتے ہیں . فیر کیفٹ کے وزن رضیح تلفظ ہے، کین فیر و خیر کے وزن برزیادہ استعمال ہوتا ہے اور گمان ہے کہ قاموں مستمین بدنے شمر ہی لکھا ہے۔]

۵ی [بحارالانوارج۵ مسهم\_]

٢٦ ومقل مقر مص ٢٥، حياة الامام الحسينَّ باقر شريف ج ١٣٥٠ - ]

یج ہاں درست ہے جب انسان خدااورا سیکوین ہے دوری اختیار کرئے ہواہوں کی اس حد تک پیروی کرنے نگے۔

كه يزيد جيسے شراب خواروپست انسان كالحاظ ر يحج مگر خداونديزل ولايزال كويَسلا دے۔ نبعد فبسالسليه من سخزی

اللنياوعذاب الآخرة\_]

إفقطعُوه بِسيُوفِهم ارباً اربا]

وم [مقلّ مقرّ م ص ۲۶۰: مارالانوارج ۱۳۵۵ س ۲۳۰] معرود ی خور از استار الانوارج ۱۳۵۵ س

مِسِ [جودی خراسانی اس مناسبت سے اشعار کہتے ہیں:

برگی نچیده گشت خزان نوبهارِمن

بابابياكه تيغ جفاساخت كارمن



دست اجل گرفت زکف اختیارمن

رحمي نكر دبرمژئه اشكبارمن

ال [مزيداً كي كيلية اس آيت كي تغيير مين موجود روايات برهي جاسكتي بين مثلاً تغيير برهان او تغيير نور الثقلين

مِرجوع فرما ئيں\_]

باباز پافتادم وجانم به لب رسيد

قاتل موازخنجر کین پاره پاره کرد

۳۲ [ان اشعار کامفہوم فاری اشعار میں بون ظم کیا گیا ہے:

چه زودبودای پسر،که همچو کوکب سحر

اگركنم تكلّمي ،كلام اوّلم توي

چسان به خيمه رونم ،چه ناله وفغان كنم

سس<sub>د ا</sub> فرسان الهيجاءج اس ٢٠٠٩

هيع [نفس كمهمو م ميس روضه الصفاء سيمنقول ص ١٩٦٥]

۳۵ و فرسان الهجاءج اص ۳۰۵

٣٦ [فرسان الهجاءج اس ٢٥٢ كم ولف عبدالله بن سلم بن عقيل كترجمه بين غلطي ع كباب: الماحسين عبدالله بن مسلم كوبهت حات تصاب ثايديد جابت اورمحت بعانج موني كسب تقى يا بحرداماد مون كادبت، كونك عبدالله کی زوجہ سکینہ بنت انحسین تھیں جبکہ میں نے ریاحین الشریعہ جلدسوم میں اس پراعتراض کیا ہے اور م صعب بن زبیران کے دومرے شوہر تھے لیکن یہی ریاحین الشریعہ کے مؤلف سکینہ بنت انحسین کے احوال بیان کرتے ہونے لکھتے ہیں،ان کے بہلے تو ہرعبداللہ بن حسن تھے کہ جس کی دیگر موافقین نے بھی تائید کی ہے مثلاً اعلام الور کی میں طبری ص ۲۱۳، ایوالفرج اپنی کتاب اغانی ج۲ اص ۱۳۹ پر کلھتے ہیں کدعبداللہ بن حسن الحکے شوہر تھے ۔ بہرحال اس مفالطے کا سبب ناموں میں شاہت اوران دونوں کا کر بلامیں شہید ہونا ہوسکیا ہے۔ بہرحال عبداللہ بن حسن کا بنت

الحسين سے فقط عقد ہوااوروہ زفاف کے مراسم سے پہلے کر بلامیں شہید ہو گئے جس کی تفصیل بیش کی جائے گ۔ ا

يس كامل التواريخ، ابن اثيرج مهم ١٣٨٣]

۳۸ منتخبالتواریخص ۲۷۵]

٣٩] \_ انفس أتصمو مص ١٦٨]

م من البينة بعض تاريخ نويسوں كے مطابق يبي محمد بن عقيل ميں - واللہ اعلم آ ایع تاریخ طبری جهص ۱۳۳۰ کال جهص ۱۵۵

اس 1 تاریخ طبری میں امام محمر باقر " سے روایت ہے کہ بنی اسد میں عبداللہ بن حسن کا خون ہے یعنی حرملہ بن کابل اسدی نے انھیں شہید کیا ہے۔]

> اس بحارالانوارج ۵۳۵ س۳۳ اس المنتخب التواريخ ص٢٦٦]

ومرية المعاجر ص ٢٦١]

غروب كردى ازنظر،اجل بشددچارتو سكوت اگركنم دمي ،دلست داغدارتو چه چشم خؤن فشان کنم ، زروی گلعذارتو]

۲۲می اخالد بن ربیعہ جناب ام البنین کے داداتھے جو عرب کے ان معردف شاعروں میں سے تھے جھوں نے معلقات سبعه (سات منظوم كلام كياورانهيس خانه كعبه يرمعلق كياجا تاتها) لكصر بين\_]

يم [ جبكد وخر جناب عقيل كاس مرهيے سے جوانھوں نے امام حسينٌ كى شہادت بركھا ہے:

عين الجودي بعبرة وعويل واندبي ان ندبت آل الرسول ستة كلهم لصلب على قداصيبواو حمسة لعقيل

"أَ تَكُمُوا الرَّبِيمُ لَريكِر مَا عِلِي مِولَةِ ٱلرَسُولِ بِرَّكُر بِيكِر مَا اوران بِرروكر سخاوت وكها مَا" استفادہ ہوتا ہے حضرت علیٰ کے چھے فرزند (مع انحسین) کر بلامیں شہید ہوئے۔]

۲۸ استادشعرانی فرماتے ہیںخو لی (بضم خاء)خو لی غلط ہے ہلکہ خاءاورواو پرز براور''یاء' پرتشدید لگاناصیح ہے بعنی خولی درست تلفظ ہے جَدَلیٰ کے دزن پر پڑھا جائے۔]

Py [ایک دوسری روایت کے مطابق جانب عباس نے فرایا: "تبّت یَداک وَبفُسَ مَاجفُتنابه مِنُ أَمَانِکَ يَاعَدُوَّ الله أَتَأْمُو ْنَالُنْ نَتْرُكَ اخانَاو سيّلنا الحسينُ ونَلْخُلَ في طَاعَةِ اللّغَنَاء وأوُلا دَاللّغناء؟ "مروهإو! اے دشمن خداریسی امان ہے جوتو لایا ہے، کیا ہمیں یہ کہنا جا ہتاہے کہ ہم اپنے بھائی اور آ قاحسین کوچھوڑ کرملعون این ملعون کی اطاعت س آ جا کیں؟ منتخب التواریخ ص ۲۵۸

٥٠. [بحارالانوارش يولَقُل بواب: \* فَكُلَمَ الْوادَ أَنْ يَشُوبَ غُوُفَةً مِنَ الْمَاءِ ذَكَرَعَطَشَ الحُسينُ وأهلَ بَيُتِهِ فرمي المَاءَ ومَلَا الْقُرُبَة"جَسِ كالرّجمة ذَكر بوجِكا ہے۔

ایک عرب شاعرنے اس رارے میں بوں کھا ہے:

بذلت أباعباس نفسأنفيسة أبيت التذاذالماء قبل التذاذه فأنت أخوالسِّبطين في يوم مَفخر اوربیاشعارفاری زبان میں لکھے گئے ہیں:

پُركردمشك وپس كفي از آب برگرفت آمدبيادش ازجگرتشنه عسين

شدبالبان تشنه زآب روان برون

كردندجُمله حَمله برآن شِبل مرتضى

یک تن کسی ندیده و چندین هزارتیر

ا کھے [مقاتل الطالبین ص ۸۲،۸۱ سندہ صفحات بر بیان ہوگا کہ بداشعار جناب عباس کی نسل ہے ایک بزرگ شخصیت كَنْظُمُ كُروه بين يعني محد بن فضل بن عبيدالله بن عباس-]

ع [خصال صدوق جاس ٢٨]

هه [بیصدیث چنر شخات قبل این ترجیے کے ساتھ قبل ہو چکی ہے۔]

لِنَصْرِحُسِينِ عَزَّبِالجِدِّعنِ مِثل فحُسن فِعال المرءِ فرعٌ على الاصل وفي يوم بذل الماء أنتَ أبو الفضل

می خواست تاکه نوشداز آن اب خوشگوار چون اشک خویش ریخت زکف آب حوش دل پرزجوش ومشک بدوش آن بزرگوار یک شیر درمیانه ٔ گرگان بی شمار

يک گل کسي نديده و چندين هز ارخار ]



هه [وفضل بن محر بن حسن بن عبيدالله بن عباس بين -] هه [سيشعر كاجمله باتى اشعار كساتحدذ كر بوچكا -] ۲ه [سياشعار گزشته صفحات بريمان بو ي بين -] هه [حياة الامام الحسين جساس ٢٩٩،٢٦٣]

# شهادت إمام حسين

بقول محدث فمی مید باب ایساغم انگیز ہے کہ اس کامطالعدائک فشانی کاباعث بنآہے اور قلوب مؤمنین مين آتش فروخت كرويتا ب\_والى الله المشتكى وهوالمستعان مختشم كاشانى كهتم مين:

گرخوانمش قيامت دنيابعيدنيست اين رستخيزعام كه نامش محرّم است

گویاطلوع می کندازمغرب آفتاب کاشوب درتمامی ذرّات عالم است دربار گاو قدس که جای ملال نیست سرهای قدسیان همه برزانوی غم است

روایات الل بیت میں اس روز کی مصیبت کواعظم المصائب نام دیا گیاہے اوررسول الله کے بوم رحلت، امير المومنين كروزشهادت اورفاطمه زبراء اورديكرآ ئمة كامام شهادت سے زياده اس زياده اس روزكوبردا

جانا گیاہے۔العقول باقر شریف وہ کمرشکن کثیر مصبتیں جوامام حسین نے روز عاشور امختلف اوقات میر مخل کیس وہ دنیا کے سی مصلح ورہنمانے برداشت نہ کیس من جملہ وہ مصائب جوامام نے برداشت کیے۔

الالل بيت كى خواتين، وختر ول اوررسول اكرم عصوم بچول كابرآن ايغ عزيزول كاخون ميل تخشته ویکهنااور بار بار جنازوں کودیکھ کرنالہ وفغاں فریادوماتم بیا کرنا جسے دیکھ کر پتحر دل بھی آ ب

ولوكان من صم الصفالتفطرا

''الله نے اس کادل صبر سے بنایا ہے اورا گر سخت پیقر سے بناہوتا تو ٹوٹ جاتا۔''

سيد بحرا*لع*لوم فرماتے ہيں:

تلك الرزايالوانّ القلب من حجر

له الله مقطورٌ من الصبرقلبه

ہوجائے،چنانچہ سید حیدر طی کہتے ہیں:

اصمّ كان لادناهنّ يَنفطر

گراس غم سے بڑھ کرامام کیلئے میٹم تھا کہ آئندہ بعداز شہادت ان بچوں اور بی بول کواسیر بنایا جائے گا

ا مام جیسی غیوراورغیرت مند شخصیت کوانتهائی اضطراب تھا کہ میسنے شدہ جانوران مستورات کے ساتھ کیا سلوک روار تھیں گے، کیونکہ امام اس فکر کے آثاران بی بیوں اور بچوں کے چہروں سے مشاہدہ فرمار ہے

www.ShianeAli.com

### ----سولہواں باب

فريادالعطش زبيابان كربلابودند خاتم زقحط آب سليمان كربلا

كه ازعطش به فلك ناله 'يتيمان بود

که تاسه روزتنش روی خاک عریان بود

به حلق خشک علی اصغر آب پیکان بود

## MZA

لمحات جاويدان اماحسين الفيكا

تھے، لہٰذانا چارتھے کہ اُھیں مختلف الفاظ وانداز میں آئندہ ہے مطمئن کریں اور تبلی وَشْفی کے ذریعے دلداری کریں۔

۲۔ پیاہے بچوں کی صدائے انعطش اوران میں سے بعض کاشدت پیاس سے نڈھال ہو کرجا بجا

زمین پرگرنا جسے مختشم یوں نظم کرتے ہیں:

زان تشنگان هنوزبعيوَق مي رسد ديوو ددّهمه سيراب ومي مكيد

ایک اورشاعران الفاظ میں کہتاہے:

مگربه كرب وبلاآب قيمت جان بود كفن دريغ مگربو دبهرشاه شهيد گلوی جمله تراز آب خوشگوارفرات

زآب ونان همه سيروز كربلاتاشام

سكينه تشنه 'آب و گرسنه نان بود حتی خودامام جو ہرایک کی پیاس کی فکر میں تھے خودا نتہائی درجہ کے پیاسے تھے، چنا نچے روایت ہے جبریل امِينٌ نے آ دم ابوالبشرِ سے روز عاشورا کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

لوتراه ياآدم وهويقول: واعطشاه واقلة ناصراه ،حتَّى يهول العطش بينه وبين السماء كالدخان ـــــــ "اے آ دم اگر آپ آخیں اس حال میں دیکھ لیتے کہ جب وہ ہائے پیاس، ہائے مددگار کہدرہے تھے، یہاں تک کہ پیاس اتن بڑھ گئی کہان کی آ تکھوں ہے سوائے دھندلا ہث کے کچے نظر نہیں آرباتھا...'

الی صورت میں ان نتھے نتھے بچوں کی بیاس کا انداز ہ لگایا جا سکتا ہے

**سو**۔امام حسینؑ کا اپنے بھائیوں، بیٹوں،اعوان وانصاراور بھانجوں بھتیجوں کے *فکڑے فکڑے بدن* اور خون آلوداجساداور قطارول کی صورت میں جابجا چنے گئے دیکھا۔

مهمان تمام باوفااصحاب وعزيزوا قارب كى جدائى جن كےایثار دخلوص كی تطبیرروئے زمین پرنظرنہیں آتی اوراب و مخلص و بمدر دساتھی امام کوچھوڑ کر جاچکے ہیں اور فقط چند بچے اور مستورات باتی رہ گئی ہیں جبکہان سے بھی چند کھوں بعد دوری ہوجائے گی۔اس منظر کو عرب شاعر نظم کرتا ہے: يقولون انّ الموت صعب على الفتي مفارقة الاحباب والله اصعب

" کہتے ہیں کہ موت جوان پر سخت دوشوار، ہوتی ہے جبکتم بخدااحباب سے مفارقت زیادہ دشوارہے۔"

ہاں ان تمام مشکلات ومصائب کابر داشت کرنا بغیرایمان اور خدا پرتو کل کے ناممکن ہے بے شک ایسے موقع پرسکون واطمینان قلب پانے کیلئے یاد خداوہ واحدسہاراہے جسے خود ذات احدیت نے تعلیم ویا: (MZ9)

لمحات جاويدان اماحسين الظيعة

الابذكرالله وتطمئين القلوب

اس مقام پرفارس زبان شاعر نے خمس کھی ہے:

جلوله خورشيدازجمال حسين است

علم وحكم حرفي ازكمال حسين است

گوهرانسان حسين وجوهراحسان

پای فشردو کشیدازسروجان دست تنگ میان رابه عزم کشته شدن بست راحت مردم به جست وپیکرخو دخست

زخم دل خلق بست و دست خو داشکست

الله كه اينسان بودفتوَت انسان

كسى كندانديشه ازاسارت ناموس آنكه دلش بالقاي حق شده مأنوس برخودوناموس كي خوردغم وافسوس فكرت ماپيش او است فكرت معكوس

آنكه خدايش مكلف است ونگهبان

سولہواں باب

چشم فلک مات در جلال حسین است معنى خلق حسن خصال حسين است

عبدالله بن عمارنا می ایک شخص سے روایت نقل ہوئی ہے:

فوالله مارأيتُ مكتوراً قلقُتل اولاده واصحابه أربط ُ جأشاً منه ،ولاامضي جناناً منه ،ووالله ماد ایت قبله و لابعده مثله ' دفتهم بخدامین نے ایسے تخص کونداس سے پہلے اور نیاس کے بعد مجھی د بکصا جے دشمن کی کثیر تعداد نے گھیر رکھا ہو اورا سکے یارومدارگار بھی مارے جا چکے ہوں مگروہ مظمئین اورشجاعت کے بحر پورانداز میں کھڑ اہو۔''

بحارلانوارنفس المبموم اورديگرمقاتل مين آياہے، جب امام حسين كتمام انصاروا قارب شهيد ہو يكي اورآ بي تنهاره كئة وميدان مين آ كرفرمايا.

هـل مـن ذابٍّ عـن حَرَمِ رسـول الـلـه ؟هـل مِنُ مُوَحِّدِيخاف الله فينا؟هل من مغيثٍ يرجوالله في اِغاتنا؟'' کہاکوئی ہے جوحرم رسول اللہ کو شمنول سے بچائے کیا کوئی خدار ست ہے جو ہماری راہ میں خداے ڈرتے ہوئے ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی فریادری ہے جوثواب کی خاطر ہماری کمک

جب امام کاستیغا شخیموں میں بیبیوں نے سنانؤ نالہ وفغاں کی صدا کیں بلند ہونے لگیں ،امام درخیمہ پر تشریف لائے اور جناب زینٹ سے فرمایا:

ناولینی ولدی الصغیر حتّی اِو دعّةً میرے نتھے بچے کولاوتا کہ میں اسے وواع کرول۔ مگرجوں ہی اس بیچ کو گود میں لیا متا کہ بیار کریں حرملة بن کابل اسدی کا تیر بیچ کوذی کرتا ہوا گر ر گیا۔ (MA.

لمحات جاويدان امام سين الفيلا

اس مقام برعرب شاعر يول لكصتاب:

ومنعطفأهوي لتقبيل طفله

فقبّل منه قبله السهم منحراً

"ابوسدد یے کیلئے جھکے تھے گر تیرنے ان سے پہلے بوسد لےایا۔"

اس وقت امام حسينً نے زينبً سے فرمايا: اسے گوديس او پھراسپے دونوں ہاتھوں ميں اس بچے كابہتا ہوا خون لیا اوراسے آسان کی جانب کرتے ہوئے فرمایا

هَـوُّن عليَّ مانذَلَ بهي الله بعين الله ''جو چيزاس مصيبت كوميرے لئے آسان كررہى وہ يہ كہ خداد مكيم

ابوالفرج اورد يكراال قلم لكھتے ہيں:

اس شیرخوار بیج کی والده گرامی امری القیس بن عدی کلبی تھیں (البته وه معروف شاعراورادیب امری القیس بن جركندى ان ہے ہك كرييں)جوحضرت كيمنى كى بھى والدة تھيں اور بيونى حضرت رباب ہيں جن كے اورسکینہ کے بارے میں اماحسینؓ نے فرمایا:

لعمرك اننى لاحبُّ داراً تكن فيهاالسكينة والرباب المهماوابذل جلَّ مالى وليس لعاتب عندى عتاب

" بجمع تیری جان کی قتم اس گھر کودوست رکھتا ہوں جس گھر میں رباب اور سکینہ نامی (خواتین ) ہول

میں ان دونوں کوعزیز رکھتا ہوں اور ان کیلئے ابنا مال خرج کرنے میں مجھے کوئی باک نہیں اور اس بارے میں کسی کومیری ندمت کا بھی حق حاصل نہیں۔" سے

یہ وہی رباب ہیں جواسارت کے بعد مدینہ واپس آئیں، مگرایک سال سے زیادہ زندہ نہ رہیں اور جب

بھی کوئی مدیند کی شخصیات میں سےان کی خواستگاری کیلئے آیا تورباب نے یہی فرمایا:

ماكنت لاتَّخِذحموُ ابعد رسول الله'' رسول *اللَّدُّكِ بعدكي أوا* پناخسرَ بيس بناكتي ـ''

جبکه بعض اہل تاریخ کا قول ہے،آپ کر بلا کے بعدد وبارہ مدینہ نیآ تمیں بلکہ کر بلا بی میں قبرامام کی مجاوری كرتى ربين اورتاحيات سائے مين نهيشين اوراس طرح ثم واندوه اور فراق شو ہرواولا د کاتم آخين ايک سال

کے اندر کھا گیا۔ ابوالفرج لکھتے ہیں:

وہ اینے زمانے کی فاضل ترین خاتون تھیں اور میاشعار جوامام حسین کا مرثیہ ہے انہی سے قتل ہوا ہے:

بكربلاقتيل غيرمدفون ان الذي كا نوراًيُستضاء به

سبط النبي جزاك اللهصالحة عناوجنيت خسران الموازين

قدكنت لي جبلاًصعباً الوذبه وكنت تصحبنابالرحم والدين

يُعنى ويأوى اليه كلّ مسكين من لليتامي ومن للسائلين ومن

لمحات جاويدان امام سين الفيهز

والله لاابتغي صهراًبصهركم

حتّى أغيّب بين الرم والطين سم "وہ جونورتھااورلوگ اس سے ضیاء پاتے تھے اسے کر بلامین قبل کردیا گیااوراہے وفن تک ند کیا، اے رسول الله یک نواسے خداتمہیں جزائے عظیم عطا کرے اور تبہاراتر از ووزنی رہے ، بے شک تم ایک الیا پہاڑ تھے جس سے میں سہارالیا کرتی تھی اورتم تھے کہ جودین اور تم کی وجہ سے ہماراساتھ دیتے تھے اب کون ہے جوتیبوں اور بے سہار الوگول کا سہاراہے؟ اب کون ہے جس کی جانب مسکی ان و پریشان حال لوگ رجوع کریں ؟قتم بخدامیں تمہارے بعد کسی ہے عقد نہیں کروں گی بہاں تک کہ خاک وگل

میں پنہاں ہوجاؤں!'' 🙆 شيخ مفيد لكصته بن:

ں۔ امام حسین اپنے خیموں کے آگے تشریف فر ماتھے کہ کسی نے آپ کے چھوٹے فرزند عبداللہ کو گود میں دیا امام نے بھی اسے اپنی آغوش میں لیا کہ اچانک بنی اسدے ایک فردنے اس بچے کوالیہ اتیر ماراجواسے ورمح كرتاجلا كبا:

جف الرّضاع وماللطفل مصطبر هل راحم يرحم الطفل الصغيرفقا هل من نصيرٍ مُحام أواخي حسب يرعى فماحامواومانصروا ماں کا دودھ خشک ہوگیا ہے اور قرار نہیں پار ہا،کوئی '' کونی ہے جواں جھے بیے پررخم کھائے ً ہے جوہاری حمایت کرے۔''

جفَ الرضاع وماللطفل مُصطبر يوعى فماحامواومانصروا كه زنوك ناوكش دادندآب اوفتاداندرمائك غُلغله پرزنان بنشست برحلقوم او داوری خواه ازگروه کافرم ازفصيل ناقه كمتودربرت

هل راحم يرحم الطفل الصغيرفقد هل من نصير مُحام أواخي حسب شاه در گفتارو کودک گرمِ خواب در کمان تیری نهاده حرمله جست چون تيرازكمان شوم او شه کشیدآن تیرو گفت ای داورم نيست اين نوباوئه پيغمبرت ہشام بن محکلبی سے روایت کرتے ہیں

امام حسین نے جب اپنے جھوٹے بیچ کودیکھا کہ وہ شدت پیاس سے گرمیکر رہاہے تواسے لے کر حلے اور قوم اشقیاسے فرمایا:

۔ یاقوم ان لم تر حمونی فار حمواهندالطفل''اےلوگو!اگر مجھ پردمنہیں کھاتے تواس بچ پردم کھاؤ؟'' پرافسوں اس وقت دشمن کی جانب سے پانی کی جگہا کیک تیرآ یاجس نے اسے ذبح کر کے رکھ دیا۔

MAT

لمحات جاويدأن امام سين الفيلا

امام حسین نے اس منظر کود مکھ کر گریے فرمایا اور ارشاد فرمایا:

اللهم احكم بيناوبين قوم دعونالينصرونافقتلونا "الصفدانهار اوران كورميان وفيصله كر بيضول في محصد عود وي كرميرى مدوكري كاوراب مجحفل كررم بين"

اس وقت آسان سے ہاتف غیبی کی آ واز آئی:

دعهٔ باحسین فان له مُرضعاً فی الجنة "ارتسین! یچ کور کودوجم نے بہشت میں اس کیلئے ایک دودھ پلانے والی مقرر کردی ہے۔"

ابن نما کے مطابق امام نے اس بچے کا جنازہ بھی دیگر شہداء کے ساتھ رکھ دیا، جبکہ مجمد بن طلحہ مطالب السُول ا میں کتاب الفتوح نے نقل کرتے ہیں، امام حسین کا ایک جھوٹا بچہتھا جسے ایک ظالم نے تیر سے شہید کیا تو امام نے اپنی تلوار سے قبر کھودی، اس پرنماز پڑھی اور وفنادیا:

> عیان شددر کنارمه ستاره نداردجرم طفل شیرخواره به تیراندازختن کردی اشاره زگوخش تابگوشش گشت پاره

شه آمدبر کفش طفل صغیری بگفتاباسِیه گرمٔجرمم من چوابن سعدبشنیدایں سخن را زشصت حرمله تیری رهاشد زیارت تاحیدیش آیا ہے:

المسلام على عبدالله بن الحسين الطفل الرضيع ،المرمى الصريع ، المتشخط دماً المصعددمه في السماء الملبوح بالسهم في حُجرابيه ، لعن الله داميه حرملة بن كاهل الاسدى وذويه كياطفل رضيع على اصغر تقع؟

اب تک جو پچھ پڑھایا سنا گیاا سکے مطابق کسی روایت یا مقتل میں علی اصغر کے نام ہے اس شیرخوار کا نام نہیں ملتا، چنانچہ روایات و تاریخی کتب میں یا فقط عبداللہ بن ابحسین ذکر ہوا ہے یا پھر طفل (پچ) اور طفل الرضیع (شیرخوار بچ) کا لفظ استعمال ہوا ہے یا پھر دونوں لفظ (عبدالله طفل الرضیع) استعمال ہوئے ہیں جیسا کہ زیارت ناحیہ کی عبارت بھی اس کے مطابق ہے، البتہ علماء قدیم کی کتابوں میں فقط ابن شہراً شوب کی مناقب میں (جبکہ وہ بھی غیرواضی ہے) شہادت جناب علی بن الحسین اکبر کے بعد لکھتے ہیں:

فبقى الحسين وحيداً وفي حُجره على الاصغرفاصاب حلقه، فجعل الحسين ً بأخذالدم من نحره فيرميه الى السماء فماير جع منه شيء ... ل

یعنی فقط ای کتاب میں اس شیرخوار کا نام عبداللہ بن انحسین نقل نہیں ہوا ہے بعض نے (مثلا نتخب التواریخ) احتمال دیا ہے وہ شیرخوار علی اصغر تھے اور عبداللہ ان کا دوسرانام یا پھر لقب تھا، کیونکہ کر بلا میں عبداللہ کے علاوہ کوئی شیرخوار بچے نہ تھا۔فرسان البجاء کے مؤلف نے حدائق الود بعد سے نقل کیا ہے: MAM

لمحات جاويدان امام سين الني

امام حسین کارید بچرآ بگی زوجه ام اسحاق بنت طلحه کیطن سے روز عاشورامتولد ہواتوامام نے اسکانام عبدالله رکھااور گود میں لے کراپنی زبان چیار ہے تھے کہ اچا تک عبدالله بن عقبہ غنوی یا هانی بن ثبیت فیر مارکراس بچکوشہ بیدکردیا۔ واللہ اعلم

بېر حال چندمر ثيو ل كے ساتھ ال تحقيق كا اختيا م كرتے ہيں:

این شکار دام هرصیّادنیست طالب حق راحقيقت لازم است تابه عاشق جوئه ديگر كند سرزندصدشورش ومستى اراو برحسين وحالت اوكن نظر كردروراجانب سلطان عشق اين علمداررشيداين اكبرم اين عروس دست وپادرخون خضاب اين منُ واين ناله هاي زينيم این تن عریان میان خاک و خون ای حسین ای یگه تاز راه عشق پرده برچین من بتوعاشق ترم مشترى برجنس بازارتوأم مرخباصً لمرخَباخو دهم بيا عرش وفرشم جُمله پااندازتو خودبياواصغوت راهم بيار خاصه درمنقاراوبرگ گلي زودتربشتاب سوی داورت

خوش بوددربزم شاهان بلبلی خاص خودتوبلبل گل علی اصغرت زود راسان غیل اصغری مرشد پیری کها ہے: اصغرا گرزعطش تشنه وہی تاب شدی شمررحمی نه اگربردل ہی تابت کرد گفت پیکان چه بگوش تو که مدهوش شدی هَوَ سم بودهم آوازبمادرباشی بُدامیدم که توام یاربهرحال شوی سینه بگذاخت ازاین غم که توباین دل ریش

درمنقار اوبرگ گلی شتاب سوی داورت بروی دست پدرخوب توسیر اب شدی نوک تیرستم حرمله سیر ابت کرد چه شنیدی که به یک مرتبه خاموش شدی نقل مجلس شب دامادی اکبرباشی بزبان آی وهم صحبت اطفال شوی دست ویای نزدی دردم جاندادن خویش

عشق بازى كارهرشيادنيست عاشقي راقابليت لازم است عشق ازمعشوقه اول سرزند **تابحدی** که بردهستی ازاو شاهداین مدّعی خواهی اگر روزعاشورادرآن ميدان عشق بارالهااين سَرَم اين پيكرم این سکینه این رقیه این رباب این من و این ذکریار ب یاربم این من واین ساربان این شمر فون پس خطاب آمدزحق كي شاه عشق گرتوبرمن عاشق ای مُحترم غم مخوركه من خريدارتوأم هرچه بودت داده ای درراهِ ما خودبياكه مي كشم من نازتو ليک خودتنهايادربزم يار خوش بوددربزم شاهان بلبلي خودتوبليل گل على اصغرت جودی خراسان نے علی اصغر کی مرثیہ میں کہاہے: اصغرا گرزعطش تشنه وبي تاب شدي شمررحمي نه اگربردل بي تابت كرد

امام حسینً کی اہل حرم ہے آخر رخصت نفس المہموم نے مقاتل سے فتل کیا ہے:

جب امام حسین نے اپنے بہتر اصحاب وا قارب کے جنازے اٹھا کیے تو خیمہ گاہ کارخ کیااور آ واز دی۔

ياسكينه ميافاطمه ميازينب مياام كلثوم عليكن منى السلام

جب امام کاسلام آخر، آپ کی بیٹی سیکنے نے سنا تو پکار کرکہا:

ياابة استلمت للموت باباجان كيامرف كيلي تيار بورب، بوج

امام في جواب ديا: كيف لايستلم للموت من لاناصر له ولامعين "وه كييموت كو كلي ندرگائ جسكاكوكي يارومدد كارباتى ندربابو"

حضرت سكينةً فرمايا: رُدّنالى حوم جدّنا "جميس (مدينه) حرم جديس ينيادي "

امام نے فرمایا: هیهات لو تُرک القطالهام! ''اگریمرغ قطا کواسکےحال پرچیوڑ دیتے تو وہ سوجاتا۔'' چنانچہ بچوں اورخواتین کی رونے کی شور وشرابہ بلند ہوا، پھرامام نے اُٹھیں خاموش کیا۔اسی مقتل میں

ے، امام اس وقت ام کلثوم کے نزدیک آئے اور ان سے فر مایا: او صدے یا نامجہ دیفسک خید آو انتساد ذیالہ ہذلا ہو القوم (''الے ک

أوصيك ياأحيه بنفسك خيراً وانتى بارزٌ الى هؤلاء القوم ''اب بَهَن! اب خودكوسنجالنا كيونكه اب ميں اس قوم سے جہاد كرنے جار ہا ہوں''

اسکے بعد حضرت سکینہ نالہ وفریاد کرتی ہوئیں اپنے باباکی جانب بڑھیں، امام نے آگے بڑھ کر آھیں سینہ سے لگایا، کیونکہ امام آھیں بہت چاہتے تھے اوران کے آنسواسنے دست مبارک سے پونچھتے ہوئے فرمایا: کے

منکِ البکاءِ اِذاالحمام دهاتی مادام منّی الروح فی جُثماتی تاتینه یاخیرةالنسوان

سيطولُ بَعدى ياسكينة فاعلمى لاتحرّقى قلبى بدمعكِ حَسرة فاذاقُتكُ فأنت اولى بالدى

"اے سکینہ جان او کمتہیں میرے بعد بہت گریہ کرنا ہے، البندا بھی اس وقت گریہ نہ کرو کیونکہ تمہارارو تا مجھے پریشان کردیتا ہے اور جب میں قبل کردیا جاؤں تو بٹی سکینہ اضرور میرے جنازے پر آنا، کیونکہ عور توں میں تم اس کام کیلئے زیادہ حق رکھتی ہوا ہے خواتین میں منتخب روز گار۔" آ

اسغم الكيز منظر كُي تصوريَّشي كيليَّة آئنده صفحات براشعار ومراثي موجود بين.

امام كايرانالباس طلب كرنا

الل تاریخ نے لکھاہے:

المصين ايع مرك خرى لحات مين درخيمه ريتشريف لائے اورون سے بُر انالباس زير قبايہ نے كيائے طلب کیاتا کہ بعدشہادت وتمن پرانالباس د کمھے کربدن کی بے حرمتی نہ کرے۔ پس ایک گر تاامام کو بیش کیا گیا مگر حضرت نے اسے زیب تن کرنے سے انکار کیا اور فر مایا پیال ذلت کا کرتا ہے، پھر دوسرا گرتالایا گیاتوآ پ نے اسے چند جگہ سے پارہ کیا اوراسے زیر قبایس کر چلے، مگران تمام اہتمام کے ماجودان بست فطرت لوگوں نے تن اطہر سے وہ جھی اتارلیا۔

وصال شیرازی کہتے ہیں:

كه تابرون نكندخصم بدمنش زتنش تني نه نبودكه پوشندجامه ياكفنش لباس كى بوداوراكه پارە شلىدنش

لباس كهنه بيوشيدزير پيرهنش لباس کھنہ چہ حاجت کہ زیرسُمّ ستور که گفت ازتن اوخصم بر کشیدلباس ایک اور شاعر کا کلام ہے:

إزهمه عالم كلشت وكردقناعت گفت به زينب بيارتاكه بپوشم گرچه برون آورندازتنم آنرا روایت ہے، جبامامان بے دینوں

> كفرالقوم وقيدما رغبوا فتلواالقوم عليأوابنه جنقأمنهم وقالوااجمعوا يالقوم من أناس رخُل ثم صارواوتواصواكلهم لم يخافو االله في سفكِ دمي وابن سعدقدرماي عنوة لالشي كان منّى قبل ذا بعلتي الخيرمن بعدالنبي خيرة الله من الخلق أبي فضّة قدخلصت من ذهب من له جدّ كجدّي في الوري

> > فاطم الزهراء امّي ءوابي

عبَدَ الله غلاماً والعزّى معاً

پيرهن كهنه خواست شاه ولايت بلكه برهنه نمانداين قدوقامت ليك بودحُجَتي بروزقيامت جنگ کیلئے روانہ ہوئے تو حضرت بیا شعار پڑھ رہے تھے:

عن ثواب الله ربُّ التقلين حسن الخيركريم الابوين احشرواالناس الى حرب الحسين جمعو االجمع لاهل الحرمين باجتياحي لرضاء الملحدين لعبيدالله نسل الكافرين بجنودكوكوف الهاطلين غيرفخري بضياء الفرقدين والنبي القرشي الوالدين ثمّ امّى فاناابن الخيرتين فاناالفضه وابن الذهبين اوكشيخي فاناابن العَلَمين قاصم الكفر ببدر و حُنين وعلى كان صلّى القبلتين

## [rm]

لمحات جاويدان امام سين الفيلا

وعلى كان صلّى القبلتين فانا الكوكب وابن القمرين شقت الغلّ بفضّ العسكرين كان فيها حتف اهل الفيلقين أمّه السوء معاً بالعترتين وعلتي الورديوم الجحفلين

يعبدون الّلات و العزّي معاً فأبى شمس واممي قمر وله في يوم أحد وقعة ثم في الاحزاب والفتح معاً في سبيل الله ماذا صنعت عترة البرّالنبيّ المصطفىٰ

''اس قوم نے کفر کیااور دو جہاں کے بروردگار کے اجروثو اب ہے دور ہوئے ،انھوں نے میرے باباعلیٰ اوران کے فرزندحسن کوجومال باپ دونوں کی طرف ہے کریم تقفل کردیا انھوں نے حسین سے کیند کی وجہ سے اس تمام توم کو جنگ کیلئے جمع کیا ہے، بیابل بیت رسول کے جنگ کرنے وہ لوگ جمع ہوئے ہیں جوذکیل ویست لوگ ہیں، بہایک دوسرے کی مدداسلیئے کررہے ہیں تا کہ پر پیراوراسکے افراد رضایت حاصل کریں، بیمیراخون بہانے سےخوف خدانہیں رکھتے ،ابن سعد جیسے بارش برس رہی ہو مجھ سے اڑنے کیلئے فوج لایا ہے،ان کی یہ جنگ مجھ سے فقط اس لیے ہے کہ میں علی ورسول دونوروں ے ہوں، کیونکہ میرے والدعلی اور جذر سول تقریش ہیں میرے ماں باپ بہترین خلائق ہیں اور میں ان بہترین خلائق کافرزندہوں، میں دوطلاؤں سے دو طلاؤں سے مادر چاندی ہوں، کون ہے جو مير عجد جسيا جدر كهتا مواورمير عوالد جسياباب ركهتاموه فاطمتهيرى مال بين اورمير عبابان بدر وخنین میں کفر کی کمرتو ز ڈالی تھی ادرمیرے والداس وقت عبادت الٰہی کرتے تھے جب قرایش بت پرست تھادرلات دعزیٰ کی عبادت کرتے تھے میرے والدنے دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھی ہے ميري مال قمرادربا باخورشيد بين اوريس ان دونول كاستار ، مول ، روز أحدمير ب والدكاسيه مقام تها كه أنهول نے کفارے مقابلہ کیااور مونین کوسرور پہنچایااور جنگ احزاب اور فتح مکہ کے وقت اینے (مسلمان)اورو سمن کے نشکر میں بہادری کے اعتبارے حریف نہیں رکھتے تھے،اب ان تمام فضائل کے بعد سوچو میں

کیاہوںادراس امت نے میر ہے ساتھ کیا کیا ہے؟ کون ک عتر ت عتر ت دِسول عِلی جوساتی کوژیہں

پھر جب بر ہنشمشیر دست مبارک میں بھی اور شہادت کیلئے آ مادہ ہوئے تو دشمن کے مقابل کھڑ ہے ہو کر فرمایا: اناابن على الطهرمن آل هاشم وجدى رسول الله اكرم من مشيي

سے بڑھ کر ہو تکتی ہے۔"

وفاطم المي من سلالة احمد و فيناكتاب الله انزل صادقاً

وتحن امان الله للناس كلهم

نُسِرُّبهذافي الانام ونُجهر "

كفانابهذامفخرأحين افخر ونحن سراج الله في الخلق يزهر وعممي يُدعى دوالجناحين جعفر وفيناالهدي والوحى بالخيريذكر

www.ShianeAli.com

ونحن ولاة الحوض تسقى ولاتنا بكأس رسول الله ماليس ينكر ومبغضنايو القيامة يخسر

وشيعتنافي الناس اكرم شيعة

''میں علی مطہر جوآ ل ہاشم میں ہے ہیں کا بیٹا ہوں اور فخر کرنے کے وقت ہمارے لئے یہی افتخار کافی ہے،میری جدد نیا کے بہترین فرد ہیں اورہم ہدایت کے روثن چراغ ہیں،میری مادر فاطمہ آل احمد ہیں اورمیرے چھاچعفرصاحبِ دوپر ہیں،ہم پر کتاب خذانازل ہوئی اور ہدایت ورہنمائی ہمارے پاس ہے اور جبریل ہمارے نازل ہوتے تھے، ہم خلق پرخدا کی امان ہیں جنھیں سب مخفی وظاہر مانتے ہیں ،ہم حوض کوڑ کے متولی ہیں تا کہ خلق خدا کوسیراب کریں، ہمارے شیعہ بہترین افراد ہیں اور ہمارادتمن قیامت میں شرمسار ہیں۔"

علامة بلسى بحارالانوار مين محمد بن الي طالب سفقل كرت مين:

ابوعلی سلامی اپنی تاریخ میں مندرجہ ذیل ان ابیات کوامام حسینً کی جانب نسبت دیتے ہیں کہ ریکلام خودامام حسین کاہے:

> فان تكن اللنياتعد نفيسة وان يكن الابدان للموت انشأت

و ان يكن الارزاق قسماً مقدّراً

وان تكن الاموال للترك جمعها

فانّ ثواب الله اعلى وأنبل فقتل امرء بالسيف في الله افضل فقلَة سعى المرء في الكسب اجمل فمابال متروكب به المرء يبخل

''اگردنیا کی کوی اہمیت ہے تو جان لوخدا کا ثواب اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اگر بدن مرنے کیلئے میں تو چرراہ خدامیں تلوار کے ساتھ مرنا اُضل ہے، اگررز ق معین ہوچکا ہے تو اس کیلئے معمولی ہی کوشش ہی کافی ہے،اگر مال دنیا میں ہی راہ جائے گا تو پھر جو چیز رہ جانے والی ہے اُس سے بُخل کیوں کرتا ہے۔''

البته مرحوم شعراني ان اشعار كوذ كركرت موئے فرماتے ہيں مندرجه بالاعبارت بيں احمال ہے بيتمام اشعار دوسرے شاعروں نے امام حسین کے زبانِ حال کے طور پر کیے ہوں، کیونکہ ایسے واقعات کا زبان

حال لکھنار سم ہے۔

جنگ اور دشمن پرحمله

المام حسین میدان جهادیس تشریف لائے اور مبارز طلب کیا، مگر جو بھی حضرت کے سامنے آیا فوراً حضرت کی شمشیر سے روانہ دوفرخ ہوا، یہال تک کہ بڑے پیانے برقل ہوئے پھرآپ نے دشن کے مینہ

(دائیں جانب) پر رپه رجزیر طبیقے ہوئے حملہ کیا:

والعارأولي من وخول النار

الموت خيرٌ من ركوب النار پھرمیسرہ(بائیں جانب)ر<sub>ی</sub>اس جزکے ساتھ حملہ کیا:

آليت أن لاانشي امضي على دين النبي

اناالحسين بن على أحمى عيالات أبي علام مجلسی بحارالانوار میں چندراو یوں سے قل کرتے ہیں:

فَواللَّه مارايتُ مكتوراً قُل قَلقُتل وللده واهل بيته وصحبه أربط جأشاً منه ءوان كانت الرجال لتشلكعليه فيشذعليهابسيفه فتنكشف انكشاف المعزى اذاشةفيهاالذثب ولقدكان يحمل فيهم وقدتك ملواالفاَفينهزون بين يديه كأنّهم الجرادالمنتشرثم يرجع الى مركزه وهويقول: لاحول والاقومة الآبالله العلم العظيم "وفتم بخدالية الخص جس كتمام اصحاب وا قارب شهيد بو يك ہوں اور دشمن کی کثیر تعداد نے اسے گھیر رکھا ہو مگر وہ تطمئن و پُرسکون کیفیت میں کھڑا ہونہیں دیکھا لوگ اس برحمله کرتے ہتھے اور جب وہ اپنی شمشیر ہے حملہ کا جواب دیتا تو دشمن بکریوں کی مانند دائیں بائیں فرار ہوتے ہوئے دکھائی ویتے تھے اور جب وہ حملہ کرتا تو اس کا دشمن ہزاروں کے باوجود بكھرى ہوئى نڈيوں سے زيادہ حيثيت نہيں ركھتا تھااوروہ پلٹ پلٹ كراينے مقام پرآ تااور بيد جملة تكراركرتا تفا: لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم " عجم

سروش اصفهانی متونی ۱۲۸۵ اس بارے میں کہتے ہیں:

ازدشت كارزاربرانگيخت رستخيز گه حمله بُردسوی یین،گه سوی یسار دریای موج کیز درودشت ازسپاه كامدندابدوكه چنين گركني نبرد باقوّت ولايت اگرتيغ مي زني توازبرای کشته شدن درره خدا بايدبرندپردگيان تورابه شام گردى توڭشتە وبسركشتە 'تو،خاك خواهي اگرشفيع مُحبّان شوي به حشر كفتابه عهدهمچومني كسبي بودخلاف

درهم شكسته خصم و گرفته رهِ گريز گفتي كه حيدراست به كف ذو الفقاريز چون نوح ،شاه دردل دریای موج خیز باتوكرابو دبجهان طاقت ستيز ازتيغ توكنلملك الموت احتريز سوی عراق بارسفربستی بی حجیز بی پرده برفرازشترهای بی جهیز ریز دسکینه برسر گیسوی مشگ بیز برعهدخودوفاكن وخون بيش ازاين م شمشيرخويش كردپس أنگاه درغلاف

مسعودی کی اثبات الوصیة میں روایت نقل ہے، امام حسینؑ نے وحمن کے ایک ہزارہ ٹھ سوافراد کو واصل جہنم کیا، جبکہ شہرآ شوب کے مطابق امام مسلسل اڑتے رہے، یہاں تک دشمنوں کے ایک ہزارنوسو بچاس افراد واصل جہنم کیےاور یہ تعداوز خمیوں کےعلاوہ ہے یہی وہ وقت تھا جب عمر بن سعد نے اپنی فوج سے کہا الويـل لـكـم اتــدرون لـمـن تقاتلون ؟هذاابن الانزع البطين ،هذابن قَال العرب،فاحملواعليه من كل جانب ''تم يرلعنت مواكياجانة موتمهارامقابله كس انسان سے بي انزع الطين ، على بن ·

ابيطالب كابياب " فل

بيعربوں كے قاتل كاميا ہے، الہذااس ير ہرجانب سے ملدكرور

اس وقت حیار ہزار دشمن نے اپنی کمانوں میں تیرول کوجوڑ ااورا یے رخے سے تیرول کی بارش ہونے لگی کھ وه امام حسينٌ اورابل حرم كردميان حاكل تصدامام حسينٌ في اس حمل كود كيو كرفر مايا:

يناشيعة آل ابسي سبقينان ان لمم يكن لكم دين وكنتم لاتخافون المعادفكونوااحواراً في دنياكم و ارجعوالي احسابكم اذكتم اعراباً "ائ الإسفيان كي بيروجماعت أكرتم دين بين ركهة اور تمہیں روزِ جزا کا خوف نہیں ہے تو کم از کم اس دنیامیں آ زادمرد بن کررہواورا گرعرب ہوتوا پی اصالت كامظاهره كروبـ''

شمرنے کہا:اے پسرفاطمہ! کیا کہدہے ہو؟

اقبول : اناالذي اقاتلكم وتقاتلوني ، والنساء ليس عليهنّ جناح ، فامنعواعتاتكم عن التعرّض لحرمي ما دمت حية " ديس بيكها مول كهين تم كار بابول تم محمد الررب بوان خواتين كاكونى قصورنبیں \_ پس جب تک میں زندہ ہول این سر کشول کواہل جرم پر تعرض سے دو کے رکھول - الل شمرنے کہا:اے حسین! پنہاراحق ہے، پھرا ہے گشکریوں کوآ داز دی، حسین کے حرم ہے دورہ وجاؤادر فى الحال خودسين كونظر ميں ركھو، مجھائي جان كى تتم وہ ہرجہت سے عظيم ہے۔

فارى زبان شاعرنے اس روز كے ان تمام واقعات كوجوان كى ذلتوں اورز بول حالى كا ثبوت ديتے ميں یول علم کیاہے:

می ساخت پایه های گروری نوین ،زمان باعشق وباحقيقت وايثارتوأمان

مي سوحت درلهيب تبي آتشين ،زمين خورشیلهمچوکشتی آتش گرفته ای

مل والزاع اسے كہتے ہيں شكے مريراً كے كى جانب سے بال ند مول (يعنى خالى مو) اور بطين 'اسے كہتے ہيں جس كا شكم أبحرابوا ہو بدولفظ حضرت علیٰ کے اوصاف میں شار کیے جاتے ہیں، البغدا بعض اس کی نشر تک بوں کرتے ہیں کہ وہ شرک د بت پرتی سے انزاع لیعنی پاک منصے اور ان کاول وسید علم وایمان سے "بطین" کیسی پر تھا البت عمر بن سعد کابیہ جملہ تعریف میں نہیں، بلکت تقیص وغدمت میں تھا، چنانچے قتال العرب کہد کر بدر واحد دخین میں ان کے مارے جانے والے اجداد کو بإدولاكركبيذ إجارناجا بتاتفا (خدا، ملاكداورتمام لوك اس پرلعنت كرين ) كيونكه برمنصف مزاخ اوراسلام شناس انسان جانتاہے كەھفرت على نے كى عرب كوب سبب تتل نبيس كيا۔ مارے جانے والے لوگ دہ تتے جوكى صورت بت برتى اور شرک وکفرے ہاتھ نہیں اٹھارے تھے در نبالی بن ابیطالب کی ذات اتن کریم ورؤن تھی کہ د دخواہ نو اوک کے سرکا بال توڑنا بھی *گورانہ کرتے ہتھ*ے]

6790

لمحات جاويدان امام سين الكلية

با عشق وبا حقیقت واینار تو آمان خوهرأی ورذالت، آنسوبه هم قرآن یکسوی موج لشکرخونخواروجانستان چون کوه دربرابردریای بیکران درزیر آفتاب گدازنده جسم وجان درزیر آفتاب گدازنده جسم وجان یک تیرمانده بو دوجهان تاجهان نشان آنجاکه داده بو دبه نوباوگان امان جزاین نبود فقصد آن لشکر گران این گونه موج آتش وخون رادر آشیان افراشت قامتی که قیامت کندعیان آزاده باش وتوسن آزادگی بران

می ساخت خون و تبغ و شهامت حماسه ای آزادی و فضیلت ، یک سوبه هم قرین یکسوی ، اوج رایت مردان جان به کف در عرصه نبردتنی چندجان به کف مردی به پای خواست که افتلزیای ظلم در نیمروزگرم که هر لحظه می گداخت یک مردمانده بو در کران تاکران عدو در این چنین دمی بسوی خیمه گاه او لشکر به پیش تاخت که یابدغنیمتی لشکر به پیش تاخت که یابدغنیمتی بریای خاست از دل دریای پر زخون بریای خاست از دل دریای پر زخون فریاد زد: بهوش ارنیست دین تورا این خرین کلام خداوندعشق بود

یدوقت تھاجب ان بے حیااور انسانیت سے بے بہرہ لوگوں نے اس عظیم انسان کے گردحلقہ تنگ کردیا اس وقت امام پر پیاس کاغلبہ موااور ان ظالموں سے سوال کردہے تصادر جب بھی سمت فرات اپنے گھوڑے کو لئے کرجاتے تو دشمن شتر کہ حملے کے ذریعے امام کی راہ میں رکاوٹ ڈالٹا۔

تهرفرات میں

ابو مخف جلودی کے میں:

اس وقت امام نے اعور سلمی اور جاج بن ذبید پر جو حیار ہزار سیاہیوں کے ہمراہ گھاٹ پر قابض تھے حملہ
کیا اور معمولی سی محنت کے بعد آھیں وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کیا اور جب اپنے گھوڑے کو
فرات میں اٹارا تو گھوڑے نے اپنامنہ پانی کی جانب جھاکا یا تو امام نے اپنی سواری سے فرمایا:
انت عطشان و ان اعطشان ، واللہ لا ذقت الماء حلی تشرب '' تو بھی پیاسا ہوں گرد کیے ہیں اس وقت تک پانی لیوں کو نہیں لگاؤں گاجب تک تو پانی نہ لیا سے اور میں بھی پیاسا
گھوڑ ہے نے امام کا کلام سیجھتے ہوئے پانی نہ پیااور سراٹھا لیا، گویا امام کا کلام کو مجھ لیا۔
امام نے فرمایا: ہیں بھی پیکوں گاپی لے ایپے فرماکر پانی اٹھانے کیلئے ہاتھ بڑھایا کہ اچا تک کس سوار نے بھی بیادی کی سوار نے

يااباعدالله تعلد فبشرب الماء وقدهتك حرمك ددتم إنى في رب مواده تمهار حرم كولوث

لمحات جاويدان امام مين الفيرة

191

سولہواں باب

ی ہے۔ امام نے بیس کربے تابی کے ساتھ گھوڑادوڑایا، ڈشمنوں کی صفوں کو چیز نئے ہوئے خیام کارخ کیا اور ديكها كهابل حرمتيح وسالم بين\_

یں مصرح کی اس سے ایک ہوا ہے۔ ای طرح یہ روایت بحارالانواراور منا قب شہر بن آ شوب نے بھی ابی مختف سے نقل کیا ہے اورا بن حجر ہیتمی سے بول فل ہواہے:

اگروشمن نے حضرت کوفریب ودھو کہ نہ دیا ہوتا ادروہ بزرگوار بانی بی لیتے تھے پھر سی میں اتی طاقت نتھی کہ حسین سے مقابلہ کرتا، کیونکہ بیروہ شجاع انسان تھے جواگرڈٹ جائے تو پہاڑ ہٹ سکتاہے، مگراسکے قدم نہیں اکھڑ سکتے اور کسی میں اتن توانائی نہیں پائی جاتی تھی کہان کی راہ میں ر کاوٹ ڈال سکے <u>عل</u>ے

جبكه بعض دانشورول في السروايت كي صحت دورايت ميس تر ديدكرت موع كها:

مقام امام اس سے کہیں بالاتر ہے کہ دشمن آئیں فریب دے سکے اگر چیجلودی اخبار یوں کے درمیان مشہور شخصیت ہیں اور امیر المونین کا قول ہے:

لااستىغفىل عن مىكىلىية"اگرمقام لمامت ئے تطع نظر دكھاجائے تب بھی امام کی فطانت و ہوشیاری قابل! نکارنہیں۔"

پھرتجرید میں خواجہ کا قول اوراس کی شرح میں علام حلی کا قول نقل کرتے ہیں اور بلا خراس روایت پراعتر اض

سید مقرم مقتل انحسین کے حاشیہ پراس روایت کی ضانت لینے سے خودکومبر اظاہر کرتے ہیں، مگر پھر بھی انھوں نے اس کی توجیہ میں بوری کوشش انجام دی ہے۔ مہل واللہ اعلم۔

بہر حال علامہ مجلس جلاء العبون میں نقل کرتے ہیں:

امام حسين ايك بار پھراہل حرم ہے رخصت لينے كيليے خيمه گا ة تشريف لائے اور انھيں عبر واستقامت كى نفيحت كے ساتھان سے اجروثواب كاوعده كيااور فرمايا:

استعدواللبلاء واعلمواان الله حافظكم وحاميك وسينجيكم من شر الاعداء ويجعل عاقبة امسركهم الى خيسر ،ويعدَّب اعداديكم بأنواع البلاء ،ويعوَّضكم عن هذه البلية بأنواع النعم الكرامة فلاتشكواو لاتقولو ابأنفسكم مانفسكم عاينقص من قدركم

" بلاء ومصيبت كيليّ آماده هوجاوُ پريفتين رهوكه خداتمهارا نگهبان اورپشت پناه بين اوروه مهمين د شمنول کے شر سے نجات عطا کرے گااورآ خرکار تہارے حق میں خیروخو کی ہوگی اور تمہارے لحات جاديدان المحسين الملا

و شنوں پر مختلف طریقوں سے عذاب نازل کرے گاادر تنہیں ان مصائب کے تخل پڑھتیں اور کرامتیں عطا کرےگا۔ پس ہر گزاپنی زبان پرشکوہ نہ لا ناکہیں وہ تمہارے مقام کو کم نہ کردے۔'' مقال کی معتبر کتابوں میں آیاہے:

ان کلمات کے بعدامام دوبارہ میدان کی جانب بڑھے اوراس وقت زینٹ بھائی کے پیھیے پیھیے جلیں،
تاکہ آخیں تنہائی کا حساس نہ ہواور لجام فرس ورکا بھام کر بھائی کوسوار کیا،ان کے گلوئے مبارک پر
بوسہ لینے کیلئے رکنے کی درخواست کی باامام کی بیٹی سکینہ کا آ نا اور گھوڑے سے اتر نے کی درخواست کرنا
اور کہنا کہ مجھے تیموں کی طرح بیار کریں،البتہ اور بہت سے وہ مطالب جنھیں خطیب و فراکرین اس
وقت کی مناسبت سے بڑھتے ہیں روایات میں فرکز ہیں کیکن مرثیہ گوٹنا عرول نے ان بعض مصائب کو
القری ہے۔

شمش تبریزی کہتے ہیں:

عزم میدان جون شه عُشاق کرد
خواست تاآیدسوی میدان کین
جملگی بر گردذاتش گشته جمع
بایکایک زان زنان و کردکان
ناگهان آن دخترشیرین زبان
شه بشددلخستهزان رفتار او
تاکه باشددلخستهزان رفتار او
تاکه باشددرتنم روح وروان
تاکه باشددرتنم روح وروان
جون که رفتم زین جهان سوی جنان
جسم پاکم راچو اندر قتلگاه
مرحوم ممان سامانی کمتم بین:
مرحوم ممان سامانی کمتم بین:

دم عمان سامائی کہتے ہیں: خواہرش برسینه و برسر ذنان سیلِ اشکش بست برشه راه را درفای شاه رفتی هرزمان کشی سوارِ سرگران کم کن شتاب تاہبوسم آن رخِ دلجوی تو زشه سراپاگرم شوق ومستِ ناز

شورشی درجمله آفاق کرد کودکان وبانوان دل غمین همچنان پروانه اندرگِردشمع کردتودیع وپس آنگه شلروان آمدوبگرفت برباباعنان برسرم دستی بکش بهرخدا دادپاسخ این چنین گفتاراو شعله برجانم ازاین خواهش مزن بهرمن منماتوزاری وفغان شدسرم از کینه برنوک سنان سرجدادیدی برآرازسینه آه

رفت تاگیر دبر ادرراعنان دودِآهش کردحیران شاه را بانگ مهلامهلااًش بر آسمان جانِ من لختی سبکترزن رکاب تاببویم آن شکنج موی تو گوشه'چشمی بدان سوکردباز

برفلک دستی و دستی برعنان زن مگوبنت الجلال أختِ الوقار زن مگودست خدادر آستین تارُخش بوسدالِف رادال كرد این سخن آهسته در گوشش دمید یاکه آه ِ دردمندان درشبی باصدابهرم عزاداري مكن راهِ عشق است این عنان گیری مکن توبه پااین راه کوبی من به سر بازنان درهمرهى ردانه باش آفتاب وماه رارسوامكن ازتوزينب ، گرصدا گرددبلند ماده شیرا، کی کم ازشیرنری باحسيني گوش زينب،مي شنفت شه به گوش زینبی بشنیدباز فهم عشق آري بيان خواهدزعشق گوش دیگرمحرم این رازنیست

سولہواں باپ

ديدمشكين موى ازجنس رنان زن گومردآفرین روزگار زن مگو خاک دُرَش نقش جبین پس زجان برخواهراستقبال کرد همچون جان خودرادرآغرشش كشيد کسی عنان گیرمن آبازینبی جان خواهر درغمم زاري مكن پیش پای شوق زنجیری مکن باتوهستم جان خواهرهم همسفر خاته سوزان راتوصاحب خانه باش معجرازسريرده ازرخ وامكن هست برمن ناگواروناپسند هوچه باشدتوعلي رادختري بازبان زینبی شاه آنچه گفت باحسيني لب هرآنچ او گفت راز کوی عشق آری زبان خواهدزعشق بازبان ديگراين آوازنيست

حضرت کے مرثیہ خوان اور ذاکرین کرام ہے گزارش

جیسا کہ عرض کیا گیا، بعض اوقات ذاکرین عظام اور مرشیہ نوان اور شاعرانِ اہل بیت اس خاندان سے محبت اور گہرے لگا ذکی وجہ سے اہل بیت پرڈھائے گئے مصائب سے دل سوختہ ہوکرا ہے اشعار بیان کرتے ہیں جربہ قلم وزبان فقط وسیلہ ہوتا ہے، لیکن شاید بے قوجی سے ان کی نسبت آئمہ یاان کے اقارب کی جانب دے دیتے ہیں درحالیہ وہ زبان حال شاید بوتا ہے ما قال (جو بہا ہے) نہیں ہوتا ، کیونکہ احادیث وروایات میں اسکاکوئی اثر نہیں اس طرح مرشیہ خوان یا سامعین سیجھتے ہیں کہ ضرور کوئی روایت یا حدیث ہوگی جوشاعر نے اسے ظم کیا ہے، لیکن الیا نہیں ہوتا ۔ بنابرایں تمام ذاکرین کرام ، مرشیہ نوان اور مداحول سے نہایت مؤد بانہ عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کلام پر دوایت موجود نہ ہوا ہے زبانِ حال سے جبیر کرنے سے گریز کریں تا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ ثواب کی بحائے گناہ کے مرتکب ہوں۔

لمحات جاويدان امام سين الليه

كثرت جراحات

صاحب منا تب روایت کرتے ہیں:

جب عمر بن سعد نے مشتر کہ حملہ کا دستور دیا تو ایک سواسی نیز ہ بر دار اور چار ہزار تیرانداز ایک دم امام پر

حمله واربوت البذاطرى المام باقر " سے روایت كرتے ہيں:

الم حسين كے بدل مبارك پرتتيس اور چونتيس تلواروں كے زخم موجود تھے۔

ایک اور روایت میں امام محمد باقر" نے فرمایا:

جب امام حسین شہید ہوئے ،حضرت کے جسم اطہر پر مجموی طور پر تین سوہیں نیزوں ، تلواردں اور تیروں کے زخم دیکھے گئے ۔ ایک اورتول کے مطابق تین سوساٹھ زخم سے ، ایک روایت سے مستفاد ہے نتیس ضربتوں کے علاوہ تیروں اور نیزوں کے زخم بھی تھے اور حضرت کی زرہ میں کا نٹوں کی مانند تیر پیوستہ تھا البتہ روایت میں ہے: وہ سب تیر بدن کے اسکا حصاور چیرہ اقدی

پرتھے۔ ھا

وتثمن کی انتہائی جسارت

مجلسیٌ بحارالانوار میں ارباب مقاتل ہے روایت کرتے ہیں:

اس ونت امام استراحت کیلئے کچھ دری تھم رکئے، کیونکہ جنگ نے آپ کے جسم مبارک کوچور چور کردیا تھا گراس ایستادہ حالت میں ایک پیخرامامٌ کی بیٹانی پرآ کرلگا۔ اللے جس کے لگتے ہی خون البلنے لگا تو امام نے جاہا کہ دامن سے چیرہ صاف کریں، مجلے کہ ناگاہ زہر آلود سے شعبہ تیرامام حسینؓ کے سینے یا روایت کے مطابق قلب مبارک پرآ کر لگا تو ام کی زبان سے فور أیہ حملات صادر ہوئے:

بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله

بهرا پناچېره آسان کی جانب بلند کر کے فرمایا:

اللهى انك تعلم انهم يقتلون رجلاً ليس على وجه الارض ابن نبي غيره

''اے خدا تو جانتا ہے بیاں تخص کوتل کررہے ہیں کہ جس کے علاوہ روئے زمین پرفرزندرسول کوی اوز ہیں''

اور بیفر ماکراپنی کمرسے تیرا کا پھل کھنچ کر نگلاجس کے نگلتے ہی خون ابل ابل کر نگلنے لگا ،امام نے اس خون سے چلو بھر ااور اسے آسان کی جانب پھینکا مگراس فون کا ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ پھر دوبارہ اس زخم پر ہاتھ رکھاا وراپنے اس خون سے سروصورت کو تگین کیا اور فر مایا:

میں ایسے حال میں رہوں گا یہاں تک کدرسول اللّٰہ کی زیارت ای خونی خضاب میں کروں گا اور

(mga)

لمحات جاويدان امام سين الفيلا

ان سے کہوں گا کہ یارسول اللہ مجھے فلاں اور فلاں نے تل کیا۔

فارس زبان شاعران کھات کو بول بیان کرتاہے:

به مرکز بازشدسلطانِ ابرار فلک سنگی فکندازدست دشمن چوزدازکینه آن سنگ جفارا که گلگون گشت روی عشق سرملد به دامان کرامت خواست آن شاه دلِ روشنترازخورشیاروشن بکی الماس وش تیری زلشکر لج ازبشت پناه اهل ایمان مقام خالق یکتای بی چون سنان زدنیزه برپهلوچنانش بدیداردلارارایت افراشت به شکووصلِ فخرِنسلِ آدم ترکت الخلق طُراًفی هواکا

که آسایددمی ازرزم پیکار

به پیشانی آن وَجُه الله اَحسن
شکست آیینه ایزدنمارا
چودرروزاحدروی محمد
که خون ازچهره بزدایدبناگاه
نمایان شدرزیر ابرجوشن
گرفت اندردل شه جای تاپر
عیان گردیدزهر آلوده پیکان
ززهر آلوده پیکان گشت پرخون
که جنب الله بدریدازسنانش
سمندعشق بارعشق بگذاشت
بروافتادومی گفت اندرآن دم
وأیتمت العیال لکی اراکا
لکاحسن الفؤادالی سواکا

شهاوت عبدالله بن حسن شخاورسيدابن طاؤس لكصة بين:

فلوقطَعتني في الحُبِّ ارباً

اس وقت وشن کالشکر کھے در کیلئے تھم گیا اورا مام کوان کے حال پر چھوڑ دیا لیکن کچھ ہی دیر بعد دوبارہ ملہ کیا اورا مام کیا اورا مام کے گروحاقہ بنا کر کھڑے ہوگئے ،اس وقت عبداللہ بن حسن ایک خروسال بچے خیمہ گاہ سے دوڑ تا ہوا آیا اور امام حسین کے نزدیک آکر کھڑے ہوگیا جبکہ زینٹ نے بہت چاہا کہ اسے بلائیس اور امام نے بھی سے فرمایا

بہن اے کی طرح بہاں ہے لیے جاؤ مگروہ بچد کار ہااور کھنے لگا:

لاوالله لاافارق عمَى 'دفتم بخدا ہرگزاپنے چیا کوننہانہیں چھوڑول گا۔''

اس وقت ا بجر بن کعب (ایک اور روایت کے مطابق حرلہ بن کاهل) نے اپنی تکوار بلند کی اور پورے زورسے امام حسین کے بدن مبارک پر مارنے لگا تو عبداللہ بن حسن نے کہا:

ا ویلک پیابن النحبیثه اتفتل عمّی ''تجھ پروائے ہوائے اور نزیشہ کے پسر، کیاتو میرے جیا کومار

لمحات جاويدان امام سين الطيلا

کیکن اس خبیث نے بے اعتمالی برتے ہوئے تلوار مارنا ہی جا ہاتھا کہ عبداللہ بن حسن نے آ گے بر*وھ کر* اپنے ننھے ہاتھ بڑھادیئے، تا کہ تلوار کاوارامام کے بدن پر پڑنے سے روک سکے ، مگراس برندہ تلوارنے ييج كے دونوں ہاتھا اس طرح كاٹ دئيے كەدە كھال ميں آ ويزال ہوگئے، ووقت تھاجب بچے نے ماں كو يكاراامام نے يح كوائي آغوش ميں ليا اور فرمايا:

اے میرے جیتیج اصر کرادراہے اپنے لئے خیرو بھلائی شارکر، تاکہ خدا تھے تیرے صالح، نیک اور عظیم المرتبت اجدادے کی کردے۔

سیدابن طاوؤس فرمائے ہیں:اس وفت حرملہ نے عبداللہ بن حسن کوایک تیرماراجس کی تاب نہ لاکر شهبيد ہو گيا۔

ظاہری طور پرعبداللہ بن حسن کی شہادت کا مید اقعداس دفت پیش آیا، جب امام ابھی این کھورے پرسوار تھے، جبکہ بعض روایات حتی خوداس مذکورہ روایت سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہاس وقت امام حسین زمین پر تصحبيها كمقتل مقرم في يمي كفل كياب، يجانسوز منظراس اوقت رونما بواجب امام زين سيزمين يراً حيكے تھے۔واللہ اعلم

امام گھوڑے پر نہ رہیکیں

سيدابن طاوس كيته بين:

جب امام حسین پرآنے والے زخم عکین ہو گئے تو صالح بن وهب مزنی نے آپ کی پشت مبارک پر الیانیزه مارا که جس کے بعد آ ب کا گھوڑے کی زین پر تھم بنا ناممکن ہوگیا اورابینے دائیں جانب سے زمین کی طرف آئے اور فوراً کھڑے ہوگئے مقبل نامی فاری زبان شاع لکھتا ہے:

دُريگانه 'درياي مجمع البحرين

نه ذو الجناح دگرتاب استقامت داشت

هواز جور مخالف چو قیرگون گردید

ملندمرتبه شاهى زصدرزين افتاد

اكرغلط نكنم عرش برزمين افتاد سيد فرمات بين: اس وقت حضرت زينة خيمه گاه سے با برتشريف لائيں اور يكار كر فرمايا:

وا اخاه ، واسيداه ،واهل بيتاه ، ليت السماء اطقت على الارض وليت الجبال تدكدكت على السهل" كاش آسان زمين برِكرجاتا، كاش بها در يزه ريزه موكراس جنگل برِكر جاتے." شمر فالشكركوآ وازلگائي: كس كالتظاركرر بهو؟

به خون طپيدة كرب وبلاامام حسين

نه سيّدالشهداء برجدال طاقت داشت

عزيزفاطمه ازاسب سرنگون گرديد

چنانچداس وقت جوجس کے ہاتھ میں آیا امام حسین پر مارر ہاتھا۔ ذرعہ بن شریک نے امام کے شانہ پر وار
کیا ، ایک دوسر نے طالم نے امام کے دوسر سے سانے بر واد کیا جس کے سبب امام منہ کے بل ذمین پرگرے ،
گراس وقت زخموں نے امام کوا تنا ہے حال کر دیا تھا کہ بھی اٹھتے اور بھی گر جاتے تھے ، بھی وا کیس اور بھی
با کمیں پہلو بد لتے ، اس عالم میں سنان بن انس نے امام کے (سینے اور گردن کے درمیان) ترقوہ پر نیزہ مارا
اور پھرا ہے تھینے کر حضرت کے سینے پر مارا ، ایک تیرامام کے گلوئے مبارک پر مارا جس کے سبب امام زمین
پرنشستہ حالت میں بے تاب ہونے گے اور اس تیر کوا بنی انگیوں میں دہاکر نکالا اور گلے سے بہتے ہوئے
خون کو چلو میں بھر کرا سے اپنی ریش وصورت پر ہے کہتے ہوئے ملنا شروع کیا:

ه كذاالقى الله مُحصباً بدمى ، معصوباً على حقى "مين خدائهاى خونى خضاب كى حالت مين حالا تكدانهون نے مير احق غصب كيا ہے، ملاقات كرون گا-"

مصيبت عظمي اور فاجعه كبري

ایے برحان ملوں کے بعد، جب امام اپنے آخری لحات گزارد ہے تھے، عمر بن سعد نے اپنے دائیں اپنے ہوئی کو سے اوراس کا کام تمام کردیا۔ جانب کو ہے ہوئے ایک تخص سے کہا: تجھ پرلدن ہو! گھوڑ ہے سے اتر ہا دراس کا کام تمام کردیا۔ خوبی بن بزید آخری سرام کو جدا کرنے کیلئے آگے بڑھا، مگراس کا بدن کا فیٹ نگا اورالٹے پاؤں والپس آگیا۔ سنان بن انس گھوڑ ہے سے اتر ااور حضرت کی گردن پر تلوارد کھتے ہوئے کہا میں بیجانتے ہوئے کہ تو فرزندرسول ہے اور مال باپ کے حوالے سے بہترین خلائق ہے، تیراسر کاٹ رہا ہوں اور میہ کہتے ہوئے امام کا سرتن سے جدا کردیا۔ کمل

ابن شهرآ شوب اورمحمد بن اني طالب لكصفة بين

جب امام حسین پر کثرت جراحت کی وجہ ہے ختی طاری ہونے گئی توشمرنے آ واز دی: کیوں کھڑے ہوشہیں کس کا انتظارہے؟ زخموں اور تیروں نے اس کوحال سے بے حال کر دیا ہے، لہذا جلدی کر واورا کیک مشتر کے جملہ میں اس کا کام تمام کرو۔

اسی تائی میں دوانہ کیا۔ تائی کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بھی رفت نے کوفہ میں خروج کیا تو انھوں نے سیا ہوں کا ایک گروہ اسکی تائی میں دوانہ کیا۔ تائی کر نے پر معلوم ہوا کہ وہ بھر وفرار کر گیا ہے ، مختار نے تعلم دیا کہ اسکا گھڑ تیاہ و پر باو کر دیا جائے اور بعالی خرقا وسید کی جانب گیا ہے اور بالا خرقا وسید کی جانب گیا ہے اور بالا خرقا وسید کے جانب گیا ہے اور بالا خرقا وسید کے خوار کرکے کوفہ لایا گیا۔ مختام دیا کہ اسکے ہاتھ کی انگلیاں کائی جا کیں اور تھم دیا کہ اسکے ہاتھ ہی کا اس دیکے ہوا کہ وہ کہ اسکے باتھ ہی کا ک دیکے جاتم کی دیا گئی ہوا کہ وہ کہ اسکا کہ اس مالم کواں میں کھینک و با کیوں کی جہ کی دیا جا کہ باتھ ہی کا جا کہ باتھ ہی کا کہ اسکا کہ اس میں کھینک ویا جائے چیا نے چیا نے بینا کا کم کا سیا کہ کا کہ دیا کہ دیا تھی ہوا کہ دیا تھی ہ

۱۳۹۸ سولهوال باب

لمحات جاويدان اماح سين القلط

تو حصین بن نمیر نے ایک تیرا مام کے لب مبارک پر مارا اور ابوا یوب غنوی نے حضرت کے حلق پر تیر مارا اور زرعہ بن شریک نے صفرت کے سنے پر مارا اور زرعہ بن شریک نے امام کے شانے پر تاوار کا وار کیا اور سنان بن انس نے حضرت کے شخص کاہ پر نیزہ مارا اور صالح بن وجب نے حضرت کے نشیمن گاہ پر نیزہ مارا اور صالح بن وجب نے حضرت کے نزد میں ہوا ، ادھر زین پر گرے اس وقت عمر بن سعد حضرت کے نزد میک ہوا ، ادھر زین بھیمہ گاہ سے باہر آئیں اور پکار کر کہا:

لیت السماء انطبقت علی الاد ص" کاش آسان زمین پرآ جا تا۔'' اور عمر بن سعد کومخاطب قر ارد بے کرفر مایا:

یاعه صربن سعایقتل ابوعبدالله وانت تنظرالیه "اعمراین سعد! ابوعبدالله الحسین کومارر به بین اورتو که او کهربای؟"

اس جملہ پرعمر بن سعد کے بے ساختہ آنسو نکلے، مگراس نے بغیر جواب دیتے اپنامند نینب کی جانب سے موالیا۔

شخ مفيدروايت فل كرتے بين:

جب زینب نے دیکھا عمر بن سعد جواب نہیں دے رہائو دیگر افراد کو مخاطب قرار دیااور فرمایا: مند میں میں دورین میں سعد جواب نہیں کہ میں بند ہوں کا میں انہوں کا میں میں اور میں کا میں انہوں کی اور فرمایا:

أهافيكم مسلم؟ "كياتمهار بدرميان كوئي مسلمان نهيس؟"

مگر میان شعایک نفر مسلمان نیست تحدابرست مگراندراین بیابان نیست اس وقت امام مظلوم نشسته حال میں تھے اور جسم مبارک پرقیمتی لباس تھا کیکن دشمن کے لوگوں میں آپ کے جانب بڑھنے کی جرأت نیتھی تو شمر نے پکار کرکہا:

تم لوگوں پر دائے ہوا اب کس کا انظار ہے اسے مارڈ الو!

روایت کے آخری جملات میں ہے خولی بن بزید آ گے بڑھا، تا کہ حضرت کا تن سرے جدا کرے ایکن اس کا پورا بدن کا پنینے لگا اورالٹے پاؤں واپس آ گیا،اس طرح سنان بھی اس کام پراس کام پر حاضر نہ ہوا تب شمر آ گے بڑھا اورا مام حسین کا سرتن سے جدا کردیا۔

ایک اورروایت کے مطابق بیر ظالم مجاج بن بوسف کے زمانے تک زندہ رہا چنانچے ایک روز مجاج بن بوسف نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے عفاطب ہو کرکہا: جس نے بنی امیہ کی کوئی خدمت کی ہودہ بیان کر بے تو مختلف کوگوں نے اپنی خدمات کی ہودہ بیان کر بے تو مختلف کوگوں نے اپنی خدمات بیان کیس آتا ہوں بہتی ہوت نے کہا؛ واقعاً بری خدمات بیان کیس آتا ہوں بہتی ہوت نے کہا؛ واقعاً بری خدمات ہے اور بیدہ ہاں سے اٹھ کراسے گھر جار ہاتھا کہ راسے میں آتی زبان بندہوگی اور عقل زائل ہوتی چلی گئی اور باقی زندگی اس طرح گزری کہ یہ جہاں جیھا ہوتا تھا وہیں کھا تا ادرای جگہ کوٹراب کرتا تھا یہاں تک کہای کافت میں واصل جہنم ہوا( حاشی ترجم نفس اٹھ موم، میں ، ۱۹۵)

ههم المسولهوال باب

لمحات جاويدان امام سين القيلة

بعض روایات میں ہلال بن نافع نے قل ہواہے کہ وہ کہتا ہے:

كنت واقفاً نهو الحسين وهويجو دبنفسه ، فو الله مارأيت قتيلاً قط مضمحاً بدمه احسن منه وجهاً ولاانور، ولقد شغلني نوروجهه عن الفكرة في قتله ، فاستقى في هذه الحال ماء ً فابواأن يسقوه ومير حسين كيزيك هر اتفاليكن الحكي چره كانور مجھ تل كرنے سے روك رہاتھا، اس وقت انھوں نے پانى ما ذگا مركس نے پانى ما ذگا مركس نے پانى نه ديات مي نخدا ميں نے سى قتل ہونے والے وجس كا چره خون ميں آفشته اتنا خوبصورت نہيں ديكھا ، " ولي

روایت میں ہے، جب امام حسینؑ پروقت تنگ ہونے لگاتو آپ خداسے رازو نیاز میں مشغول ہوگئے حضرت انتہائی مشکل وقت میں بیرمناجات فرمارہے تھے:

صبراً على قصائك يارب لااله سواك يناغيات المستغيثين معالى ربّ سواك ،و لامعبو دغيرك ، صبراًعلى حكمك ياغياث من لاغياث له ،يادائماً لانفادله ،محيى الموتى ، ياقائماً على كلّ نفس بماكسبت ، احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين "اكبار الها! تيرك قضاوقدر ریصابر ہوں، اے معبود تیرے علاوہ کوئی عباوت کے لائق نہیں، اے اس کی فریاد سننے دالے جس کی کوئی فریاد نہ ہے،اے دائم وہمیشہ رہنے والے جس کا کوئی متمی تہیں۔ اے مردوں کوزندہ کرنے والے!اے ہراس پرقائم جس نے زندگی کواپنے کاموں میں صرف کیا' میرےاوراں قوم کے درمیان فیصلہ کر کیونکہ تو بہترین فیصلہ کرنے والاہے۔'' مناقب میں ہے، عمر بن سعدنے امام کواس حال میں دیکھ کرایئے ساتھیوں میں سے ایک سے جو کہاں کی دائیں جانب کھڑ اتھا عصہ کی حالت میں کہا گھوڑے سے اتر اور حسین کا کام آسان کردے۔ پس خولی بن برید استحی آ کے بروھااورامام کاسرتن سے جدا کردیا بعض اہل قلم کا کہنا ہے، شمروسنان امام کے زد کی آئے،اس وقت امام کے بدن میں آخری رئی باتی تھیں اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان کود بانِ مبارک میں گردش دے رہے تھے اور پانی طلب کررہے تھے۔ شمر نے اس نقل شدہ جسارت کے بعد سنان سے کہا: اسکے سرکوفِفا (پشت گردن) ہے جدا کردے ۔ مگر سنان نے جواب دیا: میں بیکا منہیں كرسكتاب جواب أن كرشمر في ممكين حالت مين زمين يوبيط بوس امام كاسرجدا كرويات ان ردایا ت کے مطابق جو مختلف انداز میں نقل ہوئی ہیں کسی معین فردکوامام حسین کا قاتل نہیں کہاجاسکتا، کیونکہ جس کاؤ کر ہواہام حسین کے قاتل کے بارے میں تین قول نقل ہوئے:

ا خولی بن بزیدا محی ۲ سنان بن استخفی ۳ شربن ذک الجوش

جبکہ باقر شریف کچھاوراقوال نقل کرتے ہیں جن کے مطابق بعض قائل ہیں خودعمر بن سعدقاتل امام

لمحات جاويدان امامين القيلا

حسينً ہے۔ دوسرے ایک قول کے مطابق حسین بن نمیر یا مہاجر بن اوس امام حسین کا قاتل تھا۔ 🕶 البتہ ہیہ اقوال ضعيف ہيں جبكه شهوروہی تین فدکورہ اقوال ہیں \_بہرحال خداان سب پرلعنت كرےاورمسلسل ان برا پناعذاب نازل كرتار بادرائيس برگز معاف نه كرے:

وى ازطفيلِ خون تواسلام سرخ رو وى يافته زفيض تودين نبي عُلو آوردی آب رفته اسلام رابه جو لكن نمودي پردهٔ اسلام رارفو آن دم که گشت عابد،زنجیربرگلو زينب چەبايزىدلىين كردگفتگو يارب بر آر آنچه به دل دارم آرزو

سولہواں باب

ای اشک مانمت به رخ ملت آبرو دین راتوزنده کردی وخودکُشته گشته ای گر آب رابه روی توبستند کوفیان بی پرده اهل بیت تو گشته شترسوار شدگردن تمام جهان بسته پیش تو دررتبه امامت تو گفتگونماند جانم همیشه جانب صحرای کربلای است

زيارت ناحيه مقدسه مين آياب:

محموڑے نے کیا کیا؟

واسرع فرسك شارداًالي خيامك قاصداًمحمحماًباكياً،فلمار أين النساء جوادك مخزيّاًبرزن من النحدور،نباشرات الشعور،عملي الخدودلاطمات ،الوجوه سافرات،وبالعويل واعيات ، وبعدالعزَمذلَلات، والى مصرعك مبادرات، والشمر جالس على صدرك " آ پّ كا كُورْا شتاب خيمه گاه كى جانب خبررسانى كيلي كريدكنال روانيه موااور جب ول ني آپ كى سوارى اس حال میں دیکھی کے زین ڈھلی ہوئی ہے اور گھوراغم سے بے حال ہے تو پردے سے اس طرح باہر نکل آئیں کہ ان کے بال پریشان تھے، دخساروں پرطمانیچ مارر ہی تھیں، چہروں کارنگ پھیکا ہو چکا تھااور گرید فغاں كررى تحيس اورعزت واحترام پائے واليال خوارو پريشان آپ كے مقتل كى جانب برهيس تو انھوں نے دیکھاشمرآ پڑے سینے پر بیٹھاہے۔''

ابن شهراً شوب اورمحمه بن الي طالب لكصة بين:

امام جول ہی اس بے کس کے عالم میں زین سے زمین پرآ سے تواس گھوڑ سے نے فریاد و فغال کی اوراس طرح بيجيني كالظهاركيا كمه باربارا بناسرزمين يربختاتها يهال تك كربيحه دير بعدبيهمورا خيمه گاہ کے نزد یک اپنی جان دے بعیضا۔

جلودی سے قل ہواہے، جب امام زین سے زمین پرآئے تو امام کے گھوڑے نے اس قدر جیخ و یکار کیااور ہنہنایااورا پناسرزمین پر مارایہال تک کہ خیمہ کے قریب مرگیا۔ جلودی نے قل ہواہے جب امام زمین پر آئے گھوڑ اامام سے دفاع کرتار ما، کئی سوارول کوگرایا، کئی بیادول کوزخی کیا چنانچے لکھا ہے جیالیس وشمنان

ماء وطين سيماب سان شدبي سكون

این سپهرنیلون کردی سیاه

بوركاب وبرسش بوسه زنان پيكرش درزيربوسه گشت گم

ازفروغ اوركورتابان گرفت

برسرني ديدخونين ماه را

برخيام شاهِ دين بنهادرو

لمحات جاديدالنالهام مين الفيلا

دین کواس گھوڑے نے قبل کیااور بالآ خرخون امام سے اپناسروچہرہ نگین کیااورای حالت میں اونچی آواز ہے ہنہنا تاہو،ااینے پیرز مین پر مارتاہواخیمہ گاہ کی طرف چل پڑا۔

الى خنف ك في مواج، هور اجهم كنال اورجها تا مواخيم كاه كي جانب جار باتها اورب كدر ما تها: البط ليمة الطليمة من أمّة قعلت ابن بنت نيّها" لم يُستم ، بائ ظلم أس امت في بن كي واسي كو

وہاں موجودلوگوں نے اس منظر کود کی کرانتہائی تعجب کا اظہار کیا،انھوں نے دیکھا جب گھوڑا خیمہ گاہ کی جانب روانہ ہوا تو کر بلاکی سرز مین اس کی چیخ و پکارے گونج رہی تھی جیسے ہی خیمول کے قریب پہنچا حضرت زینبؓ نے حضرت سکینہ سے فرمایا سکینہ اٹھوا ہے بابا کاراستقبال کرو۔

حضرت سكيند خيمه سے باہر آئيں تو كيا ويكھا كه زين كھلا ہواہے ، گھوڑے كے بال وخون سے زكمين بي، لجام بصاحب اور كفر ارور باب توتر پكركها:

واقتيلاه مواحسيناه أو المحمّداه مواعلياه م وافاطمتاه مواغربتاه موابّعدسفراه مواكرباه ... 🎢 دوسرى روايت بيل ب،جب حضرت امكاثوم في كلوز كود يكها تواسك سر ير باته ركار يكارين: وامحمداه ، واجدًاه ، وانبياه ، والباالقاسماه ، واعليّاه ، واجعفراه ، واحمزتاه ، واحسناه بهذاحسين بالعراء ،صريع بكربلاء ، مجزو رالوأس من القفاء ، مسلوب العمامة والرداء

ادريكت موے زين ركريادرب بوش موسكي - ٢٢

عشق حق ازبُرج زين شدسرنگون ذوالجناح شاهِ دين از دودِآه الظليمة الظليمة ورداو

دختران ازيك سوءازيك سوزنان

پايمال بوسه ازسرتابه دِم

زينب محزون رهِ ميدان گر**فت** بربلندی شدکه بیندشاه را

منتخب طریجی سے نقل ہواہے، جب امام حسین سرز مین کر بلاپر شہید ہو گھے تو امام کی بیسواری بلندواد کچی آ واز میں گرید کررہی تھی اور وہاں پڑے ہوئے وشمنوں کے لاشوں سے گزرہی تھی کہ احیا تک عمر بن سعد

نے اینے انتکریوں کو آواز دی: اس گھوڑے کو کسی طرح رام کرواور میرے پاس لے کر آؤ کیونکہ بیرسول

خداً کی سواری ہے۔ ساتھ

۔ چنانچیا سکے ساتھیوں نے کمند ڈالی مگر جو ان ہی کوئی مزدیک ہوتا تو گھوڑ اس پراہیے سموں اور دانتوں سے

www.ShianeAli.com

60.rl

سولہواں باب

لمحات جاويدان امام سين الكيلا

حمله کرتا تا کہ دشمن اس سے دور ہوجائے ، یہال تک کہاس نے ایک بڑی تعداد کوزمین پرگرایا ، بہت سے گھوڑسواروں کوان کی سواری سمیت وانز گون کیا بلاً خرمجور موکر عمر بن سعدنے آ واز دی: اے اسکے حال

پرچھوڑ دو، تا کد میکھیں مید کیا کرتاہے؟ اوراس طرح دشمن کی فوج نے اسے چھوڑ دیا۔

بعدازاں جب امام کے گھوڑے نے خود کوآزاد پایا تو مثنل کارخ کیااوروہاں ایک لاشد پرآ ہستہ آہستہ گیا جیسا کہ گویاا پی تھوئی ہوئی کوئی شے تلاش کررہاہے کہ اچا تک اسے امام حسین کالاشد نظر پڑا تو اپنے آقا کو اس حال میں دکھے کرجسم مبارک کی خوشبوسونگی پھراپے دھان سے جگہ جگہ بدنِ مبارک پر بوے دیئے اور ا بنی بیشانی کوامام کے بدن اطہر ہے مس کرتے ہوئے عجب انداز میں گریہ کیااورشیصہ کرر ہاتھا جو وہاں موجودافرادكيلي تعجب اورتها عبداللدين قيس كهتم بين.

میں نے اس گھوڑے کو خیمہ گاہ کی جانب اس طرح جاتے ہوئے دیکھا کہ لوگ اسے راستدوے رہے تھے اور کس میں جرائت نہیں تھی کہ اس کے نزدیک ہوجاتا، وہ وہاں سے فرات کی جانب گیا اورتیزی سے فرات کی گہرائی میں اتر تا چلا گیا،الہذا آج تک کوئی نہ جان سکا کہ وہ کہاں گیا اوراس

مرحوم استاد شعرانی نفس المهموم کے ترجے میں لکھتے ہیں:

اس گھوڑے کا نام ذوالجناح معروف ہے البتہ روضة الشھداء کے علاوہ دیگروہ کتابیں جوآج ہماری وست رسی میں بیں ان میں بینام بیں مانالمین بیات پہلے بھی عرض کی گئی ہے کہ قدیمی بہت سے کتب ہم تک نہیں نہیں پہنچ سکی ہے، لہذا کس صورت میں یہ نہیں کہاجا سکتا کہان کتابوں کے تمام موضوع ومطلب موجوده كتب ميں يائے جاتے ميں جيسا كدابن نديم نے اپني تاليف "كتاب فہرست' میں سے ساھ تین چار ہزار تاریخی کتابوں کے نام قلم بند کئے ہیں جن کے مصنفین معتبر افراد تھے، کیکن آج شایدان میں سے تمیں کتابیں بھی ہماری دسترس میں ندہوں ، بنابرایں کی بات کے عصر حاضر میں نہ ملنے کوئس طرح انکار کیا جاسکتاہے، جبکہ ملاحسین کاشفی ایک تبیحرعالم دین تھے۔ ابواسحاق اسفراین سے منسوب مقتل میں جس کوئی اور معتبر مقتل نہیں اس گھوڑے کا نام میمون لکھاہے اور کہتا ہے: بەرسول الله كے گھوڑوں میں سے تھا۔ 20

مقلمقرم مین آیائے:

جب ريكهوڙا درخيمه پرآياتوعقيله بن ہاشم حضرت نينبًا مام حسينًا كُوْتُل گاه كي جانب برهيس، جہال آ یے نے عمر بن سعد کوایے لشکر کے ہمراہ اس حال میں کھڑاد یکھا کہ امام حسینٌ جان دے رہے تھے تو است يكادكركها:

60·m

سولہواں باب

لمحات جاويدان ام حسين القيعز

ای عموبین سعدایقتل ابوعبدالله و انت تنظر الیه عمر بن سعد کاشک جاری بوئ مگراس نے رخ مور لیا۔ جب جواب نه پایالشکر سے خطاب فر مایا و بحکم امافیکم مسلم .. (تا آخر)

چنانچدان قرائن سے معلوم ہوتا ہے امام حسین کے گھوڑے کا خیمہ گاہ پرآناشہادت امام کے بعد نہیں ، بلکد پہلے تھا.. واللہ اعلم

### امام کے لباس کو بھی لوٹ لیا

الشکریزیدگی پستی ورزائت کامیعالم تھا کہ امام حسین کے سراقد س کوجدا کرنے کے فوراً بعد ، آپ کے ہتھیا یہ اور لباس تن کو جدا کرنے کے فوراً بعد ، آپ کے ہتھیا یہ اور لباس تن کو جدا کرنے کے در ہے ہوئے ، چنانچہ اٹل تاریخ کا بیان ہام حسین کے پیرا ہن کو اسحات میں حیوہ حضری نامی نامی ایک شخص نے لوٹا ، گرجوں ہی اس بے شرم نے اسے پہنا تو بلا فاصلہ اسے کوڑھ کا مرض لاحق ہوا اور سرکے بال گرنے لگے ، حدیث میں ہاس کرتے پرایک سودس نیز وں تلواروں اور تیردل کے نشان موجود تھے۔

اورامام کا پاجامدا بحربن کعب تمیں نے لوٹا، چنانچیاس کا انجام بیہوا کہ دہ زمین گیرہوااوراس کے پیراس طرح خشک ہوئے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔حضرت کا عمامہ احسٰ بن مرشد یا ایک روایت کے مطابق جا بربن بزید نے لوٹا مگر جول ہی اس نے اپنے سر پر باندھاد بوانہ ہو گیا۔حضرت کی تعلین پاک اسود بن خالد نے لوٹیں اورانگوٹھی بجدل بن شلیم نے اس بے رحی سے اتاری کہ خدا تر نے پرحضرت کی انگشت مبارک کا ہ ڈالی۔تاری کا بیان ہے، جب مختار تفقی کے حکم سے اسے گرفتار کیا گیا تو اسکے ہاتھ پیرکا ہ مبارک کا ہ ڈالی۔تاری کا بیان ہے، جب مختار تفقی کے حکم سے اسے گرفتار کیا گیا تو اسکے ہاتھ پیرکا ہ مبارک کا ہ ڈالی۔تاری کی ابیان ہے، جب مختار تفقی کے حکم سے اسے گرفتار کیا گیا تو اسکے ہاتھ پیرکا ہو تو بیان کی گرفتار تفقی کے کم سے جس نے عمر بن سعد کو تی کیا دہ ذرہ اسے بختی گئی۔اور حضرت کی گوار جسے ختی گئی۔اور حضرت کی گوار جس نے عمر بن سعد کو تو اللہ کی محال ہوں بائٹ ہوتی جو البیا کیا من جمل نے اور نیارت ناموں کے مطابق بدن اطہر پر جو تھا اسے من صوراحت بائی جاتی جاتی ہوتی بھی ہے جاتے ہیں:

ادار لیا گیا من جملہ ذیارت مقدر سرنا حید میں یہ حمل سے بائے جاتے ہیں:

...السلام على المقطوع الوتين السّلام على المحامى بلامعين السّلام على الشيب المخضيب السّلام على الشيب المخضيب السّلام على النخو المقووع بالقضيب ... السّلام على النخو المقووع بالقضيب ... السّلام على النخو المقووع بالقضيب ... السّالام على النخوري حص كوير تنم يزكن حص كوير تنم يزكن من الله عليه كها الله عليه على الله عليه على المنظم الله على الله

#### سولہواں باب

بی توعالم همه ماتمکده تالفخهٔ صور ای سرت سَرَّانَاللهٔ وسنان نخلهٔ طور که پس ازقتل جوتومنسوخ شدآیین سرور وای اگر طعنه به قرآن زند،انجیل وزبور میزبان خفته به کاخ اندرومهمان به تنور یاکه دیده است به مشکاة تنور آیه 'نور درصف مایه ازیادبشدشیون وشور حوریان دست به گیسوبرپریشان زقصور خست حسرت به دل از صبرتوایوب صبور آهوان حرم ازواهمه درشیون وشور شمرسرشارتمناوتوسرگر م حضور لمحات جاويدان امامسين النين

ای زداغ توروان خون دل از دیدنه حور به تماشای تجالای تومدهوش کلیم دیده هما گوهه دریاشو و دریاهمه خون دیر ترساوسرسبط رسول مدنی تاجهان باشدو بوده است که داده است نشان سربی تن که شنیده است به لب آیه کهف جان فدای تو که اس حالت جانبازی تو قدسیان سربه گریبان به حجاب ملکوت غرق دریای تحیر زلب خشک تو تو حکوفیان دست به تاراج حرم کرده دراز تیمامحوتماشاو ملاتک مبهوت

تاراجی خیام اور جو پچھ عورتوں اور بچوں کے پاس تھا عارت کرلیا ابور بحان بیرونی نے نقل ہواہے کہ کتاب آثارالباقیہ میں آیا ہے:

ان الوگوں نے حسین کے ساتھ وہ کیا جو کسی قوم نے اپنے بُر بے لوگوں کے ساتھ بھی نہ کیا ہوگا حسین کو ۔ قتل کرنا ، تلواروں ، نیز وں اور پھروں کا استعال ، گھوڑوں کے سموں سے اجساد کی پامالی اور تاراج کرنا و

غيره- ٢٠

یرون کے ۔ بے شک انسان جب تاریخ کر بلاکو پڑھتا ہے تو ابور یحان بیرونی کی گفتاراس پر بخو بی روش ہوجاتی ۔ ہے، چنانچہ ارباب مقاتل ککھتے ہیں:

ا مام سین کے سراقدس کوجدا کرنے کے بعد خیموں کوآ گ لگادی ، جو پچھ خیموں میں نظر آیا اسے تاراح کرنے گئے ،لباسوں ، جادریں ،مخدرات کے زیورات ، بچوں کے لباس حتی گوشوارے اور بچوں کے خال زبردی اتارہ ہے تھے۔

حمید بن مسلم راوی ہے:

. میں دیکھ رہاتھاان مکرمہ خواتین میں سے ایک طاہرہ خاتون کوان بے شرموں کو چا دروں پر شمکش کر رہی تھی اور بلاآ خروہ ظالم چا دریں اتار نے میں کامیاب ہو گیا۔ میں : :

مقتل مقرم میں ملتاہے:

ایک ظالم نے ام کلثوم کا گوشوارہ ایسے تھینچا کہ کان کی لو پھٹ گئی ایک اور بے رحم نے جب فاطمہ بنت الحسینؓ کے خلخال چھنے قورونے لگا۔ سولہواں ہاب

(0.0)

لمحات جاويدان امام مسين القليلا

فاطمہ نے بوچھا کیوں رورہے ہو؟ تو کہااس لئے رور ہاہوں کہ میں رسول خدا م کی بیٹیوں کولوٹ رہاہوں۔ ناظمہ نے را باہوں۔ ناظمہ نے را ہاہوں۔ ناظمہ نے را باہوں۔ ناظمہ نے را باہوں۔ ناظمہ نے را باہوں۔ ناظمہ نے را باہوں۔

توكها كم بحصة رب ككوني اورند لي جائي!

میں نے ریکھی دیکھا کہ ایک شخص عورتوں کو نیزوں ان پر مارر ہاتھا اوروہ عورتیں ایک دوسرے کا سہارا لے رہی تھیں اس نے ان سے حیا در نقاب اور دیگر جو کچھ تھا چھین لیا۔ اسی لوٹ مار میں ایک شخص نے

ے رہی میں اسے ان سے جادرتقاب اور دیم جو چھھا چین لیا۔ ای ہوئے ماریں ایک سس ہے فاطمہ بنت الحسین کودیکھا اوران کی طرف لوٹنے کی غرض سے بڑھا تو وہ گریزاں ہو کیں گراس ظالم نے نیزے سے حملہ کیا ، فاطمہ ہے ہوش ہو کرزمین پر گریں اور جب ہوش آیا تو ام کلثوم کواپنے سرھا نے بیا جو گریہ کررہی تھی۔ ۱۲۸

ال حد تک ظلم روار کھا گیا کہ ایک عورت نے جواپ شو ہر کے ہمراہ شکر عمر بن سعد میں موجود تھی جب یہ منظر دیکھا تو میدان میں نکل آئی اور پکار کرا ہے اشکر سے کہا:

ياآل بكربن واقل أتسلب بنات رسول الله الاحكم الأالله يالثارات رسول الله

"اے خاندان بکرین واکل! کیارسول اللہ کی بیٹیوں کو بھی لوٹنارواہے؟ (گر)اے خونِ رسول اللہ اللہ کے حق داروخدا کے عظم برکوئی تھنم نہیں!"

رین کراس کاشو ہرنز دیک آیااورائے خیمہ میں لے گیا۔

فقط خداہی جانتاہے کہ ان عفیفہ اور معصومہ خواتین اور بچوں پر کیا گزری اوران اسیروں کی قافلہ سالار نینٹ نے کیا کیاد یکھا اور کیا کیابر داشت و تکل کیا؟ کیونکہ کسی قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ اس خونبار منظر کی عکاسی تحریری صورت میں پیش کر سکے۔

بهر حال ال دل سوخة شاعر في ال حال كويول نظم كياب:

سوی خرگه سپه غارتگر آمد به یغمارفت میراث نبوّت فتاداندر کفِ آن قوم گمراه که سوزانید دودش مهرومه را همی شدتابه خیمه شابیمار نمودی دست وپای خویشتن گم دل از آن غصه اش درپای خون شد که تصویرش زده آتش به جانم دراین معلی بگفت ان شعرنیکه چوکارشاه ولشکربرسرآمه به دست آن گروه بی مروّت هرآن چیزی که بُددرخر گه شاه زدندآتش همه آن خیمه گه را به خرگه شدمحیط آن شعله نار بستول دو بین شه درتلاطم گهی درخیمه و گاهی برون شد من ازتحریراین گم ناتوانم مگرآن عارف پاکیزه نیرو 00.4

وگرغم اندكي بودي چه بودي

اگردرده یکی بو**دی چه بودی** مسا

حمید بن مسلم اور دوسرے راو بول سے قل ہواہے:

وہ پست فطرت اور بے شرم اوگ خیام امام حسین کی لوٹ مار کے بعدان خیام کوآگ لگاتے ہوئے امام زین العابدین جواس وقت مریض تھے کہ خیمے پر پہنچاتواس وقت شمریابہ روایت ایک دوسرے

ظالم نے ان کے تل کاارادہ کیا۔

حید بن مسلم کہتا ہے میں نے کہا: سبحان الله کیا بیار کو بھی مارو گے ؟واقعہ لمابه اس کی بیاری ہی اس کیلئے بہت ہے اور اس طرح میں ان کے آل میں مانع بنا۔

اخبارالدول قرمانی نقل کرتے ہیں:

شمرنے امام سجاڈ کے آل کاارادہ کیاتو زینب سیامنے آگئیں اور فرمایا:

اے شمرا گراہے تی کرنا جا ہتا ہے تو پہلے مجھے تل کر۔

شمرنے یہ ن کرفل کرنے سے گریز کیا۔

ارشادیشنخ مفید میس آیا ہے:

عمر بن سعد خیام کے نزویک تی یا خواتین نے اسے دیکھ کرگریٹشروع کیااس پرعمر بن سعدنے حکم دیا کہ اب کوئی ان کے خیموں میں داخل نہ ہواور نہ ہی کوئی اس پیار سے معترض ہو،خواتین نے بید یکھا تو عمر بن سعد سے کہا:

اے ابن سعد! ہماری جا دریں بھی لوٹادی جا کمیں ، ابن سعدنے لئنگر یوں کو مخاطب کرے کہا جس نے جولوٹا ہے داپس کردے۔

حمید بن مسلم کہتا ہے بقتم بخدا کسی ایک شخص نے بھی جولوٹا تھاوا پس نہ کیا۔ (اوراس کیات پراعتنا نہ کیا) پس عمر بن سعد نے انہی میں سے چند نفری دستے کوسر خیام کھڑا کیا ہتا کہ دوبارہ کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ مبر حال اس جانگداز موضوع کوان اشعار کے ساتھ فتم کرتے ہیں:

گيرم كه نورديدنه حيرالنسانبود

آخرزمهربوسه گه مصطفى نبود

. برهیج کافراین همه علوان روانبود گیرم حریم کبریانبود

گیرم که حیمه خیمه آل عیانبود

گیرم حسین سبط رسول خدانبود گیرم نبوذسینه ٔ او مخزن علوم گیرم به زعم نسل زنا، بودکافری

گيرم نبودعترتِ اوعترتِ رسول

آتش برآشيانه مرغينمي زند

ا الموال باب

لمحات جاويدان امام سين الطيعة

بدن مطہر کوسم اسپاں سے پا مال کیا گیا طبری اور دوسر سے ارباب تاریخ نے لکھا ہے:

جب عمر بن سعدوں کے خیمہ گاہ ہو کرا ہے انشکر میں آیا تو انھیں مخاطب کر کے کہا:

مَن ينتلب للحسين فيوطى الخيل صدره وظهره ؟ كون ہے جوسين كے بارے ميں ميرے

وستور پڑمل کرے ادراپنے گھوڑے ہے اس کے بدن کو پامال کرئے آئے؟

سین کردس ایسے پست فطرت افراد باہر آئے جواس انتہائی ظالماند دستور پڑمل کرنے کیلئے آبادہ تھے، چنانچہ تاریخ نے ان کے بیقل کئے ہیں: اسحاق بن حیوۃ (بیونی ظالم ہے جس نے امام کا ہیرا ہمن لوٹا قا) اخنس بن مرحد جکیم بن طفیل ، عمر و بن صبیح صیدادی رجاء بن متعذع بدی سالم بن خیر معتقی ، وافعط بن نائم ، صالح بن وہب جعفی ، حانی بن تبیت حضری ، اسید بن مالک ، (لعبھم الله فی الدارین ) اور اس طرح لگا مارین کا میں ایک میں اور اس میں اور اس مصنع میں اسالہ میں ان ان میں اور اس

طرح بدلوگ اینے اپنے گھوڑوں پرسوار ہوئے اورامام حسین کے لاشے کو پامال کرنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے، میدی افراد جب کوفہ پہنچے ہوان میں سے اسید بن مالک نے عبیداللہ بن زیاد سے کہا:

ئىجى خىرى خىرى ئىلىنىڭ ئىخى رضىتىناالىسلىرىغدالظھىر بىكى يىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلى

''ہم ہیں جھول نے اپنے بھاری بھرکم گھوڑوں کے خت سوں سے حسین کالاشہ پامال کیا۔'' عبیداللہ نے رین کر بہت ہی معمولی ساانعام دیااورا ابوعمر زاہد سے نقل ہواہے، ہم نے ان دس افراد کے نسب تلاش کئے تو معلوم ہوا کہ یہ سب حرام زادے اور ولدالز ناتھے۔ جب مختار تعفی نے قیام کیا توان دس افراد کوکر کے ان کے ہاتھ پیر باند سے کا تھم دیا اور ستورویا کہ ان کے بدن پر گھوڑے دوڑائے جا کیں اور

السابی ہوا بہاں تک کدوہ واصل جہنم ہوئے۔

دصال شیرازی کہتے ہیں.

لباس کهنه بپوشیدزیرپیرهنش لباس کهنه چه حاجت که زیرسمٌ ستور نه جسم یوسف زهراچنان لگدکرب است

دهاكجاكه نمايدتلاوت قرآن

كه گفت ازتن اوخصم بركشيدلباس

عرب شاعر يول كهتا يه: واى شهيد أصلت الشمَّسُ جسمه

ر على فييح داست الكيل صدره وائ فييح داست الكيل صدره الم تك تدرى اتروح محمد

که تابرون نکندخصم بدمنش زتنش تنی نماند که پوشدجامه یاکفنش کزان توان به پدربردبوی پیرهنش مگر که روح قدس ساخت حرفی ازدهنش لباس کسی بوداوراکه پاره شدیدنش

> ومشهلُهامن اصله تستولًد وفرسانهامن ذكره تنجمًد كقرآنه في سبطه منجمًد

...www.ShianeAli.com

مااتهم ثاروابهاوتمرّدوا

لثارت على فرسانهاوتمرّدت

"وهشهيدكون بجس كابدن اس سورج نے كم كرديا جوخوداس شهيد كے جدكى وجد سے خلق جوا، وهشهيد کون ہے جس کے بدن کو گھوڑوں نے پامال کیا، جبکہ ان کے سواراس کے نام سے ڈرتے تھے، کیا جاننة جوروح رسول التدكورروح قرآن ان فرزندهسين مين موجود ہے،اگر گھوڑے جائن لينة كدان

کے مم رسولخداً پر بڑرہے ہیں تو وہ اپنے سوارول کو کرا کران پر میر بیر مارتے۔''

مصباح تقعمی میں روایت ہے، سکینہ بنت الحسین فرماتی ہیں۔

جب میرے باباشہید ہوگئے تومیں ان سے بلیٹ کررور ہی تھی کہ ای حالت میں مجھے غش

آ گیاتواس دفت میں نے باباکور فرماتے ہوئے سنا:

اوسمعتم بغريب اوشهيدفانديوني شيعتى ماان شربتم رىعذب فاذكروني "ا \_ يمير \_شيعوں جب شندًا پاني ٻيوتو مجھ يا در کھنا ،اورا گر بھي غريب يا شهيد کاذ کر ،وتو مجھ پر گريہ کرنا۔''

لیں میں فوراً روتی ہوئی لاشہ کیدرے جدا ہوئی اورائے سروصورت برطمانیجے مارر ہی کہ اچیا تک حاتف کی آ دازآئی:

> بدموع غزيرة ودماء بين غوغاء أمّة ادعياء

يبكيان المقتول في كربلاء عين ابكي الممنوع شرب الماء منع الماء وهومنع قريب

'' زمین وآسان نے اس پرآ نسواورخون بہایا ہے، بیدونوں اس پررورہے ہیں جسے کر بلامیں ان پست

فطرت اورمجهول المنسب انسانوى في كرديا وراسے پانى سے محروم ركھا درحاليك وه فرات كنزويك تھا،اےمیری آنکھاس پر گریہ کرجے بیاسامار دیا گیا۔''

وتت شهادت امام كاسن مبارك

بكت الارض والسماء عليه

شخ مفیداور دیگرشیعه و سی علاء کابیان ہے، وقت شہادت امام حسینً کی عمر بنابرمشہورا ٹھاؤن سال تھی البت اورا توال بھی پائے جاتے ہیں مگر مشہور یہی فرکورہ قول ہے۔ **8س**اور جیسا کیذکر ہو چکا سال شہادت الا ھقطا

امام حسین کے ساتھیوں میں کچھزندہ رہے

بیرجانتا بھی بہتر ہے،اہل تاریخ کےمطابق کر بلامیں امام حسین کےساتھ آنے والے چنداعوان والصہ

اسے تھے جوواقعہ کے بعدتک زندہ رہے، وہ سے تھے:

المعقبة بن سمعان جوجناب رباب بنت امرى القيس يعنى امام حسينً كى زوج محتر مدكے غلام تيے جنھيں اسیر بنا کر عمر بن سعد کے سامنے پیش کیا گیاتواس نے ان سے بوچھاتو کون ہے؟انھول نے جواب دیا: میں ایک غلام ہے اس نے بین کر انھیں آ زاد کردیا۔

ر مرقع بن قماسة ،انھیں بھی اسیر بنالیا گیاتھا پھر جب ان کے قبیلے والوں نے عمر بن سعدے ان کیے اللہ کی اور سازہ ا کیلئے امان مانگی تو ابن سعد نے انھیں پسرزیادہ تک پہنچا دیا اور ساز اماجراا کے بارے میں بیان کیا

سید الله این زیاد نے انھیں بحرین ملک بدر کردیا چنا نچد بیای جگہ سکونت پذیر ہوئے۔ سمسلم بن ریاح ، بیاما ٹم کے ساتھ آیا اور کر بلامیں اما ٹم کی خدمت ودیکھ بال کا فریضہ انجام دیتا تھا مگر حضرت کی شہادت کے بعد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا، چنا نچیاس نے کر بلاکی کچھ

سرت ن ہمارے بسروہ ہات ہوتا ہے۔ واقعات کونقل کیاہے۔

ہم حسن بن الحسن ،اس ہے بل بھی روز عاشورا کے واقعات اور فرزندان امام حسن کے واقعات میں فر کر ہو چکا آھیں نخی حالت میں اسپر کیا گیا مگراساء بن خارجة فزاری کے وساطت ہے جن کی ان سے رشتہ داری تھی ابن سعد کے شکر میں قتل نہ ہوئے اور انھیں معالجہ کیلئے کوفہ لایا گیا ادر بعد میں م

مدينه کېنچ -

۸۰۵،۱۰۵ عربن الحسن، قاسم بن عبدالله، محمد بن عقبل اورزید بن الحسن کے بارے میں بھی بعض اہل تاریخ کا کہنا ہے کہ بہ کر بلامیں موجود تے مگر شہید نہ ہوئے۔

اس جھے کا تتمہ

امام حسينً كي اولا داوراز واج

واقعہ کر بلاک عظمت، اس تاریخی قیام کی آفاقیت اور شہادت امام حسین کے وسیع تر فلسفہ نے تمام تاریخ نویسوں اور روایان حدیث کواتنامعروف رکھا کہ انھوں نے حضرت کی اولا دواز واج کے بارے میں بہت کم تحقیق پیش کی ختی بعض بزرگ ومعتبر محدثین من جملہ ابن شبرآ شوب ادرعلی بن عیسیٰ اربلی جیسے بزرگوں کا بیان (جے گزشتہ صفحات پر جناب علی بن انحسین کے ذکر شہادت میں عرض کیا گیا) بھی ابہام آور ہے، لہذاوہ بوری طرح قابل استفادہ نہیں۔ بہرحال اس مقام پر بھی ان بزرگوں کے اقوال نقل کرنے کے بعدا بی بہناعت وہم کے مطابق تحقیق پیش کریں گے۔

الف\_شيخ مفيرٌ متوفى ١١٣ هائي كتاب ارشاد مين فرمات بين:

امام حسينٌ کي چھے اولا دھی:

ا علی بن انحسین اکبر که جن کی کنیت ابو محمد اور والده کااسم گرای شاه زنان بیز دجر و تقاجوشاه ایران کی وختر تنص

٢ على بن الحسين اصغر جوكر بلامين ايني والدكيسا تحصيم بد بوي اوران كى والده كرامي ليلى بنت الى مرّ قرين عروة بن مسعود تقفى تصير -

لمحات جاويدان امام مين نفيع

سم جعفر بن الحسين جنك كوئى اولادنتهى ،ان كى والده قبيله قضاعة كى ايك خاتون تعين اورجعفرات والدگرامى امام سين كى خابرى حيات بى مين انتقال كرگئے تھے۔

۴ عبدالله بن المحسين شيرخوار جوكه كربلامين شهيد بوك شهيد بوك-

۵ سکیند بنت الحسین جن کی اور عبدالله بن الحسین کی والده حضرت رباب بنت امری القیس بن عدی ا کلانی تقییس \_

٧ ـ فاطمه بنت الحسين جن كى والده ام اسحاق بنت طلحه بن عبيد الله تقيس - مي

شخ طبری (متونی ۱۶۸ه ه ق) بھی اپنی کتاب اعلام الوری میں تقریباً ای قول کو انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ ب۔ این شهرا شوب (متونی ۱۸۸۸ه) اپنی مناقب میں امام حسین کا شرح حال تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

المام حسين كے بيٹول كے نام يہ تھے:

علی اکبرشہیدجن کی والدویر ہوس بنت عروہ بن مسعود تعنی میں علی امام (علی ادسط) اورعلی اصغر کہ جن دونوں کی والدہ شہر بانو ہیں ، محمد اور عبد اللہ شہید کہ ان دونوں کی والدہ رباب بنت امری القیس ہیں اور جناب جعفر جن کی والدہ فنبیلہ قضاعہ کی ہے۔ ای طرح امام حسین کی بیٹیوں بیں سکینہ جن کی والدہ رباب بنت امری القیس ہیں اور فاطمہ کہ جن کی والدہ ام اسحاق ونت طلحہ اور زیمنب بنت الحسین کے نام قل ہوئے ہیں۔ سوسے

ائن شهرآ شوب ایک اور مقام پرامام جاد کے حالات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں:

کتاب بدع وکتاب شرح اخبار کے مولفین کابیان ہے،امام حسین کی اولا وجناب علی اکبر سے چلی جوابی باباکے بعد قید حیات میں رہے اور وہ علی جو کر بلا میں شہید ہوئے ملی اصغر تصاور یہی نظریہ قابل اعتاد بھی ہے، کیونکہ علی اکبر بن اسین زین العابد بن کر بلا میں تمیں سال کی عمر رکھتے تھے، جبکہ آپ کفرزندامام باقر وہاں بندرہ سال کی عمر رکھتے تھے اور عی اصغر تجو کہ کر بلا میں شہید ہوئے وہ بارہ سال کاسن رکھتے تھے۔ اسی طرح زید یہ بھی قائل ہیں امام حسین کی نس جناب علی اصغرت وہ کی جو کر بلا میں سات سال کے تھے، جبکہ بعض محققین کا بیان ہے وہ کر بلا میں سات سال کے تھے، جبکہ بعض محققین کا بیان ہے وہ کر بلا میں این نظریہ کو تول کیا ہے۔ مہیں

ج علی بن الحسین اربلی متوفی ۱۹۳۷ ه ق این کتاب کشف الغمه میں لکھتے ہیں کمال الدین کا بیان ہے: امام حسین کے چھے بیٹے اور چار بٹیاں تھیں علی اکبر علی اوسط (امام زین العابدینّ) علی اصغر محمد عبداللّٰد اور جعفر جو کہ جن میں سے علی اکبر علی اصغراور عبداللّٰد کر بلا میں اسپتے بابا کے ساتھ شہید ہوئے اور بیٹیوں 011

لمحات جاوبدان امام سين القطالا

میں حضرت زینب، جناب سکینه، جناب فاطمہ وغیرہ کے نام قل ہوئے ہیں۔

قابل توجہ بات سے ہے: چوشی بیٹی کانا مقل نہیں کیا، جس کی جانب خود کلی بن عیسی ار بلی متوجہ تھے اور عبد العزیز حافظ جنابذی ہے روایت کرتے ہیں، امام حسین کی جھے اولاد تھی جن میں چار بیٹے اور دو بیٹیال تھیں اور بیٹوں کے ذکر میں فقط لکھتے ہیں: وہ علی اکبر وکلی اصغر تھے اور اسی طرح بیٹیوں میں فقط حضرت میں اور بیٹوں کی فقط کھرت میں دوشخ مفید کا کلام فقل کرتے ہیں: (جوشخ مفیدک کیا دور شادت اور شادت کی اور آخر میں لکھتے ہیں:

شیخ مفیدٌ اور صافظ جنابذی کے اتوال کے مطابق امام سین کے دوفر زند تھے کہ جن دونوں کا نام علی تھے، جبکہ مشہور سے ہاں نام سے امام کے تین بیٹے تھے اور حضرت کی تمام سل امام زین العابدین سے جلی۔ 20 یا تو ہے ہوں کا آب مجم البلدان میں شام کے ایک شہر ' حلب' کی تو صیف کرتے ہوئے کہتے ہیں اس شہر کے مغرب میں کو و جوش کے وامن میں محسن بن الحسین کی قبر ہے جو عراق سے شام جاتے ہوئے اسیروں کی گزرگا و تھی اور یہ بچشا ید وہاں شہید ہوا ہے۔ (یا چر سقط شدہ بچہ جے فرن کردیا گیا ہے۔) ۲ سے جبیں کہ ان کو کر ندا مام زین العابدین سے چلا (البتہ حضرت کی زندگا فی بر شمتل ایک کتاب بیش کریں گی اور دوسر سے بیٹے یا اسے بابا کے ساتھ کر بلا میں شہید ہوئے یا چر ( جعفر بن الحسین ) حیات بیر رہی میں انتقال کر گئے اور مشہور تول کی بناء پر حضرت کی دویٹیاں جناب فاطمہ اور جناب سکینہ تھیں۔

حضرت فاطمه بنت الحسين

فاطمیہ بنت الحسین اسلام کی ایک باعظمت اورصاحب فضیلت خاتون ہیں۔ شخص مفیر کلصے ہیں مسن کی وجہ سے انھیں دوراعین کہاجا تا تھا۔ مح ایر وہی محتر مدخاتون ہیں جن سے ایک روایت کے مطابق امام حسین وجہ سے انھیں وہائی آخر وصیتیں فرمائیں اور انھیں ہی سے فرمایا: امام زین العابدین تک امامت کے دوائع اور وصیتیں منتقل کریں، چنانچے اصول کافی اور بصائر الدرجات میں سلسلہ سند کے ساتھ الی الجارووامام باقتر

جب امام کاوقت شہادت آیاتو آپ نے بڑی بٹی جناب فاطمہ کو بلا کرایک تہ (لینا) شدہ خط دیا اوراپنے خلا ہری وہائیں کے بڑی بٹی جناب فاطمہ کو بلا کرایک تہ (لینا) شدہ خط دیا اوراپنے خلا ہری وہائیں مریض تھے کہ افاقیہ کی امید نہتی ہے۔ کی امید نہتی ہے۔ کی امید نہتی ہے۔ الی الجارود کہتے ہیں: میں نے عرض کی اس نامے میں کیا تحریتھا؟

رب بارور ب ین منها کا میں اولاد آدم کی ضروریات جو قیامت تک پیش آئیس گی درج ہیں۔ مجع

البنة امام حسین کی وصیت کے بارے میں اختلاف پایاجا تا ہے، آپ نے کس سے وصیت فرمائی، چنانچہ ایک قول مندرجہ بالا ہے اور ایک قول کے مطابق ام سلمہ سے وصیت فرمائی اور تیسر سے قول کے مطابق

حضرت زينب سے اپنی وصيت فرمائی ۔ وس

علاء الل سنت نے بھی فاطمہ بنت الحسین کے باب میں فضائل ومنا قب پر مشمل بہت بھے کھے ہے مثلاً این جر، تہذیب استہذیب میں مہم اور سنن تر ندی ، ابی داؤ دبنسائی اور ابن ماجہ ان سے گئی روایات نقل کرتے ہیں۔ یافعی مرآ سالجنان میں حضرت فاطمہ کی وفات ، ااھ ق میں کہ ھی ہے، اس جبکہ ابن جرنے تہذیب استہذیب میں فاطمہ کی عمر تقریباً نوے سال ذکر کی ہے۔ اس ابی طرح ابن سعدا پی کتاب طبقات اور ابن عماد نے شرات میں بطبری نے اپنی کتاب ناریخ میں اور دیگر بہت سے علاء اہل سنت فیل کتاب کاریخ میں اور کیر بہت سے علاء اہل سنت عقد فاطمہ بنت الحسین کے بہت زیادہ فضائل و کمالات نقل کئے ہیں سوم میں عقد فاطمہ بنت الحسین کے بارے میں ابوالفرج اپنی کتاب اعالی میں متندروایت نقل کرتے ہیں:
جس میں حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (حمن شی کاب تا ایک میں متندروایت نقل کرتے ہیں:
ہم میں حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (حمن شی کاب اعالی میں متندروایت نقل کے بیان تظار تھا اور جس میں اندرون خانہ نے فاطمہ کو استخاب کیا، جبکہ ایک دوایت کے مطابق شرم مانع ہوئی ، ابندا عہوات خاب کیا اور فر مایا:
علی میری بیٹی میری مادرگر امی فاطمہ فر ہم آء سے زیادہ شاہت رکھتی ہے اور اس طرح امام حسین فاطمہ کو حسن شی کے عقد میں لائے۔ مہم، میں حسن شی کے عقد میں لائے۔ مہم، میں حسن شی کے عقد میں لائے۔ مہم،

ارشاديَّ مفيدٌ مين بھي اى قول كوانتخاب كرتے ہوئے مزيد كھاہے:

حسن تنی پنتیس ساله عمر میں اس دار فانی کووداع کہااوران کی زوجہ فاطمہ بنت انحسین نے اپنے شوہر کی قبر پر خیمہ نصب کروایا درایک سال تک اس میں معتلف رہیں وہ دن میں روز ہ رکھتی تھیں اور را توں کو عبادت میں مشغول ہتیں اورا یک سال تمام ہونے کے بعد اُنھوں نے وہاں سے خیمہ ہوایا۔ هم منتخب التواریخ میں آیا ہے:

فاطمہ بنت الحسین کیطن مبارک حسن شی کے تین بیٹے دنیا میں آئے، چنانچدان میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ بن محض دوسر سے ابراہیم السغ مسنر اور تیسر سے بیٹے کا نام حسن مثلث تھا، جبکہ الی الفر بخاری سے نقل ہوا ہے حسن شی کے ان تین میٹول کے علاوہ فاطمہ کے بطن سے دو بیٹیال بنام زیزب وام کلثوم بھی تھیں۔ ۲۷م (DIM)

سولہواں ہاب

لمحات جاويدان امام سين الكلفا

میں درخیمہ پرکھڑی اپنے بابا، بھائی عزیز واقارب اور بابا کے انصار کے لاشے دیکھ دہی تھی کہ ان پر گھوڑے دوڑائے جارہے ہیں اور کھڑے سوچ رہی تھی کہ بینظالم ہمارے ساتھ اب کیا کریں گے، کیا بیلوگ ہمیں بھی مارڈالیس گے یا اسیر بنا کیں گے ۔اس عالم میں ایک سوار کو دیکھا جواپنے نیزے کی ائی سے خواتین کی چادریں اتار رہاہے ،ان کے دست بند ہفاخال اور گوشوارے حتی جوتھا وہ لوٹ رہا ہے اور وہ خواتین ایک دوسرے کی بناہ لے رہی ہیں اور پکار پکار کہ درہی ہیں:

واجداه وابستاه ، واعلیّاه واقلَقناصواه ، واحسناه ... ! کیایهال کوئی نہیں جوہمیں پناه دے، کیایہال کوئی نہیں جوہمیں پناه دے، کیایہال کوئی نہیں جوہمارے دشن کوہم سے دورکرے یہ وہ وقت تھاجب میرادم سینے میں اٹکاہ واتھا اور لرزابر اندام تھی اس خوف سے کہ دشن کہیں میری سمت نہ آجائے بھو بھی اماں جناب ام کلثوم کو تلاش کر رہی تھی ، مگرای عالم میں وہ سوار میری جانب پڑھا تو میں نے خودکو تحفوظ رکھنے کیلئے وہاں ہے گر برزاختیار کیا ہیکن وہ سوارتھا اور میں پیادہ اس نے میرے شانوں کے درمیان نیزہ ماراتو میں بہوش ہوکر زمین برگرا کرفرا رہوگیا اور جب میں ہوش میں آئی تو بھو بھی جان ام کلثوم کو دیکھا سے خون بہدرہا تھا ذمین پرگرا کرفرا رہوگیا اور جب میں ہوش میں آئاد کی کرفر مایا : اٹھو فاطمہ چل کردیکھیں ان جومیرے سرھانے کھڑی گری ہرکرا کرفرا رہ گیا گزری جمیں سے نیاس جومیرے بیار بھائی پرکیا گزری جمیں نے زمین سے اٹھ کرکہا : بھو بھی جان کیا کوئی کیڑ اہم خوا تین اور تیرے بیار بھائی پرکیا گزری ؟ میں نے زمین سے اٹھ کرکہا : بھو بھی جان کیا کوئی کیڑ اہم جس سے اپناسر چھیاؤں۔ بھو بھی نے فرمایا :

یں بند او وعمّنک مِٹلک امیری بیٹی تیری پھو پھی کا حال بھی تجھ جسیاہ میں نے تب دیکھا کہ ان کا سربھی بر ہند ہے اور بدنِ نازین و شن کے تازیانوں سے نیل گون اور سیاہ ہور ہاہے اور ابھی ہم خیموں تک ند پہنچے تھے کہ جو بچھ ان میں تھاوہ سب لٹ چکا تھااور میرا بیار بھائی منہ کے بل زمین پرنڈھال پڑا تھااور اس میں شدت بیاس اور بیاری کی وجہ سے ملنے تک کی سکت نہیں وہ ہمیں دیکھ کر مربے تھے اور ہم انھیں دیکھ کر سے تھے اور ہم انھیں دیکھ کر۔ میں

كوفيه مين حضرت فاطميكا خطبه

احتجاج طبری اورسیداین طاوس کی کتاب لهوف میں امام موی بن جعفرے اور امام این آباء واجدادے

لمحات جاويدان امام سين الكفلا

نقل کرتے ہیں جب اسپران کر بلاشہر کوفہ میں داخل ہوئے تو فاطمہ بنت انحسینؑ نے فصاحت و بلاغت سے بھر پورخطیدارشادفر مایا جس کامتن سیہے:

ا مَابَعَد يَاأَهْلَ الْكُوفَة بَيااَهلَ المَكووَالغَدرِوَ الغُيلاء ،فإنَّااَهلُ بَيتِ اِبْتَلاَنَااللَّه بِكُم ،وَابِتَلاكُم بِنا فقجعلَ بَلاء نا حَسَناً ،وَجَعَلَ عِلْمَهُ عِنْدَناوَ فَهْمَهُ لَدَينا ،فَنحن عَيْبة عِلْمه ،وَوِعاءُ فَمِهِ وَحِكْمَتِه ، وَحُحجَتِهِ عَلَى الأرضِ في بِلادِهِ لِعِبادِهِ،أكرْمَاالله مُبكرامتِه ،وَفَضَّلَنابِبِيّه مُحَمَّدَصَلَى الله مُعَلَيهِ وآله عَلى كَثيرِمِمَّن خَلَقَ الله مُتَفْضِيلا.

فَكَ لَنبُتُون اوَكَفَر تسمُونا وَرَايتُم قِبَالَنا حَلالاً ، وَامُوالَناتها ، كَأَننا ولا دُتُرك او كابُل ، كما قَتَلتُم جَدَّنا بِالأمس ، وَسُيوفُكُم تَقْرُمِن دِمانِنا اهْل البَيتِ لِحِقْدِم تَقْدم ، وَقَرْ حَتِج قُلُوبِكم بِالأمس ، وَسُيوفُكُم تَقْرُمِن دِمانِنا اهْل البَيتِ لِحِقْدِم تَقْدم ، وَالله عَيْر المَاحَبُتُم مِن اللهِ عَلَى المُحَدَّل بِما اَصَبُتُم مِن وَمانِنا ، وَالله عَلَى المُحَدِّد بِما اَصَبُتُم مِن أَمو النا ، فَقِلْ مَن أَمو النا ، فَقِلْ مَا أَصابَنا مِن المَصائبِ الجَلِلة ، والوّز ايا العظيمة 'في كِتاب مِنْ قَبل أَنْ نَبْراه المَانَ خُور الله اللهُ يَسير ، لِكَيلان أَسُو أَعَلَى ما فَاتَكُم وَلا مَقَلُ حُوالِما آتا كُم ، وَالله لا يُحِدِث كُل مُحْتال فَحُور .
كُلُّ مُحْتال فَحُور .

تَبُ القد كم فَايْروااللَّعنة والعدَّاب، فكأنج قَدحَلِّ بِكُم وَتَواتَوَت مِنَ السَّمَاءِ نَقِمَات، فَيُسجعِتكم يِعَذَابٍ وَيُدَيقَ بِعُضَكُم بَأْسَ بَعْضِ ثُمَّ تُخَلَّدُونَ في العَذَابِ الألهم يَوْمَ القِيامَة بِماظَلَمْتُونا، أَلالُغنَةُ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمين.

وَيْلَقَكُم الْتَدَرُون اللهُ يَدِطاعَتْنامِنكُم اوَأَية نَفسٍ نَزَعَتْ الى قِنالِنا اللهُ مِلْيَة رِجْلٍ مَشْيَتُم الْيَا اللهُ اللهُ عَلَى سَمُعِكُم وَبَرِكُم وَسَرَّلُ لَكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَصَركُم غِنْاوَةٌ فَأَنَّمُ اللهَ يَعْلَى سَمُعِكُم وَبَرِكُم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَبَنيِه وَعِتْرَتِهِ الطيبَينَ الاتخْيار،وَاقْتَخَرِبِذَلِكَ مُفْتَخِرُكُم.

بِسُيُوفِ هِنْدِيّةِ وَرِماح وَنَطَحْناهُمْ فَأَكَّ نِطَاح

نَحْنُ قَتَلْنَاعَلَيّاُوبَنِي عَلِيّ

وسبينانساء همسبني ترك

بِفيكَ ايُّها القَائِل الكَثَكَتُ والأَلُكِ اِفْتَحَرَّ بِقَتِلِ قَوْمِ زَكَّاهُمُ اللهُ وَطَهَّرِهُم وَأَذَّهُب عَنْهُم السَّرِّجْسَ فَأَكْظِم وَأَقْعِ كَسْاأَقْعَىٰ أَبُوكَ فَإِنَمالِكُلَّ امْرى ءٍ مَااكتَسَبَ . وَمَاقَدَّمَتْ يَداه. حَسَدٌ تَمُوناوَيْلالكُم عَلَىٰ مَافَضَّلَنااللهُ تَعالَى ، ذَلِكَ فَضُلالله يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ والله ذَو الفَضْلِ العَظِيم ، وَمَن لَهُ يَجْعَل اللهُ لَهُ نُوراً مِنْ نُور.

فَ رُتَفَعَت الاَصواتُ بِالبُكِاءِ والنبحيب وَقالوا:حَسُبُك يِاأَبِنَة الطَّاهِرِين فَقدحَرِفْتَ قُلوبَناوَ أَنضَبِحْتَ نُحُورَناوَ أَضْرَمْتَ أَجوافَنافَسَكَتَت عِينَ

خدا کاشکر کنگریوں ہنگریز دن اور عرش سے فرش تک فضامیں اڑنے والے ذرات کے برابرا واکرتی ہوں اور میں اس خداپرایمان اور تو کل رکھتی ہوں اور گوائی دیتی ہوں کہ اسکے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ اپنا ہر گزشر یک نہیں رکھتا اور گوائی دیتی ہوں حضرت محم مصطفی اسکے خاص بندے اور رسول میں وہ یغیبر کہ جن کی اولاد کا سرفرات کے کنارے بے جرم وخطا قلم کردیا گیا۔

اے خدا! تیری جانب جھوٹ وافتراء کی نسبت دیتے ہے تیری پناہ ماگئی ہوں اور تیرانازل کردہ (قرآن)اوروہ عہد دوصیت جوتو نے علی بن ابیطالب کیلئے تھا کے خلاف بولئے ہے تیری پناہ ماگئی ہوں کہ جس کا حق چین کراہے بھی ای طرح بے گناہ کل کردیا گیا جے روز گذشتہ اسکے فرزند کوخدا کے ھروں میں سے ایک گھر میں ماردیا گیا جہاں ظاہری مسلمان تھے،ان کے سروں پرنگ وعار ہوکہ جھوں نے نہا کی زندگی میں اور نہ بی شہادت کے وقت اس سے لم ہوتم کو روکا یہاں تک کہ خداو ندمتعال نے اسکی زندگی میں اور نہ بی جانب بلالیا ،اسکا اخلاق نیک، کردار پہندیدہ تھا اوروہ صاحب منا قب وفضائل تھا جبکہ اسکی راہ وروش سب پرواضح تھی اوروہ تیری راہ میں کمی کی ملامت وسرزنش سے خوف کھانے والانہیں تھا تو نے (اے خدا) اسے بچینے میں اسلام کی جانب ہوا ہے کہ اور ہزرگی وفضائل ومنا قب سے نواز (اوراس نے تیری) اور تیرے رسول کی راہ میں خیرخوا ہی سے اور ہزرگی وفضائل ومنا قب سے نواز (اوراس نے تیری) اور تیرے رسول کی راہ میں خیرخوا ہی سے کام لیا یہاں تک کہ تو نے زاھد دنیا اور آخرت کی جانب عاشق و راغ جب اپنی راہ کے بجاہد کوا ہے پاس بلالیا اور اسے اپنی خوشنو دی کے ساتھ پند میرہ قراردیا اور اسے داہ متھیم کی ہدا ہت فرمائی۔ پاس بلالیا اور اسے آبی خوشنو دی کے ساتھ پند میرہ قراردیا اور اسے داہے کی جانب عاشق کی ہدا ہت فرمائی۔ اورتم اے اہل کوفہ! اے فریو میاراہ توان کوکا میاب قراردیا اور اسے دائے ہو جو کہ کو میاں خدا نے اسے علم وہم کو محار دیا اور اسے دائی میں اور جم روئے زبین پر موجود تمام شہرول ترردیا ، کیونکہ ہم اس کا علمی خزاندا وراسے فیم وظم کا مقام ہیں اور جم روئے زبین پر موجود تمام شہرول ترردیا ، کیونکہ ہم اس کا علمی خزاندا وراسے فیم وظم کا مقام ہیں اور جم روئے زبین پر موجود تمام شہرول تھیں کوئی ہم اس کا علمی خزاندا وراسے فیم کو مقام ہیں اور جم روئے زبین پر موجود تمام شہرول

میں موجوداس کے بندوں پراس کی جانب سے جمت ہیں، خدانے ہماری کرامت ہے ہمارا اکرام کیااور پینمبر گی وجہ سے اپنے تمام بندوں پر ہماری برتری کوآشکار کیا گرتم لوگوں نے ہمیں جھلا کر ہماری تکفیر کی اور ہمار نے تل کو حال جانا اور ہمار سے اموال کو اسطرح لوٹا گویا ہم فرزندان ترک و افغان ہیں ہم نے بچھدت قبل ہمارے جد (علی ) کو شہید کیاا ورتمہاری تکواروں سے ماضی کا کینہ ہمارے خون کی صورت میں شیک رہا ہے بہماری آ تکھیں ان اعمال پر شندک یا کمیں اورول خوش ہول کوشر کے ساتھ مکر وفریب کررہے ہوجہے خدا خیر الماکرین ہے خبر دار ہمیں مار کراور ہمارا مال لوٹ کرخوش نہ ہونا کیونکہ یہ صمائب اور ملکین آلام جوہم تک کینئے ہیں وہ خدا کی جانب سے ہماری آ زمائش تھی۔

﴿ فِي كتاب من قبل ان نبر أهاانّ ذالِكَ على الله يسير لكيلاتأسو اعلى مافاتكمو لا تفرهو بما آتاكم والله لايُحبّ كل مختال فخور ﴾

مردہ بادا لے اہل کوفہ اخدا کی لعنت اورا سے عذاب کا انظار کردگویاوہ (لعنت وعذاب) تم تک آپینچاہے اور عقوبت و تحمت ابھی پے در پے آسان سے نازل ہو کر تہمیں اپنے اندر لپیٹ رہی ہے اور (بہت جلد) تم آپی کے اختلافات اور باہمی جنگ وجدال میں گھرتے چلے جاؤگ اس وقت ہم پر کیے ہوئے مظالم کا بدلہ قیامت کے روز در دناک عذاب کی شکل میں تمہار سے شامل حال ہوگا خدا کا عذاب ظالموں پر ہو۔

وائے ہوتم پر! کیاجائے ہوہم پرکس ہاتھ نے نیزہ اٹھایا،کون ہمارے ساتھ جنگ کرنے آیا اور ہمارے خلاف کی انداز اختیار کیا تمہارے دل تخت ہو چکے ہیں،ان پرمبرلگ چکی ہے،تہمارے کاوآ تکھیں بند ہو چکی ہیں اور شیطان نے خوب تمہیں دھوکہ دے کرتمہاری آئکھوں پر پردہ ڈال دیاہے، تا کتم راو ہدایت نہ یاسکو۔

ا انتقام لیا ہے (اسے بوئے ہو آ تر رسول اللہ تمہارا کون ساخون بہایا تھا جسکے جرم میں تم نے ان سے انتقام لیا ہے (اسے بوئے ہو ) دہ دشنی جوائے بھائی اور میر ہے جدعلی بن ابیطالب اور ان کے فرزند سے تھی جو پنیم بڑی پاک وطاہر عترت تھے تمہارے دلوں میں بغض وعنادی صورت میں پروان کے فرزند سے تھی اور افسول اسپنے اس کئے پرفخر بھی کر رہے ہو کہ ہم نے ھندی تلواروں اور نیز وں سے علی اور اولا دکوتل کردیا اور ان کی خواتین کوترک اسیروں کی طرح اسیر بنالیا اور کا جنگ تھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی کی اور اولا دکوتل کردیا اور ان کی خواتین کوترک اسیروں کی طرح اسیر بنالیا اور کا جنگ تھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی گارے اسے کی اور اولا دکوتل کردیا ور ان کی خواتی کی خواتی کی خواتی کی جو بھی جو بھی

خاک وخاشاک اور پھر ہواس منہ پر جویہ کہدرہاہے ،کیاتوان لوگوں کے تل رفخر ومباہات کرتا ہے

6014

سولہواں باب

لمحات جاويدان امام سين الله

جنھیں خدانے پاک و پا کیزہ قرار دیااور ہرطرح کی نجاست دیلیدی کوان سے دور رکھا بعت ہو تجھ مراہ تیں سرخاندان براور بےشک ہرانسان کی قمت وہی شے ہے جواس نے حاصل کی ہے

براور تیرے فاندان پراور بے شک ہرانسان کی قیت وہی شے ہے جواس نے حاصل کی ہے شہیں ہم سے خدا کی دی ہوئی فضیلتوں پر حسد تھا، وائے ہوتم پر میخدا کی دی ہوئی برتری تھی جے وینے میں اسے اختیار حاصل تھا اور ہر فضیلت و کمال خدا کیلئے ہے چنانچہ جس کیلیے وہ نور ہدایت قرار نہ دے وہ کوئی نور نہیں رکھتا۔''

اس وقت گريدوفغال بلند موااوروه كهنے لگے:

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ طاہرین بہت ہے بس اب تھہر جاؤتم ہے ہمارے دل کباب کر دیتے ، ہمارے سینوں کو جائز کر کھ دیا اور ہمارے بورے وجود میں آگ لگ رہی ہے۔'' تب فاطمہ بنت انحسین ؓ نے سکوت اختیا کیا۔

ببرحال الل تاريخ نے لکھاہے:

فاطمہ بنت الحسین جناب حسین تنی کی وفات کے بعد عبداللہ بن عمر بن عثان بن عفان سے عقد کیا اوراسکے بعد آپ کیطن سے تحد دیباج متولد ہوئے کہ لیکن بعض مختقین مثلاً مرحوم مقرم نے اس عقد کوقبول نہ کرتے ہوئے اسے آلیز بورکی جعلیات میں سے قرار دیا۔ ایم بی

سی جانا بھی بہتر ہے جناب ابوالفر ج نے اپی کتاب اغانی میں محمہ بن عبراللہ بن عمر بن عفان کے حالات زندگی نقل کے بیں جوخود مرحوم ابوالفرج کے نقل کردہ فضائل ومنا قب اور فاطمہ بنت الحسین کی شان ومزات کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، البذاشا بدم حوم مقرم کا ترقد بے جانہیں کہا جا سکتا۔ واللہ الله جو آئی کر بن حسین بن عمر صراغی (متونی ۱۹۸۹ھ) کی تالیف کردہ کتاب نصف قالت النصوۃ الی معالم داراله جو میں فاطمہ بنت الحسین کے کرامات نقل کرتے ہوئے کھھاہے: جب ولید بن عبدالملک نے حکم دیا کہ از واج رسول کے جرے گرا کرانھیں مسجد کا حصہ کردیا جائے تو فاطمہ بنت الحسین حرہ مدین تشریف لے اندواج رسول کے جرے گرا کرانھیں مسجد کا حصہ کردیا جائے تو فاطمہ بنت الحسین حرہ مدین تشریف لے کشیں اور وہاں گھر تعمیر کروانے کا حکم دیا اور فرایا: یہاں آئیک کنوال کھودا جائے مگر کنوال کھود نے پراس جگہ ایک سے سین میں موجوائے اور ایک سے سین کہ میں مائی مشکل برطرف ہوئی اور اس کنویں سے پانی نکلا جے لوگ تبرک کے طور اس طرح کنوال کھود نے بس کویں سے پانی نکلا جے لوگ تبرک کے طور کر لیتے شے اور لوگول نے اس کنویں کا نام زمزم رکھا۔ اھ

ب سے حضرت سکیند بنت الحسینؑ سکیندامام حسینؑ کی دخر تھیں جو فاطمہ بنت الحسینؑ سے چھوٹی تھیں اوراس حضرت سکیند کے بہت سے 6011

لمحات جاويدان امام مسين العييرة

فضائل و كمالات نقل كيه كيم بين خاص طور برفصاحت و بلاغت مين عدم المثال تهيس ـ ابوالفرج كي اغانى مين اورديكر كتابول مين المحقم مكانام امينه يا آمنه قل مواج، البذاسكينة ان كانام بين بلكه لقب تها ـ امام حسينً ك نزديك جناب سكينه اورآب كي والده رباب بنت امرى القيس كاخاص مقام تها، چنانچه امام حسينً سے منسوب بياشعاران دونوں خاتون كيلين قل موسع بين:

تكونُ بِهاسكينةَ والرّباب وليس لعاتِبِ عندى عتاب ع

-سولہواں ہاب

> لَعَمُرك إِنَّنَى لَا حَبِّ داراً أُحبَّهماو اللِّل جُلِّ مالي

كتاب اغاني مين روايت ہے:

امری القیس بن عدی بینی جناب رباب کے پدربزرگوارعر بن خطاب کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور حضرت عمر نے شام میں موجود قضاعہ کے لوگوں پر انھیں امیر بنایا، چنانچہ جب وہ راہی شام ہونے لگے تو امیر المونین نے کی بیٹیوں کی خواستگاری کی ادرامری القیس کے محیاہ سلمی ادر رباب متن تین بیٹیاں تھیں، چنانچہ انھوں نے محیاہ امیر المونین کو سلمی امام حسن ادر رباب امام حسین کودی سمیں ساتھ

کیکن اس روایت کاوجود بعیدنظر آتا ہے، کیونکہ اسکےعلاوہ بینام جمیں کسی اور مقام پر بھی نہیں ملے اور نہ ہی امام علی اور آپ کے بیٹوں کی از واج میں بینام شامل ہیں۔

حضرت سکینہ ظاہر حسن وجمال کے علاوہ معنوی کمالات سے بھی آ راستر تھیں، چنانچہ ابوالفرج کہتے ہیں اوہ اہل مزاج اورخوش طبیعت تھیں اور کہاجا تا ہے ان کا گھر شاعروں ، قریش کے بزرگوں اور ادیوں کا مرکز تھا۔ میں اور گاہے اس ذمانے کے مشہور شاعر فرز دق ، کیٹر ، جمیل ، نصیب ، اہوس اور دیگر بی ک پاس آ کراسپنے اسپنے اشعار سناتے اور فیصلہ کرتی تھیں کہ کس نے اچھالکھا ہے تھیدوں کی اصلاح ان سے لیا کرتے تھے۔ 20

اور حفرت سکینہ کے پہلے شو ہر عبداللہ بن حسن بن علی تھے جو کر بلا میں شہید ہوئے (جس کی تفصیل گذشتہ صفات پر ذکر ہو چک ) پھر چندسال بعد مصعب ابن زبیر کے عقد میں آئیں اوران کے آل کے بعد عبداللہ بن عثان خزامی کے عقد میں اوران کے بعد آخر میں زبید بن عمرو بن عثان کے عقد میں آئیں۔ آھے جنانچہ تاریخ ابن خلکان میں نقل ہوا ہے ااھ ق میں آپ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ہے ہے

ا مام حسین کی از واج اہل تاریخ نے امام حسین کی پانچ از واج ذکر کی ہیں۔

ا۔ شہرانو بنت یزیدگر دجوامام زین العابدین کی مادرگرامی تھیں البتہ شہر بانو کے حالات زندگی انشاء

اللہ امام زین العابدین کے حالات زندگی میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ان " اللہ امام زین العابدین کے حالات زندگی میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔

۲۔ لیکی بنت مرہ بن عمروین مسعود تقفی جو جناب علی بن انحسین شہید کر بلاکی مادر گرامی تھیں، چنانچہ حضرت لیکی ہے۔ حضرت لیکی کے حالات زندگی ہم نے علی بن انحسین کے داستان شہادت ذکر کرتے ہوئے قل

کے ہیں اور نیز اس بحث کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ آیا حضرت کیا واقعہ کر بلامیں موجو تھیں ما

سے ایں اور اس طرح ابوالفرج اصفہانی اور دیگر دانشوروں کے اقوال نقل ہوی کیہ جس میں جناب نہیں؟ اور اس طرح ابوالفرج اصفہانی اور دیگر دانشوروں کے اقوال نقل ہوی کیہ جس میں جناب لیلیٰ کی والدہ (لیعنی جناب علی بن انسین کی نانی) میموندا بوسفیان کی بیٹی تھی، لہذاعلی بن انسیسین کا ماوری

سی کاوالد فرد کی جاب ی بی از میں ہوئی ہوئی کی جو گائی ہوئی ہوئی کی جائے ہوئی کا میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا جا نسب ابوسفیان سے ملتا ہے اور شاید اس سب معاویہ نے ان کے بارے میں وہ جملہ کہا تھا۔ کھے

سو حضرت رباب بنت امری گفیس جو حضرت سکیندادر عبداللّٰد کی مادرگرامی تھیں اور جیسا کی ذکر ہو چکا پیخاتون اوران کی دختر سکیندا مام حسینؑ کی نگاہ میں خاص مقام رکھتی تھیں حتی امام حسینؑ نے ان

پیرخانوناوران کی دخر سلینه امام سلین کی نگاہ بین حاس مقام رسی میں میں امام میں کے ان دونوں کے بارے میں اشعار کیے جونقل ہو چکے ہیں اوراعانی میں ابوالفرج نقل کرتے ہیں :

شہادت امام خسین کے بعد حضرت رباب نے حضرت امام حسین کے بارے میں سیاشعار کہے:

إِنَّ الَّذِي كَانَ نُوراً يُستَضَاءَ بِهِ بِكُولاءَ قَتِيلَ لَّ غَيرُ مَدَفُونَ

سبطُ النّبي جزاك الله صالحة عنّاء وجُنبت خُسران المواذين. قدكُنت لي جبلاً صعباً ألوذيه وكُنت تصبحنا بالرّحم والدّين

مَن لليتامي ومن للسائلين ومن في يُغنى ويأوى اليه كلّ مسكين

والله لاابتغى صِهراً بِصهرِكُم حتَّى أُغَيِّب بين الرَّمل والطيني

"بِشُك وہ ایبانور تھاجس كی ضیاء سے لوگ بہرہ مند ہوئے تھا سے كربلا میں قبل كردیا گیا اور فن تك ندكيا تو بسر رسول تھا خدا تھے جزائے خيرعطا كرے اور ضردوزيان سے محفوظ رکھے۔ بے شك (اے حسینً) تم میرے لئے ایک کوہ (پہاڑ کی مائند تھے) جس كامیں سھارالیا كرتی تھی اور آپ اسپے دین

ر سے این کی این کا این اور صل میں اور صن سلوک رکھتے تھے آپ کے بعداب کون ہے جو تیمیوں رسمل بیراتھے اور ہم سے انتہائی محبت اور صن سلوک رکھتے تھے آپ کے بعداب کون ہے جو تیمیوں رسم کی میں اور میں اور میں اور میں اور صن سلوک رکھتے تھے آپ کے بعداب کون ہے جو تیمیوں

مسكينوں اور فقيروں كى يتكيرى كرے اور أخيس بناہ دے كرماً واقر اربائے فداكى تىم ان كے بعد ميں برگز عقد نيس كروں كى يبال تك كريت وخاك ميں فن كردى جاؤں۔''

ہر ر تقدین رون ن بیان مک نیرری رف میں میں ہوں ہیں ہوگوار ہ<sub>یں</sub> اور سی کی بھی خواستیگاری جیسا کہان اشعار میں ذکر ہواہے،آپ تا آخر حیات بول ہی سوگوار ہ<sub>یں</sub> اور کسی کی بھی خواستیگاری

قبول نہ کی، چنانچہ ابن اثیر کالل میں لکھتے ہیں کہ جناب رباب بھی دیگر اسپروں کے ساتھ کر بلا سے شام لائی گئیں اور پھر وہاں سے مدینہ تشریف لائیں جہاں اشراف قریش میں سے بہت

ہے شخصیات نے آپ کی خوات گاری انجام دی گرآپ نے جواب دیا:

ما كُنتَ لَا تَعَبِعِدَ حمواً بعدوسُول الله "مين رسول الله علي فضرا بتخاب بين كرول كى"

(0)

سولہواں باب

لمحات جاويدان امام سين الفيد

حضرت رباب (دافقہ کربلاکے بعد) ایک سال سے زیادہ زندہ ندر ہیں اور اس مدت میں کھی زیر سامین بیٹھیں جس نے آپ کو حال سے بے حال کردیا اور بالآخرانتہائی و کھوآلام کے بعد اس دنیا

ے رخصت ہوئیں ،البت بعض نظل کیا ہے کہ جناب رباب ایک سال تک قبرامام حسین ہی پر

رہیں اور جب مدینے لوٹ کرآ ئیں تو وہاائ غم کی تاب نہ لا کر دفات یا کی۔ 89

تمقام فرباد مرزائے قال ہواہے، ابن زیاد کے دربار میں جب رباب کی نگاہیں امام حسین کے سریر بڑیں تو فوراً اسے گود میں اٹھا کر بوسہ دیااور بجیب انداز میں آتش بار آ ہوں کے ساتھ زارو قطار

گریپرکرشتے ہوئے فرمایا: واحسیناً فلسٹ آنسی حُسیناً

اقتصَـدُتُه اَسِيَّة الإَعداء

غادروه بكربلاء صويعاً لاسَقَى الله جانبي كربلاء ولي

'' ہائے جسین! میں آپ کو ہر گر فراموش نہیں کرسکتی کہ جسے دشمنوں کے نیز وں نے اپناہدف قرار دیااور خاک کر بلایر گرادیا خدااس سرزمین کوسیراب نہ کرے''

مرحوم کلینی ابنی کتاب کافی میں (باب مولد انحسین بن مل استقلہ طحان سے نقل کرتے ہیں کہ امام صادق " نے فرمایا: شہادت امام حسین پران کی زوجہ محتر مدرباب مجلس عزا کا اہتمام کیا جس میں خواتین کی بڑی تعداونے شرکت کی اوراس میں آپ کی کنیزوں نے بہت گریہ کیا یہاں تک کہ

ان كة نسوفتك موسكة مرايك كنزايي تقى جوسلس كريدكروى تقى، چنانچه يدد كه كر حفزت

رباب نے اسے بلایا اور دریافت کیا کہتو کیے اب تک گرید کناں ہے؟ تواس نے جواب دیا: میں جب روتے روتے ہے حال ہوگئ تو قادوت (چے اورشکر کا شربت جو بالس مزامیں بلایا جاتا ہے) کا

ی ب بورک کرد کا کرا کی تھی تو حضرت رباب نے وستورویا وہ شربت تیاد کیا جائے ، تا کہ ہم ووبارہ ،

گرىيرىكىس- ال

۷۰۔ جناب ام اسحاق بنت طلحہ بن عبیداللہ جو فاطمہ بنت انحسین کی مادرگرامی تھیں یہ امام حسین سے قبل میں دستہ کے س

الم حسن كوعقد يس تقربن سي حسين بن حسن اورطلح بن حسن تولد بوئ تقداو بعض روايات كم مطابق آب كاريكام الم مجتبى كا وصيت كرخت تهاجوانهون في الينام الم

۵۔امام حسین کی ایک زوجہ قبیلہ قضاعة سے متعلق تھیں جوجعفر بن انحسین کی والدہ گرامی تھیں، چنانچہ ان کا ذکر گذشته صفحات برنقل ہو چکا ہے۔

# ori

## حواثني وحواله جات

لے [ بحارالانوارج ۲۲مس ۲۳۵] ي [ بحار الانوارج ٢٢٩ م

س<sub>ے [</sub>مقاتل الطالبین (ترجمه)ص ۸۷]

سي [اغاني]

@ [الناشعار معلوم موتا ب جناب رباب ك محبة طرفين تقى لين المتبعى أنيس جائية تقرع

لـ [مناقب ابن شرآشوب طبع قمج مهم ١٠٩]

ے [ عَمَّلَ کے عبارت کامتن اس طرح ہے: " فساقب لمست سکینے وہی صداد خہ و کسان یعیّها حبّیا شدیداً

فضمهاالي صدره ومسح دموعهاوقال ..."]

△ 1مرحوم استاد شعرانی فرماتے ہیں بیاشعارام کے مول یاکسی اور نے امام کا زبان حال نظم کیا مودونوں میں مناسبت رکھتے ہیں کیونکہ سکینہ طولانی عمریاتی ہیں اور معاشرہ میں عظیم خاتون کی حیثیت ہیں روشناس ہو کیں کہ خواتین میں ان جیسا کوئی صاحب شرف و کمال اورادیب وشاعزئیں گزری جن کا گھر اہل فضل وشعر کا مرکز تھا حتی لوگ ان سے انعام واکرام کی تو تع رکھتے تھے اور ان کی ملاقات کیلئے دور در از کاسفر مطے کرتے تھے۔]

9 [ بحاد الانوادج ۱۵۹۵ م ۱۵ وراس طرح کی ایک اور دوایت شخ مفید نے اپنی کتاب ارشادج ۱۹س ۱۱ ارچمید بن مسلم سے

لا [أيك عرب شاعرف المام كاس كلام كوهم كياب

قال اقصدوني بنفسي واتركو احرمي

قدحان حسيني وقدلاحت لواثحه <u>ال</u> [حیاۃ الامام الحسینؑ جسم میں ۲۸ برصواعق الحریقی ۱۱۸ سے نقل ہوا ہے۔ <sub>آ</sub>

الله [ترجم نفس أتهموم ص19]

سيل [مقتل مقرّ م ص 20] هيل [مناقب جهم ١١٠]

الدوايت يس بوه ترتفاجيا اوالجوب في المحسين كي بيشاني برمارا

لل [متن ردايت يحمال طرح كـ "فيسين ماهوواقف اداتاه حجر فوقع في جبهة مفاحد الثواب ليمسح الـدّم عن وجهه ،فأتناه سهم محدّد مسموم له ثلاث شعب ،فوقع السهم في صدره .وفي بعض الووايات على قلبه ... " جركابعض مترجمين نيان جمد كيائب بين امامٌ ني ابْي قبيص كادامن زرها الله أكربابر نکالاتا کہ جوخون آ ب کے چہرہ اور آنکھوں میں جار باتھااسے صاف کریں کہنا گاہ مسموم ساشعبہ تیرحفرت کے سینے بر یا قلب مبارک برآ کرلگا اورجس کا بھل پشت مبارک پرنگل آیا (ناخ التو ارزخ) ایک اورمترجم نے لکھا: امام نے بندزره كهوستاكديني ية كادامن الفاكرا كهول ميل جاتا جواخون صاف كرين "(چهارده معصوم، جوادفاضل)

مردیم استاد شعرانی کصفے ہیں ، عربی میں ' قواب' فاری ہیں جامد ( کیڑا) اسے کہتے ہیں جے بنا گیا ہوا کہ چہندا سے

سیا گیا ہواور تہ جہنا گیا ہولیتی فقظ کیڑا جوابھی جامہ تن نہیں بنا ہے البذا شایدا ما نے رو مال مانند کیڑا اخون صاف

کرنے کیلئے نکالا اور قبا کاوائن کہنا درست نہیں ہوسکا کیونکہ وائن اٹھانے سے جہم عربان نظراً تاہے جہکا تصور امام

کیلئے معقول نہیں جبکہ اس پر کوئی قانع کنندہ ولیل بھی موجوز ہیں ( کہام نے زرہ کھول کرقبا کا وائن با ہرنکالا ہو) اور

نہ ہی اس سے یہ فاہت ہوتا ہے کہ برہند بدن پروہ سے شعبہ تیرا کردگا بلکہ وہ ایسا تیرتھا جس نے تیرکو چھاڑ کربدن

مبارک پراٹر کیا البت یہ کام اس لیے ممن ہوا کہ امام کا دستِ مبارک خون صاف کرنے ہیں مصروف تھا اورا تے

مبارک پراٹر کیا البت یہ کام اس لیے ممن ہوا کہ امام کا دستِ مبارک خون صاف کرنے ہیں مصروف تھا اورا تے

مبارک پراٹر کیا البت یہ کام اس لیے ممان ہوا کہ امام کا دستِ مبارک خون صاف کرنے ہیں مصروف تھا اورا تے

مبارک پراٹر کیا البت یہ کام اس لیے ممان ہوا کہ امام کا دستِ مبارک خون صاف کرنے ہیں مصروف تھا اورا تے

ہوئے تیرکو پر زدیکھا کے در نہ یہ ہوں تو میں نہ تھا جہ کو تیرکی شک دشبہ کے قابل قبول ہوتی مگر ' الث بیان اللہ فی پر پوشیدہ

ٹر ' الف لام' کا آ تا جوالف لام عہد کہلا تا ہے استاد کے کیئے ہوئے منی کوشکل بنا دیتا ہی جو بہر حال اہل فی پر پوشیدہ

ٹریس وانڈ اعلم ۔ ]

في إمقتل مقرم ص ٢٨٠]

ع وحياة الامام الحسين، باقر شريف جه س ٢٩٣]

الم [اسرار الشحادة ص ١٠٠١]

٣٤ [نفس أنصمو مص 19٨]

سوس [اس روایت کود کی کرکہنا پڑتا ہے: کتنے پست لوگ سے جورسول خدا کی سوارے قدر دان سے اور اٹھیں رسولخدا کی سواری کی حفاظت کا خیال تھا لیکن رسول اکرم کا پارؤتن ،میوۂ دل اور گل نبوی کواس بے در دی کے ساتھ قتل کیا کہ وہ بانی مانگ رہے سے اور بیا کیکھونٹ دیئے پر تیار ند ہوئے۔]

سي [امرارالشهادة ص ٢٠٠٦]

ے اور سرب میں ہوئی ہے۔ 20 آرجہ نفس انھموم علی ۱۲ اور لعنت نامہ دھکدہ کے علاوہ فر ہنگ معین میں بھی امام کے اس کھوڑ ہے کا نام جس میں میں میں میں میں ان اور العنت نامہ دھکدہ کے علاوہ فر ہنگ معین میں بھی امام کے اس کھوڑ ہے کا نام جس

رِبَّ پُر بلامین موار تھے ذوالجاح تھا۔] میں نقل مدینہ وریا ہے جہ وہ سوال است

٢٦ إنقل الزلآ خارالباتية ص١٩٣٩ ليدن]

يريق [نفس أتمصموم ص 199]

مير وشقل مقر مص ١٠٠٠،٣٠٠]

Pg [ارشادشخمفيدج مص ١٣٩]، حياة الأمام أنحسين جساص ٢٩٧]

مع [ارشاد شيخ مفيدٌ (مترجم)ج مص ١٣٠]

اس [اعلام الوري طبع صدوق تبران ص ٢٥٠،١٥٠]

٣٣ [برّة شايد جناب ليلي كالقب تها-] ٣٣٣ [منا قب طِمع قم ج ٢٥ص ٧٧]

٣٦ [مناقب جهم ١٤١]

www ShianeAli com

٣٥٠ كشف الغمدج الس ١٥٢ تا ٢٥٢ ٣٦ ( مجم البلدان ( طبع بيروت ) ج عن ١٨٨٦] ٣٢. [ارشادشج مفيد (مترجم)ج عص٢٢] ٣٨ [بسائرالدرجات باب٣١جزية اصول كافي (مترجم) ج٢ص ٢٨٥ **7. [ قامون الرجال ج الص ٢٨** مهر التهذيب التحذيب جهاص ١٩٩٦ الم [مرآة الجأن جاس ٢٣٣٠] ١٣٧٢ تبذيب التحذيب ج١٤ ١٣٧٢ ۲۲۹۷ وطقات جهص ۲۲۹۷ شندرات جاص ۱۳۹ تاریخ طبری جهص ۲۲۹۷ ٢١٨٦ ٢١٥١ في جه اس ١٩٦١ ۵۲ آارشاد (مترجم) جهام ۲۲ ٢٧١ إرباحين الشريعين ١٨٣ سے ہے، ( بحارالانوار طبع ہروت رج ۱۳۵۵م ۴ <sub>آ</sub> ٨٧٨ ، ١٦ حتماج طبري ص ١٦٢ ، لصوف ص ١٦٢٠ ومهمية هاشيمقتل مقر مص ١٣١٢ ورترجمه مُقاتل الطالبين ص ١٩٦٠ ١٩١٨ ير مجوع كري \_] اه.[حاشيه هل مقر مص ١١٣] الهي إعاني الوالفرج واص ١٦٣٦ ٣١٨ه ٢١عاني،ابوالفرج ج١٦ص١٣٥ ۵۵٫۱ اغانی ج۲ام ۱۲۱ کے بعد ۲ ٢٥٠ واغاني جهاص ١١٦٩ ۵۵٫۷ منتف التواريخ ص ۲۴۴۷ ۵۸ [ای کتاب کایانچوان باب ملاحظ فرمانیس-۶ وه و کال چهش ۸۸ ۲۰ درماحین الشریعی ۳۱۵ ۲

۳۵. [ايضاً]

١٢. [ اصول كافي طبع تهران إسلاميدج عص ١٩٩٠]

٦٢ ] منتخب التواريخ ص ٢٣١]

# امام حسین کے مخضر فضائل اور آٹ کے اخلاق کی جھلک

یہاں ضروری بھتے ہیں بعداز شہادت رونماہونے والے واقعات وحادثات ادراسارت اہل بیت گی غم انگیز واستان سے قبل امام حسین کے ذکر شدہ فضائل ومناقب کے علاوہ چند فضائل ذکر کرکے باقی باندہ واقعات کی جانب رخ کریں۔

ہوئی ہے اور وہ روایات جن میں امام حسنؓ نے اپنے بعد بعنوان امام وقت امام حسینؓ کا تعارف کروایا اور

انھیں امامت کے مخصوص مواریث سپر دیجے

حضرت رسول اسلام کی کثیرروایات میں سے اس موضوع پرمن جملہ روایت جوآ پ نے امام حسن وامام

حسين كے بارے ير فرمايا: ابناى هذان امامان قاماأو قعدا لے

''میرے بیددونوں بیٹے امام ہیں جاہے قیام کریں باسکوت کرکے بیٹھ جا کیں۔''

اس بارے میں دیگر بہت ہی روایات زندگانی امام حسنٌ میں نقل کی گئی ہیں جن کا تکرار مقصود نہیں لیکن من جملہ وہ روایت جومرحوم کلینی نے اپنی کتاب کافی اور مرحوم طبری نے اپنی کتاب اعلام الوریٰ میں سلسله ک سند کے ساتھ امام جعفر صادفی سے قبل کیا ہے، جسکا خلاصہ بیہ:

جب الم محسن كي شهادت زد يك مولى توجناب قنم كوبلا كرفر مايا جمد حنفيه كومير ، پاس لي آؤ، چنانچيد جب محد حفني تشريف لاع توامام حسن في ان سارشاوفر مايا:

ينامىحىمدبن على اماعملت انّ الحسين بن على بعدوفاع نفسي ومفارقة روحي جسمي امام من يوري وعندائله في الكتاب الماضي وراثة النبي أضافهاالله له في وراثة ابيه وامَّه ٢

'' اے محمد حنفیہ! کیا جانتے ہومیری وفات کے بعد جب میری روح وبدن میں مفارفت ہوجائے گی تومیری بعد خدا کے نزدیک موجود گذشته کتاب اوروراشت پیغیری میں حسین ابن علی امام وقت

ہیں،خدادندمتعال نے ان کیلئے اس مقام کو پدرومادر کے ارث کے علاوہ قرار دیا ہے۔'' ا نہی کتابوں میں دیگر بہت کی روایات نقل ہوئی ہیں میکن ہم اسی روایت پرا کتفاء کرتے ہیں۔

امام حسینؑ کے چند معجزات

يمطلب بهى اين مقام يعنى كلاى كتب اوراصول اعتقادات مين ثابت بوچكا بام معصوم اوردين پیشوام عجز وں اور خارق العادہ کاموں پر قدرت رکھتا ہو چنانچدائمہ معصومین میں ہے ہرایک امام کے معجزات، کرامات اوران کے خارق العادہ کام روایات اور تاریخی کتابوں میں ذکر ہو چکے ہیں۔ امام حسینً کے بارے میں بھی بحارالانوار،ا ثبات الھد اۃ اور مدینۃ المعاجز بسید ہاشم بحرانی مبت سے معجزات نقل ہوئے میں، جبکہ فقط مدینة المعاجز میں ایک سونوے معجزات بیان ہوئے ہیں، چنانچہ ہم تبرک کے طور پر چند مجرات مرحوم شخص عاملی کی کتاب اثبات العداة (جس فارجمه آیت الله جنتی نے چش کیا ہے) جلد پنجم نے قل کرتے

ا مشخ طوی تہذیب میں ابوب ابن اعین سے اوروہ امام جعفر صادق " نے قل کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے طواف کرتے ہوئے اپناہاتھ جا درسے نکالاتواس کے نزد یک موجودا یک شخص نے اپنا ہاتھاں کے ہاتھ پررکھودیاتو خداوندمتعال اسلے دونوں ہاتھوں کو چسپال کر دیااوراس طرح طواف

رک گیا، لوگ جمع ہونے گئے، حکومتی کارندوں کوعلم ہوا تو انھوں نے فقہاء کو بلا کرمسکا کا طلب کیا تو جواب دیا گیا کہ مرد کا ہا تھ کا ٹا جائے ، کیونکہ جرم کا ارتکاب مرد نے کیا ہے، حاکم وقت نے کہا کہ کیا تیہاں اولا درسول میں ہے کوئی موجود ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں شپ گذشتہ حسین این علی تشریف لائے جیس ما کم نے قاصدروانہ کیا اورامام کو وقوت دی ، آپ تشریف لائے تو حاکم نے عرض کی و یکھیں ان دونوں پر کیا گزرد ہی ہے؟

امام نے روبہ قبلہ ہوکردست بددعا بلند کیا اور کچھ دیردعا کرنے کے بعدان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا کردیئے ۔ والم نے کہا: کیاس مردکواس جرم پرسزادی جائے ؟حضرت نے فرمایا نہیں۔

اس روایت کوابن شهرآ شوب نے اپنی کتاب مناقب میں تہذیب سے قعل کیا ہے۔ سع ۲۔ شخ صدوفت اپنی کتاب کمال الدین اورا تمام انعمہ میں محمد بن علی بن انحسین سے روایت نقل کرتے ہیں،این عماس فرماتے ہیں:

امیرالمونین نے مجھے کربادی کچھ مقدار ہرن کی پٹم دیتے ہوئے فرمایا:

اے ابن عباس! اس سے اگرخون تازہ الجنے دیکھوٹو جان لینا کہ حسین کوکر بلا ہیں شہید کردیا گیا ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ایک روز میں جب نیند سے بیدار ہوائو و یکھا اس پیٹم سے خون بہدرہا ہے اور میری آسٹین رنگین ہوگئ ہے بید کھے کر میں بے ساختہ گرید کرنے لگا اور کہا کہتم بخداحسین شہید ہو گئے جسم بخداعلیٰ کی کوئی حدیث غلط ثابت نہیں ہوئی ہے اُتھوں نے مجھے سے جو پچھ کہا وہ سب بوراہے ..

#### مزيد کہتے ہیں:

میں نے مدید منورہ کو حباب آب کی مانندو یکھا کہ جس میں پچھ موجود نہ ہو، اسکے بعد سورج طلوع ہواتو وہ کسوف کی حالت میں تضااور میں مدینہ کی دیواروں کوخون میں رنگین دیکھ رہاتھا، چنانچے سرپکڑ کرگریہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا اور کہد ہاتھا تھے بحد احسین کو مار دیا گیا تو اس عالم میں ایک گوشہ ہے آ واز آئی: اے آل پنج بر صبر کرورسول اکرم کا چھوٹا سا بچیشہید کردیا گیا ہے ادر روح الامین گریہ کنان ذمین پرآ چکے ہیں اور جب جبرشہادت آئی تو معلوم ہوا کہ بیوبی روزتھا۔ ہم میں ایک سے نیز شخ صدوق کیا بامام جعفر صادق نے امام حسین کی خبرشہادت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق نے امام حسین کی خبرشہادت بیان کرتے ہوئے فرمایا:
جب امام حسین عراق کی جانب سفر کررہے تھے تو درمیان سفرایک خص نے امام سے یو چھاند بینہ جب امام حسین عراق کی جانب سفر کررہے تھے تو درمیان سفرایک خص نے امام سے یو چھاند بینہ

حيمور نے كاسب كياتها؟

حضرت نے فرمایا: وائے ہوتچھ پر بنی امید نے صتک حرمت کی، میں نے اس پرصبر کیا، انھوں نے میرامال ضبط کیا میں نے اس پر بھی صبر کیااوراب وہ میراخون بہانا چاہتے تھے، مگر میں نے برداشت کیا قتم بخداوہ مجھے قبل کریں گے جسکے وض خداوند متعال آخیس ذلیل وخوار کرے گا،ان پر برندہ تکوار لڈکائے گااورایسے لوگوں کوان پر مسلط کرسے گا جواضیں ذلیل وخوار کرکے چھوڑیں گے۔ وہ مزیدروایت کرتے ہیں:

ام مسین نے کر بلا بھنے کرار شادفر مایا جتم بخدارید دن غم دا لام کے ہیں اور بیر سرز مین وہی ہے جہاں ہماراخون بہے گااور ہمارے خیے لوٹے جا کمیں گے۔اس وقت آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھواوراس پانی سے سیر اب ہوجاؤ ، کیونکہ ریٹم ہمارا آخری تو شہرے، وضوکر وغشل کر کے نئے جائے تن کرو ، کیونکہ وہی تمہاراکفن قرار پا کمیں گے۔ پھر خیموں کے گردخند ق کھدوائی اوراس میں آگ روثن کروائی تاکہ وہمن کے حملے کی سمت معین ہوجائے۔ عمر بن سعدے ایک فردنے میں آگ کردیکھا کہ خندق میں آگ کہ جلائی گئ تو حضرت سے گئا فی کرتے ہوئے کہنے لگا

ات سين أأتش مبارك موكة على جانب بهت جلد جاني واليامور

امام نے فرمایا: خدایا آئی قسمت میں دنیا وآخرت کی آگ کھھ دے۔ ابھی امام نے دعاہی کی تھی کہ اس کے فعاہی کی تھی کہاں کا گھوڑا سرش ہوا اور اسے آگ میں گرادیا گیا جو وہیں جل کررا کھ ہوگیا۔ پچھ ہی ویر بعد ایک اور سوار آیا اور امام سین اور آپ کے اصحاب کو خاطب کرکے بولا: آپ فرات و کھورہ ہو اس کی موجیس شکم ماہی کی طرح کیسے نظر آرہی ہے تہم بخد التمہیں اسکا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا یہاں تک کرشر ہے مگ بو۔

الم حسين في سين كرفر مايا:

خدایا انہی ایام میں اسے بیاس کے سبب ماروے۔راوی کہتاہے وہ بیاس کی شدت سے بے حال ہوگر گھوڑ وں کے سمول سے نہ بچاسکا ہو کر گھوڑ اس کے سمول سے نہ بچاسکا اور ترکیب کرجان وے وی اسکے بعد شکریز بدسے ایک اور تحرابی اشعث نامی و ثمن آیا اور بولا اے سین ایک اسکے بعد شکریز بدسے ایک اور تحرابی استے بردو سرول کو حاصل نہیں۔

امام نے فرمایا: خدایا آج بی محمد این اشعث کوالیا ذلیل و خوارکردے کہ پھر عزت نصیب نہ ہو چنانچہ کچھ بی دیر بعداسے ضرورت (حاجت) پیش آئی، البذاوہ شکرے دور قضائے حاجت کیلئے گیا جہال اس کی شرم گاہ پر بچھونے ڈنگ مارااوراس طرح دہ بر ہندحالت میں اس دنیاسے رخصت

ہوکرواصل جہنم ہوا۔

مع قبل امام سین بروارد ہونے والی ایک حدیث میں آیا ہے: اس روز بیت المقدس کا جو پھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون اہلیا تھا اور وہال لوگوں نے دیکھا کہ سورج کی روثنی درود بوار برسرخ پر ووں کی مانندمحسوں ہور ہی ہے۔

ه شخطوی اپنی کتاب مجالس وا خبار میں ابوعبد اللہ ناصح کی کنیز قریبۃ ہے روایت نقل کرتے ہیں :
ہمارے آشا افراد ہے ایک شخص کر بلامیں وشمن حسین میں شامل تھاوہ جب وہاں سے لوٹ کر آیا تو
اپنے ہمراہ ایک شتر اور پچھ مقدار زعفران سے جو بھی عورت اسے اپنے ہاتھ پرمکتی فوراً کوڑھ کی مریض
وہ جل کر را کھ ہوگئی اور زعفران میں سے جو بھی عورت اسے اپنے ہاتھ پرمکتی فوراً کوڑھ کی مریض
ہوجاتی ، پھر جب اوٹ کوئر کیا گیا تو جس جگہ بھی چاتو لگاتے وہ جگہ شراب ہونے لگتی اور جب اسکی
کھال اتار نے لگتے تو وہ جگہ جلئے لگتی اور جب اسے کھڑے کی خری کے نیے آگے تو وہاں سے آگ
میں والے تو گوشت جلئے لگتی میں نے اس اوٹ کی ایک بڈی اٹھا کرکا شاشروع کیا تو جو ل ہی
ضرب رگاتی تو وہ اسے آگ کے شعلے لگتے تھے۔
ضرب رگاتی تو وہاں سے آگ کے شعلے لگتے تھے۔

۲۔ شخ ابولی سن ابن محد بن حسن طوی اپنی کتاب امالی میں بیوحنای تصرائی سے قل کرتے ہیں:

میں موی ابن عیسای ھاتی سے ملاقات کیلئے گیاتو ہیں نے دیکھا وہ دیواند ہو چکا ہے اور تکیہ کے

سہارے سے بیٹھا ہے اور اسکے زویک طشت رکھا ہے جس میں اسکے اندرونی اعضاء نظر آ رہے

ہیں میں نے وہاں موجود لوگوں سے ماجراوریافت کیاتو انھوں نے کہا یہا کیک ساعت قبل بالکل شج

وسالم بیٹھا تھا کہ اچ کے سین کا تذکرہ شروع ہواتو موئ نے کہا: رافعی انئے بارے میں غلوکرتے

ہیں اور ان کی تربت (خاک کربلا) کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس وقت بنی ہاشم کا ایک فرد

ہیں اور ان کی تربت (خاک کربلا) کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس وقت بنی ہاشم کا ایک فرد

نہیں ہور ہاتھا تو میرے ماموں نے خاک کر بلاچا نے نے کی قصیحت کی البندا میں نے جب اسے کھایا

تب شفایا ہے ہوا ہوں یہ من کرموئ نے کہا اس فاک میں سے بچھ باقی ہے تو بچھے لاکروے وہ فورا کی غرض سے اس فاک وہاں لگائی تڑپ کرآ گا اور اسکے حوالے کر دی مگر اس نے شفاچا ہے والوں کی تحقیر اور تو ہیں

گی غرض سے اس فاک کوا ہے مقعد پرلگایا جوں ہی وہ خاک وہاں لگائی تڑپ کرآ گ آگ اور طشت طشت بیار نے کا اور جس ہی ہم طشت لائے تو بیس میں نے طشت بیار نے گا اور جس ہم طشت لائے تو بیس میں نے طشت میں بنورو کھی اتو جگر، دل ، تی اور پیسپھر اوں کے گلڑے موجود تھے اور اس طرح موجود تھے اور اس طرح موجود تھے اور اس طرح کور کے موجود تھے اور اس طرح کی میں میں نے طشت میں بنورو دیکھا تو جگر، دل ، تی اور پیسپھر اوں کے گلڑے موجود تھے اور اس طرح کی میں میں نے طشت میں بنورو دیکھا تو جگر، دل ، تی اور پیسپھر اور کے گلڑے موجود تھے اور اس طرح کی میں میں نے طشت میں بنورو دیکھا تو جگر ، دل ، تی اور پیسپھر اور کے گلارے موجود تھے اور اس طرح کی میں بی میں کے خور کے موجود تھے اور اس کی کھر کے موجود تھے اور اس طرح کی میں اس کی کھر کے موجود تھے اور اس کے کی خور کے موجود تھے اور اس کی کھر کے موجود تھے اور اس کے کھر کے موجود تھے اور اس کی کھر کے کور کے موجود تھے اور اس کی کھر کے موجود تھے اور اس کی کھر کے موجود تھے اور اس کی کھر کے موجود تھے اور اس کے کور کی کھر کی کھر کے موجود تھے اور اس کی کھر کے موجود تھے اور اس کی کھر کے موجود تھے اور اس کی کھر کے کور کے کھر کی کھر کے کہ کور کے کور کے کھر کے کور کے کھر کے کور کے کھر کے کور کے کور کے کھر کے کی کھر کے کے کھ

ستر ہواں باپ

(or.)

لمحات جاويدان امام سين القيع

وہ صحافاہ سے پہلے سر گیااوراس واقعہ کے بعد بوحناجو کہ نصرانی تھا ہمیشدا مام حسین کی زیارت کیلئے جاتار ہلاور آخری عمر میں مسلمان بھی ہوگیا۔

عربی فرج سے نقل ہواہے ، متوکل نے جھے قبر حسین خراب کرنے کیلئے روانہ کیا ہیں نے وہاں پہنچ کر مجم ویا کہ گائے کہ ہے۔ کر محم ویا کہ گائے کے بہت جتن کئے ، مار مار کر ککڑیں او ڈدیں گرجب گائے لائی گئیں ہیں نے ایکی آگے ہوئے جانے کے بہت جتن کئے ، مار مار کر ککڑیں او ڈدیں گرفتم بخداوہ جانور قبر حسین پر نہ گئیں۔ ۸۔ ابراہیم بن دین جن نے قبر کھودی تو کیادیکھا کہ بنازہ قبر ہے جس پر اسپنے چند خاص غلاموں کے ہمراہ دہاں پہنچااور ہم نے قبر کھودی تو کیادیکھا کہ بنازہ قبر ہے جس پر حسین کا بدن رکھا ہے میں نے اس بدن سے مشک کی خوشبو بھوٹے ہوئے میں کی تو میں نے محم ویا اسے ایسے بی چھوڑ دیا جائے اور خاک قبر پر ڈال دی جائے اور دستور دیا کہ پانی چھوڑ کر اس پرالی چلایا جائے لیکن بلوں میں جتے ہوئے بیل جب مقام قبر پر پہنچ تو خود بخو درک جاتے اور وہاں سے واپس ہونے گئے تھے۔

9۔ نیزابراہیم دیزج سے روایت ہے ، متوکل نے بچھ کربلاجانے کا تھم دیا تا کے قبر حسین پال چلایا جائے اور میں اسے منہدم کر کے قبر کے آثار مطادوں ، چنانچہ میں اپنے افراد کے ہمراہ بیل وکلنگ کے روفت عصر کربلا میں وار دہوا ہمیکن خشگی کی وجہ سے میں نے اسپے غلاموں کو تھم دیا کہ قبر حسین پر بل چلائیں خود سوگیا ، ناگاہ شور شرا ہے گی آوازیں سنائی دیں ، مجھے غلاموں نے بیدار کیا جس پر میں گھراکرا تھا اور ان سے پوچھا کہ کیابات ہے؟ وہ کہنے گئے کہ تبجب آور ہے ۔ میں نے کہا کیا چیز ہے؟ وہ بحد نہیں وسے اور ہم پر تیراندازی چیز ہے؟ وہ بحد کرد یک ہونے نہیں وسے اور ہم پر تیراندازی کررہے ہیں، چنانچہ میں نے تحقیق کی خاطر زد دیک جاکردیکھا تواییا ہی تھا۔

کہتے ہیں بدواقعہ مینے کی تیرهویں دات کور فہاہوا، میں نے مکم دیاان پر تیراندازی کرومگر جو تیران کی جانب جاتا وہی بھیننے دالے کوآ کر لگااوراسے بار ڈالٹا، اس منظر نے ہمیں بہت وحشت زدہ کردیا تھااور جب ہم دہاں سے لوٹ کرآئے ہو ہمیں قبل متوکل کی خبر سننے کوئی۔

•ا۔ محد بن حسن صفارا پی کتاب بصائر الدرجات میں صالح بن میثم سے روایت کرتے ہیں: حبابہ والدید کہتاہے: امام حسین کی زیارت کیلئے جایا کرتا تھا کہ اچا تک میری آ تکھوں میں برص کے داغ نظنے سگے لہٰذاکئ روز تک امام حسین کی زیارت سے محروم رہا ہوا مام حسین نے اپنے اصحاب سے میرے بارے میں دریادت کیا ہوا تھوں نے آگاہ کیا کہ حبابہ والمبید کی آ تکھوں میں فلال مرض ہوگیا ہے۔ آ ب نے اپنے اسحاب سے فرمایا پھر چلیں اس کی عیادت کی جائے، میں مجد میں بیشا تھا کہ اہام حسین اپنے اصحاب کے ہمراہ داخل مجدرہوئے اور مجھے سے فرمایا: اے حباب!
ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ ہیں نے اپنی آ تکھوں سے کیڑا اٹھایا اور عرض کی: بیعلت میرے
آنے میں مانع تھی۔ حضرت نے اپنالعاب دہن میری آ تکھوں میں ملا اور فرمایا خدا کاشکر بجالا
اس نے تیری علت دور کر دی ہے میں فوراً مجدہ میں گرگیا، حضرت نے فرمایا: سراٹھا کرآ مکنیہ میں
د کیھتے میں نے آئینے میں دیکھا، تواس بیاری کا کوئی اثر باقی نہ تھا۔ بس خدا کاشکر اوا کیا۔
الے ایک روایت میں نقل ہوا ہے: جب امام حسین نے اپنی غربت کو ملاحظہ کیا تو گر تا طلب کیا جے
کھوں کر جگہ جگہ سے چاک کیا کہیں دشن اسے اتار کرنہ لے اور جب شہید ہوئے تو آبح ابن کعب
نے وہ چاک چاک شدہ کرتا بھی نہ چھوڑ ااور حضرت کا بدن بغیر لباس کے چھوڑ گیا، لیکن وہ اس
حرکت کے بعد ساری زندگی اس عذاب میں مبتلا ہا کہ اسے ہاتھ گرمیوں میں خشکہ ہوجاتے اور

سردیوں میں ان سے پیپ اور خون دستا تھا اور وہ یوں بی واصل جہنم ہوا۔ سیداہن طاؤس نے اس روایت کواسی طرح دلوی کے بغیر نقل کیا ہے۔

۱۱۔ طبری فرماتے ہیں: این زیاد نے امام حسین کے سرمقدل کوکو چوں اور قبیلوں ہیں پھرائے جانے
کیسے روانہ کیا۔ زیدائن ارقم نے قل ہے ہیں ایک گھرکی تھت پرتھا چنا نچہ جب نیزہ پر سوارامام
کاوہ سرمیر نے قریب سے گررنے لگا تو ہیں نے سنا کہ سرامام حسین ہے آ یت تلاوت کر رہا ہے:
"کیا گمان کرتے ہوکہ اصحاب کہف اور دقیم ہماری آیات میں سے بجیب ہیں؟" میں نے کہا:
اے فرزندر سولوز السم بخدا آ ب کا سرمجیب ترہے۔ اس صدیث کوش مفید نے اپنی کتاب ارشاد
میں بغیر دادی کے ذکر کیا ہے۔

سال انب شہراً شوب صفوان میں مہران سے قال کرتے ہیں: میں نے ساہے کہ امام صادق ہے فرمایا:

امام حسین کے حیات ظاہری میں دو تورتیں ایک بیچ پراختلاف کررہی تھیں کہ یہ میراہے۔
امام حسین نے مدعی اول سے فرمایا: بیٹھ جا، جب وہ بیٹھ گئ تو فرمایا اس سے قبل کہ خدا تیرے راز کو قاش کردے حقیقت بنادے، اس عورت نے امام حسین سے کہانیہ مردمیرا شوہر ہے اور بیپ بی اس کا فرز

ند ہے اور میں اس دوسرے مرد کوئیس جانتی ، حضرت نے اس بیچ کی جانب رخ کر کے فرمایا: اے

بیچ باذن اللہ بول اور بتا ہے ورت کیا کہرری ہے، بیچ گویا ہوا: میں نداس مردسے ہوں اور نہ ہی اُس مردسے، بیگ گویا ہوا: میں نداس مورت کوسنگ ارکیا جائے۔

مردسے، بلکہ میر الباب فلال فلیلہ کا چرواہا ہے۔ امام حسین نے وستوردیا اس عورت کوسنگ ارکیا جائے۔
امام صادق فرماتے ہیں:

اں کی ماں کے بعد پھڑسی نے اس بیچے سے خن نہیں سنا۔اس حدیث کوسیدولی بن نعمۃ اللہ نے

لمحات جاويدان امام بين الفيان

ا بني كتاب مجمع البحرين مين مناقب ابن شيرة شوب ساى طرح نقل كيا ب-

۱۳ ۔ شخ مفیدُ سالم ابن ابی هفصة ب روایت نقل کرتے ہیں عمر بن سعد نے واقعد کر بلا سے قبل امام سے کہا: ہمارے گردایے بھی کم عقل افراد موجود ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ میں آپ وقل کروں گا۔
امام نے فرمایا: وہ کم عقل و بے خرذ ہیں، بلکہ مجھدارلوگ ہیں اور میرے لیے خوش کا سبب ہے کہ مجھے میرے اور عراق کا بچھنی گذم کھانے کو ملے گا۔ ہے

امام کی عبادت گزاری

ا تاریخ نویسوں کابیان ہے: امام حسین اپناا کشروقت نماز پڑھنے میں صرف کرتے تھے چنانچہ امام زین العابدین سے اس وال کے جواب میں روایت نقل ہوئی ہے: آپ کے والدکی اولا و کم کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا: میرے بابا ہر شب ایک ہزار رکعت نماز اواکرتے ہیں، لہذاان امور کیلئے فراغت نہیں یائے تھے۔ لے

طبری عبدالله این زبیر سفق کرتے ہیں: جب اتھوں نے امام حسین کی خبر شہادت می تو کہا: اصاد الله لقد مقد او طویلا باالیل قیامه ، کثیراً فی النهاد صومه ' وقتم بخدااس اس کو مارد یا گیا جسکا راتوں میں قیام طولانی تھا اور ذبوں میں روز سے زیادہ تھے۔'' مے

۲۔ پندرہ سے زیادہ روایات اہل سنت کی مختلف کتابوں میں نقل ہواہے، امام حسین نے پیپس جج پیادہ انجام دیئے اور آپ کی سواریاں پیچھے پیچھے چلتی تھیں اور جب رکن جمرالاسود پر پہنچے تو اس کو پکوٹرکر فرمات:

عیدک بدایک ،خویدمتک بدایک مسائلک بدایک مسکینک بدایک عید در تراحقیر بنده تیرات و در برای از میراحقیر بنده تیر در بر تیرام از تیر در بر میرام کی تیر در بر میرام کین تیر در بر کیرام کین تیر کیرام کیرام

سر ہواں باب

سارابن صباغ مائلی اپنی کماب فصول آمهمه میں روایت کرتے ہیں کدام حسینَ جب بھی نماز کیلئے قیام کرتے تو آپ کارنگ زرد پڑ جا تا اور جب سبب دریافت کیا جا تا تو فرماتے: ماتلدون بین بدی من ادیدان اقوم" کیا جانے بھی ہو میں کس کے حضور کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔" ول سار منا قب شہرابن آشوب میں نقل ہواہے کہ حضرت امام حسین سے عرض کی گئی: مااعظم حوفک من رہنگ "آپ کے دل میں خوف خداکتنا ہے؟" تو آپ نے فرمایا:

لا يسامين بيوم القيامة الأمن خاف الله في الله في الله الله أن روز قيامت الشُخْصُ عَالَاوه كُونَي المان مين تبيس جوگا جود نيا مين خوف خدار كها بهو "

۵۔ فدکورہ کتاب میں عیون المجالس سے روائت ہوئی ہے: انس ابن مالک امام حسین کے ہمراہ مکھ جارہے تصوّر جب جناب خدیجہ کی قبر پر پنچے تو امام گرید کرنے گے اور انس سے فرمایا جھے تھا جھوڑ دو میں پنہان ہوکرد مکے رہاتھا امام نے وہاں بہت زیادہ نمازیں پڑھیں اور خداسے سے کہہ

رہے تھے:

فارحم عبيدالله اليك ملجاه يشكو الى ذى الجلال بلواه اكثرمن حبّه لمولاه اجابه الله ثمّ لبّاه اكرمه الله ثمّ ادناه

یارت یارب انت مولاه طوبی لمن کان خادماً ارقاً ومابه علّة ولاستعم اذااشتکی بنّه وغصّته اذاابتلی بالظلام مبتهلاً

''سے پروردگاراے پروردگارتو بی میرامولا ہے البذا اپنے حقیر بندے پرتم کیونکداس کی پناہ گاہ توہے خوشی ال ہے وہ انسان جو ضرمت گر اراور بیدار ہے اور ضداوند ذوالجلال سے اپنی بلاوس کا تذکرہ کرنے پر بغیر کی ریخ دورد کے فقط اپنے پروردگار کی شدت مجبت کے ساتھ اور جب بھی وہ اپنے ریخ دورد کا ذکر اپنے رب سے کرنے وہ اسکا جواب دے درائی درخواست پر لبیک کے اور جب بھی تار کی سے دوچار ہوار تضرع وائساری کے ساتھ درخدا پر جائے تو خدا اسکا اگرام کرتے ہوئے اپنے نزد کی کر لے گا۔''

اس دفت ان اشعار كاجواب ميس في ايك أواز كي صورت ميس سناجو كهدر اي تقي:

ليك عبدى وأنت في كنفى وكلَماقلت قدعلمناه دعاك عندى يجول في حجب فحسبك السترقلسفرناه

لوهبّت الريح من جوانبه

سلني بلارغبة ولارهب

خرّصريعاً لماتغشّاه ولاحساب انيّ اناالله

"بال مير بند يمرى حمايت تير ي ساته ب اورجو كهاتون كهاده سب جانتا مول،مير ي

\_www.ShianeAli.com

ستر ہواں باب

فرشتے تیری آ دانکے مشتقاق رہتے ہیں اور بہتیری جوہم سے نی وہ کافی ہے، تیری دعا مجھ تک آنے کسیلئے پیدول سے گزرتی تھی لیکن اب وہ پروے میں نے ہٹادیئے ہیں لہٰذا تیرے لیے کوئی پردہ نہیں گویا اگر اسکی جانب ہوا چلے تو وہ زمیر پر گرجائے کیونکہ وہ خودسے بے خودہو چکاہے ، بغیر کی خوف وہراس اور بغیر کی حساب و کتاب کے جو مانگنا چاہتاہے مانگ میں دہی تیرا خدا ہوں۔''

مقام اخلاق پر چندروایات

الف\_ تواضع

عیاثی اپئی تفییر میں مسعد قابن صدقۃ ہے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین کا گز رایک ایسی جگہ ہے ہوا جہال فقیرروٹی کے فکڑے ایک کپڑے پر دکھ کر کھارہے تھے جول ہی ان کی نگاہ امام حسین پر پڑی تو کہنے کگے اخلہ بداین دسول الله ''اے فرزندرسول تشریف لایئے''امامّ ان کے ساتھ خاک پر بیٹھ گئے اور اس روٹی میں سے چند کقے تناول کیے۔ لا

أوراس آيستِ مباركه كى تلاوت فرمايا:

﴿ انَّ الله لايحبّ المستكبرين ﴾ "بي تنك خدام فرورا فراوكويسند تيس كرتا-"

اوران فقیروں سے فرمایا: آیا جس طرح میں نے تہاری دعوت قبول کی تم بھی میری دعوت قبول کرو گے؟ انھوں نے کہا: جی فرزندر سول اللہ مہم ضرور قبول کریں گے اور حضرت کے ساتھ بیت امام حسین کی

جانب روانه ہوئے۔ امام نے دستور دیا کہ جوغذا آمادہ کی گئی وہ ان کو بیش کی جائے۔ 11

این شهرآ شوب این کماب مناقب مین نقل کرتے میں ایک عرب شخص شهرمدیند میں داخل موااوراس نے وریافت کیا کداس شہر میں کریم ترین شخص کون ہے؟ا۔۔امام حسین کا پینہ بتایا گیاوہ حضرت کی تلاش میں مسجداً یاتواس نے دیکھا کہ امام نماز میں مصروف ہیں۔

يس بيامام كرابرين كفر ابوا كيااور بياشعار يرصف لكا:

لم يخب الآن مَنُ جاك ومَن

حَرِّك مِن دون بابك الحلقة

ابوك قَدكانَ قاتِلُ الفسقة انت جوادوانت جوادوأنت معتمد

كانت عليناالجحيم منطبقة لولاالَّذي كانَ مِن أو اللِّكم ' جس نے بھی تجھ سے امیدلگائی اور تیرے وروازے کی زنجیر ہلائی وہ ناامید بند ہوا، آپ، ی کنی اور پناہ

گاہ ہیں آ یہ بی کے والد تھے جھوں نے فاستول آؤل کیا مب شک اگر آ یہ کے بزرگ نہوتے تو

جہنم نے ہمیں گھیررکھاتھا۔" الم في سام مازك بعد جناب تنمر سفر مايا جازى رقم مين سي كجه باقى بي الهول في فرمايا جي

ہاں چار ہزار درہم باقی ہیں بفر مایا جاؤاور آھیں لے کرآ و کیونکہ ہم سے زیادہ اس مال کالمستحق اس وقت میرے زدیک ہے۔امام نے اس قم کو کیڑے میں لپیٹ کردروازے کی اوٹ سے اس عربی کے ہاتھوں

میں سیاشعار پڑھتے ہوئے رکھدی تا کہوہ کجل نہو۔ خلهافاني إليك معتذر

واعلم بأتي عليك ذوشغقة امستُ سماناعليك مُندَفقه والكفّ منّى قليلةُ النفقد على

لَوْ كان في سيرناالغداة عصا لَكِنّ ريب الزّمان ذُوغيرَ

"میرے عذر کے ساتھ مجھ سے قبول کر کہ میں تجھے جا ہتا ہوں ،اگر آج ہمارے ہاتھ میں حکومت وقدرت ہوتی تومیں جودوکرم کا آسان تجھ پرگرادینا ہمیکن کیا کروں کہ حالات کے بدلنے سے ہمارے ہاتھوں کی

تبخشش کم ہوگئی ہے۔''

راوی کہتا ہے اس مربی نے رقم لے کر گریشروع کیا۔ امام حسین نے فرمایا:

لعلَك استقللتَ ماأعطيناكَ ؟قال : لاولكن كيف تأكل الترابُ جُودَك

"شاید ہاری عطا ک<sup>و</sup>لیل جاناہے؟اس نے عرض کی جہیں بلکداس پررور ہاہوں کہ بیرخاک آپّ

کے جودوسخا کو کھا حائے گی۔'' ۱۴

اس کتاب میں شعیب ابن عبدالرحمٰن خزائی ہے روامت ہے روز عاشوراامام حسین کی پشت مبارک پر

مخصوص نشان (زم) ديك يكوتوامام زين العابدين فرمايان

هذا مة اكانَ يَعْلُ المجوابَ على ظهرةِ الى مناذِل الأزامِلِ واليتامى والمساكين " ييان بوريول كي هذا مة اكانَ يَعْلُ المجوابُ على ظهرةِ الى مناذِل الأزامِلِ واليتامى والمساكين " يتف " " كي نشان بين جوراتون كوا ثقا كريواؤن، بيني بيون اورسكينون كي هرول ير اليجادة من المام (حسينٌ ) سيروايت بي كرفر ما يا:

صحّ عِندى قول النّبى اَفضلُ الاعمالِ بعدالصّلاة ادخال السُّرودِ في قَلْبِ المعرمِنْ بِمَالا إله فيه "حضرت رسول اللّه كل يه گفتار مير كزويك بالكل وسرست كم آب كه آپ فرمايا: نمازك بعد بهترين كام دل مومن كواس چيز سے خوشحال كرنا ہے كہ جس ميں گناه نه ہو"

چر حضرت نے مزید فرمایا: بیس نے ایک غلام کودیکھا جوالیک کے کوغذادے دہاتھا، سبب دریافت کیا۔ تو اس نے جواب دیا: اے فرزندرسول ابیس اپاغم واندوہ دور کرنے کیلئے اس جانور کوخوشحال کررہا ہوں، کیونکہ میر امالک یہودی ہے اور میں جا ہتا ہوں کہ اس سے جدا ہوجا ویں۔

امام نے دوسودر ہم اس بہودی مالک کے پاس لے کر گئے تاکداس غلام کوخر بیکیس۔ بہودی مالک نے امام سے کہا:

بیفلام آب کے قدموں پر شارادر بیاغ بھی ای کو بخشا ہوں اور بیرقم آب کولوٹار ہاہوں۔ امام نے فرمایا:

میں برمال تجھے بخشا ہوں اس پر یہودی نے کہا: اور بیر (آپکا بخشا ہولمال) میں اس غلام کو بخشا ہوں۔ امام نے فرمایا: میں اس کوآ زاد کرتا ہوں اور بیسب اس کو بخشا ہوں۔

زن يهودي نے جب بيماجراد يكھاتو گويا ہوا:

میں مسلمان ہوتی ہوں اورا پنام ہرائیے شو ہر کو بخشق ہوں، یہودی بولا! میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور سابنا گھرانی زوجہ کو بخشا ہوں۔ ہلے

على بن عيسى الربلى الي كتاب كشف الغمد مين انس ابن ما لك يدروايت كرت بين

میں امام مسین کی خدمت میں تھا کہ ایک کنیز نے بطور ہدیہ آپ کوایک بھول پیش کیااور آپ ا

ئے اس سے فرمایا: انت حرّہ اوجہ الله' تخفیراه خدامین آزاد کرتا ہوں۔' میں نے عرض کیا:اس نے ایک بے قیت چول پیش کیااور آپ نے اسے آزاد کردیا؟

امام نے فرمایا: ہمارے پروردگارتے ہماری تربیت کیلئے وقت یکی فرمایا:

﴿ وَادَا حُينَتُ مُ بِمَا حَيَّة فَ حَيُّو البِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوْها ﴾ "جب بھی تمہیں کوئی ہدیے پیش کرے تو تمہیں جائے کا اس سے بہتر ہدیدویا پھراسے لوٹا دو'' اللے 6012

بحارلانواريس اخطب خوارزم (عالم السنت) كى جامع الاخباريس حديث نقل موتى ہے:

ا کیے عربی مخف نے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی! میں نے ایک کامل دیت اور خونبھاا پِن گرون پرلیا ہے لیکن اسکی ادائیگی پر عاجز ہوں اورخودے کہدر ہاتھا کہ اسکاسوال کسی کریم

تحی تحص سے کرول گا اور خاندان رسول اللّٰدَّے بڑھ کرکوئی کریم نہیں دیکھا۔

امام نے فرمایا: اے عرب بھائی! میں تجھ سے تین سوال کروں گا گرا یک کا جواب درست و یا تومال کاایک سوم حصہ تجھے دول گااورا گردو کے جواب سیح دیئے تو مال کا دوسوم حصہ دول گااورا گرتمام جو

اب درست دیج تودیت کی ساری رقم تخفی دیدول گا۔ عر في ني عرض كي: يابن رسول الله أمثلك يسئل عَنْ مِثلي ،وأنتَ مِنْ اهل العلم والشرف؟

اف فرزندرسول الله اكياآ بي جيسا محمد جيسے سوال كرے كا جبكرآ بي تواہل علم وشرف بين؟ حضرت فرمايا بال ميس في اسي جدرسول الله سيسناب

المعروف بِقَدَرِ المَعْرِفَةِ بركارخِرك ابميت (وقيمت) اس كانجام دينے والے كى معرفت كے مطابق ہے۔

عربی نے عرض کیا:

يو چھے اگر جواب كى تواناكى موكى تو ضرور دول گاور ندآئے سے يكھول گارو لا فر الابالله المام نے فرمایا: اُی الاعمال افصل ؟" کونسائل دوسر عِمَل پرفضیات رکھتا ہے؟"

عربي في جواب ديا الايمان بالله "خدار إلى ان "

امام نے دوسر اسوال کیا: فعدالنه جاة مِنَ الهلكة ؟ بلاكت وثابورى سے نجات كارات كيا ہے؟ عر بی نے جواب دیا:النقة بالله خدا پراعتماد

امام نے تیراسوال کیا نفهائزین الوجل ؟مردکی زینت کیاہے؟

عربی نے جواب دیا علم معه حلم علم ودانش جسکےساتھ ملم ویرد باری ہو۔

امام نے فرمایا:اگرایسانه ہوتو؟

عر لي نے عرض کی مدل معهُ مُرُوّةً مال وثر وت جسکے ساتھ انصاف ومروت پائی جائے۔

امام نے فرمایا:اگر بیکھی نہ ہوتو؟

عرنی نے عرض کی نفقرٌ معه حسو فقروتنگدستی کے جسکے ہمراصبروشکیسبائی ہو۔

امام نے فرمایا:اگریہ بھی نہ ہوتو؟

عر لي ــــــــ وض كي: فصاعقةً تنزل من السماء فُتحوِقُه فانَّه اهل لذلك

لمحات جاويدان امام سين الفيط

اگریہسب ندہوتو پھرآ سان سے بحلی گرے اور شخص کوجلا کرخا تستر بنادے کیونکہ وہ اسکا مستحق ہے۔ جواب بن کرامام مسکرائے اور پیسیوں کی تھیلی کہ جس میں ہزار دینار تھے اسے دی اوراپی انگشتر بھی جس کے نگینے کی قیمت دوسودر هم تھی عطا کر دی اور فر مایا:

عربي في المام كعطايا ليت بوت كبا: الله اعْلَمْ حَيْثَ يَجْعَلُ دِسَالتهُ

یہ حدیث احقاق الحق میں اہل سنت سے چند مختلف سندوں کے ساتھ قتل ہوئی ہے۔ میل

ابن شهرا شوب افي كتاب مناقب مين روايت كرت بين:

عبدالرحمٰن ملمی نے امام حسین کی اولا دمیں سے کسی کوسورہ محمد کی تعلیم دی اور جب اس بیجے نے امام کو سورہ محمد سنائی تو آ پ نے سکھانے والے کو ایک ہزار دینار ایک ہزار لباس اور اسکامنہ وروں سے پُر کردیا اور جب اعتراض ہوا تو فر مایا: کیا ہے دینار وغیرہ اس (تعلیم سورہ محد) کی برابری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بدا شعار پڑھے:

> على النّاسِ طُرّاً قَبْلَ أَنُ تَفلّت وَلاَالِنُحَل يِبقِيهِاإِذَاماتُولَت

اِذَاجَادَىتِ النَّنياعليكَ فجُدبِهَا فلاالجودُ يُثنيهاإذاهي أقبلَتُ

"جب تجھے دنیاعطا کی جائے تواس سے پہلے کدوہ تیرے ہاتھوں سے چلی جائے اسے بخش دے کیونکداگردہ دنیا تیری جانب متوجہ ہے تو تیرے بخش دینے سے کم نہیں ہوگی اورا گرلوٹ رہی ہے تو تیرے بخل سے بھی نہیں رکے گا۔" 14

استقلال ،استقامت ،شجاعت اورامامٌ كي اعليٰ ظر في

ہم گذشتہ صفحات پرمخنلف مناستوں سے امام حسین کی گفتار واقوال نقل کیے ہیں جوحضرت کی روحانی شخصیت ،اعلیٰ ظرفی اور بے مثال شجاعت پر حکایت کرتی ہیں یہال ان میں سے چند بغیر کسی شرح وتو ضیح د سیئے قار ئین محترم کیلیے نقل کرتے ہیں۔

جب حاکم مدی نہ ولیدنے حضرت کو بلایا ہتا کہ ہزید کیلئے آپ سے بیعت حاصل کرے تو حضرت نے فرمایا:

يـااميرانّااهل البيت النبوّة ومعدن الوساله ومختلِف الملاتكه وبنافتح الله وبناختم الله ويزيد رَجلٌ فاسقٌ شاربُ الخمرِ قاتلُ النفسِ المُترمة "معلن بالفسق ومثلي لايبايع مثله … 19 اور جمبِ لشَّكْرَحُرُ سنت ملا قات بمولَى تو خطابِ قرمايا:

6009

سترجوال باب

الاتوون إنَّ المحقَّ لايُعمل به والى الباطِلِ لايُتناهى عنه ؟لِيَرغَبُ المُومِن في لِقاء ربَّه حقاً فانيّ لاأرَى

أَلْمَوت إلاسعَادة والحياة مَعَ الظَّالمينَ إلاَّ بُرماً ... على

اورروز عاشوراد تمن کےاس بے میر کشکرے فرمایا:

لمحات جاويدان امام سين الفيلا

الاإنَّ الساعيّ بن السارعيّ قسلرّ كَزَبينَ الفُنتينِ :بين السلَّةِ والللَّةِ بيليي الله ذالِكَ ورسُولُهُ والمُسْوَمِنونَ ، وحُجورٌ طابَتُ وطَهُرت ،وأنوتٌ حمية،ونفوس أبيه من أن نؤثُوطاعة اللَّمَام على ا

مصارع الكِرام [ل]

اوراسي طرح فرماماً:

موتّ في عِزْخيرٌ مِنُ حَيَاةٍ في ذُلّ.

نحست فلسفه قتل شاه دين ايراست كه مرگ سرخ به اززندگي نگين است اور بیشعرامام مسین سے منسوب ہے کہ آ بٹ نے روز عاشورا فرمایا:

الموتُ خيرٌ من ركوب العار والعارُ اولى من مُحول التار

''فلت کی زندگی سے (عزت کی)موت بہتر ہے اور دوزخ کی زندگی سے ننگ عار بہتر ہے۔''

اس طرح ائے نے روز عاشورا کے خطاب میں ارشاد فرمایا:

والله لاإعطيكُم بيدِي إعطاءَ الذَّليل ولاا فِرُّفُو ارَالعبيدانِيّ عُدْتُ بوبيّ وربِّكم أن تُرجمون ... ٣٠ اورامائم کی شجاعت وبہادری کے بارے میں اس قول کو بھی ملاحظ کرے جو کہدر ہاتھا:

فوالله مارأيتُ مكثوراً قطَ قدقتل ولده واخوته واهل بيته ... تَأْبِمَ خُرْسِيْسٍ

اس مقام پر بہتر مجھتا ہوں کہ اہل سنت کے کسی ایک دانشور کی گفتار سے استفادہ کرتے ہوئے اس بحث کوتمام کریں۔ چنانچدابن الی الحدید معتزلی ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: تاریخ کی باعظمت شخصیت جس نے دنیا کودرس دیا کہ ذات ولیستی کی زندگی پرغیرت ،عزت اور تکوار کی موت کور جیح ویں وہ الی عبد الحسين تف كجفيل آب كا الحاب كم المراه عمر اه عمر بن سعد كى جانب سامان نامه بيش كيا مكراس عظيم انسان

فَ شرافت مندانه موت كويسر سعد كاهانت اميزامان رِرْ جي دي ... ٣٠٠ ابن ناته کمتے ہیں:

الحسين الذي رأى القتل في العزّ حياة والعيش في الذلّ قتلاء

" حسین وہ ہے جس نے عزت کی موت کوزندگی جانا اور ذلت کی حیات کو آت جانا ہے۔"

اورسید حیر رحلی شاعرابل بیت امام حسین کی ہمت وغیرت کواینے اشعار میں یو ل ظم کرتے ہیں:

طمعت ان تسومه القوم ضيماً وأبي الله والحسام الصنيع

لسوى الله مالواه خضوع كيف يلوى على الدنيّة جيداً

ایک اور مقام برفر ماتے ہیں:

لقدمات لكن ميتة هاشمية

كريم ابي شمّ الدنيّة انفه

وقال :قفي يانفس وقفة وارد

رأى انَ ظهرالذلَ اخشن مركباً

ولدیه جاش اردُّ من اللوع کضفه الفناوهن شروع وبد پرجع الحفاظ لصدر صافت الارض وهی فیه تضیع فابی أن يعيش الاعزيز أ او تجلّی الکفاح وهو صريع الاعزيز الاعزيز أ او تجلّی الکفاح وهو صريع الوگر صين گوخير دکھانا چاہتے تھے مگر خدااور آلموار نے ايبانهيں ہونے ديا، سين کس طرح کرے لوگوں کے آگردن ختم کرنا جبکہ آگی گردن خدا کے صفور ختم ہونے والی ہے، سین کا صبر واستقامت فردہ سے زیادہ مضبوط ہے، سین نے عزرت کے لینیرزندگی کوتیول نہ کیااور آخری وقت تک صاحب

لهم عرفت تحت القناالمتقصد فاشممه شرك الوشيج المسدد حياض الردى لاوقفة المتردد من الموت منه بمرصد

قاتران یسعی علی جمرة الوغی برجل و لا یعطی المقادة عن ید دوسین مرکز گری برخی موت به بیدوه دوسین مرکز گری باشم کی موت کوششیرونیزه جانتے ہیں کہ دوکی بوق ہے، یہ سین کون ہے؟ بیدوه بین جفوں نے ذات کی بُوتک نہ سوگھی یہاں تک کہ موت کو گلے لگالیا اور حسین نے نفر مایا اسے میرے نفس! ایسے فرد کی طرح استقامت دکھا جومر نے کی بوش سے جاتا ہے ذندہ دہ نے کیلئے نہیں، حسین نے ویکھا کہ آگے برچانا آسان ہے کیکن بیزی بیمت کرنا تا ممکن ہے۔"

الى طرح فارى زبان شاعر جناب صادق مرورامام حسينٌ كى وصف ميس لكهية بين:

نازم آن ماهی که خورشیدفلک تابیدازاو در تحقی ماه از او خورشیدفلک تابیدازاو و رنه حق گوید که بایدروی حق پوشیدازاو آتوهم نادیده بگشای لب تمجیدازاو آتکه جان دادوجهان شدزنده و جاویدازاو بی خیال از آنکه باطل حوف حق نشنیداز و انکه بنیان ستم بی شاخ وین گردیدازاو تابه پاگشت و عَلَم شدپر چم توحیدازاو گرچه قدافراشت در آغاز و سوییچیدازاو گرچه قدافراشت در آغاز و سوییچیدازاو دولتی کزمکرمت دولت بسی زاییدازاو

ماه من تابیدوشدتابان رخ خورشیدازاو نازم آن روزی که درتاریخ آیام بزرگ دید که درتاریخ آیام بزرگ دید که حق دید که حق بین بباید تابیندروی حق آنکه رادومُردآیین ستم از رادنش آنکه باطل از کسی نشنیدوخودجزحق نگفت آنکه باخو دبوستان معدلت را آب داد آنکه پر چمداری اسلام راباخون خرید عاقبت دیدی که ظالم پیش سرنهاد دولت حق دولت خاص حسین بن علی است

اور دوسراشاعر کہتاہے:

خلق درظل خودی محوتو درنورخدا دشمنت کشت ولی نورتوخاموش نشد بیرق سلطنت افتاد کیان رازکیان نه بقاکردستمگر،نه به جاماندستم دولت آن یافت که درکوی شماگشت مقیم زنده رازنده نگویند که مرگش زقفاست امام حسین کی کیمانکات

عاشقان در تومقیمند مقام تو کجاست آری آن جلوه که فانی نشو دنور خداست سلطنت سلطنت توست که پاینده لواست ظالم از دست شدو پایه مظلوم بجاست آن بقار است نه برقامت هربی سروپاست بلکه زنده است شهیدی که حیاتش زقفاست

ستر ہوال باب

گذشتہ ابحاث میں بالخصوص کر بلا کے واقعات بیان کرتے ہوئے حصرت امام حسین کے خطاب اور آپ کے انسان ساز اور آ موزندہ کلمات نقل کیے گئے، الہٰذا یہاں اُن سے ہٹ کر چند حکمت آ میز اقوال کے زریعاس حصے کوتمام کرتے ہیں۔

یے ان سے وہ ماہ رہے ہیں۔ شخ صدوق اپنی کتاب امالی میں امام ہواڈ نے قل کرتے ہیں امام حسین سے کہا گیا کہ آپ نے کسے سے کی؟ فرمایا:

اصبحت ولى دبّ فوقى ، والنارامامى والموت يطلبنى والحساب مُخدقاً بى ، وأنامُرتهن بِعملى لا الجسلماأحبُ، ولا ادفع ما كره ، والامور بيدغيرى فان شاء عذّبنى وان شاء عفى عنى ، فأى فقير ققومنى "اس حال عين عنى ، فأن فقير عمر ايروردگا مير برب، آتش جنهم مير مقابل بي موت ميرى تلاش عين بي حساب نے جھے جکر رکھا ہے اور عين اپنا آگال كا گرفت عين بول اور عين جي چا بتا ہول است بين بار بااور جي بين چا بتا اس سے دورى نصيب نہيں ہوراى اور مير سے امور دور سے چا بتا ہول است بين كدوه اگر چا ہے تو عذاب كر سے اور چا ہے تو معاف كرو سے الإذا كون ہے جو جھے سے زيادہ نياز مند ہے۔ "

کیسی عبادت بہتر ہے؟

على ابن شعبدائي كما بتحف العقول مين امام حسين سيروايت كرت بين كدامام في فرمايا: إِنّ قَوْماً عبدوالله رغبة فتلك عبادة التجار، وانَّ قوماً عبدوالله رهبتَّ فَتلك عبادةُ العَبيد، وانَّ قوماً عبدوالله شكراً فتلك عبادة الاحراروهي أفضل العبادة

" بے شک بہت ہے لوگ اللہ کی عبادت کسی حاجت در غبت کی جب سے کرتے ہیں جبکہ بیر عبادت تاجروں اور سودا گروں کی عبادت ہے اور بہت سے لوگ اللہ کی عبادت خوف وہراس کی حجہ سے کرتے ہیں، جبکہ بیغلاموں کی طرز عبادت ہے، کیکن کچھ لوگ از روئے شکر گزاری عبادت کرتے اسه ۱۵ ستر موال باب

لمحات جاويدان امام سين القطاعة

ہیں اور میآ زادلوگول کی عبادت ہے، جو بہترین عبادت ہے۔''

کے حاجوں ہے آگاہ کریں؟

علی بن شعبہا پی کتاب تحف العقول میں روایت کرتے ہیں ایک شخص امام حسینً کی خدمت میں حاضر ہوا تا کیا بی حاجت بیان کرے۔

امام نے فرمایا: اے انصاری بھائی! سوال کے ذریعے اپنی آبروریزی نہ کر، بلکہ مجھے خط کی صورت میں لکھ کردے انشاء اللہ تعالیٰ تیری خوثی کا سامان فراہم کروں گا۔

ال انصاري في اپن ضرورت واس طرح لكها:

''اے اباعبداللہ السین میں نے فلال شخص سے پانچ سودینار بعنوان قرض لئے تصاوراب وہ تقاضا کررہاہے، کیکن میرے پاس قم نہ ہونے کی وجہ سے التماس ہے کہ مجھے اس شخص سے مزید مہلت لے کرویں۔''

امام حسین خطیر هکرگھر تشریف لے گئے اور واپس آ کرایک ہزار دیناری تھیلی اسے عطا کرتے ہوئے فرمایا ۔ پانچ سودینارے قرض اوا کرنااور ہاقی پانچ سودینارا پی زندگی کے اخراجات کیلئے رکھ لینااور آخر میں فرمایا:

لاسرفع حاجتک الاآلسی أصد شار لة السی ذی دین او مسروة أو حسب، فامّا ذو الدّین فیصون دینه او مادو الدّین فیصون دینه او المروّة فالله یستعی لمووّته و امادو الحسب فیعلم انک لم تکوم وجهک ان تبداد له فی حاجتک ''اپنی حاجز ل کوان تین افراد ک علاوه کی کة آئے بیان نه کرنا: دیندار اصاحب مروت اور صاحب حسب ونسب، کیونکه دیندار الی علاوه کی حقاظت کرے گا (اور تهیں تریخ دینیں کرے گا) اور صاحب مروت کیلئے شرم آور ہوگا که وہ تمہاری حاجت پوری نه کرے اور صاحب حسب ونسب جانتا ہے کہ تم یوں ہی اپنی حاجب اس کے پاس حاجت پوری نه کرے اور صاحب حسب ونسب جانتا ہے کہ تم یوں ہی اپنی حاجب اس کے پاس کے اس کے کار تبیں گئے ہو، البذاؤوه اپنی آبرو بی انے کیلئے تمہیں خالی ہاتھ تیس کو ٹائے گا۔

غيبت ظلم اور گناه کې ندمت

امام حسينًا في الشخص سے جوآب كے حضوركسى دوسر في خص كى غيبت كرر ہاتھا فرمايا:

باهدا كفّ عن الغيلة فانهاأدام كلاب النار" الشَّخْص فييت كرنے سے ير بيز، كونك بي جنمي كونك بي جنمي كونك بي جنمي كۆل كى غذا ہے ...

ادراب فرزند حضرت على بن الحسين سي فرمايا:

اى بنى أياك وظلم من لايجدعليك ناصراً الاالله جلّ وعو "الميرام فرزند!ال رِظم كرنے

ہے بچوجوخدا کےعلاوہ تمہارے مقابل کوئی مددگار نہیں رکھتا۔''

اور گناه ومعصیت کی ندمت میں فرمایا:

من حاول أمر أبِمَعصية الله كان افوت لمايرجو ، واسرع لِمايحدر " وجوك ش كصول كيليّ نیزنگی ہے کام لےاور خداکی نافر مانی کے ذریعے اسے حاصل کرنا چاہے تواس طرح حاصل شدہ شے جلد ہاتھ سے دھوبیٹھے گا ادرجس چیز سے ڈرتے ہوئے فراراختیار کرے گا دہ ضرورا سے آ ن

سلام کی تا کید

ا یک شخص امام حسین کی خدمت میں حاضر ہواا در سلام کئے بغیر آپ کی خیریت دریافت کرنے لگا کہ ا فرزندرسول ! آب كي احال بين الله آب كوصحت وسلامتي سے بمكنارر كھے؟ امامٌ نے فرمایا:

السّلام قبل الكلام " كفتكوت قبل سلام كرناحيا بي-"

أورفر مايا:

لاتأذنوالأخديت يسلّم "وكسي كوبهي سلام سے پہلے تفتگوكي اجازت ندو-"

اوراسے بارے میں مزیدار شاوفر مایا:

لِلسّلام سبعون حسنة، تسع وستون للمبتدى وواحدةللواد "سلام كيليّ سترنيكيال اورجزائ خير لكهى كئى ميں، چنانچيا نمبتر پهل كرنے والے كواورايك جواب دينے والے كونصيب موگ - "

ني*زارشادفر*مايا: البخيل بِالسّلام 20 وبخيل وه بجوسلام كرنے سے بخل كام لے."

ئس چیز میں خیرونیاوآ خرت پائی جاتی ہے؟

حصرت امام جعفرصادق " نے اپنے بپدر بزرگوارے وہ اپنے پدرگرامی امام زین العابدین ہے روایت نقل کرتے ہیں،اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے امام حسینؑ کے نام خط لکھا:اے میرے مولاد آتا! مجھے دنیا وآخرت كي خيرت آگاه فرمائين؟ امامٌ نے جواباً تحريفر مايا:

بسسم السلبه الرّحمن الرّحيم أمّابعدفانٌ من طلب رضي الله بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاه الله امورالناس ،ومن طلب رَضِي النَّاس بِسخط الله وكلَّه الله الى النَّاس والسَّلامُ ٢٦ مُ بسم الله الرحمن الرَّحيم جوهُرا کی خوشنودی کولوگوں کی ناراضگی کے عوض حاصل کرے خداتمام لوگوں کواس کامتحاج بنادے گا اور جو شخص لوگوں کی خوشنو دی غضب الٰہی کے عوض حاصل کرے خدااسے لوگوں پر چھوڑ دے گا۔وسلام''

کیونکہ نامہ نویس اہل کوفہ میں سے تھا تو شایدا مام نے اس جواب کے ذریعے اپنے خونچکاں قیام کی جانب بھی اشار دفر مایا:

اے الل کوفہ! ابن زیادادر بربیدابن معادیہ جیسوں کی رضایت کی خاطرخودکو جہنمی اور بد بخت مت بناؤ۔

### ترك كناه يرحضرت كاموعظه

روایت میں ہےا یک شخص امام حسین کی خدمت میں حاضر ہواا درعرض کی: میں گنا ہگارانسان ہوں اور خودکو گناہ ومعصیت الٰہی ہے محفوظ نہیں رکھ سکتا، لہذا ججھے وعظ فر ما نمیں۔

#### امام نے فرمایا:

افعل خمسة اشياء واذنب ماشئت ،فاوّل ذلک : الاتاكلي رز الله واذنب ماشئت، والناني : اخرج من و الاية الله واذنب ماشئت ،والوابع : اذا جماء مدلک الموت ليقبض روحک فادفعه عن نفسک و اذنب ماشت والکامس : اذااد حلک مالک في النار فلاتد خل في النار واذنب ماشئت " پانچ کام انجام دے پھر اس كے بعد جمتناول مسلک في النار فلاتد خل في النار واذنب ماشئت " پانچ کام انجام دے پھر اس كے بعد جمتناول كرے كناه كرے ، ومرابي كه الله كار قى كھانا چھوڑ دے پھر جوچاہے كرے دومرابي كه الله كى ولايت وحكومت سے خارج بوچاہ جوچاہ انجام دے، تيم رابي كه الله كار جہال خدا كي نه وكي رہ وچاہے كناه انجام دے، چوتھا بيك ديد بيم بلكوت الموت تيرى روح قبض كرنے آئے تواسے خود سے دور كردينا پھر جوچاہے انجام دے، بانجوال بيك دجب فرشتہ كي كرے ورث ميں مت جانا پھر جوچاہے كناه انجام دے، ،

### کارخیر کی سفارش

على بن يسى اربلى الى كتاب كشف الغمد مين المام حسين كالمدخط بقل كرتے مين:

ايهاالناس نافسوافي المكارم.

وسارعوافي المغانم.

ولاتحسبوابمعروف لم تعجلوا.

واكسبواالحمدبالنجح ،ولاتكتسبوابالمطل ذمًّا.

فمهمايكن لأحماع ما احد صنيعة له رأى انه لايقوم بشكرها فالله له بمكافاته فانّه أجزل عطاء أواعظم اجراً.

واعلمواانَ حوائج الناس اليكم من نعم الله عليكم فالانملّو االنعم فتحور نقماً.

واعلمواان المعروف مُكسب حمداً ومُعقب اجراً ،فلورايتم المعروف رجلاً أيتموه حسناً جميلا

تُسرَ الناظرين ، ولورأيتم اللؤم رأيتموه سمجاً مشوّها تنفرمنه القلوب وتغضّ دونه الابصار.

ايّهاالناس من جادساد، ومن بحل رفل.

وان اجودالناس من اعطى من لايرجوه .

وانّ أعفى التاس من عفاعن قلوة.

وان أوصل الناس من وصل مَن قَطَعه .

والاصول على مغارسها بفروعها تسموا، فمن تعجّل الأخيه خيراً وجده اذاقدم عليه غداً، ومن ارادالله تبارك وتعالى بالصنيعة الى أخيه كافأه بهافي وقت حاجته ، وصوف عنه من بلاء الدنيا ماهوا كثر منه.

ومن نفس كربة مؤمن فرّج الله عنه كرب الدنياو الآخرة ،ومن احسن أحسن الله اليه ،والله يحبّ

"ارلوگواایک دوسرے برنیکیاں کرنے میں سبقت اختیار کرواور زندگی کی غلیمتوں میں سرعت ے کام لواور ان کادھائے خیرکو ثارنہ کروجوتمہارے حساب میں نہیں لکھے گئے اوراینی ستائش کامیا بی کے ذریعے حاصل کرواوراپنے لئے امروز وفروا کرنے سے سرزنش و مذمت کوتہیں نہ کرو۔ یں جب بھی کسی کوکس سے نیک کام برآ وردہ کروانا مقصود ہو گر حاجت مندسیاس گر ارتظر نہ آئے تو (جان لوکہ )خدا اس سے کہیں زیادہ اجروتو اب عطا کرے گااور جان لوکہ تمہاری جانب لوگوں كرمسائل ومشكلات كا أنالله كالعمتول ميس ب بين نعمتول كي مستل سي كام نه ليناور نفعت عذاب مين تبديل موجائ كى اورجان كه كار خير كانتيجة تعريف وستأتش اور بهتراجر ہاورا گر کار خیر کومسم دیجنا جا ہوتوا لیے خوبصورت مخص کودیکھو کے کہ جسکاد بدار سرورآ ورہاور اگر بُری و بدی کوجسم دیکھنا جا ہوتواہے بدشکل شخص کودیکھو کے جس سے دل متنفر اور آئمکھیں روگر د ان ہیں۔اے لوگو! صاحب بخشش اورصاحب كرم بى سيدوسردارے اور جو بخل اختيار كرتا ہے وہ پستی و ذلت میں اتر جاتا ہے، بہترین بنی وہ ہے جوقدرت کے باوجود عفو گذشت ہے کام لے، تعلقات ودوی قائم کرنے والول میں بہترین تخص دہ ہے جوان سے تعلقات اپنائے جنھول نے تعلقات توڑے ہیں، جزئیں شاخوں کے ذریعے بلند ہوتی ہیں، پس جو تحص اینے دین برادر کی نبیت کارخیر میں جلدی کرے وہ کل بروز قیامت دیکھے گا کہ خداوند متعال نے مشکل وقت کیلیے اس کار خیر کی بہترین یا داش قرار دی ہے اور جتنی بھی دنیا وی بلائیں ہوں آھیں دور کردےگا اور جو کسی مومن کے م داندوہ کو برطرف کرے خداا سکے غموں کود نیاو آخرت میں برطرف کرے گا اور جونیکی اور بھلائی انجام دے خدااس کے ساتھ نیکی کرے گااور خداتو نیکی و بھلائی کرنے والوں

كويستدكر تاہے۔

حضرت كاايك اورخطاب

نیزای کتاب میں امام حسین سے روایت ہے آ ب نے ارشاوفر مایا:

ان المحكم زينة ، والوفاء مرّوة ، والصلة نعمة والاستكبار صلف ، والعجلة سفه والسفه ضعف ، والمغلو ورحة ، والمواد شرومجالسة اهل الدناء شرومجالسة اهل الفسق ريبة "بيشك بروبارى وللم زينت ، وفامر داخل ، تعلقات نعمت به اورخود كويزرگ بنانازياده روى و تجاوز به ، اسى طرح جلد بازى سفاهت (ناداني) اور سفاهت ناتوانى به اورغلو گرها به ، پست لوگول كى محبت شراور فاسقول بازى سفاهت و رب : "

تفوائے اللی کی سفارش تحف العقول میں امام حسین سے روایت ہے آئے نے تفوائے الی کی سفارش کے بارے میں فرمایا: او صب کم بنقوی الله فان الله قلاصمن لمن تقاه أن يحوّله عمايكره الى مايحبَ ،ويرزقه من حيث

رسيد ما بسوى المد عن مد عن مدن يخاف على العبادمن ذنوبهم ويأمن الاعقوبة من ذنبه ، فان الله الاستحسب ، فايًا ك

تباريك وتعاليلايخدع عن جنته ولاينال ماعنده الأبطاعته ان شاء الله

" جہیں تقوی کا البی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ خدانے متلی و پر ہیز گار شخص کی صانت لی ہے کہ اسے بدحالی سے خوشحال میں منتقل کرد ہے اور ایسے مقام سے رزق عطا کر رے گاجہاں سے اسے گمان مجھی نہیں تقالی اس بات سے بچوکہ کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہوجا وجود وسروں کے گنا ہوں سے ڈرتا ہے گراپ کی فرگناہ سے بینے اللہ اور آسودہ ہے اور بے شک خدا آسکی جنت کے بارے میں رفید کے مار فرور میں سے نہیں ان کی شخص میں کردا ہے میں فران میں سے نہیں ان کی شخص میں کردا ہے میں فران میں کے قب اللہ اللہ میں سے نہیں ان کی کردا ہے میں ان کردا ہے میں کردا ہوں میں سے نہیں ان کردا ہے میں کردا ہے میں کردا ہوں میں سے نہیں ان کردا ہوں کردا ہوں

میں فریب کھانے والوں میں سے نہیں اور کوئی شخص سوائے اطاعت وفر مانبر داری کے قرب الٰہی حاصل نہیں کرسکتا۔''

خداوندکا سپاس گرارہوں کیاس نے سیدوسالار شہداءامام حسین کی زندگانی پر شتمل کتاب تالیف کرنے اوراس تمام کرنے کی تو فیق مجھ جیسے بے بصناعت کوعطافر مائی اورامید ہے دیگراوقات کی طرح آئندہ بھی اس عظیم تو فیق سے سرفراز رکھے تا کہ بیتالیفات قیامت میں مجھ گنبگار کے کام آسکیس اور خداوتد کریم مجھ

فقيرونيامندسالي توفيقات سلب ندكري

### والحمدالله اولأ وآخرأ

سابحرم الحرام ۱۳۱۲ ججری قمری سید ہاشم رسولی محلاتی

# ONZ

### حواثى وحوالهجات

الدول [اصول كافى كتب الجيوباب الاشارة والعص على الحسين بن على مبحار الانوارج مهم الاعدامة المعداة جهام ١٤٨٩م١٩

س [التحذيب فا هطبع نجف ص ويهم]

سم [اثبات الحداة ج ٥٥ ١٨]

٥ (اهَاانَه تقرَعيني أنك لاتأكل من برَ العراق بعدى الاقليلا )

<u>ق</u> وعقد الفريد، اين عبدر ساندگى جهص ۴۲۰، حقاق الحق جهاص ۱۹۸۸، تاريخ يعقد بى جهص ۲۹۹]

ہے[تاریخ طبری ج۲ص۳۲]

م رحياة الامام الحسينٌ ، باقر شريف ج اص ١٣٣٦]

ع در هاق الحق جارس ۱۳۳۳] و در هاق الحق جارس ۱۳۳۳]

عيد إنظال إن المام ا

على و نضول أنهمه ص١٨٣]

الا [منا قب ابن شرراً شوب اور فحشرى كى رتية الا براريش بيروايت كيم فتنف طور پنظل بوكى بيركمام ان كيساتهد بيفر ماكرند بيني المو لااقده صدقه لا كلت معكم اگريصد قدند بوتا تو ضرور كها تار چرفر ماياته مقال: قوموالمى منزلى، فاطعهم و كساهم وأموهم بدواهم تم سي اوگ ميرك كرچلويس أهيس بس أهيس كهانا كلايا بلاس دياوردستورديا كداتيس در بمولى تقيلى دى جائي -]

ملا [تفسيرعياشي ج مص ٢٥٥]

سلا [علامه يَّخُ مُحَمِّقُ شُوشَرَى ابني كتاب الاخبار الدحيله من كهتم بين كدو وسرت شعركا يبدا مصرع تحريف شده ب چنانچينج يول ، وكاند و كان فسى عب الالعداق سيد كيونكه امثال عرب بين التاب لو كنان فسى العصاسير «سيرا" سكال كوكهتم بين كه جومسا فرى عصاك ساته بالدهى جاتى بهتا كه خواب خفى كوفت مسافرز بين برگرته جائع بحركهتم بين كه اس طرح بهين اس تكلف كى جو بحار الافوار مين استكم عنى كيلتے بيان كيا كيا به صرورت فهين والله اعلم ]

۱۳۷ میں اس لئے رور ہاہوں کہ آ ہے جیسے سخاوت مندافراد کیوں اس دنیا ہے چلے جائیں اور ٹی میں وُن ہوجا کیں اور کیوں بہ جودو سخانہ مین سے دخت سفر باندھ لے۔]

ها إمناقب آل الي طالب جهره ٢٥٥

ال [ کشف الغمه ج مهس ۲۰ ۱۳ کار طرح کی ایک اور دوایت این صباغ ماکلی نے جومعروف می عالم جیں اپنی کتاب نب کم

نصول المهمه (ص٩٥١ طبع نجف) من نقل كى ہے-]

على وملحقات احقاق الحق جااس الهمه المهما

الماتب جهم ٢٠]



ول [ آخوال باب میں اسکار جمدیان ہو چکاہے۔]
مع [ آخوی باب میں ترجمہ طاحظہ کریں۔]
الل [ تیسر اباب طاحظہ ہو]
مع [ تیسر اباب طاحظہ ہو)
مع [ تیسر اباب طاحظہ ہو]
مع [ جمدا باب طاحظہ ہو]
مع [ حد العام الحسین ، باقر شریف ، جام سمااا)
هع [ تحد العقول ص ۲۳۵]

## فهرست

| تيسراباب                                     | وَلَفَ كَ يَخْضُرُ حَالًاتِ زِنْدُكِي ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حلت رسول خلاً ہے شہادت امبرالمونین تک ۳۲۰    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وقت رحلت حسنین کی سفارش                      | يېلاباب<br>لادت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فراق مادر                                    | م فضل نے خواب دیکھاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ال كا جنازه                                  | هه ٔ دلاوت اورانتخاب اسم۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| آخری رسومات                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مال کی شہات کے بعد                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| میرے بایا کے منبرے اتر آ!                    | الرشة كي شفاياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عثمان كا دورِ حكومت ١٩٩٩                     | رف ق حديق المنظمة الم |
| فتحارإن افريقاود ميكرواقعات مين سنين كي شركت | و و مراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | ايام نونهاني مين مان، باپ اور نانا كاساسيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خَصْرت ابوذر كَى جلاطني كاغم انگيز واقعه     | يه ۱۳۶۶ کا من منتين<br>الحسين مني وانامن حسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قتل عثمان کی داستان                          | ۲ ـ امام مسین کی محبت برایک بهترین حدیث ۱۸ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والدكي حكومت كے دوران                        | سر حضرت بوسف ہے امام حسین کی شاہت ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| امیرالمؤمنین ہےلوگوں کی بیعت کادن            | ۳ حفرت حارث <u>ہ ہے</u> ایک روایت۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ركاب يدرمين ناكثين ،قاسطين ادر مارقين        | ۵ الوجريره سے ايك روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ے جگ                                         | ۲ برسول خداً این زبان اور انگشت مبارک۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جنگ صفين ونهروان ميل٢٧                       | ے۔امام حسین کی نسبت بینمبراسلام کا<br>ے۔امام حسین کی نسبت بینمبراسلام کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [امام حسین ہے امیرالمؤمنین کی وصیت ۴۸        | 10-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جامع اور درس آموز دصيت                       | ٨ ـ امام حسين اورائع محت جنتي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ایدر بزرگوارے آخری مراسم                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حواثی اور حواله جات                          | ۱۰ يې نمي ايک اور د کچيپ روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چوتھاباب،شہادت پدر کے بعد                    | حواثی اور حواله جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اصلح امام حسن برامام خسين كاموقف             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الل كوفه كابيعت اور حضرت مسلم كالهام حسين     | الف - حاكم مدينه وليدين عتبه كي معزول                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| كوخط لكين                                     | ب ابن عباس کے نام بزید کا خط                               |
| حاتم كوفه كاردمل                              | ب۔ابن عباس کے نام بزید کا خط<br>ابن عباس کا جواب           |
| نی امیے کے طرفدارتگ ددویس پڑگئے               |                                                            |
|                                               | نسبت وشنی نسبت و شنی                                       |
| عبيدالله بن زيادى بصره عاوفهروانگى            |                                                            |
| عبيدالله بن زياد كاكوفه مين داخله             | تذكره اور توضيح                                            |
|                                               | بحث كا بقيه حصه ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| بانی بن عروه کے گھر حضرت کم کا پہنچنا         | الل كوفد كے دعوت نامےا                                     |
| شریک بن اعوری بیاری اور مسلم بن عقیل کی       | کوفه میں سلیمان بن صروے گھر میں شیعوں کا                   |
| مردانگی کی ایک داستان                         | اجتاع                                                      |
| ابن زیاد حضرت مسلم کی خفیہ تھ کانے کی         | أس وقت عراق کے حالات                                       |
| تلاش میں                                      | بھرہ کے حالات                                              |
| این زیادکا بانی بن عروه کو گرفتار کرنا        | الم حسين كابعره كي بزرگول اورسردارول ك                     |
| قيام مسلم بن عقيل "كالم                       | نام خط<br>احنف بن قیس کا جواب                              |
| طوعه کے دروازے پر                             | احف بن فيس كا جواب                                         |
|                                               | يزيد بن مسعود نبشلي كاجواب                                 |
|                                               | حواثی دعواله جات                                           |
| رچم امان است<br>ایک یادد بانی ادرایک سوال است | وسوال باب                                                  |
| ایک یادد بانی اورایک سوال                     | وسوال باب<br>سفیرامام حسینٔ مسلم بن عثل کی کوفیدوا گلی اور |
| بحث كالقيد حصر                                | 1                                                          |
| جناب مسلم كے ساتھ ابن زیاد کا مكالمه اور      | الل كوفيه كے خطوط كاجواب                                   |
| شهادت ١٥٩                                     | مسلم بن فقيل كي شخصيت                                      |
| بانی بن عروه کی شهادت ۲۶۱                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |
| حاشيه وهواله جات ٢٦٥                          | كوفيه بين حضرت مسلم كاداخليه                               |
|                                               | عابس بن شبيب شاكري كي تفتكو                                |